

حكيم الأمت مجدد المِلت صفرت مُولانا عَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کمپیوٹرایڈیشن...خانقاہِ امداد بیاشر فیہ کی نایاب رنگین تصاویر کے ساتھ



نہ سمجھنا کہ بیہ فسانہ ہے علم و حکمت کا اک خزانہ ہے نام مجذوب اس کا تاریخی سیرت آشرف زمانہ ہے سیرت آشرف

أشرف السوانخ

## اشرف السوائح

حالات وعادات مقالات وتعليمات فيوض و بركات كشف وكرامات معمولات طيب بشارات مناميه

انعامات الهمية برشمل ہے اور عل راہ ہے

#### جديد ايڈيشن



مرتبین حضرت خواجیمز برزانحسن مجذ وب رحمه الله حضرت مولا ناعبدالحق صاحب رحمه الله

(دارق اليفات المسترقية مَكُ لَهِ السَّانِ فَإِنْ 4540513-4519240

# انترفالتوانح

تاریخ اشاعت ......اداره تالیفات اشر فیهمان ناشر ......اداره تالیفات اشر فیهمان طباعت .....سلامت اقبال پریس ملتان

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

#### قارنین سے گذارش

ادراہ کی حق الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد ملٹھاس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظرآ ہے تو ہرائے مہریانی مطلع فر ما کرممنون فر ما کیں ماکہآ کند داشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ



### فهرست عنوانات

| •—–        | <del></del>                             | _         |                                        |
|------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 79         | ۲ا۔ دورے آنے والوں کی اطلاع             | rı        | سولہوال باب                            |
| 79         | ے۱۔ برتنوں کی صفائی و پا کی کا خیال     | M         | معمولات                                |
| <b>7</b> 9 | ۱۸۔ نامحرم خوا تین کوٹھہرنے کی ممانعت   | M         | الكحريين داخل ہونيكے بارے ميں معمول    |
| ۶۳.        | ١٩_منتسبين كيلئے تعلقات كى آ زادى       | 77        | ۲_ ہر کام میں دوسروں کی سہولت کا خیال  |
| ۳.         | ۲۰_اصول وقواعد کی پابندی                | 77        | ٣- ہركام ميں باحتياطى سے پرہيز         |
| ۳.         | ۲۱_جھگڑوں کے جواب دینے میں احتیاط       | rr        | س <sub>ا۔سفارش</sub> کرنے میں معمول    |
| hi         | ۲۲_آیت دالے تعویذ پرسادہ کاغذ لگا نا    | 22        | ۵_مباح امور میں رائے سے پر ہیز         |
| 171        | ۳۳ _ عزیزول کے گھروں میں جانے بارے عمول | ter       | ٢_مرض بارے احباب کی آراء پر معمول      |
| 71         | ۲۴ _ تبرك كيليم پا پوش عنايت فرمانا     | ۲۳        | قصبه میں تکیم کے تقرر کا واقعہ         |
| ٣٢         | ۲۵۔امانتوں کے رکھنے میں احتیاط          | re        | ے۔ نماز کی جماعت کے بارے معمول<br>ے۔   |
| ٣٢         | ۲۶ _ مالی دادود بش اور صدقات بارے معمول | ro        | ۸۔ بلاضرورت تکلیف سے پر ہیز            |
| ٣٣         | سائل کے بارے میں معمول                  | ra        | ۹_غیرضروری چ <u>زیں رکھنے سے پرہیز</u> |
| سأسا       | مالی اعانت بارے معمول                   | 74        | ۱۰۔ چیز وں کوضا کع ہونے سے بچانا       |
| ۳۵         | مصارف خيركيكي أنيوالي رقمول بارت معمول  | ۲۸        | اا۔ ہر چیز کواپٹی جگہ پر رکھنا         |
| <b>7</b> 2 | 12_تدریس سے متعلق معمول                 | M         | ۱۲ سوال کے جواب دینے میں احتیاط        |
| ۲4         | ۲۸_ در بان کا تقرر                      | PA        | ١٣٠ - كتاب برتفويظ لكصنه مين احتياط    |
| ۴٠٠)       | •                                       | rq        | ۱۳۔ دوسرے کی چیزفورا واپس کرنا         |
| ابرا       | ۳۰ یمازوں کے اوقات کے تقرر کا انتظام    | <b>79</b> | 10_خطوط کے جواب دینے میں معمول         |
| *****      | <del></del>                             |           |                                        |

|          |                   | es.com                                               |                  |                                                     |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
|          | , a) <sup>(</sup> | ord pres                                             | 4+ <del>++</del> |                                                     |
|          | WE TO             | کسی کے کا غذات کونہ دیکھنا                           | 171              | تنبیہ: عبادات ہے متعلق معمولات                      |
| besturdu | ۵۳                | بغيررضا كے كسى كا كھانانە كھاؤ                       | 171              | بارے حضرت ُوالا کا ملفوظ                            |
| 1000 D   | ٥٣                | کسی کواپنا کام یاد دلانے کا طریقه                    | سوم              | ستر ہواں ہاب                                        |
|          | ۵۳                | یجھے ہے کھنکارنا                                     | ۳۳               | اصلاح معاشرت<br>پی                                  |
|          | ۵۳                | تیزی ہے جانے والے ہے مصافحہ                          | ۳۳               | المهيد .                                            |
|          | ۳۵                | مجلس میں ہرایک ہےمصافحہ                              | ٣٣               | ا -اصلاح معاشرت کی اہمیت<br>افقایت لوزیہ            |
|          | ۵۳                | ابات کوصاف طریقہ ہے کہنا                             | (r/r             | لقل تمهيد بعض آ داب از آ داب المعاشرت<br>مشرب كراها |
|          | ۵۳                | بات <u>سن</u> نے کا ادب                              |                  | معاشرت کی تعلیم نه ہونے کا نقصان<br>- پیر           |
|          | ۵۳                | بڑے کے بتائے ہوئے کام کی اطلاع                       | ۵۳               | قرآن وحدیث میں آ داب معاشرت<br>م                    |
|          | ۵۳                | میز بان کےمعاملات میں دخل نہ دے                      | <b>ሶ</b> ለ       | ادب معاشرت کی روح                                   |
|          | ۵۵                | بڑے کی معیت کا اوب                                   | 4سا              | معاشرت کامقدم ہونا<br>ایر                           |
|          | ۵۵                | بات کا جواب صاف دینا                                 | 1                | آ داب<br>کسر کری سیخی                               |
|          | ۵۵                | طالب علموں کودینوی کاموں ہے پر ہیز                   | اد               | مسی ہے کوئی چیز مانگلنے کاادب                       |
|          | ۵۵                | ا پنے اراد ہے کی میز بان کواطلاع کرنا                |                  | بزرگ کا جوتااٹھانے کاادب<br>کسی میں میں             |
|          | ۵۵                | میز بان کے خادم ہے برتاؤ<br>میں سریاں                |                  | کسی کی خدمت کرنے کاادب<br>کسیر سے مدمور پر          |
|          | ۲۵                | مجلس کی گفتگو میں مداخلت<br>پر                       |                  | • - 7 :                                             |
|          | ۲۵                | کھانے پراصرادنہ کرنا                                 |                  |                                                     |
|          | ۲۵                | پیھے کے بیچھے بیٹھنا                                 | 1                |                                                     |
|          | ۲۵                | وسرے کا جوتا اس کی جگہہے نہ ہٹاؤ                     |                  |                                                     |
|          | ra                | کسی کے وظیفہ میں مداخلت نہ کرنا                      | •                | •                                                   |
|          | ۲۵                | نكليف نەكرنا                                         | , I              |                                                     |
|          | ra                | کسی کے واسطہ ہے پر ہیز کرنا<br>م                     |                  | ·                                                   |
|          | ۵۷                | ماحب ہر بیری ول شکنی ہے پر ہیز<br>سرما               |                  | • " "                                               |
|          | ۵۷                | دسرے کی مجلس میں اپنائشم نہ چلا ؤ<br>موں یہ متعان پر |                  |                                                     |
|          | 04                | ركول كے تعلقين كود كوت دينے كاطريقه                  | × 0              | دوسرے کے خط کونہ دیکھنا س                           |

|                  |             | ess.com                                    |          |                                       |
|------------------|-------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|                  | 1-1012      | (C)                                        | <u>-</u> |                                       |
| ,,,,,,           | <b>5 44</b> | بغير تحقيق بات ندكهو                       | ۵۷       | پیش کی ہوئی چیز کی وضاحت<br>          |
| EHILGUID         | 72          | مس کے ہاں جا کرا پنا مقصد سبلے واضح کردینا | ۵۷       | استنجاخانه كااستعال                   |
| Des              | ۸۲          | بات س کراس کا جواب دینا                    | ۵۸       | استنجا بشكصا نا                       |
|                  | ΛF          | بات كوثو كنا                               |          | دوسرے کی چیز بغیرا جازت استعال کرنا   |
|                  | 49          | ردّ کی ہوئی بات ن <i>ہد ہرا</i> ؤ          | ۵۸       | بروں کو کام کی اطلاع کر تا            |
|                  | 49          | كام كرنے والے كے پاس بيٹھنا                | ۵۸       | بنكها جفلنه كاطريقه                   |
|                  | 49          | ىرىنالول يىل پانى حچھوڑ نا                 | ۵٩       | مدييد ييخ كاادب                       |
|                  | 79          | خلاصة آ داب سم معين                        | ۵٩       | بلاضرورت خدمت كي ضرورت نبيس           |
|                  | ۷٠          | بعضآ داب بهثتي زيورت وأستعق                | 4+       | درخواست پیش کرنے کا طریقه             |
|                  | ۷٠          | ضرورت سے زیادہ نہ مناتھ                    | 71       | سفارش کرنے کا طریقہ                   |
|                  | ۷٠          | کام بتانے والے کو جواثبی                   | 71       | سمسی کی وجاہت ہے کام نکالنا           |
|                  | ۷٠          | ميز بان سے فر مائش ند کر و                 | 41       | کام کے لئے مقررہ وفت کی پابندی        |
|                  | ۷٠          | مجلس کےسامنے نہ تھوکو                      | 11       | حچپ کر بات سننا                       |
|                  | ۷٠          | عمن والی چیز وں کا نام نه لو               | 44       | تسي كوراسته ديخ كاطريقه               |
|                  | ا2          | بياركو مايوس نه كرو                        | ٦r       | میز بان کواینے پر ہیز کی اطلاع        |
|                  | ا2          | اشارہ ہے بات نہ کہو                        | 45       | وسترخوان برينكها حجملنا               |
|                  | <b>ا</b> ک  | کپڑے گندے نہ کرو                           | 44       | دوسرے کی چیز میں بغیراجازت تصرف       |
|                  | ۵۱          | بیٹھنے والوں کے پاس جھاڑ و                 | 42       | سامنے کھڑا ہوتا                       |
|                  | ا2          | مہمان تھوڑ اسالن روٹی بچادے                | 40       | بدييديخ كالميح طريقه لمحوظ ركهنا      |
|                  | ۱2          | راسته بندنه کرو                            | ዛም       | اینے گھریلا کر ہربید پنا              |
|                  | ا2          | پردے کی جگہ کے پھوڑا کا نہ پوچھو           | ۵F       | امانت كاحق                            |
|                  | ۷r          | تشفلي جھلكاا حتياط ہے تھينكو               | ۵۲       | سوتے ہوئے کی رعایت کرنا               |
|                  | ۷۲          | چز پھینک کرنہ دو                           | ۵F       | خط کے ساتھ مٹی آ رڈر کو متعلق نہ کرنا |
|                  | 44          | تقمر کا حال پوچھنا                         | YY       | بلامقصد شکایت سے پر ہیز               |
|                  | 44          | غم وغيره کي خبر بغير تحقيق نه پھيلاؤ       | YY       | تکلف وتصنع ہے پر ہیز                  |
| ļ <del>-</del> - | <del></del> | <del> </del>                               |          |                                       |

|         |            | es.com                                   |     |                                          |
|---------|------------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
|         |            | wordpress A                              |     |                                          |
|         | ON'S       | مواعظ کی افادیت                          | 45  | دوباره سالن كيلئ برتن نها تضاؤ           |
| besturd | ۸۲         | تفسير بيان القرآن                        | ۷۲  | بچوں کے سامنے گفتگو                      |
| 100 s   | ۸۳         | ا ہم تصانیف                              | ۷۳  | برول کیلئے آ داب                         |
|         | ۸۳         | تبهثتی زیور کی مقبولیت                   | ۷٣  | نازک مزاجی ہے پر ہیز                     |
|         | ۸۳         | حضرت کے اوقات میں برکت                   | ۷٣  | غيرواجب كأتحكم نهكرو                     |
|         | ۸۵         | بر کت کا پہلاسب: کام کی وُھن             | ۷٣  | خادموں کی راحت کا خیال رکھنا             |
|         | ۸۵         | د ومراسبب استحضار علوم                   | ۲۳  | سختی ونری کی جلی رکھو                    |
|         | РΛ         | تبسراسبب:موانع ہے حفاظت                  | ۷۴  | مسى كوخصوصى مقرب بندبناؤ                 |
|         | ۸۷         | چوتھاسىب:غلونەكرنا                       | ۷٦  | متفرق آ داب                              |
|         | ۸۷         | یا د داشت کو صبط کرتے رہنا               | ۷۲  | خداہے بنظمی کا نقصان                     |
|         | ۸۸         | پانچوال سبب:اوقات کاانضباط               |     | اخلاق ومعاشرت ذکروشغل ہےمقدم ہے          |
|         | ۸۸         | تصانيف كيكئ متعلقه كتب كى دستيابي        |     | كنيت لكصنا                               |
|         | ٨٩         | سلف کی تا ئیدات کی تلاش                  | 44  | فضنول كأمول كانقصان                      |
|         | <b>1</b> 9 | حلوة المسلمين كى تصنيف                   |     | طالب علم ہے کام لینا                     |
|         | 90         | تصانیف ہے کوئی د نبوی مفادمتعلق ندر کھنا |     | عورتول تک پیغام اسکیمرم کے واسطہ سے ہونا |
|         | 9+         | ایک انگریز کی حمیرت                      |     | المفارجوال باب                           |
|         | 91         | حقوق طباعت بارے حضرت والاً کی            |     | تصنيف وتاليف                             |
|         | 41         | رائے اور اعلان                           |     | تصانیف کی ہمہ گیریت:                     |
|         | 91         | اپنی تصانیف کی فہرست اشاعت               | ۷۸  | اعلاءاسنن كى ترتيب وتاليف                |
|         | 97         | تسامحات ہےرجوع اورائکی اشاعت             |     | تضوف وتفسير ہے خصوصی دلچیسی              |
|         | 91         | حصرت والْأَكِ مَكَوْ بات                 |     | تصانیف کی خصوصیت                         |
|         | ۳۱۹        | انیسواں باب<br>میرین                     |     | موضوع کی تکمیل کرنا                      |
|         | 917        | فتنقيح كشف وكرامت                        | 1   | مقبوليتِ عامه                            |
|         | 900        | تمهيد                                    | ۸٠. | حضرت والا كااپناا يك ارشاد               |
|         | ۹۴         | حفرت والا کاصاحب کشف ہونے سے انکار       | ۸٠  | تصانیف سے زند گیوں میں انقلاب            |

| و المت ہونے سے انکار ۱۳ میں ایس کی بیماریوں کی شخیص سال انکار اور کی شخیص سال میں انکار میں کا سے دل ہوا تر الا اللہ میں کو بیاد فرمانے کا اسکے دل ہرا تر ۱۱۱ میں کو بیاد میں عربیضہ لکھنے سے ۱۱۷ میں تربیضہ تربیض | م<br>کشف وَ<br>جعنرت و |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ر سے بوتے ہے ہی وہ میں میں میں ہوتے ہے ہی ہے۔<br>ارامت کی حیثیت ۹۵ سا کسی کو میا و فر مانے کا اسکے دل پراثر ۱۱۲ کا اسکان کی میٹیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مشف وَ<br>حِشرت و      |
| ارامت کی حیثیت ۹۵ سالے سی کویا دفر مانے کا اسکے دل براثر ۱۱۱ سال کا اسکے دل براثر ۱۱۱ سال کا اسکان کی حیثیت ال<br>الا کی ایک تجربر ۹۲ سالہ خدمت عالیہ میں عریضہ لکھنے ہے کا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جفرت و                 |
| الْآ کی ایک تجریر ۱۱۷ میل خدمت عالبه میں عریضہ لکھنے ہے کا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| امت کی بجائے نقیع کشف وکرامت ۹۷ پریشانی کا اختیام ۱۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| والُّا كَي كَرامات ِمعنوبي على 16 ماراوقات مين بركت ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت                   |
| جنیه برکرامات ِمعنوبیر کی فضیلت ۹۷ - ۱۲ سفر کے دوران راحت ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بيسوال                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | انعامات<br>انعامات     |
| والاً کے متعلقین کی نظر 100 میں شریک ہونا 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| رکرامات کے چرچوں کا مقصد ۱۰۰ اوا۔ ایک مسجد کے آباد کرنے کا داقعہ ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| والأكاطريق اصلاح ١٠١ حضرت والاے محبت وادب كى بركات ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| والا كارشاد ۱۰۲ كانپوركا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| اللّا کے ہاں اصل دولت پرتوجہ ہے۔ ۱۰۱ ایسے عنداللہ مقبولیت اور بشارتیں ۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | چندواقعا               |
| ت والا کی ولا دت کا واقعه ۱۰۴ صاحب واقعه کا خط اور حضرت والاً ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا-حضرر                 |
| میں نرالی شان کاظہور ۱۰۵ غیبی تنبیہ وہدایت کا ایک اور دافعہ ساا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                      |
| سوال بتائے جواب ل جانا ۱۰۶ ا۲۲۔ ہرطالب سے اسکے مناسب برتاؤ ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • !                    |
| ں ہے معالمہ کرنے میں دلی شہادت ۱۰۷ اس ۲۰ تریش کا میاب ہونیکی بشارت ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| تمرعمرالله آبادي كاواقعه ۱۰۸ ۲۴۳ حفاظت كاغيبي انتظام ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ´. :                   |
| مرتب کاواقعه ۱۰۹ ۲۲ دل کی خواہش کی تکمیل ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲_احقر                 |
| مرتب کے ڈی گلکٹری کے متحان کاواقعہ ۱۱۰ ہے۔ ہند واسٹیشن ماسٹر کا داقعہ ۱۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                      |
| یوں کے مجبوس رہنے والا واقعہ ۱۱۰ میں کہ ہوئی رقم کانعم البدل ۱۳۷۔<br>وں کے مجبوس رہنے والا واقعہ ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| دیباتی کے میراث کے فتو ہے کا واقعہ ۱۱۱ <b>۲۹ نیبی کارسازی</b> میراث کے فتو ہے کا واقعہ ۱۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1                    |
| یاں لینے والا واقعہ ۱۱۲ -۳۰ حضرت حاجی صاحب کی تبییج کا واقعہ ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - :                    |
| ویباتی کے گڑلانے کا داقعہ ۱۱۳ اسرتربیت میں برکت ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                    |

|   |          | ess.com                                                           |       |                                                                      |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|   |          | ۱۰<br>خواب(۱۳)مناجات ِمقبول                                       | 10°1  | ۳۲ _نگسیر پھوٹنے کاواقعہ                                             |
| O | or<br>or | عواب(۱۱۱) من جات مبول<br>خواب(۱۱۲) جو لکھتے ، بولتے ہیں حق ہے     | 1144  | ۳۳۳ _خادم کاانتظام                                                   |
| ļ | ar<br>ar | وب(۱۵)حضورگادیدار<br>خواب(۱۵)حضورگادیدار                          |       | ۱۳۳۰ متوسلين كاخسن خاتمه                                             |
|   | ۵۲<br>۵۲ | خواب(۱۶) حفنور کامسائل سمجھانا<br>خواب (۱۶) حفنور کامسائل سمجھانا | سويها | بعض انعامات الهبيه                                                   |
|   | ۵۳       | خواب(۱۷)اس نام کو یا در کھو                                       | ۳۳    | مرقومة جناب مولوي حكيم عبدالحق خان دينبر                             |
| į | ۵۵       | خواب(۱۸)حضور کےدربار میں حاضری                                    | ٣     | ۳۵-ایک گھڑی کی صحبت کااڑ                                             |
| ļ | ۵۵       | خواب(۱۹)حضور کی خدمت کی سعادت                                     | ۳۳۱   | ٣٦١ كليم الله ہے سليم الله                                           |
| Ì | ۵۵       | خواب(۲۰) جمعه کی نماز میں حضور کی تشریف آ دری                     |       | ۳۷-ایک کند ذبهن بچیکا ذبین بوجانا                                    |
|   | ۲۵۱      | خواب(۲۱) کتابوں کی قبولیت                                         |       | ٣٨- بي ڪيلئے پاني ڪاانتظام                                           |
|   | 104      | خواب (۲۲)مبلغین کی مقبولیت                                        |       | ا <sup>99</sup> پیشن میں اضافہ                                       |
|   | 104      | خواب(۲۳) تصانیف کی مقبولیت                                        |       | مهمه آندهی کااثر دور ہونا<br>س                                       |
|   | ا۵۷      | خواب(۲۴)مواعظ کی مقبولیت                                          | 10%   | ا کیسواں باب                                                         |
|   | 169      | خواب(۲۵)اچھادعظ بیان کر نیوالے                                    | 162   | بشارات مناميه                                                        |
|   | 9 شا     | خواب(۲۶)متعلقین کی مقبولیت                                        |       | خواب(۱) جمة الوواع مين معيت                                          |
|   | ۱۲۰      | خواب(۲۷)حضوراً ورحفرت عمر کیمیاتھ ہونا                            |       | خواب(۲)حضور کے ساتھ سفر                                              |
|   | ٠٢١      | خواب(۲۸) جنت کی بیثار تیں                                         |       | خواب(۳)حضورا کرم ہے گفتگو                                            |
|   | ٠٢١      | خواب(۲۹)انتاع نبوی                                                |       | خواب(۴)حضور کی خدمت میں حاضری                                        |
|   | 14+      | خواب(۳۰)حضور کی معیت میں بیٹھنا                                   |       | خواب(۵)حضور کےساتھ مشورہ                                             |
|   | н۳       | بائیسوا <b>ں با</b> ب<br>م                                        | L     | خواب(۲)تفسیر بیان القرآن کی مقبولیت                                  |
|   | יידו     | ازواج محتر مات                                                    |       | خواب(2)حضور کے مجمع میں حاضری                                        |
|   | ۳۲۱      | دونون از واج می <i>ں عد</i> ل کا اہتمام<br>پرچ                    |       | خواب(۸)حضور کے پاس کھٹر اہونا<br>ذیر دوئن میں بک براثر میں کہتر ا    |
|   | iyr      | مهر کی اد ب <sup>ی</sup> تیگی<br>د                                | 1     | خواب(۹) آ داب ذکرمؤلد شریف کی مقبولیت<br>خواب (۱۵) تعلین میرای       |
|   | און      | غیرت دا حیان<br>گستان میسیده از ک                                 | . 1   | خواب(۱۰) نعلین مبارک صاف کرنا<br>خواب(۱۱) حضور کا آپ کومند پر بیشانا |
|   | 441      | گھروالوں کی راحت کا خیال رکھنا<br>میں نکلفہ بر یار                |       | خواب(۱۱) مستوره ۱ پ نومشند پر جھانا<br>خواب(۱۲)مجلس درس کی مقبولیت   |
|   | ۱۲۵      | رمی و بے تکلفی کا برتا وَ                                         | 101   | وربر ۱۰٫۲۰۰ الارس منويت                                              |

s:Nordpress.com حسن سلوك ۱۲۔ازواج کی ملکیتی چیزوں کی وضاحت 144 144 ۱۳ ایعلیم وین بارے دصیت كمروالون كي راحت كيليخود تكليف اثهانا 144 144 ا ۱۲ اـ طالب علموں کو دصیت و<sup>•</sup> اینے بعد بیویوں کی آ سائش کی فکر 144 MA ۵ار مدرسه کے انتظام بارے وصیت 144 تيئيسوال ماب PFI ۲ا۔وہ امورجن سے احتیاط ضروری ہے وصايا 149 کا۔این از واج بارے وصیت 149 وصيت كى ابميت 149 ۱۸\_ایصال ثواب کی درخواست 149 وصايا كياشاعت 149 19۔ دنیا ہے دل نہ لگانے کی وصیت 149 ايين متعلقين كوصفائي معاملات كى تاكيد 14+ **۲۰**۔خاتمہ بالخیر کی فکرر کھنے کی وصیت IA+ ايك سابقه چوركي معاني كاواقعه 14 ا ۲۱ ـ حضرت والأ كانسب IA+ حقوق كے تحفظ كا بے مثال اہتمام 141 مضمون حضرت والأماخوذ ازموا كدالعوا كد !A+ وصابا ننتخيه از رساليه تنبيهات وصيت حواثثي ازحضرت والابرمضمون بالا 124 IAA وتتمات آل ملخصأ الاستحضارللا حقنارمع تقليات الاطوار 141 MAY نقل دصيت نامه جزئيدا حقر مذكوره تمهيد ا\_وصيت كأهكم 141 IAZ مكان حديد وقبرستان كاوقف مونا ۲\_میریموجوده حالت 141 IAZ ۳\_ وصيت كي ضرورت وا فا ديت ا سەدرى اور مجرول مىں موجود چىزىي 121 114 ہم۔احباب سے دعا کی ورخواست تحمرون میںموجود چیزوں کی وضاحت 125 ۱۷۳ | ترکه کے متعلق وصیت ۵۔ تمام اہل حقوق سے معاملہ صاف IAA کرنے کی ورخواست ا اما ننوں کے بارے میں وصیت 19+ دوسروں کی رقم ہے تیار ہو نیوالی کتابیں ۲ ـا ہے حق میں دوسروں کی کوتا ہو یں کی معافی 148 191 ٧ ـ سوانح لكصفه والول كملنة وصيت ۱۷۴ | قرضه کےلین دین بارے وضاحت 195 ہ∠ا | وقف دغیرہ کے کاغذات ۸۔تالیفات کے بارے میں وضاحتیں 194 ٩ فروع الايمان كي ايك عبارت كي وضاحت ۲۷۱ | وفات کے بعدآ نیوالی ڈاک ہارے وصبت 197 ١٧٦ | ايصال ثواب كاطريقه ۱-علوم مكاففه كے متعلق مضامين كي حيثيت 192 أضميمه متضمنه نمونه بإدداشت مائ اا۔ کتب خانہ میں موجود کت کے ۱۷۶ 1917 ۲۷۱ مذکوره نمبر۲ ونمبر۵ ونمبر۷ مفهامين بارے وضاحتیں 196

wordpress.com besturduy ooks حقوق ہے متعلق احادیث مضمون كيسه حات ولفا فيهجات ندكوره نمبر۵ ونمسر۷ 190 نمونه بادواشت ديون من يابرمن اہل حقوق ہے معاف کرے یا اپناحق 194 وصول کرنے کی درخواست وادنى 194 **r**•∠ بافتني حقوق غير ماليه كي معافي كااعلان 194 **\*\*** تمت رقيمة الوصيدمع الضميمة الكفيه معاف نەكرنے والوں سےخطاب 194 Y+A تفصيل حواثى اخيره الاستحضار نامعلوم حقوق كيمعامله مين استغفار 19.4 r•A نمبر اله مدرسه امداد العلوم کی کتب البيغ ظالم ومظلوم كيلئة تحقيق مسئله 198 r+9 موجود ہ کے متعلق عملیر آید [ چوبیسواں باب 19/ 111 فواضل (يعني صفات فاضله) نمبرا \_انتظام ہردوالل خانہ 19/ **\***[] نميره نظراصلاحي برمسودات مواعظ ۱۹۸ احقر مرتب کی معذوری **F**[] نمبرهم يشبيه متعلق اجازت ما فتكان 199 | ابل علم ہے درخواست 711 نمبر۵ ينكيل مسودات غيرمكمله باب فواضل کی تر تیب دیدوین کی آسان صورت 199 TIT نمبرا تتحقيق مكررةاليفات احقر مرتنه فواضل كانام اورعنوانات \*\*\* 711 نمبرے منع ازسو خلن بے نشخ اجازت فواضل کےعنوانات کی فہرست 7+1 710 نمبر ۸ ونمبر ۹ کلام انملوک و اعلاء اسنن فواضل برابتدائي كام كانمونه **T+1** 710 تنبیه: صفات کی دوشمیں جسكا ايك جز واحياءاسنن مع الاستدراك **[+**] 114 بهى داخل نصاب بوتا ا شان کرم 1+1 714 نمبره النصاب سلوك نقاه اے ساتھ کیندر کھنے دالے پر دخم T+ T 114 نمبراا \_اوجز السير كا داخل نصاب مونا ٢٠٢ أشفقت TIA نمبراا يتقيدمتعلق مؤلفات خود جانوروں کے لئے دعا F+ F MA نمبرسوا يمتعلق معاش ابل علم ۲۰۳ مدردی اور خیرخوای TIA تمسرهم المتعلق ببعض وقف لفتر ۲۰۴ کر کول کی شکست برصدمه MA ا دلسوزی رقیق انقلبی ' ترحم اور حفظ حدود نمبره الخيرالاصول كاداخل نصاب موتا 7.1 719 ۲۰۵ ابہار کے حالات برصدمہ معذرت ازاشرف على بخدمت ابل حقوق 414 ۲۰۵ | حفاظت أمت العذ روالنذر 770 ۲۰۵ رئین کی زمین کی پیدوار ال تحربي كاسبب 24.

|          |              | wiess.com                                     | ۳   |                                              |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
|          | 1229         | احقر اشرف علی کے شائع شدہ مسلک <sup>۳</sup>   | rr• | منا ظرول برحضرت والأكاتاثر                   |
| dipo     | rma          | كالمختضرا ورضرورى شرح                         | 770 | عيقظ ۔ دِقْتِ نظر ۔ شان تربیت ۔ تاثر         |
| westuro. | ۲۳۲          | مسأئل کی دونشمیں                              | rr• | اورمنت شناس                                  |
| V        | 772          | اختلاف كي دونتمين                             | rri | تصلب في الدين رفق حيا صفائي معاملهُ          |
|          | 772          | شرعى تحكم كأمحل                               | 771 | تواضع ' محبت' اخلاص' صدق' رعايت              |
|          | 772          | دورحاضر کی تحریکات کا خلاصه                   | 771 | جذبات تهذيب ذوق سيح اور فراست                |
|          | 114          | مضمون ٹائی                                    | 477 | سہولت پسندی                                  |
|          | ٠٦٢          | مسائل حامنرہ کے متعلق حضرت تعانوی کا ملغوظ    | ۲۲۵ | سوانح ہذا کی زحیب کیلئے ایک آسانی کی تعلیم   |
|          | 414          | مضمون ثالث                                    | rry | كام كرنيوا لے كيلئے مفصل ہدایات كااہتمام     |
|          | thu          | حضرت قطب عالم                                 | rry | فتوت وخوش انتظامی اورحسن معاشرت              |
|          | بالمالة      | مولانامولوي محودالحن ماحبيقتن مرؤكى شهادت     |     | ہرچیز کواس کی جگہ پر رکھنا                   |
|          | 444          | حضرت تحكيم الامة مولانا اشرف على              | rry | حزم واحتياط ٔ حق پيندي ورجوع الي             |
|          | rrr          | صاحب اور حفزت مولاتا مولوی خلیل               | rry | الحق محن حولً وصفائي معامله بيدين            |
|          | 466          | احمدصاحب دام ظلبهما كيمتعلق                   | 777 | اخلاص غيرت استغنااور بےساختگی                |
|          | بالماء       | سوال جناب مولوی خلیل الرحمٰن سیو ہاروی        | 777 | معترضين كےساتھ معامله                        |
|          | rra          | جواب مولا نامولوي محمودالحن صأحب قدى مرة      | 224 | ديباچهٔ حکايات الشکايات                      |
|          | rr2          | مضمون رابع                                    | ۲۲۸ | اعتراضات كاجواب نبديينے كى وجوہ              |
|          | <b>11</b> 12 | الروضة الناضرة في المسائل الحاضوة             | 779 | جواب دینے کی وجوہ                            |
|          | 412          | المسئلة الاولى                                |     | استقلال ويجتثى عزم مع الاستقامت              |
|          | <b>7</b> 172 | کفارکی مدافعت کے فرض ہونے کی شرط              | ٣٣٣ | بڑے بڑے حادثوں میں بھی استقلال               |
|          | ተሮለ          | المسئلة الثانبي( كفارگي مدانعت كاجواز)        |     | بعانج كي وفات پرصبر مين استقلال              |
|          | ተሮለ          | المسئلة الثالثة( نان كواريش )                 |     | بڑی بیرانی صاحب کی لے یا لک کی وفات کا واقعہ |
|          | rpa          | المسئلة الرابعة (موالات كفار)                 |     | سای تحریک کے بارے میں اپنے                   |
|          | rrq          | المسئلة الخامسة (كفارسه ظاهرى دوي كرنا)       |     | موقف براستقلال                               |
|          | 479          | المسئلة الساوسد (تتسان عناعت كيا مادات كنا)   |     | مضمون اول                                    |
|          | 464          | المسئلة السابعة (بدايت كي ق تع پرمدارات كرنا) | ۲۳٦ | ا قتباسات عشر                                |

|           |                             | ess.com                                                      | ,   |                                                                   |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| Ī         | r <u>z</u> 9 <sub>n</sub> / | مضمون سابع                                                   | r~9 | المسئلة الثامنة (كزوربون ئيسب مارات)                              |
| ./0       | 9X5.                        | حكمت حقه                                                     | 474 | المسئلة التأسعة ( كفارك ساته احسان كرة)                           |
| besturdu! | tΛſ″                        | مضمون <del>ن</del> امن                                       | ۲۵+ | المسئلة العاشرة (كفارك مددكرنا)                                   |
| 100       | <b>1</b> 1/11               | ارساله معاملة المسلمين في                                    | 100 | المسئلة الحادبية عشر (ناجائزيدونا جائز ہے)                        |
|           | ተለሮ                         | مجادلة غير المسلمين                                          | 10. | المسئلة الثانية عشر (مباح امرين مدوكرنا)                          |
|           | <b>19</b> 0                 | مضمون تاسع                                                   | ro- | المسئلة الثالثة عشر ( كفار ب مددلينا)                             |
|           | 794                         | مضمون عاشر                                                   | 10+ | المسئلة الرابعة عشر (كفار يسمعاملات)                              |
|           | 799                         | عودا في إنسابق                                               | rai | المسئلة الخامسة عشر(ولايتي كيثرا يبننا)                           |
|           | ۳++                         | صيانة المسلمين عين خيانة                                     | rai | المسئلة الساليسة عشر (كافردن سياتنوك محرات دبدعات)                |
|           | ۳                           | غير المسلمين                                                 | tot | المسئلة السابعة عشر (اختلان جزئيات كي حيثيت)                      |
|           | ۳•۸                         | ختم كلام                                                     | rar | المسئلة الثامنة عشر( ديني و دينوي نفع                             |
|           | <b>74</b> 9                 | اجتمام اصلاح أمست                                            | 101 | کے مکمل میں شرکت اعانت )                                          |
|           | اا۳                         | مضمون اول                                                    | ror | المسئلة الماسعة عشر (ثم ازتم اعانت دعاب)                          |
|           | سالم                        | طريق اصلاح انقلاب                                            | rom | المسئلة المعشر ون (عنند منم سياسون النف نظريه)                    |
|           | 119                         | تذئيل                                                        |     | ולגעיל                                                            |
|           | ۱۳۱۹                        |                                                              |     | مضمون خامس                                                        |
|           | ۳۲4                         | سدموانع اصلاح انقلاب                                         |     | تتممة اولى حكامات الشكامات                                        |
|           | 471                         | امراول يعنى كتب ديديه كايز هناياد كيصناياسننا                |     | حکایت(۷)مع الشکایت                                                |
|           | ۳۲۳                         | امردوم بعنی علمائے وین سے مسئلہ پوچھنا                       |     | ورايت                                                             |
|           | <b>77</b> 0                 | Table                                                        | 1   | مضامین متعدده جن کا حواله رساله مذا (بین تر بول<br>بریست          |
|           | ۲۲۶                         |                                                              |     | طافیت الشابات) میں جا بجابقید نمبر کے دیا گیا ہے<br>مہذ           |
|           | ۳۲۶                         | امر پنجم لیعنی گھر والوں کوخود پڑھا نا<br>دینہ               |     | مضمون سادس<br>شنر له مه مه                                        |
|           | ۳12                         |                                                              | 1   | مین خضرت مولا نامحمود حسن<br>معنی المحد ثین حضرت مولا نامحمود حسن |
|           | P7A                         |                                                              |     | صاحب رحمته الله عليه كي طرف منسوب<br>من سرحعا                     |
|           | ۳۳.                         | دوسراواقعہ: تبلیغ کیلئے پورپ کاارادہ<br>حسیدہ تر سر میں مصاف |     |                                                                   |
|           | ۳۳۱                         | تىسرادانعه تبحر يكِ قانون دراثت متعلق پنجاب                  | 121 | نقل خط                                                            |

wordpress.com besturdubook ۳۳۳۳ شذره نمبر(۱): بیعت میں جلدی مناسب نبی<u>س</u> چوتھاواقعہ: فتنة ارتداد كاانسداد | mm9| شذرہ نمبر (۲): احقر مرتب کے بعیل ma9 مانجوال واقعه زماست الورمين مكاتب كااجراء چھٹاوا قعہ: جری تعلیم سے مکاتب کا تحفظ اسهم خطوط کے جوابات m39 ا ۱۳۴ | شذره نمبر (۳): احقر مرتب کے والد کی ساتواں واقعہ: قاضیوں کے تقرر کی تحریک ءٌ تُصوال واقعه: تبليغ كاامتمام حفرت حاجی صاحب سے بیعت عثانی 1777 نوال واقعه:تصنيف حيلهُ ناجزه سوبهم 747 دسوال دافعه: قانون اوقاف ۳۲۵ مراقبه ٣4٢ نقل بادداشت متعلق تجويز قانون نكراني سي ٣٣٧ علاج خطرات 747 اوقاف جو بوقت مكالمه وقف تميثي بماه ٢٣٣٧ ملفوظ شجرة المراد ٣٧٣ شوال ۲۸۸ پیوان کولکھ کر دی گئی ٢٣٧ | امورمجوث عنها في التصوف 747 استغناءاورر قتل لقلبي ۳۵۹ شندره نمبر (۴): ایک شاعرانه خط کاجواب: اهتمام دين اورا هتمام حقوق ۳۵۲ شذره نمبر (۵): بندوق رکھنے کیلئے ایک والدمحتر م کی از واج کے حق مہر کی ادا نیٹکی کا واقعہ ۳۵۲ طالب کے خطاکا جواب ٣٧٣ ۳۵۳ شذره نمبر(۱):ایک صاحبزاده کے خطاکا جواب: 770 ٣٥٦ ايك مرتل خط كاجواب: نجديول كےخلاف رسالوں كاواقعہ ۵۲۳ ۲۵۷ أيك ذي علم طالب كے خط كا جواب: احتياط خواتین کیلئے خط و کتابت وغیرہ کی شرا لط ۳۵۷ شذرہ نمبر (2): ذکر کے دوران کام ۳۶۷ منعین مقرد کرنے کے مفاسد برنظر ا ١٥٧ يزية كياكري: **24** ملازموں کی تگرانی ٣٥٧ ايك طالب كى عجيب يريشاني كاعلاج: ٣٥٨ أساللين كالك مرض يرتنبيه: يجيبوال بإب MYA ۳۵۸ شنره نمبر (۸): الله کے راستے کے علم و ۳۲۸ متفرقات ۳۵۸ عمل حاصل کرنے کانسخہ ملقب به 244 شذرات السوائح ۳۵۸ شذره نمبر (۹): حضرت والا کے متعلق ۳۶۸ قسطاول شذرات السوانح ۳۵۸ کبعض بزرگون کی تصدیقات: MYA ۳۵۸ مولانامحمه یخی رحمه الله کی تصدیق: تمهيد: باب كي غرض: MYA ٣٥٩ مولا نامُحَبُ الدينُ كي تقيدين: باب کی ترتیب کے اصول: **244** 

|        |                             | ess.com                                         | 14            |                                             |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
|        | ۳4.                         | نموذج الملقو ظات معراض الم <sub>لال</sub>       | 1 120         | مولا ناخلیل احمد کی تصدیق:                  |
|        | 50H-                        | د.<br>بر وروم                                   | 7/2+          | شذره نمبر (۱۰) نفسانی ملکات پر ایک          |
| sturdi | ٣٩٠                         | تصداول ملقب ببدرنیا کی بستی اور دین کی مستی     | > rz.         | خط کا جواب:                                 |
| De     | ٣9٠                         | تضرت والْاُکے والدگرا ی کا تدبر اورخسن اِنتظام: | PZ1           | حضرت حاجی صاحبؓ کا ملفوظ:                   |
|        | ۳۹۳                         | بھائی کی اور میری تعلیم کا فرق:                 |               | ملكات فاسده كأعمناه نههوتا:                 |
|        | ٣9۵                         | حصه دوم ملقب ببسر ماییستی                       | 127           | حضرت والْأَكَى تقريرِ وتحريرِ:              |
|        | 790                         | مجلس بعدظهم جهارشنبة الدريج الاول وهتاج         | <b>1</b> 21   | غصه كاايك اورعلاج:                          |
|        | <b>179</b> 0                | ایک صاحب کی ملطی برمواخده                       | 120           | غصه كاايك اورآ سان علاج:                    |
|        | <b>179</b> 0                | سلم عقلی و تم فکری:                             | r20           | شذره نمبر(۱۱):ایک شاعرانه خط کا جواب:       |
|        | 790                         | ایک صاحب کی حاضری کا واقعہ:                     | rzy           | شذره نمبر (١٢): شائقين علم كيلي مختصر نصاب: |
|        | <b>2</b> 92                 | حفرت والاكاطريق اصلاح:                          | 124           | شذره نمبر (۱۳)مشتل برانموذج الملفو ظات      |
|        | <b>79</b> A                 | ا يک گنوار کا واقعه ز                           | 1             | وانموذج المكتوبات                           |
|        | <b>29</b> A                 | والدصاحب كي انگلي كاوا تعه:                     | 722           | انموذج الملفو خلات                          |
| ****   | <b>1</b> 99                 | حافظ غلام مرتضلی صاحب کا واقعه:                 |               | جزواول ارمغان عيد                           |
|        | 14.+                        | جادو سے حفاظت کا تعویذ:                         | 722           | الل باطل اورابل باطل كي تصرفات مير فرق:     |
|        | 14+                         | جىيسى ضرورت و <u>يسے</u> اخلاق:                 |               | ایک بزرگ کا واقعہ:                          |
|        | 141                         | ورودشريف مين مسيله نها كالفظ كبنا:              |               | وَجَالِ كَاتَصِرف:                          |
|        | ۲۰۲                         | ایک صونی کے قول کی توجیہ:                       |               | سابقه گنامول کاسوچنا:                       |
|        | <b>l</b> .+ l <sub>4.</sub> | مولانا فيتنخ محمدً كاوا تعه:                    | <b>17/1</b> + | كانپوركې تقرير كاواقعه:                     |
| •      | 14. bm                      | مولا نامظفرحسين كاواقعه:                        |               | تحسى كوشنخ اوروَ لي كهنا:                   |
|        | ا +با                       | . 1                                             |               | تاریخ مخلف فیہ ہونے کی صورت میں             |
|        | ۱۴•۲                        | بزرگوں کی یا تیں ِ:                             |               | عرفه کے روزہ کا ثواب:                       |
| -      | ( <b>*</b> •∠               | وہلی کے ایک بزرگ کا واقعہ:                      |               | ولی کی دوشمیں:                              |
| 1      | <b>6.4</b>                  | ہزرگوں کے اقوال وافعال میں تا دیل:<br>ن         |               | شخ كامِل:                                   |
|        | ۲•۸                         |                                                 |               | اہل باطل کے اعتر اضات کے جوایات:            |
|        | ۴• q<br>                    | پیر کیلئے احتیاط کرنے کا حکم:                   | <b>17</b> 0.9 | مسئله تقدير:                                |

|               |         | es.com                                 |       |                                        |
|---------------|---------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|
|               | ordbr   | ©   <u> </u>                           | ۷     |                                        |
| 20/S          | الماليا | آ تھواں خط                             | MI+   | منی کوخاص بنانے کی خرابیاں:            |
| besturdubooks | ۲۲۳     | ول کی قساوت:                           | ۲۱۲   | اصلاح نفس کی ہمت:                      |
| pest          | ۳۲۲     | ذ کراللہ پر دوام ہے آ گے ترقی ہونا:    | MIL   | سخی کرنے کی دجہ:                       |
|               | ۳۲۲     | نوال خط                                | מוד   | باطنی حالات وخیالات کی کسوفی:          |
|               | יויי    | حضرت والأسي محبت كى زيادتى كى درخواست: | سواس  | ایک مولوی صاحب سے گفتگو:               |
|               | ۳۲۳     | رياء کی حقیقت:                         | ساس   | قال فسر منى روكنے والول كوجواب:        |
|               | ۳۲۳     | دسوال خط                               | ساس   | انموذج المكتوبات                       |
|               | ۳۲۳     | غیرمباح غرض کے لئے ونیا کا کام کرتا:   | سال   | عبادة الرحمٰن                          |
|               | ۲۲۲     | عميارهوان خط                           | ייויי | پېلا خط                                |
|               | pto     | رماء کے علاج کے ساتھ ایک معین مراقبہ   | WI M  | سلسله میں داخل ہونے کی درخواست کا جواب |
|               | pyo     | اخلاق کی اصلاح:                        | MP    | دوسرا خط                               |
|               | rta     | بارهوان خط                             |       | ابتدائی وظا کف ومعمولات کی اطلاع       |
|               | ۳۲۲     | تكبركي حقيقت اوراس كاعلاج:             | MID   | اوراصلاح کی ورخواست                    |
|               | ۲۲۹     | تيرهوال خط                             |       | تيسراخط                                |
|               | 1°12    | رکیمر اورنجیب :                        | MIA   | وعائے خیر کی ورخواست: غصه وحسد         |
|               | 1447    | تكبر كے علاج كيلي ايك مفيد مراقبه:     | רוא   | کےعلاج کی ورخواست                      |
|               | mra     | چو دهوال خط                            | ML    | غصه وحسد کے علاج کی درخواست:           |
|               | ۳۲۸     | رعونت بشهرت ، جاه بنخو ت اورتکبر:      | ۳i۷   | چوتھا خط                               |
|               | ptq     | پندرهوال خبط                           | MIA   | وظیفه سے طبیعت پر گرانی:               |
|               | rrq     | محت مال اور بخل كاعلاج                 | MIV   | حسد كاعلاج:                            |
|               | 144     | سولهوال خط                             | MIA   | يانجوال خط                             |
|               | وعم     | بشاشت وخلوص میں تلازم نہیں ہے:         | MA    | وظیفهٔ جلیل کی تعداو:                  |
|               | ٠٣٠٠    | ستروان خط                              | MIA   | غائب پرحسدے زوال کا طریقہ:             |
|               | اسمها   | ونیا کی محبت کا علاج :                 | ٩١٩   | جصنا خط                                |
|               | اسهم    | بخل کے علاج کیلئے معین مراقبہ:         | P**   | ریاء کے خوف ہے عمل کا چھوڑ تا:         |
|               | اساس    | الفعاروال خط                           | P*+   | سأنوال خط                              |

|             | es.com                                 |              |                                      |
|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|             | 1/40/623                               | •            |                                      |
| LL          | الشكر كى حقيقت اوراس كاحصول: ﴿         | اسامها       | وظا كف ومعمولات سے رقت و ذوق         |
| المالم      | ر ياء کې ايک صورت:                     | וייויא       | میں اضافہ نہ ہونا:                   |
| אאא         | تيسوال خط                              | 444          | اعمال واخلاق کب درست ہوں گے:         |
| mmr         | شكرحاصل كرنے كا طريقة:                 | 444          | ا منهاک داعتدال:                     |
| سلماما      | حالت نماز ميں رونا دغيره:              | ۲۳۳          | عمل مباح وغيرمباح:                   |
| سلماما      | طاعات کی طرف اعتقادی رغبت:             |              | كتب ونياكے علاج كيليّے معاون مراقبه: |
| سلماما      | اكتيسوال خط                            | MML          | أنيسوال خط                           |
| LLL         | زُ ہدحاصل ہونے کا طریقہ:               | ساس          | تو کل حاصل ہونے کا علاج:             |
| LLL         | بتيسوال خط                             | 444          | ببیبوان خط<br>ب                      |
| rrs         | صدق واخلاص کے حصول کا علاج:            | ماسلما       | ا کیسواں خط                          |
| rra         | تيتيبوال خط                            |              | خوف الهي:                            |
| mra         | اخلاص وصدق کی مثالیں:                  | ه۳۲          | بائيسوال خط                          |
| LLA         | ا خلاص اورخشوع وخضوع بين فرق:          | PTY          | تيئيسوال خط                          |
| וייין       | ایک طاعت میں دوسری کا قصد:             | 444          | خوف کی حقیقت اوراس کا حصول:          |
| ורהא        | نیت کے دفت کے وساوس:                   | لمسلم        | چو ببیسوال خط                        |
| <b>M</b> L7 | چونثیسواں خط                           |              | معمولات کے ناغہ کف قضا:              |
| rrz         | اخلاص کے دوور ہے:                      |              | پچپیوال خط<br>ب                      |
| mm4         | دوسرے کی اصلاح کیلئے نماز پڑھنا:       |              | خوف خدا حاصل ہونے کیلئے معاون مراقبہ |
| فملنا       | نیت وتح یمه کا دُ ہول ہوجا نا:         |              | چھبیسوال خط<br>ریم نیان              |
| فماما       | ہریہ پیش کرنے کی درخواست کا جواب:<br>ن |              | مصائب کی گرانی اور دل کی پریشانی:    |
| ra•         | پينتيسوان خط                           |              |                                      |
| اه۳         | رضا برقضاا وراس كاحصول:                |              | ستائيسوال خط                         |
| മി          | حی <i>صتیبوال خط</i><br>مربر سرو       |              | مصيبت پراجر:                         |
| par         | مستحب توکل کی شرا نط:<br>              |              | الثلاثيسوال خط                       |
| rar         | سینتیسوا <b>ں</b> خط<br>م              |              | مصائب کے وقت حقوق شرعیہ میں خلل:     |
| par         | شذره نمبر۱۲                            | <b>የ</b> የየተ | أنتيبوال خط                          |

| برون کے ساخت اپنے آپ کوئا کرنا: ۱۳۵۲ الفصل اختیاء الحل علم بتالیفات حضرت کرم است است اختیاء الحق علم است اختیاء الحق علم است اختیاء الحق علم است اختیاء الحق علم است اختیاء الحق المست المست الحق الحق المست الم  |        |        | ress.com                                |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| ال معنون كي قصوص ال المعنون كي قبير و في كالها المعنون كي قصوص ال المعنون كي قصوص ال المعنون كي قصوص المعنون كي المع  |        | 1+#0j. | **************                          | ******       |                                                  |
| الله العالم المناس معنون كاتام الله العالم العالم المناس معنون كاتام المناس المن  | ,,,,,, | PPA    | تفصيل اعتناءابل علم بتاليفات حضرت       | rar          | بردوں کے سامنے اپنے آپ کوفنا کرنا:               |
| الله العالم المناس معنون كاتام الله العالم العالم المناس معنون كاتام المناس المن  | CHOND  | 144V   | صاحب سوارنح بعبارته                     | rom          | اس مضمون کے وجود پذیر ہونے کے اسباب              |
| الشدایالشدا: ۱۰ ما معنون کاتام: ۱۰ م  | Des    | ۳۱۵    | •                                       | 1            | _ '                                              |
| الفيض الجارى المحاسم المحاسم المحاسبة  |        | ماه    | خوف وأميد:                              | רסץ          | بیرسٹروں کی ایک ممبئی کا اس مضمون سے متاثر ہوتا: |
| آوازِدل: ۵۱۸ مصر موسوعات: ۵۱۸ موسوعات: ۵۱۸ ما موسوعات: ۵۱۸ ما ما موسوعات: ۵۱۸ ما ما موسوعات: ۵۱۸ ما ما ما موسوعات: ۵۱۸ ما ما موسوعات: ۵۱۸ ما ما ما موسوعات: ۵۲۸ موسوعات: ۵۲  |        | ماده   | بإالله! بإالله!:                        | ۳۵۸          | مضمون كا نام اورصاحب مضمون كا نام:               |
| موضوعات: هم الله المنافقة الله المنافقة المنافقة المنافقة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ۵۱۵    | غيبى تائيدات كامشامهه                   | ۸۵۳          | الفيض الجارى                                     |
| مربیت وطریقت: ۲۹۰ الله تعالی کافضل مربیت: ۲۹۰ الله تعالی کافضل مربیت الله تعالی کافضل مربیت کافیات واقعان کافیات واقعان کافیات واقعان کافیات واقعان کافیات واقعان کافیات کافیات واقعان کافیات  | -      | ۲۱۵    | حصرت والْأَكَى رائع كرامي:              | ۲۵۸          | آ وازِ دل:                                       |
| تعلیم و تربیت: به ۱۳۸۰ بر گول کے منظوم کلام: ۱۳۸۰ عادات داخلاق: ۱۳۹۰ بر گول کے منظوم کلام: ۱۳۲۰ عادات داخلاق: ۱۳۲۰ بر کول کے منظوم کلام: ۱۳۲۰ منظوم کالام: ۱۳۲۰ منظوم کام: ۱۳۲۰ منظوم کام: ۱۳۲۰ منظوم کلام: ۱۳۲۰ منظوم کام: ۱۳۲۰ منظوم کلام: ۱۳۲۰ منظوم کام: ۱۳۲۰ منظوم |        | کا۵    | سوانح بذا کی ضرورت                      | P69          | موضوعات:                                         |
| عادات داخلاق: ۱۳۲۳ منتور کام: ۱۳۲۳ منتور کام: ۱۳۲۰ کام: |        | ۸۱۵    | عذرومعذرت                               | m4+          | شربعت وطريقت:                                    |
| عادات داخلاق: ۳۹۳ بررگول کے منظوم کلام: ۳۹۳ تالیفات د تصانیف: ۳۹۳ تغییر بیان القرآن کے خاتمہ کے اشعار: ۳۹۱ منظوی می منظوم کلام: ۳۹۵ منظوی می منظوم کلام: ۳۹۵ منظوی می منظوی کے اختا کی اشعار: ۳۹۵ منظوی هی ۴۹۸ منظوی |        | P10    | الله تعالى كافضل                        | 644          | تعلیم وتربیت:                                    |
| مد عائے کال من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | ٥٢١    | بزرگول کےمنظوم کلام:                    | سوباس        | ·                                                |
| المرست المافرة المرسة ال  |        | arı    | تفسير بيان القرآن كحفاتمه كاشعار        | ۲۲۳          | تاليفات وتصانيف:                                 |
| المرست المافرة المرسة ال  |        | arı    | مثنوی کے اختیا می اشعار:                | ۳۲∠          | مدّ عائے کلام:                                   |
| (۱) فبرست تلافده ۱ ۱ ۲۳ موظشکرالسواخ ۱ ۲۳ موظشکرالسواخ ۱ ۲۳ موست فلفائ بریازین ا ۱ ۲۳ میان کادائی: ۱ ۲۳ موست کامی موست ۱ ۲۳ میان کادائی: ۱ ۲۳ موست کامی موست ۱ ۲۳ میان کر فیرکار بهابری فیمت به ایم موست ۱ ۲۳ میان کر فیرکار بهابری فیمت به کامی موست ۱ ۲۳ میان کر فیرکار بهابری فیمت به کامی موست ۱ ۲۳ میان کر فیرکار بهابری فیمت کاداسطه بنخ دالے: ۱ ۲۳ موست کادی موست کادی موست کادی کامی موست ۱ ۲۳ میان کر میان کر میان کر میان کر میان کر میان کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | arr    |                                         | 1            | فهرستنهائےموغودہ                                 |
| ا عن المراسة فلفا عي الربي المرب ا  |        | ٥٢٣    | <u></u>                                 |              |                                                  |
| عبازین بیعت ۱۵۳ بیان کا داعی: مهم ایس می ایس بیعت ۱۵۳ بیان کا داعی: مهم ایس می ایس بیعت می بیان کا داعی: مهم می بیازین محبت ۱۳۵۵ بید دالول می در نیز کار مهابری نعت بید دالول می در بید کا داسطه بین دالول می در می کار می می در بید کا داسطه بین دالول می در می کار می می در بید کار ایس می کار کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | ۵۲۳    | وعظ شكرالسوانح                          | اک۳          | ·                                                |
| عبازین محبت الدور می الدور ال |        | otr    |                                         |              |                                                  |
| نوب به دوالوں میں ذکرِ خیر کار ہنا ہوئی تحت ہے: ۲۲۵ لطیفہ متعلقہ مجموعہ عدد مجازین: ۲۷۷ اس نعمت کی ایک صورت: ۲۲۵ اس نعمت کی ایک صورت: ۲۲۵ اس اے مجازین وفات یافت گان رمہم الشعالی ۲۷۸ حصول نعمت کا واسطہ بننے والے: ۲۲۸ مسلام کی ایک مسلام کی ایک صورت کا ۲۲۸ مسلام کی ایک مسلام کی ایک مسلام کی ایک مسلام کی ایک کیک صلام مسلوم کی ایک کیک صلام کی مسلام کی ایک کیک صلام کی ایک کیک صلام کی ایک کیک صلام کی مسلام کی مسلوم کی ایک کیک صلام کی مسلوم کی ایک کیک صلام کی مسلوم کی ایک کیک مسلام کی مسلوم کی ایک کیک مسلوم کی ایک کیک مسلوم کی ایک کیک مسلوم کی ایک کیک مسلوم کی مسلوم کی ایک کیک مسلوم کی مسلوم کی ایک کیک مسلوم کی کی مسلوم کی مسلوم کی مسلوم کی کی مسل |        | ۵۲۵    | تلاوت كروه آيت كامضمون:                 | r20          |                                                  |
| اطيفه متعلقه مجموعه عدومجازين: 224 اس نعمت كي ايك صورت: 274 اس نعمت كي ايك صورت: 274 اسلام متعلقه مجموعه عدومجازين: 274 حصول نعمت كا واسطه بغنے والے: 274 اسلام الله علي الله علي الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ory    | بعدوالوں میں ذکرِ خیرکار ہنابری نعت ہے: | 147          | <u> </u>                                         |
| اسائے مجازین وفات یافتگان رمہم الشفالی ۲۷۸ حصول نعمت کا واسطہ بننے والے: ۵۲۸ (۳) فہرست تالیفات ۹ ما ۵۲۸ خاتمه کلام ۲۷۹ مرضد اشت مجذوب ۵۳۰ رسائل ۹۲۷ مرضد اشت مجذوب ۵۳۰ الحاق ۲۸۹ مجذوب مقیر کی ایک نیک صلاح فقط ۵۳۰ مجدوب رسائل ومواعظ (۲۲۲) ۲۹۷ ترجمة المؤلف ۵۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 01Z    |                                         |              | لطيفه متعلقه مجموعه عددمجازين:                   |
| (۳) فهرست تالیفات ۱۳۷۹ خاتمهٔ کلام ۱۳۷۹<br>رسائل ۱۳۷۹ عرضداشت مجذوب<br>رسائل ۱۳۷۹ مجذوب حقیر کی ایک نیک صلاح فظ ۵۳۰<br>الحاق ۱۳۹۷ ترجمة المؤلف ۱۳۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ۵۲۸    | · ·                                     |              | اسائے محازین وفات یافتگان رمبم الشنعالی          |
| رسائل مواعظ ۱۳۵۹ عرضداشت مجذوب ۱۳۵۹ الحاق ۱۳۵۹ الحاق ۱۳۵۹ الحاق ۱۳۵۹ الحاق ۱۳۵۹ ۱۳۵۵ الحاق ۱۳۹۵ الحقاد ۱۳۹۵ المولف ۱۳۵ المولف ۱۳۵ المولف ۱۳۵ المولف ۱۳۹۵ المولف ۱۳۹۵ المولف ۱۳۵ المولف  |        | ۵۲۸    |                                         |              | - · · }                                          |
| مجموعه رسائل دمواعظ (۲۲۲) ۲۹۷ ترجمة المؤلف ۱۳۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ۵۳۰    | عرضداشت مجذوب                           | r <u>z</u> 9 |                                                  |
| مجموعه رسائل دمواعظ (۲۲۲) ۲۹۷ ترجمة المؤلف ۱۳۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ۵۳۰    | مجذوب حقيرى أيك نيك صلاح فقط            | <b>የ</b> ለ4  | - <b>;</b>                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ori    |                                         |              | 1                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ori    | تام ونسب:                               | M92          | لطيفه متعلقه عدومجموعه رسائل ومواعظ              |

|          |     | ess.com                            |     |                                    |
|----------|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|
|          |     | norderes re                        |     |                                    |
|          | 25% | مرض الوفات:                        | ٥٣١ | خاندانی تصبه کا نام اور تاریخ:     |
| William  | 279 | تاريخ وفات:                        | ٣٣٢ | قصبہ کے تاریخی آثار:               |
| besturd! | 259 | حکام وغیره میں احترام وعزت:        | مهر | ميرا پيدائش وطن:                   |
|          | ar. | علم كاشوق:                         | ۳۳۵ | والدِ گرامی:                       |
|          | ۵۴4 | رعب:<br>ت                          | ٥٣٣ | نه مین معاملات می <i>ن پختا</i> ی: |
|          | ا۳۵ | تعليم وتعلم كاشوق:                 |     | بودوباش مين استقلال:               |
|          | ari | و کالت کی ڈگری حاصل کرنے کا واقعہ: | ۵۳۳ | اولا دےاخلاق کی حفاظت:             |
|          | ا۳۵ | عربي علوم كاحصول:                  |     | خرافات ہے پر ہیز:                  |
|          | orr | اہل علم کے ہاں مقام:               |     | تَدَيُّهُ وَقَدْ بِيرِ:            |
|          | ۵۳۲ | احقر کی زندگی:                     |     | پرده کاابهتمام:                    |
|          | ۵۳۳ | حضرت والاً کی بشارت کا ظهور:       | محم | و پی مولوی کریم بخش کاوا قعه:      |
|          | ۵۳۳ | بي-ايسے کا امتحان:                 | ara | انىپ كى حفاظت:<br>غز               |
|          | ۵۳۵ | ۇ بى كلكىرى:<br>ئايىلىرى:          | ٥٣٥ | مبروغل:                            |
|          | oro | الله يتعالى كاخصوصى فضل:           | ary | برُ وسيوں كے حقوق كا خيال:         |
|          | ۲۳۵ | پیدائش، نام اورخا ندان:            | ۲۳۵ | حياء:                              |
|          | arz | سب ہے بڑا شرف:                     | ٢٣٥ | عقلمندی ومصلحت اندیشی:             |
|          | ٥٣٤ | اشرف السوائح كى تاليف:             | ar2 | ا ولوالعزمی اور رقب قلبی :         |
|          | ۵۵۰ | غزل                                | 0rz | نسبت:                              |
|          | ۱۵۵ | بثارتين:                           | 072 | بهاوری:                            |
|          | ا۵۵ | حضرت والأكى طرف ہے انعام:          | ۵۳۸ | د جا هت ورعب:<br>- د               |
|          | bar | للعارف!لشير ازيٌّ<br>للث           | ۵۳۸ | واوا کی:<br>ماع                    |
|          | Dar | للشخ الشير ازيٌّ<br>               | ۵۳۸ | علم وثمل:                          |



besturdubooks.wordpress.com سولہواں باب

#### يستنشئ للله الرَّحْيِنُ الرَّحِينُ الرَّحِيمُ

#### معمولات

حصرت والاكے اكثرمعمولات مختلف امور كے متعلق باب ارشاد وافاضه باطنی كے جزوج بنج تختنج انثرف میں مجتمعاً اوردیگرمواقع پرمتفرقاً نہایت تفصیل کےساتھ لکھے جا کیے ہیں اور بعض معمولات خاصه دیگرابواب میں بھی موقع بموقع معرض بیان میں آ گئے ہیں بالخصوص معمولات متعلقه اسفار ومواعظ ابواب اسفار ومواعظ حسنه ميں گزر ڪيے ہيں۔ حاجت اعادہ نہيں۔ نيز اس <u> سے متعلق پہلے سے بعضے مطبوعہ مجموعے بھی موجود ہیں۔مثلاً معمولات اشر فیہ ٔ اشرف المعمولات ٔ</u> معمولات خانقاہ کلہذاباب ہذامیں مجھ کوزیا وہ نہیں لکھنا جس کی نہ حاجت نہجس کے لیے میرے یاس وفت البیته چند بہت ہی خاص خاص معمولات کیفما اتفق طور پرعرض کئے جاتے ہیں۔

### ا گھر میں داخل ہونے کے بارے میں معمول

حضرت والاجب اینے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں تو ہمیشہ بیہ معمول ہے کہ بہلے کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اور پھرکسی کا نام لے کر بکار تے بھی ہیں اور جب تک اندر سے بلایا شہیں جاتا انظار میں کھڑے رہتے ہیں اورا گر کوئی بچہ بلائے تو اس کے بلانے کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ جب تک کوئی بڑانہ بلائے۔اندرتشریف نہیں لے جاتے اور چونکہ حضرت والاکو کسی کی اونی تکلیف بھی گوارانہیں اس لئے اگر مستورات بردہ کرنے میں عجلت کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں تو نہایت شفقت کے ساتھ فرمادیتے ہیں کہ مجھ جلدی نہیں ہے اطمینان سے یردہ کرلیں میں کھڑا ہوں کسی کے گھرتشریف لے جاتے وقت اگراندریہلے سے پردہ بھی ہوتا ہے تب بھی احتیاطاً صاحب خانہ سے فرما دیتے ہیں کہ مکرر دیکھ لیا جائے کہ بردہ ہے یا

۲۲ نہیں کیونکہ بعض اوقات لڑ کیاں یہ بجھ کر کہ ابھی آنے میں دیر ہے کسی مختصری ضرور لائت کے لیے پھر پردے سے نگل آتی ہیں۔غرض جب بالکل اطمینان ہوجا تا ہے تب مکان کے اندر <sup>الل</sup> داخل ہوئے ہیں اور پھر بھی صاحب خانہ ہی کو پہلے داخل ہونے کے لیے فر ماتے ہیں۔

۲۔ ہرکام میں دوسروں کی سہولت کا خیال

ایک باراحقر کو قیمین خانقاہ کے خطوط کے جوابات لکھ کر بعد فجرمبجد کے منبر برر کھنے کے لیے حوالے فرمائے جہاں ہے وہ صاحبان اپنے اپنے خطوط اٹھا لیتے ہیں۔حوالے فرماتے وفت احقر سے فرمایا کہ خطوط کواویر تلے ندر کھا جائے بلکہ الگ الگ رکھا جائے تا کہ نظرد التے ہی ہر مخص اینے اپنے لفا فہ کو پہچان کر اٹھا لے تلاش کرنے کی زحمت نہ ہو۔ سبحان الله دوسرول کی سہولت کی کتنی رعایت ہے۔

س- ہرکام میں بےاحتیاطی سے پر ہیز

ایک شخص اینے کسی عزیز کی اہلیہ کے لیے کوئی تعویذ لینے آیا توا نکار فر ما دیا اور فر مایا کہ خوداس کا خاوند کیوں نہیں آتا۔ پھر حاضرین مجلس سے فرمایا کہ بس اس طرح نا جائز تعلقات قائم ہوجاتے ہیں کیونکہ عورتوں کا قلب نرم ہوتا ہے اس متم کی خدمتوں سے وہ متاثر ہونے لگتی ہیں۔ اگر کوئی عورت کسی نامحرم کے ہاتھ تعویذ منگاتی ہے تو میں نہیں دیتا۔اھ۔سجان اللّٰہ کیا احتیاط ہے۔

### ہے۔سفارش کرنے میں معمول

حضرت والاعمو مأسفارش نہیں فرماتے کیونکہ اس سے مخاطب کوا کٹر تنگی ہوتی ہے۔اگر سی اہل خصوصیت کے لیے بھی سفارش تحریر فر ماتے بھی ہیں توجس سے سفارش فر ماتے ہیں اس کو پوری آزادی دے دیتے ہیں اور اس قتم کی قیدیں لگا دیتے ہیں مثلاً بشرطیکہ کسی قتم کی تنگی نہ ہوا در کسی مصلحت ہے بھی خلاف نہ ہواور کسی کی حق تلفی بھی نہ ہوتی ہواور بلا تکلف امکان میں بھی ہوومثل ذلک جن سب کا حاصل مشترک بیہ ہے کہ مخاطب کو کوئی تنگی نہ ہو۔ بعضوں نے دیاؤڈال کرسفارش کھوائی اور ہر بناءتعلقات از راہ مروت حضرت والاا نکار بھی ۲۳ نه فر ما سکے تو جو پچھانہوں نے نکھوا یا لکھے دیا لیکن پھرجدا گانہ خط بھی بذریعہ ڈاک تحریر فر ما دیا ہے ہوں مستان کی خاص اثر نہ لیس بلکہ جو میں میں ایکٹا کہ کہ کھوا یا گیا ہے اس کا کوئی خاص اثر نہ لیس بلکہ جو معاملہ بلاسفارش کے کرتے وہی کریں۔اور مزیداطمینان کے لیے مکتوب الیہ کوایسے خط کی رسید بھیجنے کے لیے بھی تحریر فرمادیتے ہیں۔

> حضرت والافرمايا كرتے ہيں كەسفارش كرنا تومحض مستحب ہےاورد وسرے كوايذا سے بچانا واجب ہے اُس لئے میں ایسا کرتا ہوں۔بعضوں نے امراء کے نام مالی اعانت کی سفارش جاہی تو صافتحر برفر ما دیا کہ میرے بعض اعز ہتم ہے بھی زیادہ مختاج ہیں اگر مجھے بھیک ہی مانگنی ہوتی توتم سے زیادہ وہ ستحق تھے۔

> سفارش کے متعلق حضرت والا بیہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ آج کل لوگ اس کا اثر لیتے ہیں اوراس کے حدود سے ناواقف ہیں۔ پہلے زمانے کی سی بے نکلفی اور سادگی نہیں رہی اس الئے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میجی فرمایا کرتے ہیں کہ بعضوں نے سفارشی خطوط حاصل کر کےان لوگوں کے یہیاں انتظار ملازمت میں کئی کئی ماہ قیام کیااور بے غیرت ین کرروٹیاں توڑیں اوران بیچاروں نے محض میرے خیال سے اس بارکو برداشت کیا۔ان تجربوں نے اور بھی مجھ کومتاط کر دیا ہے۔اھ

> بعض اہل خصوصیت حاجمتندوں کوحضرت والانے بجائے خاص سفارش کے عام ترفیبی مضمون لكه كرديد دياا وربعض كوخود بهي ايك بردي رقم دي كرمضمون عام ميں اس كوبھي ظاہر فرما ويا \_چنانج بعضوں کے بوے بوے وض ای صفمون کی بدولت ادا ہو گئے اور بعض نے اس سے بھی ناجائز فائدے اٹھائے۔ اور اوائے قرض کے بعد بھی اس مضمون کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھگتے پھرے جس کی اطلاع ہونے پر حضرت والانے ان سے بیمطالبہ کیا کہ اس مضمون کولا کرمیرے سامنے جاک کردیا جائے۔اب ایسے ضمون عام لکھنے میں بھی احتیاط فرمانے لگے ہیں۔

#### ۵۔میاح امور میں رائے سے یہ ہیز

حصرت والاعموماً مماح امور میں کسی کورائے بھی نہیں دیتے اور فرما دیا کرتے ہیں کہ رائے تو اہل تجربہ سے لی جائے میں دعا کرتا ہوں۔اھ یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ آج کل لوگ رائے وینے والے کو نتیجہ کا ذمہ دار پھھتے ہیں اورا گر نتیجہ مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو الزام دیتے ہیں حالانکہ رائے اور مشورہ دینے گی ہیں۔ حقیقت تو صرف میہ ہے کہ دوسرے کواس امر کے متعلق رائے قائم کرنے ہیں اعانت اور سہولت ہوجائے باتی رائے اس کوخود ہی قائم کرنی چاہیے۔

۲۔مرض بارےاحباب کی آراء برمعمول

حضرت والابلاطبیب کے مشورے کے کسی کی بتائی ہوئی دوانہیں استعال فرماتے بلکہ اگر کسی طبیب کے تیجویز کرنے لگے تواس سے بھی مصاف فرماد ہے ہیں کہ بین اپنے معالج کو یہ نسخہ دکھا کر بعد اجازت استعال کروں گااورا گرکسی مرض کی حالت میں تحبین اپنی اپنی تجویزیں پیش کرتے ہیں جیسی کہ عموماً عادت ہے تو فرماد ہے ہیں کہ میرے معالج سے کہئے اگر وہ اجازت دیں گئو آپ کی بتائی ہوئی دوا کو استعال کرلوں گا۔ غرض ندر شکنی فرماتے ہیں نداصول کے خلاف کرتے ہیں۔

ایک اہل خیرنے یہاں قصبہ میں ایک تخواہ وارطبیب اپی طرف سے مقرر کرنا چاہا۔
اہل قصبہ میں سے حضرت والا کے ایک سسرالی عزیز نے جوطبیب ہیں اپنا تقرر چاہا تو
حضرت والا نے صاف فرما دیا کہ جب تک کوئی ماہر طبیب امتخان لے کر مہارت اور
مناسبت فن کی تقید بی نہ کروے میں تحریک ہیں کرسکتا کیونکہ غیر ماہر کوعلاج کرتا جا کرنہیں۔
مناسبت فن کی تقید بی نہ کروے میں تحریک ہیں کرسکتا کیونکہ غیر ماہر کوعلاج کرتا جا کرنہیں۔
چنانچہ مولوی حکیم محر مصطفے صاحب مقیضہم نے میر تھے سے امتحانی سوالات لکھ کر بھیجے جن
کے جوابات حضرت والا نے اپنے مواجہ میں ان سے کھوائے۔

ے۔نماز کی جماعت کے بارے معمول

حضرت والاکواگر بھی مسجد آنے میں کسی وجہ ہے دیر بہوجاتی ہے تواصر ارکر کے دوسرے امام

۲۵ سے نماز پڑھوا دیتے ہیں اور خود وضو وغیرہ سے فارغ ہوکر بعد کومقتد یوں میں شریک ہو جا گئے۔ میں۔ویسے بھی عام اصول بیمقرر فرمار کھا ہے کہ وسیع وقت میں زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ انتظار كياجائ اورغيروسيع وقت ميس اتنابهي نهيس تأكه مقتديول كاحرج ياان كوكلفت نههو ..

#### ۸۔ بلاضرورت تکلیف سے پر ہیز

ا یک مریض مقیم خانقاه ہیں۔ان کی ورخواست پرحضرت والا نے خودفر ما دیا تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے منبر پر یانی ؤم کرانے کے لیے رکھ دیا جایا کرے چنانچہ وہ برابراییا ہی کرتے رہے اور حضرت والاعرصہ دراز تک وَم کرتے رہے۔ جب حضرت والانے آتے جاتے بید یکھا کہ انہوں نے یہاں ایک وکان کرلی ہے تو بعد نماز فجر نہایت نرمی کے ساتھ واسطہ کے ذریعہ سے فرمایا کہ میں سمجھا تھا کہ زیادہ قیام نہ ہوگا۔اس لئے بیصورت تجویز کی تھی۔اباگرد وحیاردن میں جانا ہوتو خیر در نہا کی مرتبہ بوتل میں یانی بھرکر پڑھوالیا جائے اوراس میں یانی ملاملا کریئیتے رہیں اورروز مرہ ؤم کرانے کی ضرورت نہیں۔

حضرت والاضرورت میں تو دوسروں کے لیے بہت کچھ تغب برداشت فرمالیتے ہیں کیکن بلاضرورت اینے کومشقت میں ہرگزنہیں ڈالتے ۔

### 9۔غیرضروری چیزیں رکھنے سے برہیز

حضرت والاوقثاً فو قثاً اپنی مملوک چیز وں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اوران میں سے جوجو چیزیں ضرورت سے زائد ثکلتی ہیں ان کواپنی ملک سے خارج فرماتے رہتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں کہ مجھ کوتو زائداز حاجت چیزوں کا اپنی ملک میں ہونا بھی موجب وحشت ہوتا ہے اورمحض اس تصور ہے بھی قلب پر بارہوتا ہے کہ بیکار چیزیں میری ملک میں ہیں۔ عاہے مجھ بران کی کوئی مؤنت بھی نہ ہو۔اھ۔اورفر مایا کرتے ہیں کہ بعضی چیزیں تو خیرایسی ہوتی ہیں کہ آئے ہی کام میں آ جاتی ہیں اور بعضی چیزوں کے لیے تو ضرورت تصنیف کرنی یڑتی ہےسوچنا پڑتا ہے کہ کس کام میں لائی جائمیں چنانچہ جوالیں چیزیں ہوتی ہیں انکواگر گھروں میں ضرورت ہوتو گھروں میں دے دیتا ہوں ورنہ چ ڈالتا ہوں غالبًا مولوی شبیر

۲۶ ۲۹ احمد صاحب کہتے تھے کہ حضرت امام بخاری رحمة اللّٰدعلیہ بھی مدینة آئی ہوئی چیزوں میں سے جو چیزیں زائداز حاجت ہوتی تھیں ان کوفروخت فرمادیا کرتے تھے بیانہوں نے کسی کتاب میں دیکھا ہوگا۔اینے معمول کی بیتا ئیدین کر مجھ کو بہت مسرت ہوئی ۔اھ

ای طرح حضرت والا کتب کوچی اینی ملک میں نہیں رکھتے بجز چند بہت ہی خاص کتب کے چنانچے عرصہ ہوا بہت کی کتابیں تو اپنے اہل علم عزیز وں کو دے دیں اور بہت ہی تکمشت مدرسہ دیو بنداور مدرسہ سہار نپور میں وقف فر ما دیں اور اب جو کتابیں کہیں ہے مدیعۃ آتی ہیں تواییے ہی مدرسهامدا دالعلوم میں داخل فرمادیتے ہیں۔غرض حضرت والا کوتعلقات غیرضر وربیہ ے طبعاً وحشت ہے اوراینے قلب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے فارغ رکھتے ہیں۔

### •ا۔ چیز وں کوضا نُع ہونے سے بچانا

حضرت والاكوالله تعالى كي نعمةول كي اتني قدر ہے كہ جى الامكان كسى ادنى سى ادنى چيز كوبھى ضائع نہیں ہونے دیتے مثلاً ردی لفافوں کوالٹوا کر دوبارہ استعال کے لیے رکھ لیتے ہیں جن میں سے مقیمین خانقاہ کوبھی اینے حالات کے خطوط لکھنے کے لیے لینے کی اجازت ہےان لفافوں کے متعلق یاد آیا کہ بھی بھی بعض بے بھی ضد کر کے کھیلنے کے لیے ما تگتے ہیں تو ان میں سے ان کو بھی ایک دو وے دیتے ہیں ۔بعضوں نے اس طرح بہت سے لفانے جمع کر لئے چنانچے بندہ زادہ کے پاس جب احقرنے ایک معتد بہ تعداد ایسے لفافول کی دیکھی تو میں نے واپس کئے۔اس وقت حضرت والانے بغایت احتیاط فرمایا که اگروہ مجھے ما نگ کرلے گیا ہے توبیاب اس کی ملک ہو چکے ہیں پھریاد ہیں ر ہا کہاس کو واپس کردیئے گئے یا بہتجویر فرمایا کہ دوایک ہیسےاس کودے دیئے جا کمیں کہاپٹی رغبت کی کوئی چیزخریدکرکھالے۔بہرحال ذکران دونوںصورتوں کا آیا تھا۔

مستعمل لفافوں کواس طرح کام میں لے آنے پر یاد آیا کہ جب سرکاری دفتر وں میں کاغذاورلفافوں کی کفایت کا مسئلہ اولاً پیش ہوا تو حضرت والا کے بھائی مرحوم ومغفور جناب منشی اکبرعلی صاحب نے جواس وقت ایک کورٹ شدہ ریاست کے بنیجر تھے انگریز کلکٹر ہے جوان کا افسرتھا حضرت والا کی اس لفافہ اُلٹنے کی ترکیب کےمطابق لفافے الٹ کر پیش کئے تواس نے بڑی تعریف ککھی کہ ہمارے منیجر نے یہ بہت اچھی صورت کفایت کی ایجاد کی ہے والوں کی بھی جن کی آ جکل ہر بات میں بڑی تقلید کی جاتی ہے تصدیق ہوگئی کہ یہ بخل نہیں بلکہ حسن انتظام اور کفایت شعاری ہے۔

> غرض مستعمل لفافوں کوتو حضرت والا اس طرح کام میں لے آتے ہیں اور بقیہ ردی کو ایک بکس میں جمع کرتے جاتے ہیں جب وہ بھرجا تا ہے تو خواہشمندوں کو دے دیتے ہیں وہ اس کو یانی میں گلا کرٹو کنی وغیرہ بنا لیتے ہیں یا اور کسی جائز کام میں لے آتے ہیں۔حضرت والا اس دبیز کاغذوں کو جو پیکٹوں پر لپٹا ہوا آتا ہے بجائے ردی میں ڈال دینے اور ضائع کرنے کے تعویذ لکھنے کے لیے رکھ لیتے ہیں یا اگرزیادہ ہوتا ہے تو بجنسہ رکھ لیتے ہیں تا کہ اگر مجھی خود پیک بھیجنا ہوتواس وقت کام میں آ جائے۔ای طرح تنلیٰ ڈورا' پن چھوٹی کیلیں ٹین کے ڈیئے بوللیں' زنبیلیں وغیرہ جو چیزیں پیکٹوں اور بارسلوں وغیرہ میں سے نکلتی ہیں سب کو بحفاظت رکھتے جاتے ہیں ورنہلوگ عموماً ایسی چیز وں کو بریار سمجھ کریوں ہی بھینک دیتے ہیں۔

> اس خوش انتظامی کا بینتیجہ ہے کہ حضرت والا کوضرورت کے وقت ایسی چیزوں کے لئے كوئى تر دونهيں كرنا براتا . كيونكه اكثر ضرورت كى اشياء ماس بى نكل آتى بيں وقت برمنگوانى ما تحسی ہے مانگنی نہیں پڑتیں۔ نہان کے انتظار میں حرج اوقات ہوتا ہے۔علاوہ ان مستعمل چیزوں کے دیگرضروری اشیاء مثلاً جا قو 'قینچی' سوئی' تا ک' گوندانی ضروری ظروف وغیرہ وغیرہ فوری ضرورت کی قریب قریب ساری چیزیں حضرت والااینے پاس خانقاہ ہی میں رکھتے ہیں تا کہ عین وفت پرگھرے کوئی چیز نہ منگوانی پڑے۔

> جب مواقع ضرورت پرضروری چیزیں اینے پاس ہی نکل آتی ہیں تو حضرت والا میہ فر ہادیا کرتے ہیں کہ میں ایک اپنی حیموٹی سی گرہستی یہاں (بعنی خانقاہ) میں بھی رکھتا ہوں گرجستی کی ضروری ضروری چیزیں میں اپنے پاس بھی رکھتا ہوں گھروں کامختاج نہیں رہتا۔اھ ف بسبحان الله اس معمول میں حضرت والا کاعمل شائل ترندی کی اس حدیث پر ہے سکان له عتاد فی کل شی لینی حضور صلی الله علیه وسلم کے یہاں ہر (ضروری) امر کاسامان تھا۔

اا۔ہرچیز کواینی جگہ برر کھنا

Desturdubooks.Wordpress.co حضرت والا ہر چیز کوایئے ٹھکانے پر نہایت قرینہ سے رکھتے ہیں اور جب کوئی چیز -فارغ ہوئی فورا اسی وفت سب کام چھوڑ کراس کوا بی جگہ پررکھ آتے ہیں کسی کام کو دوسرے وفت برنہیں ٹالتے اور پیابیااصول ہے کہاس کی بدولت حضرت والا کا قلب بفضلہ تعالیٰ ہر وفت فارغ رہتا ہے اور کامول میں خلط نہیں ہونے یا تا۔ نہ چیزوں میں گڑ بر ہونے یا تی ہے اس میں عین وقت تو تھوڑ اسا تعب ہوتا ہے لیکن پھر بالکل بے فکری ہوجاتی ہے۔

حضرت دالاگھروں میں بھی جس چیز کو جہاں ہے اٹھاتے ہیں پھرو ہیں ر کھ دیتے ہیں تا كەركھنے والے كو ڈھونڈھنانە پڑے۔ای طرح جب مختلف مدات كی رقوم منی آ رڈریا اور سمسی ذریعے سے موصول ہوتی ہیں تو ساتھ کے ساتھ ہرید کی رقم کواسی مد کی تھیلی میں رکھتے جاتے ہیں اور ہررقم کے متعلق ضروری ما دداشتیں فورا کے فورا کھے لیتے ہیں۔

۱۲\_سوال کے جواب دینے میں احتیاط

حضرت والا کا بیمعمول بھی نہایت مصلحت اور دورا ندیشی پربنی ہے کہ سوال کا جواب تشقیق کے ساتھ بیں دیتے بلکہ پہلے ضروری استفسارات کرے کوئی ایک شق متعین کرا لیتے ہیں بس پھراسی شق کا جواب دے دیتے ہیں۔ تشقیق کے ساتھ جواب دیا جائے تو لوگ اس جواب کے منطبق کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں اور بعض لوگ غرض فاسد کے لئے اسی شق کے مدعی بن جاتے ہیں جوان کی غرض کے موافق ہوتی ہے۔

### ساركتاب يرتفويظ لكصنة مين احتياط

حضرت والانسى كتاب يرتقر يظمحض اجهالي مطالعه برنهين تحرير فرمات كيونكهاس كو ناجا تزهجيجة بين اورا گرتفصيلي مطالعه كي فرصت نہيں ہوتی اورا کثرنہيں ہوتی تو کسی ايك مقام ک تعیین کرالیتے ہیں اور اسی کے متعلق تقریظ تحریر فرمادیتے ہیں اور اس صورت میں جس پر اطمینان ہوتا ہے اس مقام کی تقریظ میں ہے بھی اضا فہ فرماویتے ہیں کہ امید ہے کہ بقیہ کتاب بھی الیبی ہی ہوگی۔اورقبل تجربہا حیا نااس معمول کےخلاف بھی ہوگیا مگر بعد کواس کتاب کی

besturdubooks.wordpress.com غلطیوں پرمطلع ہونے پر بہت افسوں ہواا دراپی تقریظ سے رجوع کا اعلان شائع فرمادیا۔ ۳۲۔ دوسر ہے کی چیز فوراً واکیس کرنا

حضرت والاکوایں کا خاص اہتمام ہے کہا گرکسی کے یہاں ہے کسی برتن میں یارو مال میں کوئی چیز آئی تو فور اس کوخالی کرے واپس فر مادیتے ہیں۔

۵ا۔خطوط کے جواب دینے میں معمول

ا گرکسی مقام ہے متعدد خطوط مختلف اشخاص کے آیتے ہیں تو حضرت والا اس کا خاص اہتمام فرماتے ہیں کہسب کے جواب ایک ہی ڈاک میں رواند ہوں تا کہ وہاں چہنچنے میں تقدیم وتاخیر نہ ہواور ایک کو دوسرے پر ناز کرنے کا موقع نہ ملے نہ سی کی دل فکنی ہو۔ نیز اگر ایک ہی مقام سے متعدد خطوط مختلف اشخاص کی طرف سے ایک ہی شخص کے لکھے ہوئے آتے ہیں توان كاكوئى خاص اثرنہيں ليتے بلكة تحقيق حال فرماتے ہيں چنانچہ حال ہى ميں ايك مقام سے چھ خط ایک ہی ڈاک میں موصول ہوئے توان میں سے ہرخط میں بیاستفسار فرمایا کہ آج کی ڈاک میں چھ خط ایک ہی مقام کے ہیں کیاکس نے ترغیب دے کر لکھوایا ہے یا باہم سازش ہوئی ہے۔ ۱۷۔ دور ہے آئے والوں کی اطلاع

جس زمانے میں حضرت والاسفرفر مایا کرتے تھےاس زمانے میں حضرت والا کا بیہ معمول تھا کہ جن جن تاریخوں میں جو جوصاحب اینے آنے کی اطلاع کرتے حضرت والا ان كے نام اپنى يا دواشت ميں لكھ لينے تا كه ان تاريخوں ميں كہيں تشريف نہ لے جائيں۔ بلااطلاع آنے کی بھی عام ممانعت تھی۔

ے ا۔ برتنوں کی صفائی ویا کی کا خیال

حضرت والاكثورے كثور يوں \_گلاس وغيره ظروف كو بعداستنعال ألث كرر كھتے ہيں تا کہ چھکلی 'چوہاوغیرہ ان کے اندر ہوکرنہ گزرسکے اور وہ خراب ہونے ہے محفوظ رہیں۔

^ا۔نامحرم خوا نتین کوئفہر نے کی مما نعت

حضرت والا نامحرم مہمان غورتوں کوایینے گھروں میں نہیں تھہرنے دیتے دوسری جگہ

besturduboness.com تھہر کرعرض حاجت کرنے آ جائیں۔اس کا مضا کقہ نہیں البتہ اگر ان کے مردوا ﴿ عزيزوں كاساتعلق ہواوران كےمردوں كى بھى اجازت ہوتو مضا كقة ہيں۔

#### ١٩\_منتسبين كيلئے تعلقات كى آ زادى

حضرت والاکوا گرکسی ہے رنج ہوتا ہے تومنتسبین کے لیے یہ پسندنہیں فر ماتے کہ وہ بھی اس ہےاہنے تعلقات کومتغیر کریں بلکہاس کی بالتصریح ممانعت فرما دیتے ہیں یوں اگر کسی توی سبب سے کسی کا خود ہی خصوصی تعلقات رکھنے کو جی نہ جا ہے تو مجبور بھی نہیں فر ماتے۔

### ۲۰\_اصول وقواعد کی یا بندی

حضرت والافر مایا کرتے ہیں کہ قواعد ضرور بیا وراصول صححہ کی یا بندی اتنی ضروری ہے کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو بھی ان کا ہمیشہ یا بند بنائے رکھا۔ چنانچہ ایک بارحضورصلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلے پر قبامیں ایک صحابی ے ملنے تشریف لے گئے۔آب نے مسئلہ استیذان کی بناء پر تین بار باہرے ایکار کرسلام کیا اور آنے کی اجازت جا ہی لیکن جب اندر سے نہ سلام کا جواب ملانہ کوئی باہر آیا تو آپ واپس تشریف لے چلے تھوڑی ہی دور مہنچے تھے کہ وہ صحابی دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ ان کو قانون استیذ ان کی اس وقت تک شخفیق نتھی اس لئے انہوں نے قصداً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کےسلام کا جواب نہیں دیا تھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے جنتی بار بھی ان پرسلام پہنچ جائے ان کے حق میں بہتر اور موجب برکت ہے کیونکہ سلام بھی دعا ہے۔انہوں نےحضورصلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عذرعرض کیا اورا پنے ہمراہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کولوٹالائے۔تو و کیکھئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قوا نین کے س قدریا بند نتھے کہ تین میل آنا اور پھر بلا ملے تین میل واپس تشریف لے جانے پر تو آمادہ ہو گئے کیکن قانون استیذان کے خلاف عمل نہیں فرمایا۔ نہ آ ب دلگیر ہوئے نہ کوئی شکایت فرمائی ۔اھ

### ۲۱۔جھگڑوں کے جواب دینے میں احتیاط

حضرت والا كاايك معمول يبهى ب كه جھكڑے كے سوال كا جواب ايساتحريفرماتے ہيں كه متنازعين

dpress.com اس میں ہے کوئی اس کواپنے نزاع کا آلہ نہ بنا سکے چنانچیاس شم کے بکمٹرت سوالات آتے رہتے ہیں جن میں کسی کا مراسان میں استان معادرہ سال سرجواب کے قال کیا جاتا ہے۔وھوم ذار

(سوال)۔ اہل حدیث جواہیے آپ کوعامل بالحدیث کہتے ہیں اورلباس و وضومیں احتیاط کا پہلواختیار کرتے ہیں اور ائمہ عظامؓ کوعظمت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور ائمہ کرامؓ کے حق میں سوءادب اور گنتاخی کوحرام سمجھتے ہیں رفع یدین اور آمین بالجبر بھی کرتے ہیں علمائے کرام حنفیہ کی جانب سے ان پرفتو ہے تکفیر و تبدیع کے لگائے جاتے ہیں اور ان کے رسوا کرنے کے لیے رضا خانیوں کے رسائل پھیلائے جاتے ہیں حالانکہ علمائے کرام ویو بند کی تصانیف میں کافی اصلاح موجود ہے اوروہ وہ بہتانات اورا تہامات ان پرلگائے جاتے ہیں جن کا وجودنہیں ہوتا للہذامسائل حسب ذیل کا جوابتح ریفر مادیں۔

(۱) \_ الل حديث مسلمان بين يا كافر \_ (۲) \_ الل حديث في بين يا بعتى \_ (۳) \_ ابل حديث کے پیچیے نماز جائزے پانہیں۔(۴)۔اہل حدیث کوسلام کرنا جائزے پانہیں۔ بینواتو جروا۔ (جواب)۔اگر حنفیہ کا وہی عمل ہے جوسوال میں مذکور ہے تو تھم ظاہر ہے جواب کی حاجت نہیں اورا گروا قعہ بدل کر لکھا ہے تو دوسرے فریق کا بھی بیان درج سوال ہوتا جا ہے بدوںاس کے جواب مفیدنہیں ۔اھ

#### ۲۲\_آیت والے تعویذیرسا دہ کاغذاگا نا

حضرت والاجس تعویذ میں کوئی آیت تحریر فرماتے ہیں اس کے اویر سادہ کاغذ بھی لگا ویتے ہیں تا کہاس کا بے وضوحچھونا جائز ہوجائے اورکسی کوئنگی یا گناہ نہ ہو۔

۲۳۔عزیزوں کے گھروں میں جانے بارے معمول

حضرت والاعزیزوں کے گھروں میں بھی اس وفت تک تشریف نہیں لے جاتے (نہ ازخودنه بلانے سے )جب تک ان گھروں کا کوئی محرم مردیا شوہرساتھ نہ ہو۔

### ٢٧\_تبرك كيلئ يا يوش عنايت فرمانا

حضرت والاسيءا كركونى معتقد حصرت والاكايابيش مبارك بطورتبرك ليتناهي واحتياطااس كو

دھوکراور پاک صاف کرکے عطافر ماتے ہیں کیونکہ معلوم نہیں وہ اس کوئس طرح استعال کرنے گا بعضے طریق سے استعال کرنا نجاست کی حالت میں ناجائز ہے۔حضرت والا فرماتے تھے کہ عمر بھر میں صرف دومر تبداس کا اتفاق ہواہے کہ لوگوں نے پاس رکھنے کے لئے پاپوش مائگے۔

#### ۲۵۔امانتوں کے رکھنے میں احتیاط

حضرت والا ہرامانت کوجدار کھتے ہیں کیونکہ مخلوط ہوجانے کی صورت میں شرعاً احکام بدل جاتے ہیں اور پھرامانت امانت نہیں رہتی بلکہ قرض ہوجاتی ہے۔

احقر کواس کاعلم آج ہی اس طرح ہوا کہ ایک پارسل کے تو لئے کے لئے کچھ زیادہ روپیوں کی ضرورت ہوئی تو حضرت والا نے دواما نتوں میں سے کچھ کچھ روپیہ نکال کراحقر کو حوالہ فرمائے جن میں ہے بچھ کچھ روپیہ نکال کراحقر کو حوالہ فرمائے جن میں ہے بچھان رکھی کہ ایک امانت میں سے تو سب ملکہ کی تصویر کے روپے نکا لے اور دوسری میں سے سب بادشاہ کی تصویر کے اور حوالے فرماتے وقت احقر کواس کی مصلحت سے بھی مطلع فرماد یا جواویر مذکور ہوئی۔

ماشاءاللہ تعالیٰ حضرت والا کو ہرمعالمے کے وقت اس کے متعلق شرعی احکام سب سے پہلے مشخصر ہو جاتے ہیں اور ایسی ایسی وقیق جزئیات تک فوراً نظر پہنچ جاتی ہے کہ جن کی طرف آج کل عموماً کسی کوالتفات بھی نہیں ہوتا۔الا ماشاء اللّٰہ

### ۲۷\_مالی دا دودہش اورصد قات بارے معمول

حضرت والا کے یہاں دادودہش علمی وحالی کی تورات دن ماشاء اللہ تعالی گرم بازاری رہتی ہی ہے دادودہش مالی وغیر مالی بھی ہمیشہ بفضلہ تعالی بڑے پیانے پر جاری رہتی ہے۔ چنانچہ حضرت والا کا ابتداء ہی سے میہ عمول ہے کہ علاوہ صدقات واجبہ کے اپنی آمدنی کا چوتھائی حصہ ہمیشہ مصارف خیر میں بطور صدقات نا فلہ کے فرماد ہے ہیں اور جہاں تک احقر کوعلم اور اندازہ ہے اس زمانے میں بہت ہی کم ایسے دل گروے کے لوگ ہوں گے جواپنی آمدنی کا اتنابی احصہ ستمرا صدقات نا فلہ میں صرف کرد ہے ہوں۔ آمدنی کا اتنابی احصہ ستمرا صدقات نا فلہ میں صرف کرد ہے ہوں۔

ترجمہ: پیکام تجھے ہوتا ہے اور مرداسی طرح کرتے ہیں

besturdubooks.wordpress.com حضرت والا کے اس معمول کا احقر کوعلم اس طرح ہوا کہ جب احقر بعدترک ڈپٹی کلکٹری ڈیٹی انسپکٹرمقرر ہوا تو چونکہ دوروں کے لئے سرکاری خیمہ نہیں ملتا تھا اس لئے بیہ اشکال پیش آیا کہ پھر قیام کہاں کیا جائے کیونکہ کسی پر بیجا بارڈ النایا عہدے کے اثر سے کام لینا شرعاً جائز ندتھا۔اس وقت حضرت والا نے احقر کو بیمسئلہ بتلایا کہا گرکسی مسافر کے لئے تشہرنے کا کوئی ا در ٹھکا نا نہ ہوتو اس کومسجد میں تھہر نا جائز ہےاور پیمشورہ دیا کہ آپ مسجدوں میں تھہر جایا سیجئے اور بہت سے بہت یہ کیا سیجئے کہ چلتے وقت مسجد کے مصارف کے لئے سیجھ دے دیا سیجئے اس صورت میں مسجد کا بھلا بھی ہوجایا کرے گا اور آپ کے قلب پر مسجد کے ا ندر کھہرنے ہے گرانی بھی نہ ہوا کرے گی۔ا ھ

> بھرفر مایا کہاں شم کےصد قات نافلہ کے لئے اپنی شخواہ کا پچھ حصہ مثلاً فی رویبیا یک ببیبہ وو پیید آندو آند جار آند جتنا بھی بے تکلف نکال سکیس ایک معین مقدار مقرر کر کیجئے تا کہ ایسے مواقع پرننس کشاکشی نه کرے بلکہا ہے مواقع کا منتظرر ہا کرے کیونکہ جب ایک رقم مصارف خبر ہی کے لئے اپنے یاں جمع ہے تو پھر بجائے کشاکشی نفس کے سبکدوش ہونے کا طبیعت میں تقاضا ہوگااورخود بی مصارف خیر کی فکراور تلاش رہا کرے گی بس رقم معین کرتے وفت توایک بارنفس کشاکشی کرے گا پھر ہر ہرموقع پر کشاکشی ہے نجات ہوجائے گی ادر جب کسی مصرف خیر میں کچھ دے گانہایت خوش دلی کے ساتھ دے گالیکن مقدار معین کرتے وفت زبان ہے کچھ نہ کیے درند نذر ہوجائے گی اور پھراس رقم کا مصارف خیر میں صرف کرنا واجب ہوجائے گا۔ صرف ول ہی ول میں سوج لے کہ میں محض اپنی سہولت کے لئے اور محض انتظاماً اپنی آمدنی کا فلاں حصہ مصارف خیر میں صرف کرنے کے لئے مقرر کئے لیتا ہوں کیکن اپنے ذمہ واجب نہیں کرتا۔اھ۔ پھرحضرت والانے فرمایا کہ میں نے بھی شروع ہی سےاپی آ مدنی کا چوتھائی حصہ مصارف خیرے لئے مقرر کرد کھا ہے جس کی دجہ سے بڑی مہولت رہتی ہے۔اھ۔

> > سائل کے بارے میں معمول

غرض حصرت والا کے یہاں ہر بات بااصول ہے۔ چنانچہ دادو دہش بھی کیفما اتفق نہیں اشرف السوائح-جُلُاً ك2

wordpress.com فرمات بلكاس كيمي نهايت معقول اصول مقرر فرمار كهي بين مثلاً جب كوئي سائل أتناهية اگردوآ نه دینے کی نبیت ہوتی ہے تو بیفر ماتے ہیں کہ دو پیسے دے سکتا ہوں تا کہاس کو پھر دوآ نہ کی د قدرہو۔اور جب تک وہ دویسے ہی پراپنی رضامندی ظاہر نہیں کر دیتا کچھ بیں ویتے بعضے بدوں کئے چلے گئے تو فرمایا کے معلوم ہوتا ہے حاجتمند ہی نہیں درنہ دو پیسے کو بھی غنیمت سمجھتے کیونکہ دو میے قبول کرنے میں مجھ نقصان تو تھا ہی نہیں مجھ نہ مجھ نع ہی تھا جا ہے تھوڑا ہی ہی۔اھ ایسے مواقع پر ریبھی فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں سے بھیک مانگنا بھی نہیں آتا اگر تھوڑے تھوڑے پر قناعت کریں تو بہت جمع ہوجائے کیونکہ پبیہ دو ببیہ مانگا جائے تو بہت لوگ دینے کو تیار ہوجا کمیں زیادہ زیادہ مانگتے ہیں اس لئے بیسہ دو پیسہ دینے کی کسی کو ہمت

#### مالىاعانت بإرية معمول

بھی نہیں ہوتی اور زیادہ دینے کی لوگوں کوعمو ما محنی کشنہیں ہوتی \_اھ

ای طرح حضرت والاکسی کی مانی اعاشت کرنے میں اس کا بہت لحاظ رکھتے ہیں کہ اس کوھن یا مفت خوری کی عادت ند پڑنے یائے اور جب وہ اپنی سب تدبیرین ختم کر پکتا ہے اور پھر بھی اس کو احتیاج باقی رہتی ہےاس وقت اعانت فرماتے ہیں اور وہ بھی داشتہ داشتہ تا کہ ایک ساتھ بے فکری نہو جائے اور جو مجھ ملے اس کی ول سے قدر ہو چنانچہ جوطالب علم یاذا کرشاغل طالب اعانت ہوتا ہے اس سے صاف فرمادیتے ہیں کہ بھائی یہاں تو تو کل کا معاملہ ہے میرے پاس کوئی خزانہ تو جمع ہے نہیں۔اگرکوئی شخص مصارف خیر کے لئے کوئی رقم بھیج دیتا ہےاور دہ میرےاصول کےمطابق ہوتی ہے تومستحقین برخرج کر دیتا ہوں اور تھوڑی تھوڑی سب ہی مستحقین کی خدمت کرتا ہوں اس لئے میری اعانت کے بھروسے ندرہو یتم بھی روٹیول کے لئے کسی متجد کی مؤذنی وغیرہ کی تلاش میں رہو ہیں بھی خیال رکھوں گا اھ۔غرض اس کو بے فکرنہیں رہنے دینے کیونکہ بے فکری سے نفس کے اندر بہت سے رذائل بیدا ہوجاتے ہیں لیکن خود ہمیشاس کا خیال رکھتے ہیں کہ بقدر صاحت اس کے پاس پنچتارے چنانچہ اگروہ بھی کچھ قرض مانگتا ہے تواس مقدار سے سی قدر کم دے کرفر مادیتے ہیں کہ بیہ ہبہ ہاں کے اداکرنے کی فکرنہ کرنا پھر بعد کو سی موقع پر کی کو بھی اسی طرح پورا فر مادیتے ہیں۔

درخواست کوفوراً بورانہیں فرماتے کسی قدرفکر میں ڈالنے کے بعد بورا فرماتے ہیں۔ اکثر معاملات میں حضرت والا کا بہی طرز ہے کہ شفقت تو سب کے ساتھ انتہاء در ہے گی ہے لیکن اس کواہل معاملہ بریوری طرح ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ بقول احقر۔۔

نگاه مست او بیگاند وار است گر دزدیده بربر میکسار است تر جمہ:اس کی مست نگاہ برگانہ رہتی ہے مگر چوری چوری ہرطالب کو دیکھتی ہے حقیقی صدق واخلاص اوراصل شفقت ومحبت بہی ہے کیونکہ اس میں بےشارمصالح ہیں۔ باپ کی سی عاقلانہ شفقت ہے مال کی سی والہانہ محبت نہیں۔خود فرمایا کہ میں طاہری توجہ کوتو سط ہی کے درجے میں رکھتا ہوں تا کہ نہ تو کسی کا د ماغ خراب ہونہ دوسروں کی اشکنی ہونہ کسی کوکسی پرحسد ہو۔ یہاں تک کہ میرے بعض خاص عزیز ہیں جن ہے مجھ کو بہت زیادہ تعلق بےلین میں اپنے برتا ؤے ان پر بھی بھی اپنے اتنے زیادہ تعلق کوظا ہر نہیں ہونے دیتا اوراس لئے وہ میرے ساتھ بہت زیادہ ادب وعظمت کا معاملہ کرتے ہیں حالانکہ ان کے

ساتھ میرے قلب کو بہت بے تکلفی کاتعلق ہے۔اھ حضرت والا اینے اس طرز میں بدنا می کی بھی مطلق پروانہیں فرماتے۔مصالح کے مقابله میں ردّ وقیول خلق یارسمی لحاظ ومردت کا ذرہ برابر خیال نہ کرنے والاحضرت والا کے برابركبين وكيضة مينهين آيارو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مصلح كالل الي بى وات ہو مکتی ہے۔ غرض حضرت والاعقل کو ہمیشہ اپنی طبیعت پر غالب رکھتے ہیں اور اس طرح دین کوعقل پراوربیوېی کرسکتا ہے جو برڑاصا حب ممکین اورا بوالحال ہو۔

### مصارف خیر کیلئے آنے والی رقبوں بارے معمول

حضرت والا کی خدمت میں وقتاً فو قتاً رقمیں مصارف خیرے لئے آتی رہتی ہیں جن کو نہایت درجداحتیاط واہتمام کے ساتھ صرف فرمایا جاتا ہے کیکن اس خدمت کو قبول جب ہی فرماتے ہیں جب رقم تبھینے والوں کی طرف سے اصول صیحہ اور قواعد شرعیہ کے بالکل مطابق ورخواست کی جائے ورندنہایت استغناء کے ساتھ صاف انکار فرمادیتے ہیں جس کی چندمثالیں

besturdubooks.wordpress.com ا پنے موقع پر باب ارشادوا فاضہ باطنی کے جزوج جنج گنج اشرف میں بیان کی جا چکی ہیں۔ اگر کوئی بڑی رقم مصارف خیر کے لئے آتی ہے تواس کا حساب بھی رقم جھیجنے والے کے یاس ارسال فرمادیتے ہیں لیکن اگر کوئی خود حساب طلب کرتا ہے تو خوداس رقم ہی کو پیچر بر فرما کرواپس فرمادیتے ہیں کہ جس کوہم پراطمینان نہیں وہ ہم سے بیخدمت ہی کیوں لے۔ جس اہتمام خاص ہے حضرت والا رقوم موصولہ کو ان کے مصارف میں صرف فرماتے ہیں ایسا کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔اس اہتمام میں اپنا بہت وفت بھی صرف فرماتے ہیں اور بہت تعب بھی برداشت فرماتے ہیں کہیں مستحقین کی فہرسیں تیار ہورہی ہیں کہیں تخیینے لگائے جارہے ہیں کہیں تقسیم کے لئے نظام عمل تجویز فرمائے جارہے ہیں کہیں کار ہائے خیر کی تعیین کے متعلق شخفیق فرمائی جارہی ہے لیکن بلاا ظہار نام معطی تا کہ لوگ اس کو جا جا کے تنگ نہ كريں -غرض مجال ہے كہ كوئى بے عنوانى يابدانظامى يا بے اصولى ہونے يائے كيونكہ جوخدمت حضرت والااہیے ذمہ لے لیتے ہیں پھراس کا پورا پوراحق ادا فرماتے ہیں اور حضرت والا کے ہاتھوں بڑے بڑے کام اس سکون اور حسن انتظام کیساتھ انجام پاتے ہیں کہ نہ کوئی بلچل نظر ہوتی ہےنہ ضرور بات روز مرہ میں کوئی خلل واقع ہوتا ہےنہ کی تتم کی کوئی گڑ برد ہونے یاتی ہے۔ خودحضرت والافرمايا كرتے ہيں كہ جوعلمي كام اور جگہ براے براے محكموں كے ذريعے ہے اور ہزاروں روپوں میں ہوسکتے وہ یہاں بفضلہ تعالی چندغرباء کے ذریعے ہے اور تھوڑ ہے سر مایہ میں ہو گئے اور ہور ہے ہیں۔

حضرت والاکی خدمت میں بعض اہل خیر ایسی رقمیں بھی ہیجتے رہتے ہیں جن کے متعلق وہ حضرت والا کواختیار دے دیتے ہیں کہ جن مصارف خیر میں جا ہیں صرف فرما دیں۔حضرت والا نے ایسی رقموں میں سے علاوہ دیگر ضروری کارہائے خیر کے بعض مساكين مستحقين كو ماہوار لطور تنخواہ كے بھى مقرر فر مار كھا ہے جس كا آج كل اوسط تميں روپييہ ماہوار ہے کیکن بہت مصلحتوں کی بناء پران مساکین کے ذمہ بیدر کھا ہے کہ وہ ہرمہینہ یا دولا یا کریں۔باہروالے بذریعہ ڈاک کے اور مقامی بذریعہ پر چہ کے۔

حضرت والا کا کئی سال ہے بیجی معمول ہے کہ اختیاری رقوم میں ہے بشرط گنجائش

کتابیں خرید کر مدارس دیو بندوسہار نپور میں بھجوا دیتے ہیں اورا کثر اعلاءالسنن کے بھٹے خرید ' فر ما کر بھجواتے ہیں تا کہاس مفید کتاب کی اشاعت بھی ہوجائے۔

### ے ہے۔ تدریس کے متعلق معمول

جب حفرت والا درس و تدریس میں مشغول سے تواس میں بیہ معمول تھا کہ طالب علموں کا وقت غیر متعلق مباحث کی تقریروں میں ضائع نہ فرماتے سے جیسی کدا کثر مدرسین کی آج کل عام عادت ہے بلکہ کتاب کا صرف نفس مطلب کے مل کی طرف توجہ فرماتے سے البتہ شاذ دنا در کسی خاص تحقیق کی تقریر فرما دینا اور بات ہے۔ اگر کوئی شاگر دحضرت والا کی کسی تقریر پرکوئی معقول اشکال کرتا تو بخلاف عام عادت مدرسین اپنی بات نہ بناتے بلکہ فورا تسلیم فرما کینے اسی طرح اگر کوئی شاگر دمصنف کی کسی عبارت پرکوئی معقول اعتراض کرتا تب تسلیم فرما کینے اسی طرح اگر کوئی شاگر دمصنف کی کسی عبارت پرکوئی معقول اعتراض کرتا تب بھی بجائے مصنف کی خواہ مخواہ حایت کرنے کے جیسا کہ مدرسین کا دستور ہے فورا فرما دیتے کہ یہاں مصنف سے خلطی ہوگئی ہے۔

اس طرز عمل سے طلباء و کا وقت بھی ضائع نہ جاتا اور بہت جلد جلد کتا ہیں ختم ہوتیں اور اس اعتراض سے یہ بھی مقصود ہوتا تھا کہ طلباء کو بھی یہی عادت ہوجائے۔حضرت والا نے اپنے اس معمول کو بیان فر ما کر فر مایا کہ یہ معمول مدرسین کے بہت کام کا ہے ان کو چاہیے کہ اس کو اینا دستور العمل بنالیں۔

ای طرح حضرت والاکامعمول تھا کے سبق شروع کرانے کے بل اس کی ایک ہمل اور جامع تقریر فرمادیتے اور ضرورت کے مواقع پر مثالیں دے دے کراس کے مضامین کو پہلے ہی سے اچھی طرح ذبین نشین کرادیتے ' پھرعبارت کتاب کواس پر منطبق فرما دیتے۔ بی تو مدرسین کے نفع کے دستورالعمل ہیں اور طلباء کے نفع کے لیے بیفر مایا کرتے ہیں کہ بس تیس چیزوں کا التزام کرلیں پھر چاہے پچھ یا درہے یا ندرہے میں تھیکہ لیتا ہوں کہ استعداد علمی ضرور بیدا ہوجائے گی اول تو سبق کا مطالعہ کریں پھراستاد سے بچھ کر پڑھ لیس پھرا کے مرتبہ ابنی زبان سے اس کی تقریر کرلیں اور ایک چوتی بات ورجہ استحسان میں ہے وہ بیا کہ موخت موخت بھی بالالتزام کرتے رہا کریں۔ بس پھرندرشنے کی ضرورت نہ محت کرنے کی اھ۔

besturdubooks.wordpress.com ں اس ارشادکومفصلات شاید باب درس و تدریس میں یااورکہیں لکھا جاچکا ہے۔ ۲۸\_دربان کا تقرر

حضرت والاکوتعارف وغیرہ کی گفتگو کرنے میں نو وار دین کی طرف سے بہت اذیتیں پہنچی تنصیں جن سے جانبین کوکلفت ہوتی تھیں بالخصوص حضرِت والا کوابضعف وپیری میں اس اذیت کا محمل بھی دشوار ہو گیا تھا اورصحت پریُراا ثر پڑنے لگا تھا۔حضرت والا کے اعز ہ اور خدام نے اس پرزور دیا کہ ایک بواب بعنی دربان مقرر کیا جائے جس کے واسط سے گفتگو فرمائی جایا کرے حضرت والا نے اس میں ایک شان مخدومیت ہونے کی وجہ سے اس کی مخالفت کی لیکن جب مصالح کی بناء پر بار بار بار بآ دب عرض کیا گیا تو باول نخواسته منظور فر مالیا \_ اب جونیا آنے والا آتا ہے وہ پہلے بذریعہ بواب کے اپنا ضروری تعارف کراتا ہے اور سب ابتدائی مراحل مطے ہوجاتے ہیں اس وقت حاضری خدمت کی اجازت ہوجاتی ہے اس میں جانبين كوبروي سهولت اوررحت موكى فالحمدلله الوهاب على تقور البواب

شروع شروع میں تو حضرت والا کواس انتظام سے بڑی وحشت رہی کیکن جب اس کی تائیدات حدیث ہے یادآ سنیں توعقلی ناگواری زائل ہوگئی کوخلاف عادت ہونے کی وجہ ے طبعاً کسی قدر گرانی اب بھی ہے۔

اس جگه بواب کے متعلق جس کا ایک لقب حاجب بھی ہے مسئلے کی مختصر تحقیق مناسب معلوم ہوتی ہے دہ بیتحقیق ہے کہ سی معتذ بہاضرورت یامصلحت سے مثلاً واردین کی اطلاع و استیذان اوران کی کوئی بات یاان کوکوئی بات پہنچاد ہے کے لئے عارضی یامستقل طور پر بواب کا انتظام جائز ہے تا کہ جانبین کو مہولت وراحت رہے۔ یہ جواز حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے و تعل ہے بھی اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے عل ہے بھی ثابت روایات ذیل ملاحظہ ہوں۔ (۱). عن ابن عباس عن عمر في حديث طويل قال فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت اطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا ادرى هوذا معتزل في هذه المشربة فاتيت غلاماله اسود فقلت استاذن

قول عمر يا رباح استاذن لي الي قوله و انه اذن له عند ذلك الخ (جمع الفوا مُدعن الشخيين والتريزي دالنسائي تفسيرسورة الطلاق)

> (٢)\_ عن ابي موسىٰ في حديث طويل فجلست عند الباب فقلت لاكونن بواب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء ابوبكر فدفع الباب فقلت من هذا فقال ابوبكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابوبكو يستاذن فقال الذن له وفيه ثم جاء عمر ثم جاء عثمان وفي رواية قلت لا كونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يا مرنى وفى أخرى انه صلي الله عليه وسلم دخل حائطا وامرنى بحفظ باب المحائط ( جمع الفوائد عن الشيخين والترندي باب فضائل الصحابة المشتركة )

> (٣) ـ عن مالك بن اوس في حديث طويل قال بينما انا جالس عنده (اي عند عمرٌ) اتاه حاجبه يرفا فقال هل لك في عثمان و عبدالرحمن بن عوف والزبير و سعد بن ابي وقاص يستأذنون قال نعم فدخلو افسلموا وجلسو اثم جلس يرفايسير ا ثم قال هل لك في على و عباس قال نعم فاذن لهما فد خلاو جلسا الخر ( بخارى كماب الجهاد باب فرض المس)

قال الكر ماني يرفا بفتح التحتيته وسكون الراء و فتح الفاء مهموزا وغيره مهموز هو علم حاجب عمر رضي الله عنه وقال ابن حجر و يرفا هذا كان من موالي عمر ادرك الجاهلية ولا يعرف له صحبة وحج مع عمر في خلافة ابي بكر رضي الله عنه.

د کیھئے کہے برے برے صحابہ کو خاص وقت میں بدوں توسط بواب کے رسائی تہیں ہوئی اور حدیث ثانی میں حضرت ایومویٰ کے ان دونوں قول میں لم یا مرنی اور امرنی میں تعارض کا شبہ نہ کیا جائے ۔ تطبیق بیہ ہے کہ شروع میں توبیداین رائے میں بیٹھ گئے اس کے بعد

هم آپ کی بھی اجازت ہوگئی۔اور حضرت انس کی ایک حدیث میں ایک مصیبت آردہ عورت سرید آپ ن کی اجازت ہوں۔ اور سرب س یے۔ کے قصہ میں جوآیا ہے فاتت بابہ فلم تجد علی بابہ بو ابین (کمانی جمع الفوائد حق الفوائد علی اللہ ہو ابین (کمانی جمع الفوائد علی اللہ ہے۔ ایم سام در مزید سے مرارا الحقید، اللہ علی اللہ ہو اللہ میں اللہ عقد، اللہ ہو اللہ ہے۔ الشيختين وا في دا وُ د والتريزي باب الصمر على النوائب ) تو نفي ستلزم نبي كونبيس اس كايدلول حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی اصلی عادت کا بیان ہے اور فعل مذکور کسی خاص وقت میں کسی خاص عارض كاقتضاء يرمحول ب- فلم يتعادضه البته الرتجير وتكبروتر فع وتصنع وتكلف و تصلف کے قصد سے ہواس کے مذموم ہونے میں کوئی شبہ ہیں وہذا واللہ اعلم فقط۔

٢٩ ـ طبعی لطافت اور تناسب وتربیت کا اُمهتمام

اگرکسی کپڑے یا انگلی وغیرہ پرسیابی وغیرہ کا کوئی ذراسا بھی داغ دھبہ پڑ جاتا ہے تو حضرت والا کو وہ اس قدر بدنمامعلوم ہوتا ہے کہ اس کوفوراً خاص اہتمام کے ساتھ دھوتے ہیں۔اس طرح جس زمانے میں زکام ہوتا ہے رومال کے ایک گوشے میں گرہ لگا لیتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ای طرف کے گوشے سے ناک صاف فرماتے رہتے ہیں تا کہ کل رومال آلودہ نہ ہوا ورجو گوشہ آلودہ ہواہے بس وہی آسانی کے ساتھ دھولیا جائے۔

یلاؤوغیرہ اس طرح تناول فرماتے ہیں کہ بیجے ہوئے کے کنارے ہموارر ہیں اور جس طرف ہے تناول فرمایا ہے وہ حصہ برتن کا بالکل صاف سھرا ہوتا کہ اگر کوئی بچے ہوئے کو کھائے تو اس کو تحصن ندآ ئے۔ایک بارفر مایا کہ مجھ کو تناسب اور تر تیب کا اتناا ہتمام ہے کہ استنبے کے ڈھیلوں میں بھی جوسب سے بڑا ہوتا ہے پہلے اس کواستعال کرتا ہوں پھر اس سے چھوٹا پھر اس ہے چھوٹا۔اھ اگرکوئی آبخورے میں بہت سایانی بھرکرلے آتا ہے تو جب اس کو کم کراویتے ہیں تب پیتے ہیں۔ورندالی وحشت ہوتی ہے کہ تھوڑ ابھی نہیں پیاجا تا کسی کا جھوٹا کھا نانہیں کھا سکتے جھوٹا یانی نہیں پی سکتے۔البنة ساتھ کھانے میں انقباض نہیں ہوتا۔

اگرکسی سواری میں حضرت والا کے بائیں طرف جس طرف قلب ہوتا ہے کوئی بیٹھا ہوتو گرانی ہوتی ہے گھر میں تا كيد فرمار كھى ہے كہ كھانے كے وقت ہاتھ دھونے كے لئے جو لوٹا میں یانی ٹھرکررکھا جائے تو صرف نصف لوٹا ٹھرا جائے تا کہاس کے اٹھانے میں خواہ نخواہ تکلف نہ ہو۔ آسانی سے ہاتھ دھوئے جاسکیں۔ جس کمرے میں کوئی تیز خوشبو دالاچیز رکھی ہومثلاً امرود وغیرہ تو وہاں حضرت والا کو نیندنہیں آتی ۔غرض لطاِفت مزاج میں حضرت والا گویا اینے وفت کے حضرت مرزا جان جانال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

### ۳۰ نمازوں کے اوقات کے تقرر کا انتظام

حضرت والانے نمازوں کے اوقات کا ایبانقیس انظام فرمارکھا ہے کہ سجان اللہ بڑے اہتمام کے ساتھ دھوپ گھڑی کے حساب سے نقشہ تبدیل اوقات بنار کھا ہے اوراس کو چھپوا بھی لیا ہے۔ ایک روز قبل نماز کی تبدیل اوقات کا اعلان بذر بعیہ مؤذن کرا دیا جاتا ہے اور مسجد میں بھی موجودہ اوقات نماز کا ایک نقشہ ہروقت آ و ہزاں رہتا ہے۔ گھڑی جلد جلد دھوں گھڑی ہے ملائی جاتی ہے تا کہ ذیادہ تفاوت نہ ہونے یائے۔

عیدین کی نمازوں کے دفت کا اعلان کچھ دن قبل آویزاں کرادیا جاتا ہے باکھوں جمعہ پیشین کے دن تا کہ دیہات سے آنے والوں کو بھی دفت کاعلم ہوجائے۔عیدین کی نماز کا دفت تصبہ کی عیدگاہ کے دفت سے بہت مقدم ہوتا ہے تا کہ یہاں کی جماعت میں کم بینج سکیس اور دہاں کی جماعت میں کم بینج سکیس اور دہاں کی جماعت میں کم بینج سکیس اور دہاں کی جماعت میں نم بھی مجمع بہت زیادہ ہوجا تا ہے چونکہ نماز عیدالفتی میں نجیل مستحب ہے اور نماز عیدالفطر میں تاخیراس لئے ان دونوں نمازوں کے اوقات میں بھی فرق رکھا ہے یعنی عیدالفتی کی نماز تو طلوع آفاب کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد ہوتی ہے اور عیدالفطر کی دوگھنٹہ بعد۔

معمولات مند کرہ بالاصرف وہ ہیں جوعادت سے تعلق رکھتے ہیں اور دہ اس کے بیان کے معمولات مند کرہ بالاصرف وہ ہیں جوعادت سے تعلق رکھتے ہیں اور دہ اس کئے بیان کے گئے کہ ان کا اتباع ہوسکتا ہے اب ممکن ہے بعض ناظرین کو حضرت والا کے ان معمولات کا بھی انتظار ہوجن کا تعلق عبادت سے ہے۔ اس لئے ایسے معمولات کے تعلق حضرت والا کا ایک ملفوظ ذیل میں نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جونہایت کا رہ مداورا یک نہایت مفید تحقیق برشتم ل ہے۔

ایک اہل علم نے احقر کولکھا کہ حضرت والا کے جومعمولات رمضان شریف میں ہوں وہ احقر حضرت والا کے حضور میں جب احقر نے صاحب احقر حضرت والا کے حضور میں جب احقر نے صاحب

۴۲ مدوح کی بیدرخواست پیش کی تو فرمایا که اول تو معمولات بزرگوں کے ہوتے ہیں میں تو ایک طالب علم آ دمی ہوں بجزاوراق سیاہ کرنے کے میرے معمولات ہی کیا ہوتے۔ دوسرے بیاکہ اگرکوئی صاحب معمولات بھی ہوتواس کے معمولات کی تفتیش اس لئے بھی عبث ہے کہ اتباع امتی کے افعال کانہیں ہوتا صرف انبیاء کیہم السلام کے افعال کا ہوتا ہے یا جس کے افعال کے اتباع كاسنت ميس امروارد مواموجيسے حضرات خلفاء راشدين ياا كابر صحابه رضي الله تعالى عنهم مثلاً غرض باشتناء ندكور غيرنبي كي تعليمات قوليه كالتباع مونا ہے نه كه اس كے معمولات فعليه كا كيونكه ممکن بلکہ غالب ہے کہاس کے معمولات فعلیہ اس کی خصوصیات میں سے ہوں اور وہ اتباع كرنے والے كے مناسب حال نہ ہول مثلاً اگران كى مقدار زيادہ اور تنبع كے خل ہے باہر ہوئى تواس کو وہ مضر ہوں گے۔اس طرح اگر کسی صاحب معمولات کے معمولات اس کی خصوصیت حال کی وجہ ہے کم ہوئے تب بھی ان کا اتباع ووسروں کومصر ہوگا کیونکہ مثلاً کما بوں میں کھھاہے كمابدال كى نماز بهت مخضر موتى بي مكر بلانقص اوران كے ظاہرى اعمال نا فله بھى بهت كم موت ہیں تو جواس درجہ کا نہ ہوگا اس کے لئے رکمی معمولات مصر ہوگی۔

بهرحال كسى كے معمولات فعليه كااتباع نہيں جا ہيےاور جب اتباع نہيں كرنا تو پھر يو چھنا بھی ایک فعل عبث ہے بلکہ اس تفتیش میں صاحب معمولات کے انقباض کا اختال ہے کیونکہ ممکن ہے وہ اپنی بعض عبادات کوادرول سے پوشیدہ رکھنا جا ہتا ہو۔اس کے تفتیش نہیں جا ہے اتفاق ے علم ہوجائے تو اور بات ہے لیکن اس صورت میں بھی بلا بوجھے ان بڑمل ہرگز نہ کرے البتہ انبياء كے اقوال وافعال سب متبوع ہيں تاوقتيكه كوئي تخصيص كى دليل قائم نه ہو۔اھ besturdubooks.wordpress.com

#### يستنش يحالِلْهُ الرَّحْيَلُ الرَّحِيمُ

ستر ہواں باپ

### ''اصلاح معاشرت'' تمهید

ا۔اصلاحِ معاشرت کی اہمیت

منجمله شعب دینیه کے ایک نہایت ضروری شعبہ اوب معاشرت بھی ہے لیکن افسوس ہے کہاس کوآج کل عوام توعوام اکثر خواص بھی کو یا داخل دین ہی نہیں سیجھتے۔الا ماشاءاللہ۔ حضرت والان بحثيت ايك عكيم الامت اورمجد والملة مون كاس شعبه ضروريكى اصلاح کی جانب بھی اس درجہ اہتمام ادراس قدر تفصیل کے ساتھ توجہ فرمائی ہے کہ اس امرمہم کی جانب اليي توجه خاص صديول سے نه موئي موگي چنانجدايك بارخود فرمايا كه مجد دملت تو خير كياليكن مجددمعا شرت میں ضرور ہول۔حضرت والا کواصلاح معاشرت کا اس قدراہتمام ہے کہ بلاخوف لومة لائم رات دن لوگوں کونہایت اہتمام کے ساتھ اس کے متعلق ردک ٹوک فر ماتے رہتے ہیں اور کم فہموں کے طعنوں کی مطلق پر وانہیں فرماتے بمصداق (ع) خلقے بطعن و گفتگو عاشق بکارِ خویشتن ۔ (مخلوق طعنوں اور باتوں میں مصروف ہے ادرعاشق اینے کام میں مشغول ہے) حضرت والاجن جن آ داب معاشرت كي تعليم فرمات يرسّيتے ہيں وہ استے زيادہ تعداد میں ہیں کہان کا احصاءممکن نہیں کیونکہ بہ حیثیت ایک مرجع خلائق ہونے کے حضرت والا کو مرشم کےلوگول سے آئے دن سابقہ پڑتار ہتا ہےاوران کےساتھ مختلف سم کےمعاملات بکٹرت چیش آتے رہتے ہیں اور چونکہ بر بناءغفلت عامہ حضرت والا کے یہاں سب سے مقدم تعلیم اصلاح معاشرت ہی کی ہوتی ہے اس لئے ہر ہرکوتا ہی کی نہایت تد قیق کے ساتھ قولی اور عمل تعلیم فرماتے رہتے ہیں۔جس کا ایک خاص سبب بیجی ہے کہ خود حضرت والا کو خاص اینے معاملات میں بھی طبعًا وشرعاً حسن معاشرت کا غایت ورجہ اہتمام رہتا ہے۔ جیسا کہ سولہویں باہمعمولات میں عرض کیا گیا جھے کو اس باب میں بھی زیادہ نہیں لکھنا
کیونکہ جو معمولات باب فدکور میں اور دیگر ابواب اشرف السوائے میں جمعا یا متفرقا کھے جا بھی
ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق اصلاح معاشرت سے بھی ہے حاجت اعادہ نہیں ۔ لہذا اس
باب میں احقر حضرت والا کی تصنیف لطیف موسومہ آ داب المعاشرت سے اس کی تمہید اور اس
میں سے بعض آ داب کے قبل کر دینے پر اکتفا کرتا ہے جس میں بعض آ داب متفرقہ بہشتی زیور
سے بھی منقول ہیں۔ نیز یہ مشورہ بھی عرض کیا جاتا ہے کہ بہت سے ضروری آ داب معاشرت
نہایت تفصیل کے ساتھ حسن العزیز جلد اول میں جو احقر کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ملفوظات ہے
نہور ہیں اس کو بھی ملاحظ فرمالیا جائے تو اس مجھ کے متعلق مزید بصیرت حاصل ہو جائے۔
نہور ہیں اس کو بھی ملاحظ فرمالیا جائے تو اس مجھ کے متعلق مزید بصیرت حاصل ہو جائے۔

# نقل تمهيد وبعض آواب از آواب المعاشرت

تمهيد

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان (كامل) ووقحص ہے كہ جس كى زبان اور ہاتھ سے مسلمان لوگ محقوظ رہيں۔ پستن ئيرالله ُ الرَّمَ مِنْ الرَّامَةِ الرَّمَةِ مِنْ الرَّحِيمَ مِنْ

### معاشرت کی تعلیم نہ ہونے کا نقصان

حمروصلوٰ ق کے بعد عرض ہے کہ اس وقت دین کے پانچ اجزاء میں سے عوام نے صرف دوئی جز کو داخل وین سمجھا لیعنی عقائمہ وعبادات کو اور علاء ظاہر نے تیسر ہے جز کو بھی دین اعتقاد کیا لیعنی معاملات کو اور مشاکخ نے چوشے جزء کو بھی دین قرار دیا لیعنی اخلاق باطنی کی اصلاح کولیکن ایک پانچویں جزء کو کہ وہ اوب معاشرت ہے قریب قریب ان تینوں طبقول نے الا ماشاء اللہ اکثر نے تو اعتقاد اور بعض نے عملاً دین سے خارج اور بے تعلق قرار دے رکھا ہے اور اجزاء کی تو کم و بیش خاص طور پر یاعام طور پر یعنی وعظ میں پچھ تعلیم و تنقین بھی ہے لیکن اس جزء کا کہمی زبان پر نام تک بھی نہیں آتا اس لئے علماً وعملاً میہ جزء بالکلے نسیاً منسیا (بھول بھلیاں ۱۲) ہو چلا ہے اور میرے نزدیک با جمی الفت و اتفاق میں بالکلے نسیاً منسیا (بھول بھلیاں ۱۲) ہو چلا ہے اور میرے نزدیک با جمی الفت و اتفاق میں بالکلے نسیاً منسیا (بھول بھلیاں ۲۲) ہو چلا ہے اور میرے نزدیک با جمی الفت و اتفاق میں

besturdubooks.wordpress.com (جس کی شریعت نے سخت تا کید کی ہےاوراس وقت عقلاء بھی اس کی بہت کچھ چیخ بیکار کر رہے ہیں ) جو کی ہے اس کا بڑا سبب بیسوء معاشرت (برتاؤ کا برا ہونا) بھی ہے کیونکہ اس سے ایک کودوسرے سے تکدروانقباض ہوتا ہے اوروہ رافع و مانع ہے۔ انبساط وانشراح کاجو اعظم مدار ہےالفت باہمد گر کا حالا نکہ خوداس خیال کو کہاس کو دین ہے کو ئی مس نہیں آیات و احادیث واقوال حکماء دین کےردکرتے ہیں۔

### قرآن وحديث مينآ داب معاشرت

چنانچیان میں ہے بعض بطورنمونہ کے پیش کر تا ہوں۔

حق تعالی کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوجب تم سے کہا جاوے کہ مجلس میں جگہ کو فراخ کردونو جگہ کوفراخ کردیا کرواور جبتم ہے کہاجاوے کہ کھڑے ہوجاؤ تو کھڑے ہوجایا کرو۔ اور ارشاد ہے (سورہ مجادلہ ۱۲) کہ دوسرے کے گھر میں ( گو وہ مردانہ ہومگر خاص خلوت گاہ ہو) ہےاجازت لئے مت (سورہ نور۱۲) جایا کرو\_

ویکھئے اس میں اپنے جلیسوں کی راحت کی رعایت کا کس طرح حکم فر مایا ہے۔ رسول التنصلي التدعليه وسلم كاارشاد ہے كه ايك ساتھ كھانے كے وقت دود و چھوارے ايك دم سے نہ لینا جا ہے تا وقت ریکہ اینے رفیقوں سے اجازت نہ لے لے (متفق علیہ ۱۲)۔ د يکھئے اس میں ایک نہایت خفیف امر محض اس وجہ ہے کہ بے تمیزی ہے اور دوسروں کو نا گوار ہوگا ممانعت فرما دی اور حضور ہی کا ارشاد ہے کہ جو مخص کہسن اور پیاز (بینی خام) کھائے تو ہم سے (بعنی مجمع سے )علیحدہ رہے۔ (متفق علیہ ۱۱) د کیھئےاس خیال سے کہ دوسروں کوایک خفیف می اذبت ہوگی منع فر مایا

اورارشاد فرمایا کہ مہمان کو حلال نہیں کہ میزبان کے پاس اس قدر قیام کرے کہ وہ تنگ ہوجاوے۔(متفق علیہ ۱۲)

اس میں ایسے امرے ممانعت ہے جس سے دوسرے کے قلب پر تنگی ہو اورارشا دفر مایا کہاوگوں کے ساتھ کھانے کے وقت گو پیٹ بھرجائے مگر جب تک کہ دوسرے لوگ فارغ نہ ہوجا ئیں ہاتھ نہ تھنچے کیونکہ اس سے دوسرا کھانے والاشر ماکر ہاتھ تھینچ to Mes. Wordpress.com لیتا ہےاورشایداس کوابھی کھانے کی حاجت باقی ہو( رواہ ابن ماجہ ۱۱)۔اس ہے کہ ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرا آدی شرما جائے۔

بعضے آ دمی طبعی طور پرمجمع میں کسی چیز کے لینے ہے شرماتے ہیں اوران کو گرانی ہوتی ہے یاان ہے مجمع میں کوئی چیز مانگی جائے توا نکار وعذر کرنے سے شرماتے ہیں گوپہلی صورت میں لینے کو جی چاہتا ہوا ور دوسری صورت میں دینے کو جی نہ جا ہتا ہو۔ایسے مخص کو مجمع میں نہ دے نہ جمع میں اس سے مائے۔

اور حدیث میں وارد ہے کہ ایک بار حضرت جابر رضی اللہ عنہ دیر دولت برحاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے یو چھا کون ہے انہوں نے عرض کیا کہ میں ہوں آپ نے نا گواری ہے فرمایا میں ہوں میں ہوں (متفق علیہ ۱۲)۔

اس ہے معلوم ہوا کہ بات صاف کے کہ جس کو دوسراسمجھ سکے۔الیی گول بات کہنا جس کے بیجھنے میں تکلیف ہوالبحصن میں ڈالناہے۔

اورحصرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی الله عنهم کوحضورصلی الله علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مخص محبوب نہ تھا۔ گرآ پ کو و کمچہ کراس لئے کھڑے نہ ہوتے تھے کہ جانتے تے کہ آپ کونا گوار ہوتا ہے (تر مذی ۱۲)۔

اس ہے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاص ادب تغظیم یا کوئی خدمت کسی سے مزاج کے خلاف ، واس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے گوا بی خواہش ہؤ گر دوسرے کی خواہش کواس پر مقدم رکھے۔ بعضے لوگ جوبعض خدمات میں اصرار کرتے ہیں بزرگول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اورارشاد ہے کہ (ایسے) دو مخصوں کے درمیان میں (جوقصدا یاس پاس بیٹھے ہول) جا کر بیٹھنا حلال نہیں۔ بدول ان کے اذن کے۔ (تر مذی ۱۲)

اس سے طاہر ہے کہ کوئی الیمی بات کرنا جس سے دوسروں کو کد درت ہونہ جا ہے اور حدیث میں ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنا منہ ہاتھ یا کپڑا سے ڈھانپ کیتے اور آ واز کو پست فرماتے۔

اس ہے معلوم ہوا کہاہیے جلیس کی اتنی رعایت کرے کہ اس کو سخت آ واز ہے بھی

اذيت ووحشت نههو.

besturdubooks.wordpress.com اورحصرت جابررضی الله عندے روایت ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاس آئے تو جو محض جس جگہ بینچ جاتا وہاں ہی بیٹھ جاتا۔ (ابوداؤد)

> یعنی لوگوں کو چیر بھاڑ کر آ گے نہ بڑھتا۔اس سے بھی مجلس کا ادب ثابت ہوتا ہے کہ ان کواتی ایذ انھی نہ پہنیائے۔

> اور حضرت ابن عباس رضی الله عنه موقو فآ (رزین ۱۲) اور حضرت انس رضی الله عنه ہے مرفوعاً (بیمثل ۱۲) اورحضرت سعیدین المسیب ہے مرسلا مروی ہے ( بیمثل ۱۲) کہ عمیادت میں بیار کے یاس نہ بیٹھے۔تھوڑا بیٹھ کرجلدی اٹھ کھڑا ہو۔اس حدیث میں کس قدر دقیق رعایت ہےاس امرکی کہ کسی کی اونیٰ گرانی کا سبب بھی نہ بنے کیونکہ بعض اوقات کسی کے بیٹھنے سے مریض کو کروٹ بدلنے میں یا یاؤں پھیلانے میں یا بات چیت کرنے میں ایک گوندتکلف ہوتا ہے۔البتہجس کے بیٹھنے ہے اس کوراحت ہووہ اس ہے ستنی ہے اور حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے خسل جمعہ کے ضروری ہونے کی بہی علت بیان فرمائی ہے (ابوداؤد ۱۲) کہ ابتدائے اسلام میں اکثر لوگ غریب مزدوری پیشہ تھے میلے کیڑوں میں پیدند نکلنے سے بدبو پھیلتی اس لئے شمل واجب کیا گیا تھا۔ پھر بعد میں بیوجوب منسوخ ہوگیا۔ اس ہے بھی معلوم ہوا کہاں کی کوشش واجب ہے کہ سی کوسی ہے معمولی اذبہ ہے نہ پنچاورجن احادیث کے حوالے متن میں نہیں ہیں وہ مشکلوۃ وتعلیم الدین سے قل کئے ہیں ۱۲) اورسنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ شب برات کو حضور صلی الله عليه وسلم بسترير ہے آ ہستہ اٹھے اوراس خيال ہے كه حضرت عائشہ رضى الله عنها سوتى مول گی بے چین ندموں۔ آ ہت نعل مبارک پہنے اور آ ہتد سے کواڑ کھولے اور آ ہتد سے بابرتشریف لے گئے اور آ ہتہ ہے کواڑ بند کئے اس میں سونے والے کی کس قدررعایت ہے کہ الی آوازیا کھڑ کا بھی نہ کیا جائے جس سے سونے والا دفعتہ جاگ اٹھے اور ہریثان ہو۔ اور سیجے مسلم میں حضرت مقداد بن اسودرضی الله عنه ہے ایک طویل قصہ ہے مروی ہے کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم مح مهمان تصاورات بني كے بال مقيم تصر بعد عشاء آكرليث

کہ اگر جاگتے ہوں تو سن لیں اورا گرسوتے ہوں تو آ نکھ نہ کھلے اس ہے بھی وہی اہتمام معلوم ہواجواس سے پہلی حدیث میں معلوم ہوا تھا اور بکثرت حدیثیں اس بات کی موجود جیں ۔روایات فقہیہ میں ایسے تحض کو جوطعام وغیرہ یا درس یا اورا د( وظیفوں ۱۲) میں مشغول ہو سلام نه کرنام صرح ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بلاضرورت کسی مشغول شغل ضروری کے قلب کومنتشراور دو جانب کرنا شرعاً ناپسند ہے اسی طرح گندہ دبنی کے مرض میں جوشخص مبتلا ہواس کومسجد میں نہ آنے دینا بھی فقہاء نے قتل کیا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی اذیت کے اسباب کا انسدا دنہایت ضروری ہے۔

### ادب معاشرت کی روح

ان دلائل میں مجموعی طور پرنظر کرنے ہے بدولالت واضحہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے نہایت درجہ پراس کا خاص طور ہے اہتمام کیا ہے کہسی مخص کوکوئی حرکت کوئی حالت دوسرے شخص کے لئے اونی در ہے میں بھی سی تشم کی تکلیف واذیت یا تقل و گرانی یاضیق و تنگی یا تکدریا انقباض یا کراهتهٔ و نا گواری یا تشویش و پریشانی یا توحش یا خلجان کا سبب وموجب نه هواور شارع علیہالسلام نے صرف قول اورا ہے فعل ہی ہے ان کے بہتمام کرنے پراکتفانہیں فرمایا بلکہ خدام کے قلت اعتناء (کم پرواہی ۱۲) کے موقع پران کوان آ داب کے مل کرنے پر بھی مجبور فرمایا ادران ہے کام لے کربھی بتلایا ہے چنانچہ ایک صحابی ایک ہدیہ لے کر آ ہے گی خدمت میں بدوں سلام و بدوں استیذان (اندرآنے کی اجازت لینے ۱۲) داخل ہوگئے آپ ۔ نے فر مایا باہر واپس جاؤاورالسلام علیکم کیامیں حاضر ہوں کہہ کر پھر آؤ (تر مذی وابوداؤ د۱۲) اور فی الحقیقت حسن اخلاق مع الناس (لوگوں کے ساتھ انجھی عادت ہونا ۱۲) کاراس واساس یہی ایک امرہے کیسی کوسی ہے ایذاء دکلفت ندیہنے جس کوحضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع الفاظ مين ارشاد قرمايا ب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

besturdubooks.wordpress.com (مسلمانوں کامل وہ ہےجس کی زبان اور ہاتھ ہے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو) (رواہ النجاری)

معاشرت كامقدم ہونا

اورجس امرے اذیت ہوگو وہ صورۃٔ خدمت مالی یا جانی ہویاادب تعظیم ہوجوعرف میں حسن خلق (اچھی عادت۱۲)سمجھا جاتا ہے مگر اس حالت میں وہ سب سوءخلق (بری عادت ۱۲) میں داخل ہے کیونکہ راحت کہ جان خلق ہے مقدم ہے خدمت پر کہ بوست خلق ہادرقشرِ بلالب (چھلکا بغیرمغزے۱۱) کا بیکارہونا ظاہرہاورگوشعائر ہونے کے مرتبہ میں باب معاشرت مؤخرہے باب عقائد وعبادات فریضہ سے کیکن اس اعتبارہے کہ عقائد و عباوات کے اخلال ہے اپنا ہی ضرر ہے اور معاشرت کے اخلال سے دوسروں کا ضرر ہے اور دوسر دل کوضرر پہنچانا اشد ہے اپنے نفس کوضرر پہنچانے سے ) اس درجے میں اس کوان وونول برتقدم ہے آخرکوئی بات تو ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں المذین يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً (جِولوگ كه زمین پرمتواضع چلتے ہیں اور جب ان ہے جاہل کوئی بات چیت کرتے ہیں تو اچھی بات کہتے ہیں، ۱۷) کو کہ دال ہے حسن معاشرت پر ذکر میں مقدم فرمایا صلوٰۃ وخشیت (نماز اور خوف خرج میں اعتدال کرنے اور تو حیدا) و اعتدال فی الانفاق و تو حید پر جو کہ باب طاعات مفروضہ وعقائدے ہیں اور بی تفتر ملی الفرائض ( فرائض پر مقدم کرنا ۱۲) تو محض بعض وجوہ ہے ہے کیکن نفل عبادت پراس کا تقدم من کل الوجوہ ہے۔

چنانچە حدیث میں ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے روبرود وعور تون کا ذکر کیا گیا ایک تو نماز وروز ہ کثرت ہے کرتی تھی (یعنی نوافل کیونکہ کثرت اس میں ہوسکتی ہے) مگراپنے همسایوں کوایذا پہنچاتی تھی اور دوسری زیادہ نماز وروزہ نہ کرتی تھی ( یعنی صرف ضروریات پر ا کتفا کرتی تھی ) مگر ہمسایوں کوایذانہ دیت تھی۔ آپ نے پہلی کو دوزخی اور دوسری کوجنتی فر مایا (ترغیب وتر هیب منذری عن احمد و هزار وابن حیان وحاکم وابو بکربن ابی شیبه۱۲) اور باب معالات سے گواس حیثیت ندکورہ سے بیمقدم نہیں کیونکہاس کے اخلال سے بھی دوسر دں کو ضرر پہنچتا ہے تگر ایک د دسری حیثیت ہے ہیاس سے بھی اہم ہے وہ بیر کہ گوعوام نہ سہی مگر

اشرف السوانح - جلام ك3

KS.WordPress.com خواص باب معاملات کوداخل وین سجھتے ہیں اور باب معاشرت کو بجز اخص اکخواص کے بہت خواص بھی داخل دین نہیں سمجھتے اور جو بعض سمجھتے بھی ہیں مگر معاملات کے برابر اس کومہتم 🖒 (اہتمام کے قابل۱۲) بالشان اعتقاد نہیں کرتے اور اسی وجہ سے عملاً بھی اس کا اعتناء (پرواہ ۱۲) کم کرتے ہیں اور اخلاق باطنی کی اصلاح عبادات مفروضہ کے تھم میں ہے جو حیثیت تقدم معاشرت علی العبا دات کی او پر ند کور ہو چکی ہے وہ یہاں بھی جاری ہے۔

غرض اس جزء یعنی باب معاشرت کا سب اجزاء دین سے مقدم ومہتم بالثان ہوناکسی ہے من وجہا در کسی سے من کل وجہ ٹابت ہو گیا مگر با وجودان کے عوام کا تو بکثر ت اور خواص میں ہے بھی بعض کااس کی طرف خودعملا بھی التفات کم ہے اور جوکسی نے خودعمل بھی کیا مگر دوسروں کوخواه وه اجانب (اجنبی) ہوں یا اینے متعلقین ہوں روک ٹوک یاتعلیم واصلاح کرنا تو مفقو د محض ہے اس وجہ سے مدت سے اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ پچھ ضروری آ داب معاشرت جن کا اکثر اوقات موقع اورا تفاق پڑتا ہے۔تحریراً صبط کر دیئے جائیں اور گویہ احقر مرتون سے اینے متعلقین کوایسے مواقع برزبانی احتساب کرتار ہتا ہے گواس میں میری آتی خطا ضرور ہے کہ بعض وفت مزاج میں حدت (تیزی) پیدا ہوتی ہے۔اللہ تعالی معاف کرکے اصلاح فرما دے۔اورا کثر وعظ میں بھی ایسےامور کی تعلیم وتبلیغ کرتا ہوں مگر حسب قول مشہور العلم صيد و الكتابة قيد (علم شكار باورلكهنااس كاقيد ب١١) جوبات تحرييس بتقرير میں کہاں۔اس لئے تحریر ہی کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی تھی۔ مگرا تفاق ہے دیر ہوتی گئی۔خدا ئے تعالی کے علم میں اس کا یہی وقت مقدر (مقرر) تھا۔ الحمد للد کہ اب اس کی نوبت آئی۔

میں ہر تعلیم کے لئے لفظ ادب کوسرخی قرار دوں گا اور کیفیما آتفق (جس طرح ہے گا ۱۲) جو بات یاد آ وے گی یا چیش آ ہے گی بلائسی خاص تر تنیب کے لکھتا چلا جاؤں گا۔ (اب اس ایڈیشن میں ہم نے ہرادب برعنوان لگا دیا ہے۔زاہد )اگر بیرسالہ بچوں کو بلکہ بڑوں کوبھی پڑھا دیا جائے توانشاء اللہ تعالی دنیاہی میں لطف جنت کا نصیب ہونے گے گا جیسا کہا گیا ہے۔ بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے رابا کے کارے نباشد (وہ جگہ بہشت ہے جہاں کوئی تکلیف نہ ہوکسی کوکس سے کوئی غرض نہ ہو)

والله ولي التوفيق و هوخير رفيق

### آ داپ مسى سے كوئى چېز مائلنے كاادب

besturdubooks.wordpress.com کسی ایسے شخص سے کوئی چیزمت مانگو کہتم کو قرآئن سے یقین ہو کہ وہ باوجود گرانی کے بھی انکار نہ کرسکے گا اگر چہ بیہ مانگنا بطور عاریت یا قرض ہی کے ہو۔البتۃ اگریہ یقین ہو کهاس کوگرانی ہی نہ ہوگی۔ یا اگر گرانی ہوئی توبیآ زادی ہے عذر کردے گا تو مضا کفہ نہیں اور یہی تفصیل ہے کسی کو کام بتلانے میں کوئی فرمائش کرنے میں کسی ہے کسی کی سفارش. كرنے ميں -اس ميں آج كل بہت ہى تسابل ہے ـ

### یزرگ کا جوتا اٹھانے کا ادب

اگرکسی بزرگ کا جوتا اٹھانا چا ہوتو جس وفت وہ یا دَن سے نکال رہے ہوں اس وفت ہاتھ میں مت لوکہاں ہے بعض اوقات دوسرا آ دمی گریڑ تا ہے۔

### مسی کی خدمت کرنے کاادب

بعض اوقات بعض خدمت دوسرے سے لینا پہندنہیں ہوتا۔ سوالی غدمت پراصرار نہ کرنا جا ہے کہ خود مخدوم کو تکلیف ہوتی ہے اور ریہ بات اس مخدوم کی صرح ممانعت یا قرائن ہے معلّٰوم ہوجاتی ہے۔ سی کے پاس بیٹھنے کا ادب

سنسمسی کے باس بیٹھنا ہوتو نہاس قدرمل کر بیٹھو کہاس کا ول گھبرائے اور نہاس قدر فاصلہ ہے بیٹھوکہ ہات چیت کرنے میں تکلیف ہو۔

### مشغول آ دمی کی رعابیت

مشغول آ دمی کے باس بیٹھ کراس کومت تکو کہاس سے دل بٹٹا ہے اور دل پر بوجھ معلوم ہوتا ہے بلکہ خوداس کی طرف متوجہ ہوکر بھی مت بیشو۔

# میزبان کواینے نہ کھانے کی اطلاع

ا گرکسی کے ہاں مہمان جا وَاورتم کوکھانا کھانا منظور نہ ہو۔خواہ تو اس وجہ ہے کھا چکے ہو

باروزہ ہو یا کسی وجہ سے کھانے کا ارادہ نہ ہوتو فوراً جاتے ہی اس کی اطلاع کردو کہ میں ہیں۔ وقت کھانا نہ کھاؤں گا ایسانہ ہو کہ وہ انتظام کرے اور انتظام میں اس کو تعب بھی ہو۔ پھرکھانے کے وقت اس سے بیاطلاع کروتواس کا بیسب اہتمام وطعام ضائع ہی گیا۔

### میزبان کی اجازت کے بغیر دعوت قبول نہ کرے

اس طرح مہمان کو جا ہیے کہ کسی کی وعوت بدون میزبان ہے اجازت حاصل کئے ہوئے حاصل قبول نہ کرے۔

ے۔ میزبان کواطلاع کرکے جانا

اسی طرح مہمان کو جائے کہ جہاں جائے میزبان سے اطلاع کردے تا کہ اس کو کھانے کے وقت تلاش میں پریشانی نہ ہو۔

کسی ہے اپنا کام کہنے کا ادب

کوئی حاجت لے کر کہیں جائے تو موقع پاکر نوراً اپنی بات کہددے انتظار نہ کرادے یعنی آ دمی پوچھنے پر تو کہد دیتے ہیں کہ صرف ملنے آئے ہیں جب وہ بے فکر ہو گیا اور موقع بھی نہ رہا اب کہتے ہیں کہ ہم کو پچھ کہنا ہے تواس سے بہت اذیت ہوتی ہے۔

#### بات کرنے کاادب

ای طرح جب بات کرنا ہو۔ سامنے بیٹھ کر بات کرے۔ پشت پر سے بات کرنے

میں ابھون ہوتی ہے۔ اجتماعی چیز کے استعمال کا ادب

کوئی چیز کئی شخصوں کے استعمال میں آتی ہوتو جو شخص اس کو اٹھا کر کام لے بعد فراغ جس جگہ ہے اٹھائی تھی وہاں ہی رکھ دیے اس کا بہت ہی اہتمام کرے۔

### جاريائي كوايك طرف ركهنا

بعض دفعہ کی ایسے موقعہ پر جہاں ہرونت جار پائی نہیں بچھتی رہتی۔سونے یا بیٹھنے کے لیے جار پائی بچھائی جاتی ہے سوجب فارغ ہوجائے اس جگہ سے اٹھا کر کہیں ایک طرف رکھ دے تا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔

### دوسرے کے خطاکونہ دیکھنا

besturdubooks.wordpress.co سي كاخط جس كيم مكتوب اليدند بومت ديكھوند حاضرانه جيسے بعضے آ دمي لكھتے ميں و مکھتے جاتے ہیں اور نہ غائبانہ

### سی کے کا غذات کو نہ دیکھنا

ای طرح کسی کے سامنے کاغذات رکھے ہوئے ہوں ان کواٹھا کرمت دیکھوشایدوہ سخف کسی کاغذ کوتم سے پوشیدہ کرنا حیا ہتا ہے گودہ چھیا ہوا کیوں نہ ہو کیونکہ بعض دفعہ وہ اس کو پیندنہیں کرتا کہاس کا غذ کا اس شخص کے پاس ہوناتم کومعلوم ہو۔

### بغيررضا كے سى كا كھا نانہ كھاؤ

جو خص کھانے کے لیے جار ہا ہو یا بلایا گیا ہواس کے ساتھ اس مقام تک مت جاؤ کیونکہ صاحب خانہ شر ما کر کھانے کی تواضح کرتاہے اور دل اندر سے نہیں جا ہتا اور بعضے جلدی قبول کر لیتے ہیں تو صاحب خانہ کی بلارضا کھانا کھایا اور اگر قبول نہ کیا تو صاحب خانه کی سبکی ہے پھرخود صاحب خانه کااول وہله میں ترود پیجی مستقل ایذاء ہے۔

### تسی کواپنا کام یا د دلانے کا طریقه

جے کسی شخص ہے کوئی حاجت پیش کرنا ہوجس کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوتو دوبارہ پیش کرنے کے وقت بھی بوری بات کہنا جا ہیے۔قرائن پریا پہلی یاد کے بھروسہ پر ناتمام بات نہ کیے ممکن ہے کہ مخاطب کووہ پہلی بات یا دندرہی ہواور غلط مجھ جائے یا نتیجھنے سے پریشان ہو۔

#### بیحھے سے کھنکارنا

بعضے آ دمی بیچھے بیٹھ کر کھنکارا کرتے ہیں تا کہ کھنکارنے کی آ وازین کر بیٹف ہم کود کیھے اور پھرہم سے بات کر ہے سواس حرکت ہے شخت اذبت ہوتی ہے اس سے تو یہی بہتر ہے کہ سامنے آ بیٹھے اور جو کچھ کہنا ہو کہد دے اور مشغول آ دمی کے ساتھ بیکھی جب کرے کہ خت ضرورت ہوورنہ بہتریمی ہے کہاس کے فارغ ہونے تک ایس جگہ بیٹھ جائے کہاں کواس کے

آنے کی اطلاع نہ ہوورنداس ہے بھی احیاناً پریشان ہوجا تا ہے۔ پھر جب بیدفارغ ہوجا ہے باس آبیٹھےاور جو پچھ کہنا ہو کہدین لے۔

### تیزی سے جانے والے سے مصافحہ

جوآ دمی تیزی کے ساتھ جارہا ہوراستہ میں اس کومصافحہ کے لئے مت روکو کہ شایداس کا کوئی حرج ہواسی طرح ایسے وقت میں اس کو کھڑا کر کے بات مت کرو۔

# مجلس میں ہرایک سےمصافحہ

بعضے آدمی مجلس میں بہنج کرسب سے الگ الگ مصافحہ کرتے ہیں اگر چہسب سے تعارف نہ ہوجس میں بہت وقت صرف ہوتا ہے اور فراغ تک تمام مجلس مشغول اور پریشان رہتی ہے مناسب سے ہے کہ جس کے پاس قصد کرکے آئے ہواس کے مصافحہ پر کفایت کرو۔ البتہ اگر دوسروں سے بھی تعارف ہوتو مضا کھنہیں۔

### بات كوصاف طريقه ي كهنا

بعض آدمی تھوڑی بات پکار کر کہتے ہیں اور تھوڑی بات بالکل آہتہ کہ یا تو بالکل سنائی ہی نہ دو و ہی نہ دو و ہی نہ دو و اور دونوں صور توں میں ممکن ہے کہ سامع کو غلط قہمی یا تر دو و الجھن ہوا در دونوں کا نتیجہ نا گوار ہے۔ بات کے ہر جز دکو بہت صاف کہنا جا ہے۔ میانے کا اور ب

بات کواچھی طرح توجہ سے مننا چاہیا دراگر کھے شہد ہے تو مشکلم سے فوراً دوبارہ تحقیق کرنا چاہیے بے مسلم کھنا جاہے مجھے تھن اجتہاد سے عمل نہ کرے۔ بعض اوقات غلط ہی کے ساتھ عمل کرنے سے مشکلم کواذیت ہوتی ہے۔ مبرط سے کے بتائے ہوئے کا م کی اطلاع

اگرکوئی اپنامطاع کوئی کام بتلا دے تو اس کو پورا کر کے ضروراطلاع دینا چاہیے اکثر اوقات وہ انتظار میں رہتا ہے۔

### میز بان کےمعاملات میں دخل نہ د ہے

كہيں مہمان جائے تو وہاں كے انظامات ميں مہمان ہونے كى حيثيت سے ہرگز وظل ند

دے۔البتۃاگرمیز بان کوئی خاص انتظام اس سے سپر دکر ہے تواس کے ہتمام کا مضا کھنے ہیں گئے ہیں۔ بڑے ہے کی معیب**ت کا او**ب

جب اپنے سے بڑے کے ساتھ ہو بدون اسکی اجازت کے ستقل کوئی کام نہ کرنا جا ہیے۔

#### بات کاجواب صاف دینا

ایک نو وارد محص سے بوچھا گیا کہ تم کب جاؤ گے اس نے جواب دیا جب تھم ہواس پر تعلیم کی گئی کہ میں ہل جواب ہے جھے کو کیا خبر کہ تہماری کیا حالت ہے کیا مصلحت ہے۔ کس قدر مختاب کا فیات میں ہے بول جا ہیں کہ جواب میں اپنے ارادے سے اطلاع دے اورا گراہیا ہی اوب واطاعت اور تفویض کا غلبہ ہے تو بعد اطلاع ارادہ کے اتنااور کہددے کہ میر اتو ارادہ اس طرح ہے آگے جس طرح تھم ہو غرض ایساجواب مت دو کہ بوچھے والے پر بار پڑے۔ اس طرح ہے آگے جس طرح تھم ہو غرض ایساجواب مت دو کہ بوچھے والے پر بار پڑے۔

طالب علموں کو دبینوی کا موں سے پر ہیز

ایک طالب علم نے کسی کے لئے تعویذ در دزہ کا مانگا اس کو تعلیم کیا گیا کہ طالب کو دوسرول کے حوائج دنیویہ پیش نہ کرنا جا ہیے اگر کوئی شخص اس سے ایسی فرمائش کرے تو عذر کردے کہ ہم کواس سے معاف کروخلاف ادب ہے۔

# اینے اراد ہے کی میزبان کواطلاع کرنا

ایک طالب علم مہمان آئے جو پہلے بھی آئے تتے اور دوسری جگہ تھہرے تھے اور اب
کی باریہاں تھہرنے کے قصد سے آئے مگر ظاہر نہیں کیا کہ اب کے بارتہارے پاس تھہرا
ہول اس لئے کھانا نہیں بھیجا گیا بعد میں پوچھنے سے معلوم ہوا کہ کھانا منگایا گیا اور ان کی
فہمائش کی کہ ایسی حالت میں ازخود ظاہر کردینا چا ہے تھا کیونکہ بے کیے کیے معلوم ہواور بوجہ
اس کے کہ پہلے اور جگہ قیام کیا تھا کیے احتمال ہوکہ خود ہی پوچھ لیا جائے۔

#### میزبان کےخادم سے برتاؤ

ایک مہمان صاحب نے میزبان کے خادم سے پانی میہ کر مانگا کہ پانی لاؤ۔فرمایا

besturdubooks.wordpress.co کے تحکم کالہجہ ہر گزنہیں چاہیے یہ بداخلاقی ہے یوں کہنا چاہیے تھوڑا پانی و پیجئے گا۔ مجلس کی گفتگو میں مداخلت

ا گرمجلس میں کوئی خاص گفتگو ہور ہی ہے تو نئے آنے والے کو بیر جیا ہیے کہ خواہ مخواہ سلام کرے این طرف متوجہ کر کے سلسلہ گفتگو میں مزاحم نہ ہو بلکہ چاہیے کہ چیکے سے نظر بچا كربيثه جائے پھرموقعہہ سے سلام وغیرہ كرسكتا ہے۔

کھانے پراصرارنہ کرنا

کھانے پراصرارتکلف کے ساتھ خلاف مصلحت مہمان نہ جا ہے۔

بیٹھ کے پیچھے بیٹھنا

خواہ مخواہ پیٹھ کے بیچھے بیٹھنا سخت بارمعلوم ہوتا ہے۔تعظیم کے لیے ہرنشست و برخاست کےموقع پراکٹر باوجودضرورت اٹھنے سے مانع ہوتا ہے نہیں جا ہے۔ د دسرے کا جو تااس کی جگہ سے نہ ہٹاؤ

جہاں جس کا جونة رکھا ہواس کو ہٹا کراپنا جوتا رکھ کر جگه کر کےمسجد وغیرہ میں نہ جانا جا ہے جہاں جس کا جوتہ رکھا ہووہ اس کاحق ہے دہیں آ کر دیکھے گانہ ملے گایریشان ہوگا۔ (ع) بہشت آنجا کیآ زارے نباشد (بہشت وہی جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہو)

نسی کے وظیفہ میں مداخلت نہ کرنا

وظیفہ پڑھتے وقت خاص طور ہے قریب بیٹھ کرانتظار کرنا قلب کومتعلق کر کے وظیفہ کو مختل کرنا ہےالبتۃ اپنی جگہ ہیٹھار ہےتو سیجھ حرج نہیں ۔ تكلف نهكرنا

بات ہمیشہ صاف اور بے تکلف کہ دے۔ تکلف کی تمہید وغیرہ نہ کرے۔

سسی کے واسطہ سے پر ہیز کرنا

مسسی کے توسط سے بلاضر ورت پیغام نہ پہنچاہئے جو پچھ کہنا ہوخو دیے تکلف کہہ دے۔

## صاحب مدیدی دل شکنی سے برہیز

besturdubooks.wordpress.co ہدیہ ہے بعد فوراً مدید دینے والے کے سامنے اس رقم کو چندہ خیر میں بھی دینا دل شکنی ہے۔ایسے وقت میں دے کہاس کومعلوم نہ ہو۔

دوسرے کی مجلس میں اپنا تھم نہ چلاؤ

ایک دیہاتی سمجھ باتیں کرر ہاتھابعض باتیں بے تمیزی کی بھی کرنے لگا ایک شخص نے اہل مجلس میں ہے اشارے ہے اس کوروک دیا۔اس شخص کوختی سے تنبیہ کی کہتم کواس کے رو کنے کا کیاحق تھاتم لوگوں کومرعوب کرتے ہو۔میری مجلس کوفرعون کی مجلس بناتے ہوا گر کہا جائے کہ یہ بے تمیزی کرتا تھا سو بے تمیزی سے روکنے کے لیے خدانے مجھ کو کھی زبان دی ہے تم کیوں دخل دیتے ہواوراس دیہاتی ہے کہا کہ جو چھے کہنا ہے خوب آزادی ہے کہو۔

### بزرگوں کے تعلقین کو دعوت دینے کا طریقہ

ا بینے بزرگ کے ساتھ اگران کے بعض متعلقین کی بھی دعوت کرے تو خودان ہے نہ کیے کہ فلاں کو بھی لیتے آ ہے۔بعض اوقات یا دنہیں رہتا کام و نیز اپناان سے لینا خلاف ادب بھی ہے۔ بلکہان سے اجازت لے کراس متعلق سے خود کہہ دے اور اس متعلق کو بھی جاہیے کہاہیے بزرگ سے یو چے کرمنظور کرے۔

### پیش کی ہوئی چیز کی وضاحت

ایک شخص نے پچھ ٹالا کرر کھ دیا کہ بیلایا ہوں اور پنہیں کہا کہ س واسطے اس کو واپس کر دیاا ورکہد دیا کہ جب تک پیش کرنے کے ساتھ ازخود بین کہوگے کہ میرے واسطے لائے ہو بایدرسہ کے لئے اس وقت تک ندلیا جائے گا۔

#### استنحاخانه كااستعال

استنجاخانه کوجاتے ہوئے دیکھا کہ ایک طالب علم وہاں پیشاب کررہا ہے اس کے فارغ ہونے کے انتظار میں ذرا فاصلے ہے آ ڑ میں کھڑا ہو گیا۔ جب زیادہ دیر ہوگئی تو سامنے ہو کر دیکھا تو وہ طالب علم صاحب پینتاب سے فارغ ہوکر استنجا خٹک کرنے کے کیے بھی وہیں کھڑے ہیں اس پران کی فہمائش کی گئی کہ اب اس جگہ کومجوں کرنے کی کیا ضرورت سیلے مہمائش یہاں سے ہٹ کراستنجا خٹک کرنا چاہیے تھا بعضے لوگ لحاظ کے سبب اس جگہ کے خالی ہونے کے منتظرر ہتے ہیں۔ دوسرے کے ہوتے ہوئے آتے ہوئے شرماتے ہیں۔

### استنجا بسكهانا

ایک شخص کودیکھا کہ استنجا سکھا تا ہواایک عام گزرگاہ پرٹبل رہا ہے اس پر فہمائش کی کہ حتی الا مکان لوگوں کی نظر سے جھیپ کر استنجا سکھلا نا جا ہے جس قدر بھی دوری ممکن ہو۔

## دوسرے کی چیز بغیراجازت استعال کرنا

مجھ کو مدر سے کی ایک کتاب کی ضرورت ہوئی جومیر ہے ایک دوست کے پاس امانت تھی وہ اس وقت موجود نہ تھے میں نے ان کے بیٹھنے کی جگہ اس کی تلاش کرائی نہ ملی خور دیکھنے اٹھانہ ملی وفعت کسی کی نظر پڑی کہ اس جگہ ایک طالب علم صاحب وہاں ہی بیٹھے کر ارکسی کتاب کا کر رہے ہیں اور اس کے بیٹے بطور تکمیہ کے وہ مدر سے کی کتاب رکھ چھوڑی ہے جو ان کی کتاب رکھ چھوڑی ہے جو ان کی کتاب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آئی۔وفعۃ وہ پہچانی گئی تب وہ ملی۔ان طالب علم صاحب کو ملامت کی گئی کہ بلااطلاع کسی کی چیز کا استعمال کرنا اول تو نا جائز ہے۔دوسر سے اس میں بیٹر الی ہے کہ تمہماری بدولت آئی دریت کئی آ دمی پریشان رہے ایسی حرکتیں مت کیا کرو۔

# بروں کو کام کی اطلاع کرنا

کوئی اینابزرگ سی کام کی فرمائش کرے تواس کوانجام دے کراطلاع بھی دینا جا ہیے تا کہاس بزرگ کوانتظار ہے انتشار نہ ہو۔

### ينكها جھلنے كا طريقه

پنکھا جھلنے والوں کو کئی امر کی رعایت رکھنے کے لئے کہا گیااول ہے کہ پہلے پنکھے کو ہاتھ سے یا کٹی ہے ۔ خوب جھاڑلو کیونکہ بعض اوق نے بنکھے کے فرش پر پڑے رہنے ہے اس میں

idpless.com کچھ گردوغبار بھی کوئی باریک ساریز ہمٹی کا یا چونہ کا یا کنگر کا لگار ہتا ہے۔اور حرکت دیے گئے وہ آئکھ وغیرہ میں جایژ تا ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے ہاتھ ایسے انداز ہے ہے ر کھو کہ نہ تو سروغیرہ میں لگے اور نہ اس قدر اونچا رہے کہ ہوا ہی نہ لگے ادر ایسے زور ہے بھی مت جعلوجس سے دوسرا پریشان ہوتیسرے اس کا خیال رکھو کہ کسی بیاس بیٹھے ہوئے آ دمی کو اس سے ایذانہ ہومثلاً پنکھااس کے منہ سے اڑا دیا جائے یا دیوار کی طرح اس کے سامنے بطور آ ڑے ہوجائے چوہتے جب مخدوم اٹھنے کو ہوتو خیال رکھو کہ پہلے ہی پنکھا ہٹا لوتا کہ لگ نہ جائے یا نچویں اگر کوئی کاغذ وغیرہ نکالنے گیس تو پنکھاروک لوشین کی طرح تار نہ ہاندھ دو۔

مدييدييخ كاادب

بعض طبائع پرایسے خص سے ہدیہ لینا گراں گزرتا ہے جس کی کوئی حاجت ان ہے متعلق ہو۔مثلاً دعا کرانا ۔کوئی تعویذ لینا۔سفارش کرانا۔مرید ہوناومثل ذلک سواس کی بہت احتیاط رکھے ہدیہ تومحض محبت سے ہونا چاہیے جس میں کوئی غرض نہ ہوا گر کوئی حاجت ہی ہو تواس کے ساتھ نہ ملائے بلکہ جب حاجت پیش کرے تو بیشبہ نہ ہو کہ وہ ہریہاس واسطے دیا تھا۔اور جب ہدیہ پیش کرے تو بیشبہ نہ ہو کہ سی حاجت کے لیے دیا ہے۔

بلاضرورت خدمت كي ضرورت تهيس

ایک صاحب نے میرے لئے تبل از نماز صبح اس خیال ہے کہ میں گھرے آ کروضو کروں گالوٹا یانی کا بھرکراس پرمسواک رکھ کرر کھ دیاجب میں مسجد میں آیا توا تفاق ہے جھے کو وضو تھا۔سیدھامسجد میں چلا گیا مگرمسجد میں بہنچ کرا تفاق ہے بلاقصداس لوٹا پر نظر پڑی اپنی مسواک بہیان کر سمجھا کہ بیلوٹا میرے لئے رکھا گیا ہے میں نے تحقیق کیا کس نے رکھا ہے بہت تفتیق کے بعد رکھنے والے نے خود ظاہر کیا۔ میں نے اس وقت مجملاً اور نماز پڑھ کر مفصلاً ان صاحب کوفہمائش کی کہ دیکھوتم نے محض احتمال پر کہ شاید میں وضو کروں لوٹا بھر کر ركه ديا اوريياحمال نهموا كهشايد وضومو چنانجه وهتمهارااحمال واقع مين غلط نكلا اوربيه دوسرا احمال داقع ہوا تو اس صورت میں اگرا تفاق ہے میری نظرلوٹے پر نہ پڑتی اور رکھنے والے

۲۰ خود بھی غائب بتھے تو بیلوٹا یوں ہی بھرا ہوا رکھار ہتا اور کوئی اس کو نہ برت سکتا۔اول تو ہے بھرے ہونے کی وجہ سے بیقرینہ ہے کہ کسی نے اپنے لئے رکھا ہے اور دوسرے اس پرِ مسواک رکھے رہنے کے سبب سے کہ بیتو عادۃٔ قرینہ قطعیہ ہے دوسروں کو استعمال سے رو کنے کا۔ پس جب اس کوکوئی نہیں خرچ کرسکتا تو تم نے ایسی چیز کو بلاضرورت محبوس کیا جس کے ساتھ نفع عام متعلق ہے جو کہ اس کی وضع ونیت واقف کے خلاف ہے تو یہ کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ بیلوٹے کے متعلق ہوا۔اب مسواک رہی سوتم نے بلاضرورت اس کو محفوظ جگہ ہے ہٹا کرایک غیرمحفوظ حگہ میں رکھ ویا اور چونکہ اس کا انتظام نہیں کیا گیا کہ رکھنے کے بعد اس کی تگرانی بھی کی جائے کہ بعد فراغ اس کو پھر پہلی جگہ رکھ دیا جائے کیونکہ لوٹا پر رکھ کر برعم خود یقین کرلیا گیا کہ فلاں شخص اس کواستعال بھی کرے گا اور استعال کر کے اٹھا کر بھی رکھ دے گا تو اس لئے اس کوضیاع کےخطرے میں ڈال دیاتمہاری پیرخدمت اینے ناجائز اموراور کلفتوں کا سبب ہوئی آئندہ ہے بھی ایبا مت کرویا اجازت لے کرابیا کرویا جس وفت ویکھو کہ وضو کیلئے آ مادہ ہے اس وفت مضا کقہ نہیں۔ ورنہ بے قاعدہ خدمت ہے بجائے راحت کے اورالٹی کوفت ہوتی ہے۔لطیفہ یہی حال ہے بدعات کا کیصورت ان کی طاعت کی ہے جیسے بیصورۃٔ خدمت تھی مگراس میں مفاسد مخفی ومضمر ہوتے ہیں جن کو کم فہم نہیں جانتے جیسے اس خدمت میں باریک خرابیاں تھیں جن کو خدمت کرنے والے نے نہ جانا۔

### درخواست پیش کرنے کا طریقہ

ایک طالب علم نے مدرسہ ہی میں ایک رقعہ میں حاجت کیڑے کی لکھوا کر دوسرے طالب علم کے ہاتھ بھیجا درخواست کنندہ کو بلا کراس کی وجہ پوچھی گئی اس نے بیان کیا کہ مجھ کو کوئی کا منکل آیا تھااس لئے دوسرے کے ہاتھ بھیج دیااس پرفہمائش کی گئی کہایک تواس میں قلت ادب ہے کہ باوجود ہروقت ایک جگہ رہنے کے محض بہسب ایک کا م نکل آنے کے نہ کہ بہسبب خجلت وحیا کے ( کہوہ بھی ایک درجہ میں عذر ہوتا ہے ) خود آ کراستدعانہیں کی د وسرے کے ہاتھ پیام بھیجاجو کے مساوات کے درجے میں ہوتا ہے۔ دوسرےاس میں بے dpress.cor

درخواست واپس کرتا ہوں پھراپنے ہاتھ ہے دیتا چنانچہ چوتھے روز پھراپنے ہاتھ ہے درخواست دی اورخوشی ہے لے لی گئی۔

#### سفارش کرنے کا طریقہ

آج کل کی سفارش جردا کراہ ہے کہا ہے اثر ہے دوسروں پرزورڈا لتے ہیں جوشرعاً جا تربہیں اگر سفارش کرونواس طرح ہے کہ مخاطب کی آزادی میں ذرہ برابرخلل نہ پڑے وہ جائز بلکہ ثواب ہے۔

## مسی کی وجاہت ہے کام نکالنا

اسی طرح کسی کی وجاہت ہے کام نکالنا مثلاً کسی بڑے آ دمی سے اپنی قرابت ہے اوراس کے کسی معتقد بااثر ماننے والے کے پاس اپنی کوئی حاجت لے جائے اور قرائن ہے معلوم ہو کہوہ بطیب خاطراس حاجت میں سعی نہ کرے گا بلکہ محض اس بڑے آ دمی کے تعلق اوراثرے کہ بے توجهی میں وہ ناراض نہ ہوجائے تواس طرح سے کام نکالنایا کام کی فرمائش کرناحرام ہے۔

### کام کے لئے مقررہ وفت کی یا بندی

ایک شخص نے تعویذ مانگااس کوایک وفت معین پر آنے کو کہہ دیا وہ دوسرے دفت آیا اورآ کرتعویذ ما نگاا در کہا کہ مجھ کوتم نے بلایا تھا آیا ہوں اور پنہیں ظاہر کیا کہ کس وفت بلایا تھا میں نے پوچھا کہ بھائی کس وقت آنے کو کہاتھا تب اس نے وقت بتلایا۔ میں نے کہا کہا ب تو دوسراوقت ہے جس وقت بلایا تھااس وقت آتا جا ہے تھااس نے کسی کام کاعذر کیا میں نے کہا کہ جس طرح تم کواس وقت عذرتھا ہم کواس وقت عذر ہے اب بیے کہے ہو کہ ہر وفت ایک ہی کام کے لئے بیٹھارہوں اپنا کوئی کام نہ کروں۔

### حهيب كربات سننا

ا یک طالب علم نے دوسرے طالب علم کے ذریعے سے ایک مسئلہ دریا فٹ کیا اورخود

پوشیدہ سننے کھڑا ہوگیا اتفاقا میں نے دیکھ لیا پاس بلا کر دھمکا کر سمجھایا کہ چوروں کی طلاح حصیت کی سننے کھڑا ہوگیا تھی تو تھی تو تھی ہوئی سننے کے کیا معنی؟ کیا کسی نے یہاں آنے سے منع کیا ہے اورا گرشرم آتی تھی تو اسینے فرستادہ سے جواب پوچھ لیتے حبیب کرکسی کی با تیں سننا عیب اور گناہ کی بات ہے کیونکہ ممکن ہے کہ مشکلم کوئی ایسی بات کر ہے جس کواس مختفی سے خفی کرنا جا ہیے۔

### تسى كوراسته دينے كا طريقه

ایک شخص فرش بنگھا کھینچنے گے میں کسی کام کواٹھنے لگا تو انہوں نے بیکھے کی رسی اپنی طرف زور سے کھینچ لی تا کہ پنگھامیر سے سر سے نہ نگے میں نے سمجھایا کہ ایسامت کرواگر میں بیکھے کی جگہ خالی دیکھ کراسی جگہ کھڑا ہو جاؤں اورا تفاق سے رسی تمہمار سے ہاتھ سے چھوٹ جائے یا ٹوٹ جائے تو پنگھاسر میں آ کر لگے بلکہ بیرچا ہیے کہ رسی بالکل چھوڑ دوتا کہ پنگھااپی جگہ آ کرمشتقر ہوجائے پھراٹھنے والاخود سنجل کراٹھ جائے۔

# ميز بان کواينے پر ہیز کی اطلاع

مہمان کو چاہیے کہ اگر مرچ کم کھانے کا عادی ہو یا پر ہیزی کھانا کھا تا ہوتو چہنچتے ہی میز بان سے اطلاع کردے۔ بعض لوگ جب کھانادسترخوان پر آ جا تا ہے اس وفت نخرے پھیلاتے ہیں۔

### دسترخوان برينكها حجللنا

وسترخوان پربعض اوقات شکربھی ہوتی ہے اس وقت بعض خادم اس طرح پنکھا جھلتے ہیں کہ شکر برتن سے اڑنے گئتی ہے اور بعض اوقات اس برتن سے جب جمچے میں لیتے ہیں تو چمچے سے اڑنے گئتی ہے سوخادم کوان ہاتوں کی تمیز جا ہے۔

### دوسرے کی چیز میں بغیراجازت تصرف

بھائی کے گھر سے ایک بند خط میرے پاس اپنے کارندے کے ہاتھ بھجوایا گیا تا کہ اس کوڈاک میں چھڑوادیا جائے اور میں ہی اس کی فرمائش کر آیا تھا کیونکہ اس خط کا مجھ ہے تعلق تھا راہ میں کارندے نے دیکھا کہ اس وقت ڈاک لے کر ہرکارہ اسٹیشن جاتا ہے۔ besturdubooks.wordpress.com کارندےصاحب نے بیدخیال کرکے ڈانخانہ میں جانے سے کل نکلے گااس ہر کارہ کودے ّ د م<u>ا</u> کہ آج ہی روانہ ہو جائے گا کیونکہ ہرکارہ ریل کے پیسٹ ماسٹرکو دے دے گا۔ اب میں اس کا منتظر کہ بھائی کے گھروالے میرے یاس خط بھیجیں گے جب وہ خط نہ آیا تو میں نے مختیق کیا اس وفت ریسب قصہ معلوم ہوا۔ میں نے کارندہ صاحب کو بلا کرفہمائش کی کہ تم نے امانت میں بلا اون کیے تصرف کیاتم کو کیا معلوم کہ میرے یاس بھیجے میں کیا مصلحت تھی اورتم کو کیامعلوم کہ میں ڈا کنا نہ کے ذریعے سے بھیجنے کو ہر کارندہ کے ہاتھ بھیجنے پرکس مصلحت سے ترجے دُیتا تم نے اپنے اجتہاد فاسد سے بیسب مصلحتیں بر بادکیں ۔تم کو ' دخل وینا کیا ضرور تھا۔ تمہارا کام صرف اس قدر تھا کہ وہ خط میرے یاس پہنچا دیتے۔ کارندہ نے معذرت کی کہ آئندہ ایسانہ ہوگا۔

### سامنے کھڑ اہونا

ا کیک طالب علم بازار میں جانے کی اجازت لینے کے لئے آیا اور کھڑا ہوگیا میں کسی بات میںمشغول ہوگیا وہ میرےا تنظارفراغ میں کھڑار ہااور مجھ کواس کا کھڑا ہو تا بیجہ صورت تقاضہ کے بارمعلوم ہوا۔ میں نے سمجھایا کہاس سے طبیعت تنگ ہوتی ہےتم کو جا ہے تھا کہ جب مشغول دیکھاتھا بیٹھ جاتے اور جب فارغ دیکھتے گفتگو کرتے۔

### مدبيدين كالتحيح طريقة ملحوظ ركهنا

ایک مہمان نے بقصد ہریہ دینے کے دورو پے میرے فلمدان میں رکھ دیئے اور مجھ کوخبر نہیں کی بین نمازعصر کواٹھا قلمدان تنہار کھار ہانماز کے بعد کسی ضرورت سے قلمدان منگوایا تواس میں دورویے دیکھے یو چھا گیا تو کس قدرتو قف سے ان صاحب نے اس کی اطلاع دی میں نے وہ رویے یہ کہد کرواپس کردیئے کہ جبتم کو مدید دینانہیں آیا تو یہ مدید یناہی کیاضرور۔ کیا یہی طریقہ ہے وینے کا۔اول تو ہربید دیتے ہیں راحت ومسرت پہنچانے کواور جبکہ اس کی تحقیقات میں اس قدر پر بیثانی ہوئی تو اس کی غرض ہی فوت ہوگئی۔ دوسرے اگر قلمدان میں ہے کوئی لے جاتا جس کی نتم کوخبر ہوتی نہ مجھ کو ۔ تو تم اس گمان میں رہنے کہ ہم نے دورویے دیے اور میں

ال سے ذرا بھی منتفع نہ ہوتا تو مفت کا احسان میر ہے ہم پر رہتا۔ تیسر ہے اگر کوئی لے بھی ہے اور اور میر سے بھی ہتھ کو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ یہ س نے دیئے اور کس کو دیئے اور جب نہ معلوم ہوتا تو چندروز امانت رکھنے کا مجھ پر بار ہوتا۔ پھر لقط کی مد میں صرف کر دیا جاتا۔ یہ ساری مصیبت تکلف کی ہے سیدھی بات تو یہ ہے کہ جس کو دینا ہواس کے ہاتھ میں سپر دکر دے اور اگر مجمع سے لحاظ معلوم ہوتو تنہائی میں دید ہے۔ اگر تنہائی میسر نہ ہوتو کہ دے کہ میں تنہائی میں دید ہے۔ اگر تنہائی میسر نہ ہوتو کہ دے کہ میں تنہائی میں دید ہے۔ اگر تنہائی میسر نہ ہوتو کہ دے کہ میں تنہائی میں کھکھوں گا پھر تنہائی ہودے دے اور مہدی الیہ کو مناسب ہے کہ اس ہدیے وظا ہر کر دے خواہ مہدی اے کہ وی تے ہوئے خواہ اس کے شرائے کا احتمال ہو۔

### اسيخ گھر بلاكر مدىيى ينا

ایک سفر میں بعض لوگ اپنے مکان پر لے جا کر ہدید دینے گئے ان کو سمجھا دیا گیا کہ ایسا کرنے سے دیکھنے والے گھر لے جانے کے واسطے اس کولا زم سمجھیں گے تو غربا یا بلا کرتر دو میں پڑیں گے یا نہ بلانے کی ان کو حسرت ہوگی جس کوکوئی چیز دینا ہو میری فرودگاہ پر آ کر گفتگو کروتا کہ میری آزادی میں خلل نہ آئے۔

#### امانت كاحق

ایک محف سہار نبور سے جمعہ کے روز بارہ ۱۳ ہے وات کی گاڑی میں آئے ایک عزیز نے ان کے ہاتھ کچھ برف بھیجا تھا وہ مدرسہ میں ایسے وقت پہنچ کہ طلبہ جمعہ میں نہ گئے تھے وہ مخص برف ایک طباق میں رکھ کر جامع معجد چلے گئے بعد جمعہ ایک دوست جن سے میں نہ وعظ کی درخواست کی تھی وعظ کہنے گئے چونکہ وہ جمعے سے شرماتے تھے میں مدرسہ میں چلا آیا وہ مختص درخواست کی تھی وعظ کہنے گئے چونکہ وہ جمعے سے شرماتے تھے میں مدرسہ میں چلا آیا وہ مختص وعظ میں شریک رہے بہت دیر کے بعد مدرسہ میں آئے اور اس وقت وہ برف پیش کیا جوایک رومال میں لیٹا تھا۔ اول تو یہی بات نامناسب معلوم ہوئی۔ برف کے ساتھ کمبل یا ٹاٹ یا براوہ لاتے گریہ نوکا م ان کے کرنے کا براوہ لاتے گریہ خوکام ان کے کرنے کا براوہ لاتے گریہ خوکام ان کے کرنے کا تھا انہوں نے اس میں بھی کوتا ہی کی بعنی اول تو آتے ہی برف گھر پہنچاتے اگریہ کی وجہ سے قاانہوں نے اس میں بھی کوتا ہی کی بعنی اول تو آتے ہی برف گھر پہنچاتے اگریہ کی وجہ سے ذہن میں نہیں آیا تھا تو بعد نماز فور آآ جاتے اور اگر آئے کو جی نہ جا ہم تھا تو جب میں آئے لگا

besturdubooks.wordpress.com تھااس وفت مجھ ہےاس کی اطلاع کر دیتے میں اس کو لے لیتا۔اب دو گھنٹے کے بعد آ سبر دکیا جو قریب قریب کل کے کھل گیا۔ برائے نام تھوڑ اباتی رہ گیا مجھ کوتمام قصہ معلوم ہوا تو میں نے فہمائش بھی کی اور چونکہ میری رائے میں باقتضائے خصوصیت ان کی طبیعت کے خالی فہمائش نا کافی ہوئی اس لئے میں نے اس کے لینے سے اٹکار کر دیا تا کہان کو ہمیشہ یا در ہےوہ بہت پریثان ہوئے میں نے کہا کہتم نے ایک شخص کی امانت ضائع کی اور جب ضائع ہوگئی اب مجھ کودینا جاہتے ہومیں بلا دجہ احسان لینانہیں جا ہتا۔اب اس بقیہ کوتم ہی خرچ کرو یم کویا توامانت نه ليناء بي تقااورا كر لي تقى تواس كاحق بورا بوراادا كرنا جا ہے تھا۔

### سوتے ہوئے کی رعایت کرنا

میں صبح کوصحرا سے مدرسہ میں آیا اور سہ دری میں آ کر بیٹھا اور وہاں ایک عزیز سوتے تھے میں آ ہتہ ہے بیٹھ گیا۔ ڈاک لے جانے والا دکھلانے کے لئے روائگی کےخطوط لایا۔ میں نے دیکھ کرلے جانے کے لئے حوالہ کر دیئے تو اس نے ٹین کے نلکہ میں جواس کام کیلئے موضوع ہے زور ہے خط حچھوڑے جس ہے کارڈ اس ہے لگ کر بولے میں نے فہمائش کی کہ سوتے ہوئے کی رعایت کرنا جا ہیے۔

#### خط کےساتھ منی آرڈ رکومتعلق نہ کرنا

ا یک صاحب نے خط میں بعض مضامین جواب طلب لکھے اور اس میں بہھی لکھ دیا کہ یانچے رو پیدیکامنی آ رڈ ربھیجتا ہوں۔اس مضمون کی وجہ ہےاس کے انتظار میں اس خط کا جواب نہ گیا کہ وصول ہونے کے بعد ساتھ ہی ساتھ رسید بھی لکھ دی جائے گی۔اس میں کئی روز گزر گئے اور معلوم نہیں کیا سبب رو پہیروصول نہ ہوا۔اور دوسر مصامین کے سبب قلب پر نقاضا جواب کا ہوتا تھا۔ کئی روز یہی کشکش وانتظار رہا آ خران کولکھا گیا کہ یا تو خط میں اس کی اطلاع نه دينا تهايا وريجه جواب طلب مضامين لكصفه يتصه

#### بلامقصد شکایت سے پر ہیز

ایک صاحب اینے لڑ کے کوساتھ لائے اور ایک کمتنب کی شکایت کی کہاس کے مہتم اشرف السوائح-جُنْر ٣ كـ4

press.com

نے میر بے لڑکے و نکال دیا۔ بندہ نے نری سے مجھادیا کہ میرااس مکتب میں کوئی دھل ہیں۔
کہنے گئے میں نے ساتھا کہ تم اس کے سرپرست ہو میں نے کہا کہ البتہ وہاں کی تخواہ میری معرفت دی جاتی ہے۔ باقی انتظامی امور میں میرا بچھ دخل نہیں۔ وہ پھراس مہتم کی شکایت کرنے گئے میں نے کہا جس تذکرہ کا کوئی نتیجہ نہ ہواس سے کیا فائدہ بجر غیبت سنانے کے۔
تھوڑی دیر کے بعدرخصت ہونے گئے اور وواعی مصافحہ کرتے وقت پھر کہا کہ اس مہتم نے برئی زیادتی کی کہ میر بے لڑکے وفارج کردیا چونکہ میں مناسب تصریح کے ساتھ اصل حقیقت فلا ہر کر کے ان کواس شکایت سے منع کر چکا تھا ان کی اس مکر رسہ کررشکایت سے جھے کو بہت برہمی ہوئی اور میں نے ان سے تیزی کے ساتھ باز پرس کی کہ افسوس باوجود اس تمام تر اہتمام کے پھر وہی بات کی جو طبیعت کے خلاف اور میں بہتے انہوں نے بچھ تام تر اہتمام کے پھر وہی بات کی جو طبیعت کے خلاف اور میں کہ نتیجہ انہوں نے بچھ تاویلیس کرنا چاہیں مگر سب لغو۔ ای حالیت سے ان کورخصت کیا۔

تکلف کصنع سے پر ہیز

ایک صاحب جو پہلے ال چکے تھے عشاء کے بعد جس جگہ میں بیضا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا ادھر کوآنے گے اور ذرازک رُک کراور جھے کود کھے دکھے کرآتے تے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ میر ہے پاس آنا چا ہے ہیں گرانظارا جازت میں رُکتے ہیں۔ایک تو عشاء کے بعد کا وقت ملنے ملانے کا نہیں ہوتا خاص کر جو تحض کہ پہلے ل چکا ہو۔ پھر جبکہ معلوم ہو کہ کوئی کا مہیں محض مجلس آرائی اور دربارداری ہی غرض ہے جسیا کہ اکثر وں کی عادت ہے۔ پھر وظیفہ میں دوسری جگہ متوجہ ہونا گراں گزرتا ہے۔ بالحضوص بلاضرورت۔ پھر طلب اجازت کی صورت سے تقاضا ہوتا ہے بچھ بولو۔ یہ سب امور جمع ہوکرنا گواری بڑھی آخر وظیفہ چھوڑ کر کہنا پڑا کہ صاحب یہ وقت پاس بیٹھنے کا نہیں ہے۔ کہنے کہ میں تو پائی پینے جاتا تھا۔ اس پراور زیادہ نا گواری ہوئی کہ او پر سے بات نہیں ہے۔ کہا کہ پھرائی ہیت کیوں بناتے ہیں مگرانہوں نے کہا کہ واقعی پائی پینے جاتا تھا۔ میں نے کہا کہ پھرائی ہیت کیوں اختیار کی جس سے پوراشیہ ہوا۔ دوسری طرف سے اور بے رُکے ہوے جانا چا ہے تھا۔

### بغير تحقيق بإت نهكهو

ایک طالب علم سے ایک ملازم کی نسبت دریافت کیا کہ کیا کررہاہاں نے کہا سورہا

۳۷ -- بعد میں معلوم ہوا کہ اپنی کوٹھڑی میں جا گیا تھا۔اس پراس طالب علم کوفہمائش کی کہ آوگل میں معلوم ہوا کہ اوگل میں جا گیا تھا۔اس پراس طالب علم کوفہمائش کی کہ آوگل میں معلوم ہوا کہ اورا گرخو داس کوغیر تحقیق سمجھتے ہے تو مخاطب مساورا گرخو داس کوغیر تحقیق سمجھتے ہے تو مخاطب پراس کے تخمینی ہونے کو ظاہر کرنا جا ہے تھا۔ یوں کہتے کہ شاید سور ہے ہوں ادر یہ بھی علی سبیل التزيل کہا جاتا ہے درنہ اصل جواب تو یہ تھا کہ معلوم نہیں میں دیکھ کر بتلاؤں گا پھر تحقیق کر کے بچے جواب دیتے دوسرےاں میں پیخرابی ہے کہا گر مجھ کواں کا جا گنا بعد میں معلوم نه ہوتاا وراسی خیال میں رہتا کہ وہ سوتا ہے تو بعض اوقات بلکہ مجھ کوتو بہت اوقات ایسے موقع یریمی خیال ہوتا ہے کہ سوتے آ دمی کو جگانا ہے آ رام کرنا بذوں صرورت کے بےرحیٰ ہے اور ای خیال ہے نہ جگانا اورممکن ہے کہاس وقت اس ہے کسی ضروری کام میں حرج ہوجا تا گو وہ ضرورت شدت کے در ہے تک نہ ہوتی مگراس حرج کواس لئے گوا را کرلیا جاتا کہ سوتے کو جگانااس سے زیادہ نا گوارتھا۔ پھر جب بعد میں معلوم ہوتا کہوہ سوتا نہ تھا۔اب اس حرج کی نا گواری کااثر قلب پر ہوتا اور اس راوی پر غصہ آتا تو بیتمام تر پر بیثانیاں بدولت اس کے ہوتیں کہ بلاتحقیق ایک بات کہددی تھی اس کی ہمیشدا حتیا طرکھنی جا ہے۔

کسی کے ہاں جا کرا پنامقصد پہلے واضح کر دینا

ایک شخص آئے دریافت فرمایا کہ کیسے تشریف لائے کی محفر مانا ہے جواب میں کہا جی سیجھ نہیں ویسے ہی ملاقات کے واسطے حاضر ہوا تھا۔ جب جانے لگےمغرب کے بعد فرض و سنت کے درمیان میں تعویذ کی فرمائش کی۔فرمایا ہر کام کے واسطے ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ بیوفت تعویذ کانہیں جب آپ تشریف لائے تھے تو میں نے استفسار کیا تھا آپ نے فر ما یا تھا کہ ویسے ہی ملا قات کے واسطے آیا ہوں اب اس وقت <sub>سی</sub>فر مائش کیسی اسی وقت یو چھنے کےساتھ ہی آپ کوفر مائش کرنا جا ہے تھالوگ اس کوا دب سمجھتے ہیں ۔ میرے نز دیک یہ برسی ہے ادبی ہے اس کے تو بیمعنی ہیں کہ دوسرا شخص ہمارا نوکر ہے جس وقت جاہیں فرمائش کریں اس کی تغییل ہونا چاہیے۔اب آپ ہی ذراغور سے کام لیجئے کہ مجھ کواس وقت کتنے کام ہیں ایک توسنن ونوافل پڑھنا پھر بعضے ذاکرین وشاغلین کو پچھ کہنا ہےان کی سننا۔

rdpress.com

۱۷۰ مہمانوں کو کھانا کھلانا۔افسوس ہے کہ فی زماننا دنیا سے بالکل ادب و تہذیب مرتفع ہو گیا۔ اب تعویذ کے لیے پھرتشریف لایئے۔ یا در کھئے جہاں جائے اول مقصود کا ذکر کر دینا جا ہے بالخضوص یو چھنے یر۔ میں تو ہر مخص کے آنے کے ساتھ ہی دریا فت کر لیتا ہوں تا کہ جو کچھ کہنا ہے کہہ لے اور اس کا حرج نہ ہواور نہ میرا حرج ہوا ور میں خو داس دجہ ہے یو چھے لیتا ہوں کہ ا کثر اہل حوائج آتے ہیں اور بعض اشخاص بیجہ شرم و حیا خود نہیں کہہ سکتے یا مجمع کی وجہ ہے پوشیدہ بات کوظا ہرنہیں کر سکتے پوچھنے ہے وہ بتلا دیتے ہیں یا کہددیتے ہیں کہ خلوت میں کہنے کی بات ہے میں جب موقع یا تا ہوں علیحد گی میں ان کو بلا کرس لیتا ہوں اور جب آ دمی سی کھ مند ہی ہے نہ بولے تو کیسے خبر ہوسکتی ہے۔ مجھے ملم غیب توہے ہی نہیں۔

### بات س كراس كاجواب وينا

بعدمغرب ایک ذاکر شاغل کوجس کی استدعاء براس کو بیدوفت دیا گیا تھا پچھ تلقین کے واسطے بکارا کیونکہ ذرا دور تھان صاحب نے زبان سے ہاں تک ندکی بلکہ خودا بنی جگدے اٹھ کرروانہ ہوئے جس کی اطلاع نہ ہوئی اس لئے ووبارہ اس خیال ہے یکارا کہ شاید نہ سنا ہو استے میں وہ خود آ گئے استفسار فرمایا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیایا جواب کے لائق مجھ کو نہیں سمجھا۔ جواب دینے سے داعی کومعلوم ہوجا تاہے کہ مدعونے سن لیااور جواب نہ دینے میں کلفت ہوتی ہے کہ دہ دوسری مرتبہ یکارے تیسری دفعہ آ واز دے تو دوسرے کویہ نکلیف محض آپ کی لا پرواہی اورسستی کی وجہ ہے ہوئی کہ آپ سے زبان تک نہ ہلائی گئی۔اگر آپ ہاں کہہ دیتے تو کیامشکل تھا۔ آج کل علوم کی تعلیم تو ہر جگہ ہے کیکن اخلاق کی تعلیم مثل عنقا ہے۔ اب طبیعت پریشان ہوگئی پھر دوسراونت آ پکودیا جائے گااس میں اس امر کالحاظ رکھنا۔

#### مات كوڻو كنا

ایک ذاکر نے اثناء تعلیم میں کہ ابھی تقریر ختم بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔فرمایا بید کیاحرکت ہے کہ ایک گفتگوا بھی ختم نہیں ہوئی۔دوسری بات داخل کر دی۔ شخن راسر است اے خرد مندوین میادرشخن درمیال شخن

besturdubooks.wordpress. اے عقل مند بات کی ابتداءوا نتہاء ہے بات کے درمیان میں بات نہ کر۔ خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش گو یدخن درمیان سخن تدبیر عقل اور مجھوالا آ دمی بات کے درمیان میں بات نہیں کرتا۔

آ ہے کی دخل دہی کے بیمعنی ہیں کہ مقصود خواب بیان کرنا تھااور تعلیم وتلقین آ ہے کے نز دیک فضول ہے گویا میرااتنی دیرتقریر کرنا ضائع گیا آئندہ ایسی حرکت بھی نہ کرنااب اٹھو دوسرے وقت بتلا دیا جائے گا۔اس وقت تم نے تعلیم کی بے۔

### ردٌ کی ہوئی بات نہ دہراؤ

تفتگو میں متکلم جس دلیل برردیا دعوے کےخلاف ثابت کر چکا ہوتم کوان مقدیات یر کلام کرنا تو مضا نقهٔ ہیں ۔ مگر بعینہ ای دعوے یا دلیل کا اعادہ کرنا اینے مخاطب کو ایذ ا پہنچا نا ہاں کا بہت خیال رکھو۔

### کام کرنے والے کے پاس بیٹھنا

تجربہ ہے معلوم ہواہے کہ کام کر نیوالے آ دمی کے پاس بلاضرورت بریکار آ دمی کا بیٹھنا اس کے قلب کومشغول ومشوش کرنا ہے۔ خاص کر جب اس کے باس بیٹھ کراس کو تکتا بھی رہے۔اس کا بہت لحاظ رکھنا جا ہے۔

### ىرنالول مىں يانى خھوڑ نا

بالاخانه كے بعض يرنالے لب سرك خاص برسات كے يانى كے لئے ہوتے ہيں دوسرےاوقات میں ان میں یانی حچوڑ نا راہ گیروں کو تکلیف دیناہے گوکوئی تمہارے لحاظ ہے نہ بولے مگرتم کو بھی تو خیال ولحاظ رکھنا جا ہے۔

#### خلاصئرآ داب

خلاصهان تمام ترآ داب كابيب كراييخ سي قول يانعل بإحال سے دوسرے كى طبيعت يركونى باریا پریشانی یا تنگی نہ ڈالے بس یہی خلاصہ ہے حسن اخلاق کا جو مخص اس قاعدے کو متحضر کرلے گاوہ زیادہ تنصیل سے مستغنی ہوجائے گا۔ای لئے اس فہرست کو بڑھایا نہیں گیا۔البتۃ اس قاعدے سے کھی مسلمان کی خاط کے ساتھ لحاظ کے ساتھ اتنا کا م اور کرنا پڑے گا کہ ہرقول وفعل کے قبل ذراسو چنا ہوگا کہ ہماری پیر کر تت موجب ایذ اتو نہ ہوگ ۔ پھر تلطی بہت کم ہوگی اور چندروز کے بعد خود طبیعت میں صحیح مذاق ایسا بیدا ہوجائے گا کہ پھرسوچنا بھی نہ پڑے گا۔ بیسب امور مشل طبعی کے ہوجا کیں گے۔

# بعضية داب بهشي زيورسيے

#### ضرورت سيزياده نهبيثهنا

اگر کسی ہے ملنے جا وَ تو وہاں ا تنامت بیٹھویا اس ہے اتنی دیریا تیں مت کر و کہ وہ تنگ ہوجائے یااس کے کسی کام میں حرج ہونے لگے۔

### کام بتانے والے کوجواب دینا

جب تم سے کوئی کسی کام کو ہے تو اس کوئن کر ہاں یانہیں ضرور زبان سے پچھ کہد دیا کرو کہ کہنے والے کا دل ایک طرف ہوجائے ہیں تو ایسانہ ہو کہ کہنے والاتو سمجھے کہاس نے من لیا ہے اور تم نے سنانہ ہویا وہ سمجھے کہ تم بیکام کر دو گے اور تم کو کرنا منظور نہ ہوتو ناحق دو مرا آ دمی بھروسہ میں رہا۔

### ميزبان سيفرمائش نهكرو

سی کے گھر میں مہمان جاؤ تواس ہے کسی چیز کی فرمائش مت کرو یعضی دفعہ چیز تو ہوتی ہے ہے جے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہ ہے بے حقیقت مگر وفت کی بات ہے گھر والااس کو پوری نہیں کرسکتا ناحق اس کو شرمندگی ہوگی۔ مجلس کے سیامنے نہ تھو کو

جہاں اور آ دمی بیٹھے ہوں وہاں بیٹھ کرتھوکومت۔ ناک مت صاف کروا گرضرورت ہوتو ایک کنارے جا کرفراغت کر آؤ۔

# گھن والی چیز وں کا نام نہلو

کھانا کھانے میں ایس چیزوں کا نام مت لوجس سے سننے والوں کو گفن پیدا ہو۔ بعضے

نازک مزاجوں کو بہت تکلیف ہو**تی** ہے۔

#### بياركو مايوس نهكرو

besturdubooks.Wordpress.co بیار کے سامنے یا اس کے گھر والول کے سامنے الیبی باتیں مت کروجس ہے زندگی کی نا أميدي يائي جائے۔ناحق ول توٹے گا۔ بلكة على كى باتيں كروانشاءالله تعالى سب وُ كھ جاتار ہے گا۔

#### اشاره ہے بات نہ کھو

ا گرکسی کی پوشیدہ بات کرنی ہوا دروہ بھی اس جگہ موجود ہوتو آ نکھے یا ہاتھ ہے اُدھر اشارہ مت کروناحق اس کوشبہ ہوگا اور ہیے جب ہے کہ اس بات کا کرنا شرع ہے درست بھی ہواورا گر درست نہ ہوتو ایسی بات ہی کرنا گناہ ہے۔

### کیڑے گندے نہ کرو

بدن اور کیٹرے میں بدیو پیدا ہونے نہ دواگر دھونی کے گھرے ؤ<u>ھلے ہوئے کیڑے</u> نہ ہوں توبدن ہی کے کیٹر وں کو دھوڈ الو۔

### بیٹھنے والوں کے پاس حھاڑ و

آ دمیوں کے بیٹھے ہوئے جھاڑ ومت دلواؤ۔

# مہمان تھوڑ اسالن روٹی بیجاد ہے

مہمان کو جاہیے کہ اگر پیٹ بھر جائے تو تھوڑا سالن روٹی دسترخوان میں ضرور حجھوڑ دے تا کہ گھر والوں کو بیشبہ ندہو کہ مہمان کو کھا نا کم ہو گیااس سے وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔

#### راسته بندنه کرو

راه میں جاریائی یا پیڑھی یااورکوئی برتن اینٹ پتھروغیرہ مت ڈالو۔

یردے کی جگہ کے پھوڑا کا نہ ہوجھو

یر دے کی جگہ کسی کے بھوڑ انچینسی ہوتو اس ہے مت پوچھو کہ کہاں ہے۔

تتصلى جھلكااحتياط ہے بھينكو

besturdubooks.wordpress.co

منتصلی چھلکائسی آ دمی کے اوپر سے مت کھینکو۔

چیز بھینک کرنہ دو

کسی کوکوئی چیز ہاتھ میں دینا ہوتو دور سے مت تھینکو کہ وہ ہاتھ میں لے لے گا۔

تكفر كاحال بوجيمنا

جس سے بے تکلفی نہ ہواس سے ملاقات کے دفت اس کے گھر کا حال مت پوچھو۔

غم وغيره كي خبر بغير حقيق نه يھيلاؤ

سی کے ثم یا پریشانی یا دکھ بیاری کی کوئی خبر سنونو قبل پختہ تحقیق کے سی سے نہ کہو خصوص اس کے عزیز وں ہے۔

دوباره سالن <u>کیلئے</u> برتن نها ٹھاؤ

دسترخوان پر سالن کی ضرورت ہوتو کھانے والے کے سامنے سے مت اٹھاؤ۔ دوسرے برتن میں لے آؤ۔

> بچوں کے سامنے گفتگو لڑکوں کے سامنے کوئی بے شری کی بات مت کہو۔

(تمام ہوئے بعضے آ داب بہشتی زیور کے )

برووں کیلئے آ داب

besturdubooks.wordpress.com اوریہاں تک اکثر آ داب وہ ہیں جن کا برابر والوں یا ا کابر کے ساتھ لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب دو چار آ داب ایسے بھی بتلاتا ہوں جن کا لحاظ بروں کو چھوٹے کے ساتھ رکھنا مناسب یا واجب ہے۔

نازک مزاجی سے پر ہیز

بروں کوبھی بہت نازک مزاج نہ ہونا جا ہیے کہ بات بات بربگڑا کریں۔ بات بات بر حیے کا کریں۔ یعینی بات ہے کہ جیسے دوسرے تم سے بے تمیزی کرتے ہیں تم اگراپے سے بروں کے ساتھ رہوسہوتو تم ہے بھی بہت می ہے تمیزیاں ہوا کریں میں بھے کر پچھ تسامے بھی کیا كرواورايك باردوبارنرى سيتمجها دوجباس سے كام ند حطے تو مخاطب كى مصلحت كى نيت ے تندی وورشتی کا بھی مضا کفتہیں۔ اگرتم نے بالکل تخل نہ کیا توصبر کی فضیلت سے ہمیشہ محروم رہے۔اورجب خدا تعالی نے تم کو ہڑا بنایا ہے تو ہر طرح کے لوگ تمہاری طرف رجوع کریں گےان میں مختلف طبائع مختلف عقول کےلوگ ہوتے ہیں ایک ہی تاریخ میں سب یکسال كيے ہوجائيں گے۔ بيحديث قابل ياور كھنے كے بـ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على نواهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم\_

غيرواجب كأحكم نهكرو

جس مخص کی نسبت تم کوقر ائن ہے متیقن یا مظنون ہو کہ تمہار ہے کہنے کو ہرگز نہ ٹالے گا تواس ہے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کروجوشرعاً واجب نہیں۔

خادموں کی راحت کا خیال رکھنا

اگر بلافر مائش کے کوئی تمہاری مالی یا بدنی خدمت کرے تب بھی اس کالحاظ رکھو کہاس کی راحت یامصلحت میں غلل نہ پڑے۔ یعنیٰ اس کوزیا وہ مت جا گئے دواس کی گنجائش سے زیادہ اس کا مدیدمت لوا گروہ تمہاری دعوت کرے بہت ہے کھانے مت پکانے دو۔ ہملاوی میں بہت سے آ دمیوں کی دعوت مت کرنے دو۔

## سختي ونزمي ملي جلي ركھو

اگرکسی شخص پرقصداً ناخوش ہونا پڑے یاا تفا قاابیا ہوجائے تو دوسرے وقت اس کا دل خوش کر دو اور اگرتم سے واقعی زیادتی ہوگئ ہے تو بے تکلف اس سے معذرت کر کے اپنی زیادتی کی معافی مانگ لو۔ عارمت کر و۔ قیامت میں وہ اورتم برابر ہوگے۔

ادب: ۔اگر گفتگو میں کسی کی ہے تمیزی پر زیادہ تغیر مزاج میں ہونے گئے تو بہتر ہے کہ بلا واسطداس سے گفتگومت کرو۔ کسی اور مزاج شناس سلیقہ شعار کو بلا کراس کے واسطہ سے گفتگو کروتا کہ تمہاراتغیر دوسرے پراوراس کی بے تمیزی تم پرائز نہ کرے۔

## تحسى كوخصوصى مقرب ينه بناؤ

این کسی خادم یا متعلق کو اپنا ایسا مقرب مت بناؤ که دوسر بوگ اس سے دبنے گیس یا وہ دبانے گئے ای طرح اگر وہ لوگوں کی روایات و حکایات تم سے کہنے گئے منع کردو۔ ورنہ لوگ اس سے خاکف ہوجا کیں گے اورتم لوگوں سے بدگمان ہوجاؤگے۔ اس طرح اگروہ کسی کا بیام یا سفارش تمبارے پاس لا و سے تنی سے منع کروتا کہ لوگ اس کو واسط مسیح کراس کی خوشا مدنہ کرنے گئیس۔ اس کو نذرانے نہ دسے لگیس یا وہ لوگوں سے فرمائش نہ کرنے گئے۔ خلاصہ یہ کہتمام لوگوں کا تعلق براہ راست اپنے سے رکھوسی شخص کو واسط مت بناؤ۔ باس اپنی خدمت کے لئے ایک آ دھ شخص خاص کر لومضا گئے نہیں۔ گراس کو لوگوں کے بناؤ۔ باس اپنی خدمت کے لئے ایک آ دھ شخص خاص کر لومضا گئے نہیں۔ گراس کو لوگوں کے معاملات میں ذرہ برابر وخل نہ دو۔ اس طرح مہمانوں کا قصہ سی پرمت چھوڑ و ۔خودسب کی ورکھ بھال کرو۔ گواس میں تم کو تعب زیادہ ہوگا گردوس وں کو تو راحت و سہولت رہے گی اور دکھیے بھال کرو۔ گواس میں تم کو تعب زیادہ ہوگا گردوس وں کو تو راحت و سہولت رہے گی اور

آل روز کہ مہ شدی نمی دانستی کا نگشت نمائے عالمے خواہد شد جس روز تو چاند ہوگا تو نہیں جانتا کہ پورے جہال کی انگلیاں اٹھیں گی۔ besturdubooks.wordpress.com اب ان آ داب وقواعد کوایک بے قاعد گی کے قاعدے برختم کرتا ہوں وہ بیرکہ ان میں بعض آ داب توعام ہیں۔ ہرحالت اور ہر شخص کے لئے اور بعضے آ داب وہ ہیں جن ہے بے تکلف مخدوم یا بے تکلف خادم مشتیٰ بھی ہیں چونکہ اس در ہے کی بے تکلفی تک پہنچ جانے کا ادراک وجدانی و ذوقی ہے اس لئے ایسے آ داب کی تعیین بھی وجدان و ذوق پر چھوڑتا ہوں ا دررسالہ کواس شعر ہر جو کہا دب تکلف اورا دب بے نکلفی دونوں کے لئے جامع (اماللاو ل فبان يقال في معناه أن طرق العشق منحصرة في الأدب فمن الا أدب له لا عشق له واما للثاني فبان يقال في معناه ان ماهو من طرق العشق كلها ادب فما كان عشقاً فهوادب و ان كان خلاف ادب في الظاهر و تطبيق المصرع الثاني على المعنين غير خفي ١٢منه ) ٢ تمام كرتا مول \_ طرق العشق كلها ادب الايو النفس ايها الاصحاب عشق کے راستے اوب ہیں اے ساتھیوا ہینے آپ کواد ب سکھاؤ ويوم ختامه هو يوم ختام رسالة اغلاط العوام بفضل قدر اكثر من ساعة و اقل من ساعتين وهو ثامن المحرم ٢ ١٣٣٣ في تهانه بهون.

متفرق آ داب

besturdubooks.wordpress.com اب آخر میں چندمتفرق آ داب معاشرت بھی جومختلف ذرائع سے احقرمؤلف سوائح ہذا کے علم میں ہیں عرض کئے جاتے ہیں۔ خداہے بدظمی کا نقصان

> ، ایک صاحب ہے حضرت والا نے بقیمت آ نولہ کا مربہ منگوایا تھا۔ جس ٹین کے ڈب میں مربة تفااس كا دُهكن را نگ سے جزا ابوا تفار لانے والے صاحب نے لطی سے وہ ڈیہ حضرت والا کوالٹا دیا لیعنی جس رخ پر ڈھکن تھا وہ بنیجے کی جانب تھا۔حضرت والانے اس کوالماری میں اس طرح لے جاکر رکھ دیا۔ بعد کوجو دیکھا توالماری اور فرش کوشیرہ ہے آلودہ یایا۔غورکرنے سے معلوم ہوا کہ ڈبہ الٹارکھا گیا اور چونکہ را تک کے جوڑ میں کوئی حجونا ساسوراخ رہ گیا تھا۔اس کئے اس میں سے شیر ہ رس رس کر بہنے لگا۔فرش اورالماری کوصاف کرنے میں بڑی زحمت ہوئی۔

> اس برحضرت والانے فرمایا کہ اول تولانے والے کو بیر کہنا جا ہے تھا کہ ڈبکا کون سا رخ سیدهائے اگر به نه کیا تھا تو کم از کم الٹا کرکے تو نه دیتے۔ پھرفر مایا که دیکھئے ذراسی بنظمی سے اتنی بروی خرابی ہوگئی۔ ہر کام میں جاہے جتنا چھوٹا ہوظم کی سخت ضرورت ہے۔اھ۔حضرت والاا کثر فرمایا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جوسلطنت گئے ہوہ بنظمی ہی کی وجہ سے کیونکہ سلطنت کفر کے ساتھ تو جمع ہوسکتی ہے لیکن بدانتظامی کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہوسکتی۔اھ حضرت دالاعموماً مسلمانوں کی بدانتظامیاں دیکھے دیکھے کر بہت شکایت اورا ظہارافسوں فرمایا کرتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں کہ بیجہ شامت اعمال مسلمانوں کے اندر سے سلطنت کا مادہ ہی نکال لیا گیا ہے۔

اخلاق ومعاشرت ذکروشغل سےمقدم ہے

حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ میری نظر ذکر وشغل براس قدرنہیں ہے جس قدر کہ اصلاح اخلاق ومعاشرت پر کیونکہان کاتعلق د وسروں ہے ہے۔ كنيت لكهنا

اگر کنیت لکھنا تفاخراً ہوجیسا کہ آج کل عمو ما معمول ہے تو حضرت والا اس پر تنبیہ

besturdubooks.wordpress.com فر ماتے ہیں اوراستفسار فر ماتے ہیں کہاس میں بجز تفاخراور کیامصلحت ہے؟ فضول كامول كانقصان

(ماخوذ ازاشرف الكمالات نمبرا ٢٨) فرمايا كه مين بقسم كهتا هون كما كركوني مخص اين فضول کامول میں غور کرے تو اس کومعلوم ہوگا کہ لغواور نضول کاموں سے ضرور بطورا فضاء کے گناہ تک وصول ہوگیا ہے مثلاً مجھے خود بیرواقعہ بیش آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص آ کر بلاضرورت یو چھتا ہے کہ آپ فلاں جگہ کب جائیں گےاس سوال سے مجھ برگرانی ہوتی ہےاورمسلمان کے قلب بر گرانی ڈالناخودمعصیت ہے۔اگرسوال کرنے والامخلص ہو جب بھی مجھے گرانی ہوتی ہے کہاں کو ہمارے ذاتی افعال کی تفتیش کا کیاحق ہے۔غرض ہے کہ کوئی لغواور فضول کام ایسانہیں جس کی سرحد معصیت ہے نہلی ہوپس لغواور فضول ابتدأ تو مباح ہے مگرا نتہا معصیت۔ادھ

طالب علم سے کام لیٹا

اگر حضرت والا مدرسه یا مکتب کے کسی طالب علم سے درس کے وفت میں کوئی مختصر اور معمولی اور ضروری کام لیتے ہیں تو اس ہے بیابھی فرما دیتے ہیں کہ اینے استاد ہے احازت لے کرجانا۔

عورتوں تک پیغام اس کے محرم کے واسطہ سے ہونا

اس کی سخت ممانعت ہے کہ کوئی چیزیا کوئی پر چہا گر چہسی عورت ہی کی طرف سے ہو بواسطه ملازم زنانہ میں پہنچایا جائے بلکہ شوہر کے سامنے پیش کیا جائے وہ جس ذریعہ ہے جا ہے پہنچاوے یا اگرکسی گھر میں شوہر نہ ہوتو کسی محرم مرد کے واسطہ سے پہنچایا جائے اس طرح جواب بھی بذر بعیہ شوہر یامحرم آنا جاہے۔ اس قسم کے بے شار آداب معاشرت ہیں جو حضرت والارات دن تعلیم فر مایا کرتے ہیں کہاں تک لکھے جاسکتے ہیں۔فقط

besturdubooks.wordpress.com

# <sup>وو</sup> تصنيف وتاليف''

## تصانیف کی ہمہ گیریت:

حضرت والا بعون الله تعالیٰ و بفضلہ اس وقت تک جیرسو جیماسٹھ ۲۲۲ کتابوں کے مصنف ہو چکے ہیں جن کی فہرست اس سوائح کے آخر میں قبیل خاتمہ الکتاب ملحق ہے۔ایسے كثيراتصانيف حضرات جيسے كه حضرت والا ہيں قدماء ميں ہوا كرتے تھے۔ وين كا كوئى ضروري شعبها بيانهيں جس يرحضرت والا كي تصنيف موجو د نه ہواور جس كى يوري تحقيق حضرت والانے نفر مادی ہو۔اور مجدد کا یہی کام ہوتا ہے کہ دین کے ہر ہر جزومیں جو جوخرابیاں لوگوں نے پیدا کر دی ہوں ان کو دور کر کے دین کواس کی اصلی صورت میں جلوہ گر کر دے۔

## '' اعلاءالسنن'' كى ترتنيب وتاليف

حضرت والانے تصوف تفسیر حدیث فقة علم کلام تجوید جھی شعب دیدیہ کے متعلق کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔البتہان میں ہے حدیث کی معتد بہ خدمت بلا واسط نہیں فرمائی جس کی وجہ ریہ ہوئی کہ جب حضرت والانے اس طرف توجہ فر مائی اور حیا ہا کہ فقہ حنفی کے کل ابواب کے ولائل حديثوں ہے جمع كئے جائيں چنانچياس كے متعلق بطور نموندا يك عجالہ ' جامع الآثار مع حاشیہ تابع الآ ثار'' بھی لکھا تو سیجھ دن بعد حضرت والا کو دوسرے کام کرنے والے ل گئے ان ے اپنی گرانی میں ' اعلاء السنن' 'جس کے پہلے جصے کانام' 'احیاء السنن' کے لکھوانا شروع فر مادیا ورخوداس پرنظراصلاحی فر ماتے رہے چنانچیا ب تک بیسلسلہ بفضلہ تعالیٰ برابر جاری ہےاگر دوسرے کام کرنے دالے نہ ملتے تواس نہایت مہتم بالشان اورممتد خدمت کو بھی خود ہی انجام دینے کا قصد تھااوراس کو حضرت والا اتنی ضروری اور مہتم بالشان کتاب بجھتے ہیں کہ اس کی تالیف پر ہزاروں رو پینے خرج فر مانچکے ہیں اور ایک مدت دراز ہے اس کا سلسلہ جاری فر مارکھاہے۔اکثر فر مایا کرتے ہیں کہا گریہاں کے مدرسہ میں اور کوئی کام نہ ہوصرف بیٹی ہیں۔ ایک تصنیف تیار ہوجائے تو اس مدرسہ کا بڑا کارنامہ ہو کیونکہ بیا پنی شان کی ایک بالکل نئی تصنیف ہے۔

## تصوف وتفسير ہےخصوصی دلچيبی

حضرت والا کوتصوف اورتفیر اورمنطق سے خاص مناسبت ہے اور ان فنون میں اعلیٰ ورج کی مہارت ہے بالخصوص تصوف اورتفیر کی مناسبت کی تو اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز نے ابتداء ہی میں خاص طور سے بشارت دے دی تھی جس کا ذکر باب شرف بیعت واستفاضہ باطنی میں گزر چکا ہے اور جو بفضلہ تعالیٰ بعد کو بالکل تجی ثابت ہوئی۔

#### تصانيف كى خصوصيت

حضرت والا کی کسی تصنیف کو لے کر دیکھنا شروع کر دیجئے بس حقائق ریبیہ رو زِ روثن کی طرح واضح ہوتے چلے جاتے ہیں اورشرح صدر ہوتا چلا جاتا ہے۔ موضورع کی تکمیل کرنا

حضرت والا جب کسی موضوع پرقلم اٹھاتے ہیں تو پھراس کا کوئی ضروری پہلونظرانداز نہیں ہونے پاتا اور اس پرنہایت کھمل ویدل بحث فرماتے ہیں اور مدل بھی بدولائل صححہ وقویہ عقلیہ ونقلیہ جس پر پھرکسی اہل فہم والصاف کو بجرتشلیم کوئی چارہ نہیں ہوتا اور ذرا بھی گنجائش انکار باقی نہیں رہتی اورعنوان بھی ایسا غیر دل آزارانداور محبوبانہ ہوتا ہے کہ مضامین ول میں گھر کرتے بلتی نہیں رہتی اورعنوان بھی ایسا غیر دل آزارانداور محبوبانہ ہوتا ہے کہ مضامین ول میں گھر کرتے چلتے جاتے ہیں۔ حضرت والاخوداس کی بیرجہ فرمایا کرتے ہیں کہ الحمد للدمیری شروع ہی سے یہ خیت ہوتی ہے کہ بس بھی ہی بھی باتیں کھی جو ل اس کے دو محمونا دل کوئل جاتی ہیں کی خارجہ میں سے المصدق طمانینہ و الکذب دیسہ مقبولیت عاممہ

حضرت والاکی تصانیف بفضله تعالیٰ اس قدر مقبول ہوئی ہیں کہ مصنف کی حیات میں شاید ہی کسی کی تصانیف کواپنی مقبولیت عامہ حاصل ہوئی ہو چنانچ بعضی تو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد

سب سے سری سرر جاں ور دِر بال است ہو ہی کہ ابجا رہ سے اور سب سب سے سری طور پر بھی جو بات فرماتے ہیں اور سرسری طور پر بھی جو بات فرماتے ہیں اس میں بھی علوم ومعارف ہوتے ہیں اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہوتی ہے اور اکثر معمولی گفتگو بھی دین ہی کے متعلق ہوتی ہے یا دین کا پہلو لئے ہوئے ہوتی ہے۔

#### حضرت والإكاا بناايك ارشاد

حضرت والا کی تصانیف کی مقبولیت عامه کے متعلق خود حضرت والا کا ایک بہت پرانا ارشاد یاد آیا۔عرصه دراز ہوا ایک بارمخالفین کی مخالفانه کارروائیوں کا ذکر فرما کراحقر سے بہت جوش کے ساتھ فریایا تھا کہ مخالفین سب اپنی اپنی کوششیں کرلیں آپ دیکھیں گے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میری کتابیں ایسی پھیلیں گی ایسی پھیلیں گی کہ کسی کے روکے ندر کیس گی۔اھ۔ چنانچہ بفضلہ تعالیٰ ایساہی ہوا۔اس پراحقر کوا ہے یہ شعر یاد آتے ہیں ۔۔۔

خود ہی من جائینگے سب حل کے منانیوائے لاکھ کوشش کریں مثنا تر اافسانہ نہیں۔ داغ ول چیکے گا بن کر آفتاب لاکھ اس پر خاک والی جائے گ

#### تصانیف سے زند گیوں میں انقلاب

حضرت والاکی تصانیف کی مقبولیت عامه اور نا فعیت تامه کے ہزار ہا واقعات و

besturdubooks.wordpress.com شہادات ہیں جوا حاطہ بیان سے باہر ہیں۔آ ئے دن حضرت والا کے یاس نئے نئے طالبین كے خطوط آتے رہتے ہیں جن میں وہ يہي لکھتے ہیں كد حضرت والاكى تصانيف ہے ہمارى بالکل کا یا بلیٹ ہوگئی۔ بہت سے انگریزی خوانوں کے دہری خیالات کی اصلاح ہوگئی اور وہ کے مسلمان ہوگئے۔ یہاں تک کہان میں ہے بعض مجاز بیعت وتلقین بھی ہوئے۔ بہت سے فیشن برست خدا برست ہوکر سرے یا وُں تک ملانی وضع میں رہنے لگے۔ بہت سے اہل بدعات ورسوم نے اینے آبائی طریق کوچھوڑ دیا اور اینے خولیش وا قارب کی بھی بچھ بروانہ کی بلکہ بہتیروں نے اپنے سابق پیروں تک کوچھوڑ دیاا ورحضرت والا سے رجوع کیا۔ بہت مرتبه خوداحقر کواس کے مشاہدہ کا اتفاق ہوا کہ غیرمسلم اور فرق باطلبہ کے لوگ بھی حضرت والا کے مضامین س کرعش عش کرنے لگے اور نہایت شوق کے ساتھ کتابیں مانگ مانگ کر بغرض مطالعه لي جاني لگيا ورالفضل ما شهدت بدالاعداء كاظهور موا\_

#### مواعظ كى افاديت

ایک عالی بدعتی مولوی صاحب نے جوحضرت والا کے سخت مخالف تھے حضرت والا کا مضمون حضورسرورعالم صلى الله عليه وسلم كروضه مبارك محمتعلق ايك رساله ميس ويكي كرقبل حضرت والا کے نام دیکھنے کے بہت تعریفیں کیں کہ بیتو کسی بڑے عاشق رسول اور بڑے مقتی کا لكها ہوا ہے كيكن جب حضرت والا كا ككھا ہوا بتايا گيا تو حيب رہ گئے۔بعض گمراہ صوفی جونماز يزهني كوبهي نعوذ بالله ضروري نبيس مجهجة تتع حضرت والا كالمطبوعه وعظ روح الارواح يزه كرنماز يزهن لگے مطبوعه مواعظ راحت القلوب اور طریق انقلند رکوبھی دیکھ کراور سن کرلوگول کو بہت متاثر ہوتے ہوئے احقرنے خودمشاہدہ کیاہے اورمسلمانوں ہی کوئبیں بلکہ غیرمسلموں تک کو۔ ا یک دنیا دار داعظ صاحب نے حضرت دالا کے دو حیار وعظ زبانی بیاد کر لئے تھے اور آب کہتے تھے کہ اللہ بھلا کرے میری توروٹیوں کا سہارا ہوگیا جگہ جا کربس وہی سنا آتا ہوں ۔خوب نذ رانے ملتے ہیں اور لوگ سجھتے ہیں کہ بڑا عالم ہے۔حضرت والا کے رسائل مبہشتی زیوراورمنا جات مقبول ہے بہت کم مسلمان گھر خالی ہوں گے۔

اشر ف السوانج-جلام ك-5

تفسيربيان القرآن

Desturdubooks.Wordpress.com حصرت والاكي تفسير" بيان القرآن "توب نظير مجى جاتى باورآج كل عموماً حضرت والاجي کا ترجمه مترجم حمائلوں اور قرآنوں میں چھایا جاتا ہے۔حضرت مولانا انورشاہ صاحب رحمہ اللہ جن کا تبحرعکمی مسلم ومشہور تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ بیان القرآن دیکھ کرتو مجھے اردو کتابوں کے يزهضه كاشوق بيدا ہوگيا درنه مين مجھتا تھا كەاردوكى كتابوں ميں علوم عاليه كہاں \_ايك اہل فضل کلام مجید کا انگریزی ترجمه کررہے ہیں اوران کے پیش نظر متقدمین ومتاخرین سب کی تفاسیر رہتی ہیں وہ تفسیر بیان القرآن کی بار بارانتہاء درجے کی تعریفیں لکھ لکھ کر بھیجا کرتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں کہ جتنی اس ہے مجھ کو مدول رہی ہے سی تفسیر سے نہیں ملی۔

> غرض حضرت والاكى تصانيف كى مقبوليت عامه اورنا فعيت تامه سلم ومشهورز مانه ہے اور اگرکسی کود بکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہوتو وہ اب دیکھ کر اس کی تصدیق کرے۔ میں تو اس اشرف السوانح كومرتب كرنے كے دوران ميں اس كا بخو بي تجربه كر چكا ہوں كه اگر ا تفاق ہے بھى حضرت والاکی کوئی تحریر کسی تشم کی بھی نظر ہے گزرگئی ہے تو اس میں حقائق ومعارف کے جوا ہرات انبار کے انبار بھرے ہوئے یائے ہیں۔اور میں تو نہایت وثوق کے ساتھ ببا نگ وُ بل كہتا ہوں كەغورونېم وانصاف سے جۇخض بھى حضرت والاكى تصانیف كومطالعہ بیں لائے گا اس کوبھی ہرتصنیف میں بس یہی منظرنظر آئے گااوروہ بھی میراہمنو ابن جائے گا۔ بقول احقر۔۔ جوغورے خطِشوق آنجناب دیکھیں گے : تو لفظ لفظ میں مضمر کتاب دیکھیں گے

نیکن افسوس تو یہی ہے کہ لوگ یا تو مال و دولت کی ہوس میں یا عناد وحسد کی بلا میں یا اینے علم وتبحر کے ناز میں یا اخبار بنی اور ناول بنی کےشوق میں ایسے مبتلا ہیں کہ انہیں ان ا بے بہا کتابوں کے دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی الاماشاء اللہ بقول شخصے ہے

افسوس قدر دان نہیں ہیں کمال کے کاغذیہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے الله تعالیٰ سب مسلمانوں کو تحصیل دین کا شوق عطا فرمائے اور حضرت والا کی تصانیف ہے ستفید ہونے کی کماحقہ تو نیق بخشے آمین ثم آمین۔ انهم تصانيف

besturdubooks.wordpress.com یوں تو حضرت والا کی ہرتصنیف بے حد نافع اور ضروری ہے کیکن چند کتا ہیں اپنی خصوصات میں خاص امتیازی شان رکھتی میں مثلاً تفسیر بیان القرآن \_ کلیدمثنوی \_ قصد السبيل \_تربيت السالك \_اصلاح انقلاب \_حيات المسلمين \_الاعتبابات المفيد ه \_احكام الانتلاف \_مسائل السلوك \_التكثف \_التشر ف \_نشر الطيب \_التنبيه، الطربي -السنة الحليه \_اخبار بيني \_سجاد وشيني تلبين العرائك \_ بوا درالنوا در \_الاقتصاد في التقليد والاجتهاد \_ الاعتدال في متابعة الرجال \_ونحوذ لك

## بهشتي زيوري مقبوليت

حضرت والاکی تصانیف کو جومنجانب الله مقبولیت عامه حاصل ہے وہ بالکل ظاہر ہے مخاج بیان نبیں ۔ایک بہشتی زیور ہی کود مکھ لیجئے کہ لاکھوں کی تعداد میں حصب چکا ہےاور گھر گھر موجود ہے جس کی حضرت والانے اس کے دیباچہ میں تمنا بھی تحریر فر مائی تھی جواللہ تعالیٰ نے بوری فرمادی۔اس کتاب کی مقبولیت عنداللہ کے متعلق جناب مولوی عبدالکریم صاحب تمتہاوی نے ایک صالح مخص کا خواب روایت فر مایا جس کے متعلق مولوی صاحب ممروح ہی کی تحریر یلفظہ درج ذیل کی جاتی ہے۔

احقر عبدالكريم يسة مخدوم مكرم جناب مولوى رستم على صاحب ساكن ملانپورشلع انباليه نے چندمرتبہ بیان فرمایا ہے کہ ای*ک عرصہ ہوا* (عالبًا ۱۳۲۸ھ یااس سے پچھیل کا ذکر ہے ) کہ میرے بھائی حاجی رحمت اللہ صاحب نے حضرت رائیوری علیہ الرحمتہ سے میری موجودگی میں عرض کیا کہ چندر دز ہوئے میں نے خواب میں ایک نہایت نفیس باغ دیکھااور لوگوں کو بیر کہتے سنا کہ اس میں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں بندہ باغ میں داخل ہوکر وربار پرُ انور میں حاضر ہوالیکن دربان نے حجرہُ شریفہ کے دروازے ہے آ کے برصنے کی اجازت نہیں دی میں نے دوسرے دروازے سے داخل ہونا جا ہا وہال بھی دربان موجودتھا آخر کار دروازے پر کھڑے کھڑے زیارت سے مشرف ہوتا رہاحضور صلی

و یکھااورمحبت ہےارشا دفر ما کر در باریوں ہےارشا دفر مایا کہاں شخص کوار دو میں سمجھاؤ اس پرانہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے چندا دراق اٹھا کر مجھ کو دے دیئے میں یر هالکھانہیں اس داسطے پڑھ تو نہ سکالیکن اوراق الٹ کرخوب دیکھابعض جگہ بڑے بڑے حروف تتھاوربعض جگہ چھوٹے چھوٹے اوران کاغذات کا نقشہ خوب زہن نشین ہوگیا اس کے بغد بیدار ہوا اور کتابیں دیکھیں (احقر عبدالکریم کو بیہ یاد ندر ہا کہ خاجی رحمت اللہ صاحب نے کتابیں قصدا دیکھیں یا اتفا قانوبت آگئی) جب بہتتی زیور پرنظریڑی تومیں نے فوراً پہچان لیا کہ بیروہی کتاب ہے اور اس کو پڑھوا کر سنا تو خوب سمجھ میں آئی حضرت رائپوری قدس سرہ انعزیزنے فرمایا کہ مبارک خواب ہے اور بہشتی زیور کے مقبول ہونے کی دلیل ہے اورانشاء اللہ تعالیٰ تمہیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوگی ۔مولوی ستم علی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی صاحب کو چندروز کے بعد ۱۳۲۸ھ میں بمعیت حضرت رائپوری زیارت حرمین نصیب ہوگئ اوران کوبہثتی زیور سننے کا بے حد شوق ہے بار بار سننے ہے تمام کتاب کے مسائل از ہریا دہو گئے اور خوب سمجھتے ہیں خود پڑھ نہیں سکتے لیکن خاندان کے لڑے کڑ کیوں کو پڑھاتے رہتے ہیں۔انتہابلفظہ

#### حضرت کےاوقایت میں برکت

حضرت والاكوالله تعالی نے شروع ہی ہے اعلیٰ درجے كا ملكة تصنیف عطا فرمایا ہے چنانچے طالب علمی ہی کے زمانے میں جبکہ صرف ۱۸ سال کی عمرتھی فاری میں مثنوی زیر و بم لکھی۔اسی طرح حضرت والا کی اس کثرت تصانیف میں شروع ہی ہے امداد غیبی بھی شامل حال رہی ہے چنانچے اس زمانہ میں جبکہ حضرت والا اپنے پیرومرشداعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سره 'العزيز كي خدمت مين قيام يذبر يتف اور حسب ايماء اعلى حضرت رحمة الله عليه ' حضرت ابن عطاءاسکندری رحمة الله علیه کی کتاب تنویر کا ارد ونز جمه اکسیر فی اثبات التقد بریکر

۸۵ رہے تھے جو اسامے کی تصنیف ہے اعلیٰ حصرت رحمتہ اللہ علیہ نے بہت کم وقت میں بہت زیالاہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے بہت میں برکت رکھی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے وقت میں برکت رکھی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے وقت میں برکت رکھی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ میں میں اللہ تعالیٰ ہے۔ م چنانچہ واقعی حضرت والا کے وقت میں کھلی ہوئی برکت دیکھنے میں آتی ہے۔ جتنے وقت میں جتنا کام حضرت والاکر لیتے ہیں اکثر تجربہ کاروں کو پیشلیم کرنا پڑاہے کہ دوسرانہیں کرسکتا۔ بركت كايبلاسب: كام كى وُهن

> اس امداد قیبی کے چند ظاہری سبب بھی ہیں۔ایک سبب سے کہ حضرت والا کے اندر کسی کام کوشروع کرکےاس ہےاہے قلب کوفارغ کرنے کا تقاضااس شدت سے پیدا ہوجا تاہے کہ جب تک اس سے بالکل فراغ حاصل نہیں فر مالیتے چین ہی نہیں پڑتا رات ون وفت بے وقت بداستثناء امورضروربیاس کی تکیل کی دُھن میں گےرہتے ہیں اوراس کوجلدہے جلد پورا فرما کر ہی دم لیتے ہیں۔ چنانچہ احقر کواچھی طرح یاد ہے کہ جب کلیدمثنوی کی شرح قریب ختم پینچی تو حضرت والا کےاندراس ہے فراغت حاصل کرنے کا اس شدت کے ساتھ تقاضا ہوا کہ آ خرمیں دن بھراس کولکھتے رہےاور پھرتمام رات لکھتے رہےا بیک منٹ کے لئے بھی نہ سوئے اورقبل فجراس کوختم کر کے جھوڑ ااور فرمایا کہ پوری رات جاگئے کا اس سے پہلے بھی اتفاق نہ ہوا تھاجس کا بیاثر ہوا کہ بوجہ خلاف عادت تعب برداشت کرنے کے بخار ہو گیا۔ کیکن بخار میں بھی ایک اطمینانی کیفیت تھی کیونکہ کام سے فارغ ہونے کے بعد بخارآ یا تھا۔

> سوحضرت والا کے اندر کام سے جلد فراغ حاصل کرنے کا نقاضا فطری ہے لیکن اس میں آیک خاص مصلحت بھی ہے۔ چنانچے فرمایا کرتے ہیں کہ میں اینے قلب کو ہروفت فارغ رکھنا جا ہتا ہوں تا کہ ا گرجھی متوجہ بحق ہونے کی توفیق ہوتو کوئی مانع تونہ ہوبہ آسانی قلب کورجوع کیا جاسکے۔اھ۔

> > دوسراسبب استحضارعلوم

دوسری صورت امداد غیبی کی بیہ ہوتی ہے کہ حضرت والا کو کسی مضمون کے تحریر فرمانے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پر تی اکثر بڑے بڑے غامض مضامین کو بھی قلم برداشتہ ہی لکھتے دیکھا گودوران تحریر میں بھی اور بعد کوبھی اس میں اضافات وتر میمات بھی بکثرت فرماتے رہے

ipress.com ہیں اوراس کے متعلق فرمایا کرتے ہیں کہ میں اس کواپنانقص سمجھا کرتا تھا کہ میرامسودہ بعجہ کھڑے ترمیمات واضافات کے اکثر بہت ناصاف ہوتا ہے لیکن ایک ماہر کا قول سننے میں آیا کہ پیقص نہیں ہے بلکہ کمال ہے کیونکہ بیز ہن کی جولانی کی علامت ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ ذہن خوب چلتا ہےاور کسی ایک مقام پرزُ کتانہیں بلکہ تر تی کر کے آ گے کو بڑھتا چلاجا تا ہے۔اھ تیسراسبب:موالع سے حفاظت

تيسرى وجهوفت ميں بركت كى سيہوتى ہے كەموالع سے حفاظت رہتى ہے۔ چنانچ دھنرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ 'تفسیر بیان القرآن' لکھنے کے زمانے میں جس کی مدت تقریباً اڑھائی سال تھی میرانبھی کان بھی گرم نہیں ہوا حالانکہ اس زمانے میں یہاں طاعون کی بھی بہت کثر ت رہی۔ حضرت والایہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ جب تفسیر لکھنے کے زمانے میں قصبے کے اندر شدت کے ساتھ طاعون پھیلاتو میں نے دعا کی کہ یااللہ جب تک تفسیر پوری نہ ہواس وقت تک تو مجھے زنده ہی رکھنے گاچنانچے بفضلہ تعالی میرا کان بھی گرم نہ ہوااورالحمد للتفسیر مع الخیر پوری ہوگئی۔ نیز حضرت والأنے اس زمانے میں سفر بھی موقوف فرمادیا تھا۔موانع سے حفاظت کا ایک اور واقعہ یا دآیا۔ ایک بار پچاس خط کے قریب آگئے اور چونکہ ریل کے اوقات بدل جانے کی وجہ سے ظہر کے بعد بہت درییں ڈاک ملتی تھی اس لئے جوابات لکھنے کے لئے بہت کم وقت رہ گیا تھا اس روز اللہ تعالیٰ کی مید دشگیری ہوئی کہ تحریر جوابات کے دوران میں تعویذ وغیرہ ماسکنے والے بھی نہیں آئے ورنہ عموماً خطوط کے جوابات لکھنے کے دوران میں لوگوں کی مختلف اغراض کے لئے آ مدوشدگی ہی رہتی ہے۔ نیز اکثر بیدد یکھنے میں آیا کہ جب کسی مضمون کے لکھنے کے کئے کسی حوالہ کی ضرورت ہوئی تو وہ ہے آسانی مل گیا تلاش میں زیادہ وفت نہیں صرف کرنا پڑا۔ ایک بارمثنوی شریف کی شرح لکھتے وقت کبوتر باز وں کی کسی اصطلاح یا عام عادت کے معلوم کرنے کی ضرورت بڑی تو اس وقت حضرت والا کوتشویش ہوئی کہاس وقت کبوتر باز کہاں ملے جس سے پوچھوں اتفاق سے اسی دفت ایک شخص آیا اور اس نے ایک تعویذ کی ورخواست کی حضرت والا کومعلوم تھا کہ وہ کبوتر باز ہے اس لئے اس سے وہ دریا فت طلب امر یو چھ لیا جس سے مثنوی شریف کا وہ مقام فوراً حل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت والا نے اس besturdubooks.wordpress.com مقام کی شرح میں غالبًا بیروا قعه بھی تحریر فرما دیا ہے۔ چوتھاسبب:غلونەكرنا

چوتھا سبب حضرت والا کی کثرت تصانیف کا عدم غلو ہے۔ چنانچہ جناب مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب رحمته الله عليه سابق نائب مهتم مدرسه عاليه ديو بندنے بھی ايک باریہی رائے ظاہر فرمائی تھی۔حضرت والامولا ناحبیب الرحمٰن صاحب کی رائے کوفقل فرما کرفر مایا کرتے ہیں کہ داقعی بالکل سیجے فرمایا۔ زیادہ کاوش سے پچھاکا منہیں ہوتا۔میری نظرتو صرف ضرورت یر رہتی ہے۔ضرورت سے زیاوہ کاوٹل کرنے سے بہت جی الجھتا ہے اس وجہ سے میری عیارت بہت مختصر ہوتی ہے گرا ظہار مدعا کے لئتے بالکل کافی و وافی ہوتی ہےاور واضح بھی ہوتی ہے۔ بلاضرورت میں ہرگز تطویل نہیں کرتا مگر جہاں وضوح کے لئے تطویل ہی کی ضرورت ہوو ہاں تطویل ہے گریز بھی نہیں کرتا۔اھ

#### ما د داشت کوضط کرتے رہنا

حضرت والاجس زمانے میں بکثرت کتابیں تصنیف فریاتے تھے اکثر اپنے یاس پنسل اور کاغذر کھتے تھے اور جس وقت اس کے متعلق کوئی مضمون ذہن میں آتا فورا اس کولکھ لیتے بلكه بعض اوقات رات كوسوتے وفت بھى تكميہ كے نيچے كاغذا در پنسل ركھ ليتے تا كه اگر رات كو بھی کوئی مضمون ذہن میں آئے تو فوراروشنی کر کے اس کے متعلق یا دداشت لکھ لی جائے۔ جب بہثتی زیور کا حصہ دہم زیر تالیف تھا جس میں عورتوں کی ہے تمیزیوں کا بھی ذکر ہے اس ز مانے میں جب کسی کے گھرتشریف لیے جانا ہوتا تو جہاں جو بے تمیزی کی بات و تکھنے ميں آتی فورأاس کواپنی ما دواشت میں لکھ لیتے۔اسی طرح مشی وغیرہ میں بھی حضرت والا کا ذ ہن فارغ نہیں رہتا۔اکثر مسائل مشکلہ پیش آ مدہ میںغوروخوض ہی فرماتے رہتے ہیں اور جب کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اس کو یا دواشت میں تحریر فرما لینے کا فوراً انتظام فرماتے ہیں تا کہ ذہن سے نکل نہ جائے یہاں تک کہ بعض مرتبہ اس غرض کے لئے جنگل سے لوٹ آئے اوراس مضمون کوقلمبندفر ما کر پھرمشی ہے معمول کو پورا کرنے کے لئے جنگل دوبارہ تشریف

لے گئے اس کا یہ بھی سبب ہے کہ حضرت والا اپنے و ماغ پر کسی بات کے یادر کھنے کا بار بلا ضرورت بھی نہیں ڈالتے اورکوئی کام اُدھار نہیں رکھتے چنا نچہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جس کسی وقت جوکام پیش آتا ہے میں اس کودوسرے وقت پر نہیں ٹالٹا فوراً کر ڈالٹا ہوں گواس میں اس وقت تو تھوڑی ہی تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد فراغ بس بالکل بےفکری ہوجاتی ہے اور پھر بروی راحت رہتی ہے۔ ورنہ ٹالنے ہے اکثر کام پھر ہوتے ہی نہیں اور اگر ہوئے بھی تو برابر فکردامنگیر رہتی ہے اور جتنا وقت گرزتا ہے وہ کلفت ہی میں گزرتا ہے پھر اس سے تھوڑی دیر کی تکلیف ہی کیول نہ گوارا کرلی جایا کرنے پھر چاہے فراغ کا وقت کم ہی ملے مگر وہ راحت کی تکلیف ہی کیول نہ گوارا کرلی جایا کرنے پھر چاہے فراغ کا وقت کم ہی ملے مگر وہ راحت اور بے فکری سے تو گزرے گا جس سے دماغ کوسکون ہوگا اور قلب کوفر حت حاصل ہوگ ۔ ومزت والا تصنیف کے ان معمولات کو بیان فرما کرفر ما یا کرتے ہیں کہ ایس حالت میں اگر حضرت والا تصنیف کے ان معمولات کو بیان فرما کرفر ما یا کرتے ہیں کہ ایس حالت میں اگر کوئی خادم دین معاش کا شغل کر سے تو وہ وہ ین کی خدمت کما حقہ کے وکر کرسکتا ہے۔

#### يانچوال سبب:اوقات كاانضباط

حضرت والا کی کثرت تصانیف اور وقت میں برکت ہونے کا پانچوال سبب یہ بھی ہے کہ حضرت والا نہایت منصبط الاوقات ہیں چنانچہ حضرت والا فر مایا کرتے ہیں کہ اگر میں انضباط اوقات نہ کرتا تو دین کی جو بھے تھوڑی بہت مجھ سے خدمت ہو تھی ہے وہ ہرگز نہ ہو سکتی۔ حضرت والا انضباط اوقات کے یہال تک پابند ہیں کہ جب حضرت والا کے استاد مکرم جناب مولا نامحود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ تشریف لاکر حضرت والا کے مہمان ہوئے تو حضرت والا نے حضرت مولا نارحمتہ اللہ علیہ کے لئے راحت و آ رام کے سارے انظامات فرما دینے کے بعد جب تصنیف کا وقت آ یا تو نہایت ادب کے ساتھ اجازت حاصل فرما کرتھنیف کے کام میں مشغول ہوگئے گو پھر دل نہ لگا اور تھوڑی ہی ویر بعد حاضر حاصل فرما کر تھنیف کے کام میں مشغول ہوگئے گو پھر دل نہ لگا اور تھوڑی ہی ویر بعد حاضر حاصل فرما کرتھنیف کے کام میں مشغول ہوگئے گو پھر دل نہ لگا اور تھوڑی ہی ویر بعد حاضر حاصل فرما کرتھنیف کے کام میں مشغول ہوگئے گو پھر دل نہ لگا اور تھوڑی ہی ویر بعد حاضر حاصل فرما کرتھنیف کے کام میں مشغول ہوگئے گو پھر دل نہ لگا اور تھوڑی ہی ویر بعد حاضر خدمت ہوگئے لیکن بالکل ناغداس روز بھی نہ کیا۔

# تصانيف كيليح متعلقه كتب كى دستيابي

حضرت والابیجی فرمایا کرتے ہیں کہ بعض تصانیف میں کسی بہت ہی مخضری بات کے

معلوم کرنے کے لئے بعض کتب کو دوسرے مقامات سے بردا اہتمام اور خرج کر کے منگوایا گیا اور اس کی مدد سے ایک ذراسی عبارت کھ کران کو فورا واپس کر دیا گیا۔ اب اس ذراسی عبارت کود کھنے والا یوں ہی پڑھتا چلا جائے گالیکن اس کو کیا خبر کہ اس کے لکھنے میں کتنا اہتمام کیا گیا تھا۔ غور وخوض اسی طرح تغییر بیان القرآن کے بعض بعض مقامات کی تغییر لکھنے کے قبل میں آ دھ آ دھ گھند ٹم لتا رہا اور اسوچتار ہا اور اللہ تعالی سے دعا کر تار ہا تب کہیں جا کر شرح صدر موااور جن بعض مقامات کے متعلق پھر بھی شرح صدر ندہوا۔ وہاں اس کا صاف اظہار فرما دیا اور لکھ دیا کہ اگر اس سے بہتر تغییر کہیں طب نے تو اس کو اختیار کیا جائے۔ چنا نچ تغییر میں دو مقامات ایسے ہیں ایک سور کہ جائے تو اسی کو اختیار کیا جائے۔ چنا نچ تغییر میں خاصہ میں سے ہورندا کثر اہل علم کو اپنے بجر وقت کے اظہار سے عار مانع ہوتی ہے۔ خاصہ میں سے ہورندا کثر اہل علم کو اپنے بجر وقت کے اظہار سے عار مانع ہوتی ہے۔ سلف کی تنا سکیدات کی تنا اش

حضرت والا یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے بیان القرآن میں یہ بھی التزام کیا ہے کہ کا تقدیر تو وہی لکھی جو خود میری سمجھ میں آئی لیکن جب تک اس کی تا ئیدسلف صالحین کی تفاسیر سے نہیں ملی اس پراطمینان نہیں کیا۔ اس صورت میں تفسیر بظا ہر تو سلف کی تفاسیر سے ماخو ذ معلوم ہوتی ہے لیکن در حقیقت وہ سرتا سرخود حضرت والا ہی کی تفسیر ہے نیز اس التزام میں وقت بھی بہت صرف ہوا اور ہر مقام کے لئے بہت می تفاسیر کود کھنا پڑا اور دیکھنے والوں کو وقت بھی بہت صرف ہوا اور ہر مقام کے لئے بہت می تفاسیر کود کھنا پڑا اور دیکھنے والوں کو اس کی خبر بھی نہیں۔ اور جہاں اپنی تفسیر کی کوئی صرت کا تئیدسلف سے باوجود تلاش نہیں ملی وہاں بھی رکھا میں نے اپنی ہی تفسیر کولیکن اس کے آگے بیکھ دیا کہ بذا من الموا ہب اھ۔ حلو قالمسلم مین کی تصنیف

ای طرح حلی قراسلمین کو واضح اور سلیس اور جامع مانع عبارت میں تحریر فرمانے کی حضرت والا نے اتنی سعی فرمائی کہ خود فرمایا کرتے ہیں کہ جھے اتنا تعب اپنی کسی تصنیف میں نہ پڑا ہوگا کیونکہ صرف اس تصنیف میں بیہ ہوا کہ اس کے اکثر مضامین کے جوارواح کے لقب سے ملقب ہیں دومسود ہے اور کسی مضمون کے تین مسود ہے تک لکھنے پڑے ۔اھ

حضرت والا اپنی اس تصنیف کے متعلق فر ما یا کرتے ہیں کہ گولوگوں نے اس کو اس نظر سے نہیں دیکھالئیکن بید مسلمانوں کی مادی اور روحانی فلاح کے لئے (بدانضام رسالہ صیاعة مسلمین جس میں نظام ممل ندکورہے) اتنی نافع اور کافی ہے کہ مجھے اس کے اجر میں انشاء اللہ تعالی مغفرت کی توقع ہے۔

## تصانیف ہے کوئی دینوی مفادمتعلق ندر کھنا

غرض حضرت والانے ہرتھنیف کا پورا پورا حق ادا کیا ہے اور محض لوجہ اللہ۔ کیونکہ اپنی کسی تھنیف سے بھی کسی متم کا دنیوی مفاد حاصل نہیں فر مایا۔ یہاں تک کہ کسی کتاب کے طبع ہونے کے بعداس کے نسخہ کے ملنے کی بھی توقع نہیں رکھی چہ جائیکہ شرط البتہ اگر کسی نے محبت ہے کوئی نسخہ بیش کیا تو لینے ہے انکار بھی نہیں فریایا۔

حضرت والاکی طرف سے عام اجازت ہے کہ جس تصنیف کو جو جا ہے اور جتنی تعداد میں چاہے جو جا ہے اور جتنی تعداد میں جا ہے جو جی ہے ہے کہ جس تصنیف کو جی ہے جو اللہ کی تصانیف کو جی اپ جی اپنے اللہ مطابع نے لاکھوں رو پے حضرت والا کی تصانیف سے چل رہی ہے۔ جی اپ کر پیدا کر لئے اور بہتیروں کی تو روزی ہی حضرت والا کی تصانیف سے چل رہی ہے۔

## ایک انگریز کی حیرت

ایک انگریز جنٹ نے حضرت والا ہے پوچھا کہ آپ کوتفسیر کے لکھنے میں کتنے روپے
ملے جب حضرت والا نے فرمایا کہ بچھ بھی نہیں تواس نے بہت تعب کیاا ورکہا کہ پھراتی بڑی
کتاب لکھنے کی آپ نے محنت ہی کیوں کی ۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ہم لوگ اس کے قائل
ہیں کہ علاوہ اس زندگی کے ایک اور بھی زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ میں نے میہ محنت
اس تو قع پر کی ہے کہ انشاء اللہ تعالی مجھے اس کا عوض اس دوسری زندگی میں ملے گا۔ اور ایک
اس سے دنیا کا فائدہ بھی ہے وہ یہ کہ جب میں دیکھوں گا کہ میر سے بھائی مسلمان پڑھ پڑھ
کراس سے فائدہ اٹھار ہے ہیں تو مجھ کوخوشی ہوگی۔ اھ

حضرت والا کی بیتقر مرین کر جنٹ پرخاص اثر ہوااوراس کے برتا ؤ ہے معلوم ہوتا تھا کہاس کے قلب میں اس جواب کی بہت وقعت ہو گی۔ حقوق طباعت بإرب حضرت والآكي رائے اوراعلان

besturdubooks.wordpress.com چونکه حضرت والانے محض خدمت دین سمجھ کرخالصاً لوجہ الله کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور مقصودا شاعت دین ہےاس لئے حضرت والا نے اپنی کسی تصنیف کی نہ خود رجسڑی کرائی ندکسی ووسرے کورجسٹری کرانے کی اجازت دی کیونکہ رجسٹری کرنا اور رجسٹری کرانا شرعآ بالكل ناجائز ہے۔ چنانچہ بہضرورت شرعیہ حضرت والانے اس کے متعلق ایک اعلان بھی تتمہ رابعة تنبيهات وصيت مطبوعه الإمداد بابت جهادي الاول <u>٣٣٣٥ هي</u>ين شائع فرما ديا ہے۔ جو یہاں مکرراطلاع عام کے لئے بلفظ نقل کیاجا تاہے۔وہ اعلان بیہے۔

> '' چونکہ یہاں کی تصانیف پرکسی ہے پچھ حق تصنیف وغیرہ ہیں لیاجا تااس لئے ان کی رجشری کرانے کاکسی کوحن حاصل نہیں ۔فقط مکم جمادی الاول <u>۳۳۵ ہے'</u>'

> اسى طرح احقرنا چيزېھى بەضرورت شرعيه نيز حصرت والاكى اتباع ميں اپنى اس تصنيف اشرف السوانح كے متعلق بھى يہى اعلان كرناہے كه بير ميں نے محض لوجه الله نفع عام كى نيت سے بلاکسی قشم کے معاوضہ وغیرہ کے کھی ہے اللہ تعالی خلوص عطا فرمائے اور قبول و نافع فرمائے۔میری طرف سے عام اجازت ہے جو حیاہے اس کوطبع کرائے اور میں کسی شخص کو اس کاحق طباعت واشاعت کسی نوع ہے محفوظ کرانے کا اختیار نہیں دیتا بلکہ میں جا ہتا ہوں کے اس کی جنتنی زیادہ ہے زیادہ اشاعت وطباعت جمیع اہل مطابع وغیراہل مطابع کرسکیس کریں تا کہاس کا خوب شیوع ہوجائے اور نفع عام وتام ہو۔ واللہ الموفق

## اینی تصانیف کی فہرست اشاعت

حضرت والامثل دیگرامورضروریه کےاپنی تصانیف کےمتعلق بھی نہایت احتیاط اور اہتمام کا التزام رکھتے ہیں چنانچہ اپنی ہر چھوٹی بڑی تصنیف یا تحریری مضمون کے نام کی بالالتزام اينے ياس يادداشت ركھتے ہيں اور وقتاً فو قتاً شائع فرماتے رہتے ہيں۔اس ميں علاوہ کمل فہرست محفوظ رہنے کی مصلحت کے بڑی مصلحت بیجھی ہے کہ اس صورت میں کوئی

۹۲ تصنیف غلط طور پر حضرت والا کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی۔ چنانچے حضرت والا کے الاسکے ایکے ہے عام اطلاع بھی شائع فر ما دی ہے کہ جس مسود ہے پر میر ہے دستخط نہ ہوں یا جا بجا میر ہے ہاتھ کی اصلاح بنی ہوئی نہ ہودہ میرانہ تمجھا جائے۔اھ

#### تسامحات ہےرجوع اوران کی اشاعت

سب سے بروی احتیاط جو حضرت والاکی اعظم خصوصیات سے ہے یہ ہے کہ اپنی تصانیف کی تسامحات اتفاقی کوجن کاعلم خوو پاکسی دوسرے کے ذریعے سے ہوتار ہتا ہے ان ہے رجوع فرماتے رہتے ہیں اوراس رجوع کوشائع بھی فرماتے رہتے ہیں اوراس سلسلہ کا ایک خاص لقب میں "ترجیح الراج" جو بر کیا گیا ہے جو ستفل طور پر جاری ہے۔اس سلسله مين حضرت والاكويهال اينة تسامح يرشرح صدر موجا تاب وبال رجوع فرماليت مين اور جہاں تر د در ہتا ہے وہاں جواب لکھ کریتج ریفر بادیتے ہیں کہ دیگر علماء ہے بھی شخفیق کرلیا جائے۔اس سلسلے کے متعلق ایک مولوی صاحب سے حضرت مولا نا انورشاہ صاحب رحمتہ اللّٰدعليه كابيةول احقرنے سناہے كه ترجيح الراجح اس زمانے ميں ايك بالكل نرالي چيز ہے۔ ہيے سلف صالحین کامعمول تھا۔مولا نا تھانوی (بیعنی حضرت والا) کی امتیازی شان اور کمال صدق واخلاص کے ظاہر کرنے کے لئے بس یہی کافی ہے۔اھ

حضرت والانے بعض فضلاء ہے اپنی تصانیف بہشتی زیورامدا دالفتا دی اورتفسیر بیان القرآن برنظر ثانی بھی کرائی اور جن تسامحات برشرح صدر ہو گیاان کواصل میں درست فر ما كرشائع فرماديابه

غرض حضرت والا اس کی بہت ہی احتیاط فر ماتے ہیں کہ میری کسی تحریر ہے کسی کو کسی زیانہ میں کسی مشم کا بھی ضرر دینی نہ وہنچنے یائے اور غلط فہمی نہ ہونے یائے۔ چنانچیہ حضرت والا کے رسالہ تنبیبہات وصیت کی تنبیہ رہم متعلقہ تالیفات خود میں بھی اور اس رسالہ کے تتمات میں بھی بعض احتیاطیں مذکور ہیں جو د ماں یاا شرف السوائح کے باب وصا ما میں تلاش ہے مل سکتی ہیں۔ حضرت والا کی تصانیف کی بعض خصوصیات فہرست تالیفات میں بھی ندکور ہیں جواس محملات میں بھی ندکور ہیں جواس محملات سوانح کے آخر میں ملحق ہےان کو بھی ملاحظہ فر مالیا جائے۔

#### حضرت والاً کے مکتوبات

علاوہ ان تحریرات کے جوشائع کی جاچکی ہیں حضرت والا کے ہزار ہا کمتوبات طالبین کے پاس غیرشائع شدہ بھی موجود ہیں جن میں بڑے بڑے نافع مضامین پائے جاتے ہیں جیسا کہ احتر نے بار ہامشاہدہ کیا اور ہر کمتوب پی ذات میں گویا ایک تصنیف کا حکم رکھتا ہے لیکن چونکہ سارے کمتوبات کی تقل محفوظ رکھنا معد رتھا۔ اس لئے ان سے عام فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ بہر حال جتنا ذخیرہ محفوظ ہے وہ بھی اس مصرعہ کا مصدات ہے۔ (ع) قیاس کن زگلتان من بہار مرا۔ اللہ تعالی حضرت مصنف مدت فیضہم العالیہ کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور مدت مدید تک اس اُمت مرحومہ پرسایہ گسترر کے اور تا قیامت تصانیف کے فیض کو جاری رکھے اور سب مسلمانوں کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔ آئیں بحرمت سیدالرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واز واجہ وذریاحہ وا تباعہ اجمعین۔

besturdubooks.wordpress.com انيسوال بإب

# دوتنقیح کشف وکرام**ت**''

#### حضرت والإ كاصاحب كشف ہونے ہےا نكار

اس وفت عام عاوت ہے کہ اینے کس معتقد نید کے سوانح میں ایک حصہ کشف و کرامت کا بھی ضرور داخل کیا جاتا ہے۔احقر کا بھی یہی خیال تھا اور بعض واقعات احقر کو اور نیز بعض احباب کوایسے معلوم بھی تھے کہ وہ حسب عادت معاصرین مصنفین سوائح بے تکلف اس کے تحت میں ندکور ہو سکتے تھے گر جب اس کا ذکر خود حضرت صاحب سوائے کے سامنے ہوا تو اسکی سخت مخالفت فریا کی اور بحلف فرمایا کہ مجھ کواینا ایک واقعہ بھی ایسامعلوم نہیں کے جس کو کشف یا کرامت کہ سکیں ۔ بڑا شبہ جومنشاءا خمال کشف کا ہو گیا یہ ہے کہ بعض لوگ کوئی بات دل میں کیکر آیتے ہیں اور یہاں قبل اظہار اس کا جواب ہو جاتا ہے کیکن اس کی حقیقت پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتو علم ہے کہ فلاں شخص کی زبان سے اس کا جواب ہو جانے سے صاحب شبہ کوتسلی ہوجائے گی۔اس لئے مجیب کے قلب میں اس جواب کا داعیہ القاء فرما دیتے ہیں اور وہ جواب اس کی زبان سے ظاہر ہوجا تا ہے سوبیدوہ کشف نہیں جس میں کلام ہو ر ہاہے۔وہ کشف تواس وقت ہوتا کہ جب مجیب کو پیجی اطلاع ہوتی کہاس سائل کے قلب میں فلاں شبہ ہے سواس کا مجھ کوعلم نہیں ہوتا۔اس لئے بیے کشف نہیں ۔اھ

#### صاحب کرامت ہونے سےانکار

ای طرح بعض واقعات جن کوہم لوگ کرامت سمجھتے ہیں حصرت والا کے سامنے بیان كئے گئے تو آپ نے سی کوتو اتفاقی امر بتلایا کسی کوفراست یا ذوق سیح پرمحمول فرمایا کسی کورسائی عقل ما تجربه کاثمر ، قرار دیااور رسائی عقل کے متعلق امیر عبدالرحمٰن خان صاحب مرحوم والی کابل

,press.com

المجان کا قول نقل فر مایا کہ جو بات کشف سے معلوم ہوتی ہے وہی عقل سے بھی معلوم ہوسکتی ہے صرف کا معلوم کی اللہ م ا تنافرق ہے کہ کشف کی مثال ٹیلیفون کی ہے جس میں بعینہ الفاظ مسموع ہوتے ہیں اور عقل ک مثال ایس ہے جیسے ٹیکراف جس میں قوت فکر بیاور استدلال سے کام لینا پڑتا ہے کیونکہ بعینه الفاظ مسموع نہیں ہوتے بلکہ کھٹکول کے ذریعے سے اشارات میں گفتگوہوتی ہے۔

ای طرح بعض واقعات کوانعام الہی کی فرد ہتلایا جس کامفہوم کرامت سے عام ہے اور عام کا وجودستلزم نہیں ہوتا وجود خاص کواور بیابھی فرمایا کہ ہر چند کرامت میں صاحب كرامت كواس كاعلم ہونا ضروري نہيں۔اس لئے علم نه ہونا تو نفی كرامت كوستلزم نہيں ليكن اس طرح ثبوت كرامت كوبهم مستلزم نهيس توغايت ما في الباب احتمال كرامت ثابت هوا للبذا جزماً کرامت کاتحقق نہ ہوا اور یہی مقصود ہے نفی ہے اور بدوں دلیل کے کسی امر کے تحقق کا رعوى اية و لا تقف ماليس لك به علم ين منى عنه ب

#### كشف وكرامت كيحيثيت

نیز به بھی ارشا دفر مایا که اگر واقع میں میں صاحب کشف وکرامت ہوتا تو میں خو داس کا قرار کرلیتا کیونکہ میہ چیزیں کمالات مقصودہ میں ہے نہیں نہ کوئی فضیلت کی چیز ہے چنانچہ ا کابر نے تصریح کی ہے کہ کرامت کا درجہ ذکر لسانی ہے بھی متاخر ہے تو اس کا دعویٰ یا اقرار ابیا ہے جیسے کوئی کیے کہ میری آئکھوں میں قوت باصرہ یا کا نوں میں قوت سامعہ ہے بلکہ اس كاا نكاركفران وجحو دنعمت بهوتابه

بعض متعلقین نے حضرت والا سےان واقعات کی جن کوہم لوگ کرامت سیجھتے تھے تو جیہ س کرعرض کیا کہ بیتو کرامت ہے بھی بڑھ کر ہے تو جواب میں ارشا دفر مایا کہ پھرتم میں بھی ایک الیی چیز موجود ہے جو کرامت ہے بڑھ کر ہے یعنی ایمان تو اس کواینے فضائل میں کیوں نہیں شاركرت بال انعامات الهيديس شاركرت بوتو انعامات الهيديس شاركرن كي بس بهي اجازت دیتا ہوں اور بیمھی فرمایا کہ جب کشف د کرامت کے متعلق سیحقیق ہے کہ وہ نہ ثابت ہے نہ فضیلت ہے تو تصرف کے لئے بدرجہ اولی پیچکم ہے کہاس کاعلم نہ ہونا تو اس کی نفی کو یقییناً ۹۲ مستلزم ہے کیونکہ قصد وعلم لوازم تصرف سے ہے تو قصد وعلم کی نفی ہے اس کا وقوع یقینا منفی ہوگیا۔ نیز وہ اہل باطل میں بھی یا یا جاتا ہے جس ہے اس کا فضیلت ہونامنفی ہوگیا۔اھ حضرت والا اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ آج کل لوگ اینے شیخ کی ہر عجیب بات کوکرامت میں داخل کر دیتے ہیں حالانکہ ہرعجیب بات کرامت نہیں ہوسکتی بلکہ کرامت وہ خارق عادت ہے کہ جس کے اندر بیتا ویل ہوہی نہ سکے کہ اس واقعہ کا سبب اسباب طبعیہ میں ہے کوئی سبب ہے حتیٰ کہاس میں خودان بزرگ کے تصرف کا بھی احتال نہ ہوا۔اھ حضرت والأكى ايك تحرير

بہتو حضرت والا کی تقریرات **ندکورہو ئیں جن میں حضرت والا نے اپنے لئے کشف** و کرامت کی نفی فر مائی ہےاب اس کے متعلق ایک تحریر بھی نقل کی جاتی ہے جوحسن اتفاق سے تربیت السالک میں نظر بڑگئ فیرسلیلے کے ایک شیخ نے جواختلاج قلب میں مبتلا تھے۔ ا بنی باطنی پریشانیال لکھیں بالخصوص تکلیف وہ خطرات کے ججوم سے سخت متاذی ہونے کا حال لکھا۔ای سلسلے میں ریجی لکھا کہ ایک دن ایسے ہی خیالات کا ہجوم تھا۔ میں نے حضرت کی طرف رخ کیا ایک استغراقی حالت طاری ہوئی۔ میں نے حضرت کی تسکیین بخش باتیں کا نوں سے سنیں۔ دل کے کا نوں سے نہیں بلکہ جسمانی کا نوں سے بالکل ظاہری طوریر۔ میں خواب میں نہیں تھا ٹہل رہا تھا۔اس وفت تسکین ہوگئی اور میں نے بےساختہ متبسم ہوکر جو لوگ حاضر تھےان ہے کہا کہ میں نے اس وقت حضرت کی گفتگو صاف سی ہے۔میرے متعلق تسکین بخش تقریر فر مارہے ہیں اور ایک دن مغرب کی نماز میں پہلے سجدہ میں حضرت کی شبیہ مبارک میں نے تھلی ہوئی آئٹھوں سے دیکھی۔اھ۔اس کا حضرت والا نے بیہ جواب تحریر فرمایا کہایے واقعات بھی ناسوتی ہوتے ہیں یعنی تصرف ایے مخیلہ کا اور بھی ملکوتی ہوتے ہیں یعنی حکمت حق کسی لطیفہ غیبیہ کوکسی مانوس صورت میں تسکین کے لئے ظاہر فرما دیتی ہے اور صاحب صورت کواطلاع بھی نہیں ہوتی ۔البتہ احیاناً بطورخرق عادت کے صاحب صورت کے علم ہے اور بھی قصد ہے بھی ایسے واقعات رونما ہوجاتے ہیں۔لیکن غرض حسب ارشاد حضرت والا اس سوائح میں بجائے باب کشف وکرامت کے بیہ باب تنقیح کشف وکرامت کے بیہ باب تنقیح کشف وکرامت کا قائم کیا گیا جس میں بجائے واقعات کشف وکرامت کے ندکورہ بالا تنقیحات کشف وکرامت ارشاد فرمودہ حضرت والاعرض کی گئیں اور بیہ بات اس سوانح کی خاص خصوصیات اور حضرت صاحب سوانح کی خاص اصلاحات میں ہے ہے جس سے مصنفین سوانح کوسبق حاصل کرنا جا ہے۔

حضرت والأكى كرامات معنوبير

حضرت والای تو بردی زبردست کرامات معنویہ جن کا انکار بی نہیں ہوسکتا تجدید ملت اور اصلاح اُمت اور مافوق العادت استقامت ہیں والاستقامة فوق الکرامة ادرانہی کے متعلق واقعات عرض کرنے کا اس سوائح میں خاص اہتمام بھی کیا گیا ہے اور جس قتم کے واقعات کو باب کشف وکرامت میں ذکر کرنا آج کل عام طور سے معتاد ہے ان میں بعض کو محض بطور نموندانشاء اللہ تعالی باب آئندہ انعامات اللہ یمیں ذکر کردیا جائے گا۔

كرامات جِنبيه بركرامات معنوبيكي فضيلت

كرامات معنويكا كرامات حيد به افطل بوناسب محقين كزديك مسلم به چنانچه حضرت شخ اكبرقدس رؤ العزيز اپني رسال فتوحات كه باب ۱۸۳ مل كرامات كم تعلق تحرير فرماتي بين وهي على قسمين حسية و معنوية فالعامته ماتعوف من الكرامة الا الحسية مثل الكلام على الخاطر و الاخبار بالمغيبات الماضية و الكائنة و الآتيته والاخذعن الكون و المشى على الماء و اخراق الهواء وطى الارض والاحتجاب عن الابصار واجابة الدعا فالعامة لا يعرف الكرامة الامثل هذا واحابات الكرامة المعنوية فلا يعرف الكرامة الامثل هذا

اشرف السوائح - جندم ك6

۹۸ یعرف ذالک وهی ان تحفظ علیه آداب الشریعة و ان یوفق لاتیان مگاره م ناحقه المحافظة علی اداء الواجبات مطلقاً فی اوقاتها المحافظة علی اداء الواجبات المحافظة و المسارعة الى الخيرات و ازالة الغل للناس من صدره و الحسد و الحقد وسوء الظن و طهارة القلب من كل صفة مذمومة و تحلية بالمراقبة مع الانفاس و مراعاة حقوق الغير في نفسه و في الاشياء و تفقد آثار ربه في قلبه و مراعات انفاسه في خروجها و دخولها فيتلقا ها بالادب اذا وردت عليه و يخرجها عليه خلعته الحضور فهذه كلها عند ناكرامات الاولياء المعنويه التي لا يدخلها مكرو استدراج فان ذالك كله دليل على الوفاء بالعهود وصحة المقصود و الرضا بالقضاء في عدم المطلوب ووجود المكروه و الابشار كك في هذه الكرامة الا الملنكة المقربون واهل الله المصطفون الاخيار و اما الكرامة التي ذكرنا ان العامة يعرفها فكلها يمكن ان يدخلها المكرالخصى ثم اذا فرضنا هاكرامة فلابدان تكون نتيجة استقامة اوينج استقامته لا بدمن ذالك و الاليست بكرامة و اذا كانت الكرامة تنتج استقامة فقد يمكن ان يجعلها الله حظ عملك و جزاء فعلك فاذاقدمت عليه يمكن ان يحاسبك بها وما ذكرنا من الكرامة المعنوية فلا يدخلها شئ مما ذكرناه. اور بعد چندسطرول كتحرير قرمات بير فآنس ما اكومهم الله به من الكوامات العلم خاصةً. اورفرماتے ہیں۔سئل ابویزیدٌ عن طے الارض فقال ليس بشئ فان ابليس يقطع من المشرق الى المغرب في لحظة واحدة وما هوعند الله بمكان و سئل عن اخراق الهوافقال ان الطيريخوق الهوا والمؤمن عندالله افضل من الطير فكيف يحسب كوامة من يشاركه فيها طائروهكذاعلل جميع ماذكر له ثم قال الهي ان قوما طلبوك بما ذكروه فشغلتهم به واهلتهم له اللهم ان اهلتني بشئ فاهلني بشئ من اشيائك اي من اسرارك فما طلب الاالعلم لانه اسنى تحفة واعظم كرامة.

الحمد بتدحضرت والابھی بفضلہ تعالیٰ انہی کرامات معنوبہ ہے یہ تمام و کمال مشرف ہیں جن كاذ كرحضرت ينتخ اكبررحمته الله عليه في السيخ ارشاد بالامين فرمايا ہے۔ چنانچه ان كى تفصيل 99 عے بیا شرف السوائح سربسرلبریز ہے۔ حضرت والا کی سب سے نمایال کرامات معنوبید حضرت کا معنوبید معنوبید حضرت کا میں موصر ول سے کہیں بڑھ کر ہیں اور کہیں زیادہ نافع ہیں دوسرول میں بڑھ کر ہیں اور کہیں نیادہ نافع ہیں دوسرول کے لئے بھی اورخودحصرت والا کے لئے بھی۔ دوسروں کے لئے نافع ہونا تو طاہر ہے کہان خدمات ہے ایک مخلوق کثیر کو دینی نفع پہنچ رہا ہے۔تھوڑا بہت نہیں بے انتہاء جس کا صدہا طالبین آئے دن اینے خطوط میں حضرت والا ہے اظہار کرتے رہتے ہیں اورخود حضرت والا کے لئے بھی وہ بہنبت کرامات حتیہ کے زیادہ نافع ہیں کیونکہ وہ خدمات موجب اجروقرب ہیں بہخلاف کرامات حسیۃ کے کہ قرب کا ان پرتر تب ہیں ہوتا ہاں بعض احوال میں خودان کا ترتب قرب پر ہوجا تا ہے۔ چنانچہ بزرگوں کی کرامات ای قبیل سے ہوتی ہیں۔

بہرحال کرامت حسیۃ موجب قرب نہیں ہوتمیں گوقرب سے ناشی ہوں بلکہ بعض صاحب کرامات بزرگوں نے تو بیتمنا کی ہے کہ کاش ہم ہے کوئی کرامت ہی صادر نہ ہوتی اور بعض نے دعا ئیں کی ہیں کہ ہم ہے کرامتوں کا صدور بند ہو جائے کیونکہ اس میں فتنے ہیں مثلاً نحب شہرت جموم وغیرہ انہی وجہ ہے اوپر جوایک غیرسلسلے کے شیخ کا مکتوب نقل کیا گیا ہے اس کے جواب میں حضرت والانے بیہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ الحمد للد میں اس مقام خرق عادت ہے معرَّ اہوں۔اھ۔اس مغَر اہونے پراحقر تو حضرت حافظ کا پیشعر پڑھتا ہے۔۔ دلفریبان نباتی ہمہ زبور بستند دار آمد

دل کوفریب دینے والے بودوں نے سب زیور پہن لئے ہیں۔ بیرہمارامحبوب ہے جو خدا کے دیئے ہوئے حسن کے ساتھ آیا ہے۔

نیزیه مصرعه بهی پڑھتا ہے ع بہ آب ورنگ و خال وخط چہ حاجت روئے زیبارا۔ (حسین چېره کو یانی ورنگ اور خط وخال کی کیاضرورت ہے)

غرض اس سوانح میں کشف وکرامت کا کوئی باب نہیں جس کی وجوہ اوپر بتفصیل عرض کی گئیں۔جامع اوراق کواس فقدان باب کشف وکرامت اور تفاوت کرامات حسیۃ وکرامات معنوبه پرحضرت جامی رحمته الله علیه کا ایک شعر میاد آتا ہے اوراس پراس باب تنقیح کشف و کرامت کوختم کیا جاتا ہے وہ شعر ہیہے۔

نقدے زونت خولیش بیارایی فسانہ حیست اےخواجہ چندنقل کرامات شیخ شہر ا ہے سر دارشہر کے بزرگ کی چند کرامات ابھی اس وقت میں بیان کر کہ بیا فسانہ کیا ہے

besturdubooks.wordpress.com

# ''انعامات الهيهُ'

# حضرت والاً کے متعلقین کی نظر

جیسا که ابھی باب سابق تنقیح کشف وکرامت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ باب ہذا میں محض بطورنمونه بعض ایسے داقعات عرض کئے جا کیں گے جن کولوگ عمو ما کشف وکرا مت میں داخل كركيتے ہيں حالانكہ وہ حسب ارشاد حضرت والا از قبيل كشف وكرامت نہيں ہوتے بلكہ يا تو محض اتفاقی امور ہوتے ہیں یا فراست و ذوق صحیح وغیرہ پرمبنی ہوتے ہیں یامطلق انعام الہی کی فردہوتے ہیں اس کی شخقیق قدر ہے تفصیل کے ساتھ باب سابق میں عرض کی جا چکی ہے لیکن حقیقت الامرتویہ ہے کہ حضرت والا کے خدام نے حضرت والا کو بھی اس نظر ہے دیکھا ہی نہیں کیونکہ بدنیض حضرت والا بیان سب صاحبوں کے اٹھی طرح ذہن نشین ہو چکاہے کہ کرامات معنوبيے کے مقابلہ میں کرامات حستیہ قابل التفات ہی نہیں اور بی بھی حضرت والا ہے بار ہاس چکے ہیں کہ جو طالب اپنے کام میں یا قاعدہ مشغول ہوتا ہے وہ اپنے شخ کی کرامتوں کے د یکھنے کا کبھی متمنی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو اپنے باطن میں اپنے شیخ کی کرامتوں کا ہر ونت مشاہدہ کرتار ہتا ہےاورجس کو بیمشاہدہ نہ ہوتا اس کو مجھ لینا جا ہیے کہ یا تو وہ طریقہ ہے اپنے کام میں مشغول نہیں یااس کوشنخ ہے مناسبت نہیں یا خوداس کا شیخ ہی محقق نہیں ۔اھ

## کشف وکرامات کے چرچوں کامقصد

اور داقعی اکثر کشف وکرامت کے چرہے ایسی ہی جگہ زیادہ سننے میں آتے ہیں جہاں طالبان دنیا کا ہجوم ہوتا ہے اور اکثر ایسے حصرات کی طرف جو صاحب خوارق ہوتے ہیں طالبان دنیا ہی کا بہت زیادہ ہجوم ہونے لگتا ہے۔ بالحضوص آج کل کہ دین کے طالب عمو مأبہت سم ہیں اورلوگ اہل اللہ ہے بھی رجوع کرتے ہیں تو زیادہ تراپی دینوی ہی بہبودی کے لئے۔

۱۰۱ لیکن الحمد رند دهنرت والا نے تو اپنے یہاں کا طریق تربیت ہی ایسامقر رفر مارکھا ہے کہ یہال کا مصل کا طریق تربیت ہی ایسامقر وفر کا گھر ہی نہیں سکتا۔ سیجھی وہ وجو طالب صادق ہوا ورکوئی تھہر ہی نہیں سکتا۔ سیجھی وہ وجو طالب صادق ہوا ورکوئی تھہر ہی نہیں سکتا۔ چنانچەایک بارخودفر مایا كەمىرے يہاں كوئی ايسا دىيانۇتھېر بىنېيں سكتا صرف طالب صادق بى تھہرسکتا ہے۔جیسے بلاتشبیہ مدینہ طبیبہ کی صفت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار شاد فرمایا ہے کالکیرینفی المحبث یعن بھٹی کی مانندہ جومیل کچیل کودور کروی سے۔اھ

#### حضرت والأكاطريق اصلاح

اور پہ برکت حضرت والا کے طریق اصلاح کی ہے جس کا حاصل اختساب شرعی ہے اورجس کا استعمال مواقع ضرورت میں مصلح کو کرنا ہی پڑتا ہے چنانچہ جن طالبین کوحضرت والا تنبیه فرماتے ہیں وہ در حقیقت مستحق تنبیه ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بڑے بڑے سخت امراض روحانی لے کرآتے ہیں جن کا علاج تنبیہ وہ تقنید ہی ہے ہوسکتا ہے۔ چنانچہاس کی ا یک بہت ہی بین نظیر قریب ہی کے زمانے میں گز رچکی ہے۔حضرت مولا ناشاہ فضل الرحمٰن صاحب شنج مرادآ بادی قدس سرهٔ العزیز جوایک شهره آ فاق اور مرجع خلائق بزرگ گزرے ہیں اکثر آنے والوں کو بہت ڈانٹا ڈیٹا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بہت تیزی ہے پیش آیا کرتے تھے جوایک بہت مشہور ہات ہے اورعمو ماسب کومعلوم ہے۔ ایک بارکس نے جرأت کرکے پوچھا کہ حضرت ہیآ ہے آنے والول پراننے خفا کیوں ہوا کرتے ہیں۔فرمایا کہ میاں تمہیں کیا خبرایک ایک کے ساتھ سوسوشیطان ہوتے ہیں میں تو ان شیطانوں برخفا ہوا کرتا ہوں۔اھ۔سو واقعی (ع) قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید( قلندر جو کہتا ہے دیکھ کرہی کہتا ہے)۔حضرات اہل اللہ جو اسیس القلوب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے پورے پورے مصداق ہوتے ہیں اتقو افر اسة المؤمن فانه ينظر بنور اللّٰه ـ الركى ير ان حضرات کی طرف ڈانٹ ڈیٹ ہوتواس کو بلا دلیل یقین کرلینا جا ہیے کہ میرےاندرضرور کوئی کھوٹ ہے اور جب اللہ تعالی فیض صحبت سے نور بصیرت عطا فرما ویتے ہیں تو اس کھوٹ کا فی الحال درنہ فی المآل خود بھی کھلی آئکھوں مشاہدہ ہونے لگتاہے ورنہ دوسروں پر

۱۰۲ جلدی یا بہ دیر ضروراس کا ظہور ہوجا تا ہے چنانچے حضرت والا کے بیہاں بھی اس کا راہتے دن ۔۔۔۔۔ مشاہدہ ہوتار ہتا ہے جس کے بعض واقعات ابواب ماسبق میں موقع بےموقع عرض بھی سکھی اللہ اللہ جاچکے ہیں اورایک واقعہ اسی وفت یا دآیا۔حضرت والانے ایک طالب کے اندر سمرض کبر تشخیص فرمایالیکن ان کی سمجھ ہی میں نہ آیا پھریانج برس کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ جی ہاں اب اتنے دن کے بعد مجھ کو پینۃ چلا کہ حضرت کی تشخیص بالکل صحیح تھی واقعی مجھ میں کیر ہے۔حضرت والا اس واقعہ کونقل فر ما کریہ بھی فر مادیا کرتے ہیں۔(ع) کہ خبث نفس نہ گرُدد به سالهامعلوم \_ (نفس کی گندگی کئی سال معلوم نبین ہوتی )

#### حضرت والإكاارشاد

حضرت والا کے اس طریق اصلاح کے متعلق خود حضرت والا کا ایک تازہ ملفوظ یا دآیا جو کل ہی ے۔ ذالحبہ ۱۳۵<u>۴ ج</u>کوایک واقعہ کے حمن میں فرمایا تھا۔ وہ داقعہ بیہ ہے کہ احقر نے ایک مفید مضمون کے متعلق جوایک طالب کے خط کے جواب میں حضرت والانے تحریر فرمایا تھا عرض كياكه بيتو مكتوبات حسن العزيز مين نقل كراليا جائے تو احجما ہواس پر حضرت والانے فريايا کہ جن کی طرف ہے ایسے خطوط کے قتل کئے جانے کا انتظام ہے ان کو چونکہ نقل کی اجرت دینی پڑتی ہے اس لئے میں امتخاب میں بہت احتیاط کرتا ہوں تا کدان پر بے جابار نہ پڑے۔ صرف وہی خطوط نقل کے لئے بھیجنا ہوں جومیرے ذوق میں خاص طور سے قابل نقل ہوتے ىيى ورنەدرحقىقت تو كوئى خط بھى اييانہيں ہوتا جس ميں كوئى نەكوئى مفيد بات نە ہو ــ اھ

پھرفر مایا کہ مجھ کو دوسرے کے پیسے کی اپنے پیسے سے بھی زیادہ قدر ہے۔ میں کسی پر ا یک پیسے کا بھی بارنہیں ڈالتا نہ بھی کسی ہے کوئی فر مائش کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی عمر بھر میں ایک واقعہ بھی نہیں بتا سکتا جس میں میں نے کسی ہے کوئی ایسی فر مائش کی ہوجس میں اس پر ابتداء میری طرف ہے کوئی بار پڑا ہو۔ میں دوسروں کی راحت کی اتنی تورعایت کرتا ہوں اور پھر بھی مجھ پرتشد د کا الزام ہے۔بس میرا تشد دیمی ہے کہ میں امراض نفس کا علاج کرتا ہوں جیسے ڈاکٹر کہ ویسے تو بیچارہ حیب بیٹھا ہے کسی سے پچھنہیں کہتالیکن

۱۰۳۳ چونکہ اس کا کام بی آ پریشن کرنا ہے اس لئے بیٹی نشتر بھی لئے بیٹھا ہے۔اب اگراس کے یاس کوئی مریض آئے جس کا زخم مرہم کی حد ہے تجاوز کر گیا ہوتو وہ ضرورنشتر لگائے گا جا ہے مریض لاکھ مائے واویلا کرے کیونکہ ڈاکٹر کا تو کام ہی یہ ہے۔اس میں اس غریب کا کیا قصور قصورتو خودمریض کاہے کہ اس نے اپنے زخم کومرہم کی حدسے بڑھنے ہی کیوں دیا کہ نشتر کی نوبت آئی۔ اوراگرالی حالت میں بھی وہنشتر سے بچنا جا ہتا تھا تو اس کو ڈاکٹر کے یاس آنابی نہ جا ہے تھااس نے بلایا تھوڑ ابی تھا۔اھ

## حضرت واللَّ کے ہاں اصل دولت برتوجہ ہے

غرض اس طریق اصلاح کی برکت ہے۔حضرت والا کے یہاں بفضلہ تعالیٰ حیےٹ چھٹا کر طالبان صادق ہی رہ جاتے ہیں جن کو طالبان دنیا کی طرح کشف وکرامت و کیھنے کا ا بتظانهیں رہتا نداس طرف ان کوہھی کوئی التفات ہوتا ہے بلکہ جواصل دولت حضرت والا کے یاس ہے بعنی دین بس اسی کی مخصیل ادر تھیل میں مشغول اور منہمک رہتے ہیں لہٰذاکسی نے تمهى ايسے واقعات كا جن كو عام نظر ميں كشف وكرامت ميں داخل سمجھا جا تا ہے تتبع ہى نہيں کیا تاہم ایسے جتنے واقعات بلاتکلف یادآ ئیں گے ہدیہ ناظرین کردیئے جائیں گے۔ باقی جیہا باب سابق میں قدرے تفصیل کے ساتھ عرض کیا گیا حضرت والا کی سب سے بڑی اور تحلی ہوئی کرامت تو حضرت والا کی ہافوق العادت استیقامت اورخدمات دینیہ ہیں جن کا ا نکار ہی نہیں کیا جاسکتا اور جن کے واقعات سے بیساری اشرف السوائح ہی بھری بڑی ہے اور انعامات الهبيه كے متعلق حضرت والا اكثر نهايت تشكر وامتنان كے ساتھ فرمايا كرتے ہيں كه الجمد لثدالثد تعالى كي طرف ہے رات دن اليي ڪلي ڪلي دست گيرياں اورعنايتيں ہوتی رہتی ہيں کہ بس آ واز تو آتی نہیں لیکن معاملہ سب ایہا ہی ہوتا ہے جیسے ہرموقع پر یہ بھی فرماتے جاتے۔ ہوں کہ دیکھ ہم نے تیرے ساتھ بیعنایت کی دیکھ ہم نے تیری بید تھیری کی ۔اھ

#### جندواقعات

بس اس جگہاسی مختصری تمہیدیرا کتفا کیا جا تاہے کیونکہ باب سابق تنقیح کشف وکرامت

besturdubooks.wordpress.com بھی تو کل کاکل درحقیقت باب ہذاہی کی تمہید میں ہے جوملا حظہ سے ابھی گزر چکا ہے۔ اب بعد تمہید ہذا اس باب کے موضوع لیعنی انعامات الہیہ کے متعلق حسب وعدہ چند واقعات بھی بطور نمونہ عرض کئے جاتے ہیں جو بلا واسطہ یا بواسط نقات احقر کے علم میں آئے ہیں اور گوان میں ہے بعض کوابواب ماسبق میں موقع بموقع بیان بھی کیا جا چکا ہے اور اس لے ممکن ہے کہ کوئی اس کو تکرار سمجھے تگر چونکہ وہ واقعات اس وقت میرے پیش نظرنہیں اس لئے اس تکرار ے تحرز دشوارہے نیز چونکہ عنوان غالبًا مختلف ہوگااس لئے من کل الوجوہ وہ تکرار بھی نہیں۔

## ا-حضرت والا کی ولا دت کا واقعه

حضرت والا کا وجود باوجودخودسرا پا ایک بری زبردست اور حیرت انگیز کرامت ہے جس کا کدا نکار ہی نہیں ہوسکتا جیسا کہ حضرت والا کے واقعہ ولا دت یاسعا دت ہے روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہے جواییے موقعہ پر بہنصیل بیان کیا جاچکا ہے۔تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ کرامت کے لغوی معنی ہیں عزت افزائی اور کرامت کو کرامت اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی اینے کسی مقبول بندہ کی عزت افز ائی فرماتے ہیں۔تو اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی عزت افزائی حضرت والا کی ابتداء آفرینش ہی ہے اس طور ہے فر مائی کہ عین اس حالت میں جبکہ حضرت والا کے والدین شریفین بالکل مایوس الا ولا دہو چکے تھے اس زمانه کے ایک مشہوراورمسلم صاحب خدمت مجذوب حضرت حافظ غلام مرتضلی صاحب رحمة الله عليه نے دعا بھی فرمائی اور حضرت والا کے تولد کی به عین نام بشارت بھی دی چنانچیہ حضرت والا انہی بزرگ کی دعا اور بشارت کی برکت سے معرض وجود میں آئے۔اور مقبولان اللی کی دعااور بشارت کی برکت ہے پیدا ہونا بھی ایک بہت بڑا شرف ہے چنا نچہ خود حضور مردرعالم فخربني آ دم صلى الله عليه وسلم اينے فضائل ميں فرماتے ہيں انا دعو ة ابهي ابراهيم و بشارة عيسي عليهما السلام اه. كما اخرج احمد و الحاكم و المبيهقى عن العرباض بن سارية (الخصائص الكبرى لنسيوطى جلداول ص٩)

-حضرت والا کی ولاوت باسعادت کاتفصیلی واقعہ باب چہارم میں گزر چکا ہے وہاں ملاحظہ فرمالیا جائے یہاں اجمالاً امواج طلب ہے اس واقعہ کے متعلق جو کچھ حضرت والا نے فارسی عیارت میں تحریر فرمایا ہے و فقل کیا جا تا ہے۔وہو مذا۔

besturdubooks.wordpress.com '' وقصه ٔ تولد ما ہر دو برا دران چوں قدرے عجیب است استطر اوأ ذکر آ ں نا مناسب نیست انچهاز بزرگان خاندان و دیگر حاضران واقعه شنیده است حاصل مجموش آنست که والد صاحب مرحوم بمقام میرٹھ بمرض خارش چناں مبتلا شدند کہتد بیرے نافع نمی شد۔ ڈاکٹرے گفت که یک دوابرائے ایں مرض تھم اکسیرمی دارد ولاکن قاطع النسل است \_والدصاحب چوں ازمرض بہ ننگ آمدہ بودند با آئکہ آن وفت فرزندے نرینہ از اولاد اور زندہ نبود فرمودندكه بقائء هخض مقدم سبت ازبقائے نسل واستعال آں دوانمودندحق تعالی صحت بخشيد \_ آنگاه تبصور قطع نسل خيلے پريثان شدند د چوں بحصول رخصت از رياست شيخ الهي بخش صاحب مرحوم رئيس ميرته وروطن آيدندويه ابلخا نه خودليني والده صاحبه اين راقم تذكره ورمیان نها دنداین خبرایشان را بهم پریشان کرده به شده شده خبر به دالده ایشان یعنی به جدهٔ احقر رسيدا تفا قأورال زمان افضل مجاذيب وقت خوليش حضرت حافظ غلام مرتضى صاحب يإني يق رحمة الله عليه بدسابقه تعلقه كه باناناصاحب ميداشت تشريف آوردند باني صاحبه درخدمت ایثاں عرض نمود که فرزندان ایں دختر نمی زیند۔حضرت بطریق معما فرمودند که در کشاکشی عمرٌّ و علیٌّ ہلاک میشوند \_ دریں نوبت بہلی سپر د کنید زندہ خواہد ماند \_ ایں معما \_ مجذ و ہانہ بخیال کیے نیامہ۔الا والدہ صاحبہ کہ قبہم خدا داد آ ں راحل کر دند گفتند کہ مطلب حافظ صاحب انیست که پدرِ فرزندان (لیمنی والدصاحب) فاروقی اندو مادرشان (لیمنی والده صاحبه) علوی اند و ہنوز ہر قندر که فرزندان به وجود آیدند نام شان برنام پدرنہادہ ی شدمثل فضل حق وغيره اس بإرا گرفرزندعطا شود نامش برخاندان ما در یعنی بضهم لفظ علی نهاده شود ..حضرت تبسم فرمودند كهاين دختر بسيار عاقل ست مطلب من جمين ست وفرمودند كهانثاءالله تعالى دوپسر بوجودخوا ہندآ مدیکے رااشرف علی ودیگرے راا کبرعلی نام نہید وہر دوزندہ خواہند ماند دصاحب نصيب خوا مند بود چنانچه مرد و برا دران بوجود آيدندو تاا کنون زنده وشاد وخورسند سنتيم -''

#### ۲\_ بچین میں نرالی شان کا ظہور

حضرت والا نے فر مایا کہ خود مجھے بھی یاد ہے اور میں نے اپنے برز رگوں ہے بھی سنا

ہے کہ بچپین میں جب بھی مجھے کوئی سفر پیش آتا تو اکثر اس دن ابر ہوجا تا۔ اسے سند کرہ ہوٹالا اسلامی جامع ادراق عرض کرتا ہے کہ بزرگان خاندان میں اس کا خاص طور سے تذکرہ ہوٹالا اسلامی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ اس کا بکثر ت وقوع ہوتا تھا اور یہ بات حضرت والا کی خصوصیت ہجی مسلامی جاتی تھی استظر ادا حضرت والا کے بچپین کے زمانے کی ایک اور خصوصیت یاد آگئی۔ حضرت والا نے اپنی رمگان خاندان ہی سے یہ بھی سنا تھا کہ حضرت والا اپنے بچپین کے زمانے میں کسی کا نظا بیٹے بیزرگان خاندان ہی ہے یہ بھی سنا تھا کہ حضرت والا اپنے بچپین کے زمانے میں کسی کا نظا بید نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر بھی ایسا تھاتی ہوتا تو فوراً تے ہوجاتی۔ چنانچہ ہم مراز کے حضرت والا کوقصداً اپنا نگا بہیٹ وکھا دکھا کر پریشان کیا کرتے۔

چونکہ اس واقعہ ہے بھی حضرت والا کے بچین کے زمانہ کی غیر معمولی نظافت ولطافت طبع جونہ طبع جوابک خاص شرف کی صفت ہے ایک بجیب وغریب شان کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے جونہ سسی بچہیں دیکھی گئی ندسی گئی اس لئے باب ہذا کے مناسب سمجھ کراسطر ادانقل کر دی گئی۔ معالی جانا معالی جانا معالی جانا

اس امری تقد لتی بار ہالوگوں سے سننے میں آئی اورخود بھی بار ہااس کا تجربہ ہوا کہ جو بات ول میں لے کرآئے یا جو اشکال قلب میں پیدا ہوا قبل اظہار ہی اس کا جواب حضرت والا کی زبان فیض تر جمان سے ہوگیا یا کسی باطنی پریشانی کی حالت میں حاضر ہوئے تو خطاب خاص یا خطاب عام میں کوئی بات ایسی فر مادی جس سے سلی ہوگئی بمصد اق شعر مثنوی شریف ہے۔

دطاب عام میں کوئی بات ایسی فر مادی جس سے سلی ہوگئی بمصد اق شعر مثنوی شریف ہے۔

اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قبل و قال اے وہ شخصیت! کہ تیری زیارت ہی ہر سوال کا جواب ہے ، تجھ سے تو بغیر بحث و میاحث مصل موجاتی ہے۔

چنانچاہیے، کی مشاہدات کی بناء پربعض فضلاء تک نے بھی جز ماا پنا یہ اعتقاد حضرت والا کے مشاہدات کی بناء پربعض فضلاء تک نے بھی جز ماا پنا یہ اعتقاد حضرت والا سے حلفا اس کی نفی فرمائی اور جسیا کہ باب شقیح کشف وکرامت میں عرض کیا جاچکا ہے۔ اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کونوعلم ہے کہ فلال شخص کی زبان سے جواب ہوجانے پرصاحب شبہ کوسلی ہوجائے گی۔ اس لئے مجیب کے قلب میں اس جواب کا داعیہ القافر مادیتے ہیں۔ اص

ابک مشہور فاضل نے جز ماا بنا یہی اعتقاد تحریر فر ماکر بھیجا تو حضرت والا نے ان کی اعتقاد تحریر فر ماکر بھیجا تو حضرت والا نے ان کی کے ایک مشہور فاضل نے جز ما ابنا ول اپنے نہ مانا اور اس نفی کوتو اضع پرمحمول کیا تو حضرت مسلم کی بھی انہول نے نہ مانا اور اس نفی کوتو اضع پرمحمول کیا تو حضرت مسلم کی بھی انہول نے نہ مانا ور اس نفی کوتو اضع پرمحمول کیا تو حضرت مسلم کی انہول نے نہ مانا ور اس نفی کوتو اضع پرمحمول کیا تو حضرت مسلم کی انہول نے نہ مانا ور اس نفی کوتو اضع پرمحمول کیا تو حضرت مسلم کی انہول نے نہ مانا ور اس نفی کوتو اضع پرمحمول کیا تو حضرت میں انہوں نے نہ مانا اور اس نفی کوتو اضع پرمحمول کیا تو حضرت میں انہوں نے نہ مانا اور اس نفی کوتو اضع پرمحمول کیا تو حضرت خیال کی تفی فر ما دی اور جب پھربھی انہوں نے نہ ما نا اوراس نفی کوتو اضع پرمحمول کیا تو حضرت والانے تحریر فرمایا کہ وہ تاجر بڑا خوش قسمت ہے جوابینے سودے کا ناقص ہونا خود طاہر کررہا ہے کیکن خریدار پھر بھی یہی کہدر ہاہے کہ نہیں بیناقص نہیں ہے بہت قیمتی ہے۔اھ

> بلااظهار ہی اشکالات کے جوابات مل جانے پراحقر کوخودا پناواقعہ یاد آیا۔عرصہ دراز ہوا اللہٰ آباد میں حضرت والا کا وعظ ہور ہا تھا۔ دوران وعظ میں حضرت والا نے فر مایا کہ وساؤس سے بریشان نہ ہونا جا ہے کیونکہ وہ قلب کے اندر نہیں ہوتے بلکہ ان کوتو شیطان اوپرے ڈالتا ہے۔اس پراحقر کے قلب میں بیاشکال پیدا ہوا کہ بظاہرتو وساوس قلب کے اندر ہی معلوم ہوتے ہیں بس بیر خیال آتا تھا کہ فوراً حضرت والانے فرمایا کہ کو بظاہر ایساہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ قلب کے اندر ہیں لیکن درحقیقت محض ان کاعکس اندر ہوتا ہے اور وہ خود قلب کے اوپر ہی اوپر ہتے ہیں جیسے اگر کوئی کھی آئینہ کے اوپر بیٹھی ہوتو دیکھنے میں ایساہی معلوم ہوتا ہے جیسے وہ آئینہ کے اندر بیٹھی ہوجالانکہ آئینہ کے اندر محض اس کاعکس ہوتا ہےاور وہ خور آئینہ کے اویر ہی ہوتی ہے۔اھ

اس تقریر ہے احقر کی فوراتسلی ہوگئی اور جواشکال پیدا ہوا تھاوہ رفع ہوگیا۔ ہے۔ دوسروں سے معاملہ کرنے میں دلی شہادت

اس امر کا بھی بار ہاتجر بہ ہوا کہ حضرت والانے جس کے ساتھ جس وقت جیسا معاملہ فرمایا وہ اکثر بعد کواسی معاملہ کا اہل ثابت ہوا گود کیھنے والوں کواس معاملہ کے دفت ایک گونہ استعجاب ہوتا تھا۔ چنانچہ عرصہ دراز ہوا ایک نوجوان شخص نے آ کر بہت اظہار عقیدت کیا اور بیعت ہونا حابا \_حضرت والانے بے رخی کابرتاؤ فرمایا اور دفع الوقتی کے لئے اصلاح الرسوم دیکھ کررائے قائم کرنے کوفر مادیا۔ احقرنے از راہ ترحم اس کوایئے داموں سے خرید کراصلاح الرسوم دے دی۔ پھر اس کے چلے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تواہینے والدے خفا ہو کر بھاگ آیا تھا۔اس پرحضرت والانے احقر کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ میں جاہتا ہوں کہ میں جس کے ساتھ جبیہا معاملہ کروں ميرے احباب اس ميں مزاحمت نه کريں كيونكه جب الله تعالیٰ کسی ہے کوئی کام ليتے ہیں تو اس کو

اس کام کی سمجھ بھی عطافر مادیتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ چنانچ بعض کوتو میرا فلک فیوراً قبول کر لیتا ہے اور بعض کونہیں قبول کرتا۔ اور گواس وقت میرے ذہن میں اس قبول وعدم قبول کی کوئی دلیل نہیں ہوتی لیکن بفضلہ تعالی اکثر بعد کومیری شہادت قلب ہی ٹھیک نگلتی ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے اگر کوئی نادانستہ کھی کھا جائے تو گواس کو کھی کاعلم نہ ہولیکن معدہ کوتو مکھی کی امیمی طرح بہجان ہے وہ اس کو ہرگز قبول نہ کرے گا اور فورا زیکال باہر کرے گا۔اھ

ای سلسله میں حضرت والا بیمی فرمایا کرتے ہیں کہ بعض کی طرف قلب کو اتنامیلان ہوتا ہے کہ خود یہ جی جاہتا ہے کہ یہ بیعث کی درخواست کرے چنا شچہ جب بھی ایسا ہواا کثر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کے منہ سے بیعت کی درخواست کرادی اور چونکہ میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کومیری ہی خواہش ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس لئے اس سے انکار نہیں کرتا ہے چون و چرا بیعت کر لیتا ہوں ۔ اوے غرض پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس لئے اس سے انکار نہیں کرتا ہے چون و چرا بیعت کر لیتا ہوں ۔ اوے غرض حضرت والا کی صحت شہادت قلب کے صد ہا واقعات آئے دن مشاہدہ میں آئے رہتے ہیں۔

## ۵ ـ شيخ محمة عمراله آباديٌ كاواقعه

مری شخ محرم احب الله آبادی جوحضرت مولانا محرصین صاحب الله آباوی رحمة الله علیہ کے مرید ہیں اور مولانا محضرت والا کے ہیر بھائی تھے۔عرصة میں سال کا ہوا بعد انقال مولانا محمد ولا آیک بارشخ صاحب ہیران کلیر شریف ہے واپسی پر حضرت والا کی زیارت کے لئے تھانہ محمون بھی حاضر ہوئے۔ شخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے رفیق سے اپنا بیارادہ فاہر کیا کہ ہیں واپسی میں حضرت مولانا تھانوی کی زیارت کے لئے تھانہ بھون حاضر ہونا چاہتا ہوں تو انہوں نے اس سے اتفاق رائے کیالیکن یہ مشورہ دیا کہ اپنا بیران کلیر شریف کے عرس مولانا تو اتفاق رائے کیالیکن یہ مشورہ دیا کہ اپنا بیران کلیر شریف کے عرس سے آنانے فاہر کرنا ورنہ مولانا تو اتفاق والے کیالیکن یہ مسورہ دیا گھراور خانقاہ والے تم کو بدعتی سمجھ کرتم سے سخت نفرت کریں گے۔ چنا نچہ جب میں حاضر خدمت ہوا تو حضرت والا نے وریافت فر مایا کہ کہاں سے آنا ہوا میں نے عرض کیا کہ اللہ آباد ہے اس پر بیسوال ہوا کہ اللہ آباد ہے کہ جیا سے بیران کلیر شریف میں۔ بید بوچھ کر میں بر میران کلیر شریف میں۔ بید بوچھ کر میں بر میران کلیر شریف میں۔ بید بوچھ کر میں بر میران کلیر شریف میں۔ بید بوچھ کر میں بر میران کلیر شریف میں۔ بید بوچھ کر میں بر میران کلیر شریف میں۔ بید بوچھ کر میں بر میران کلیر شریف میں۔ بید بوچھ کر میں بر میران کلیر شریف میں۔ بید بوچھ کر میران کلیر شریف میں۔ بید بوچھ کر میں بر میران کلیر شریف میں۔ بید بوچھ کر میران میں کہاں تو میں کہاں تو میں کے عرض کیا۔ بیران کلیر شریف میں۔ بید بوچھ کر

Desturdubooks. Wordpress.com حضرت والاخاموش ہو گئے۔ نہ حضرت والا مجھے پہلے سے جانتے تھے نہ میں نے پیرطا ہر کیا کہ میں مولا ناالہ آبادی کامرید ہوں کیونکہ اس کے ظاہر کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں آیا تھا۔

جب حضرت والا کے ملازم نے مولانا ہے یو چھا کہ ان کا کھانا کہاں کیے گاتو حضرت والانے فرمایا کہ بیتو میرےمہمان ہیں گھر ہی **میں کھانا کیے گا بھرملازم**نے کھانے کے متعلق میرامعمول پوچھا تومولانانے فرمایا کہاجی بیتواہیے ہی ہیں ان کامعمول کیا جس وقت جو ملے گا کھالیں گے۔اھ شیخ صاحب اس واقعہ کوفل کر کے کہنے لگے کہ اس لفظ کے سننے سے کہ یہ تواہیے ہی ہیں ميرا ذبهن حضرت والاا اورحضرت مولا نااللهآ بادي رحمته اللهعليه كے اتحاد معنوي اور اتحاد سلسله کی طرف منتقل ہوا جس ہے میں بے انتہا متاثر اورمسر ورہوا اور مجھے کوتعجب ہوا کہ حضرت والا نے بیے کیسے معلوم فرمالیا کہ بیتوایئے ہی ہیں اورا پنوں ہی کا سامعاملہ بھی فرمایا ادر باوجود پہلی حاضري كےخلاف معمول ان چيزوں كوبھى قبول فر ماليا جو ميں بطور مديد كے لايا تھا۔ اھ

#### ۲\_احقر مرتب کاواقعه

جب احقرنے وی کلکٹری کے زمانے میں اپنی خدمات محکمہ علیم میں منتقل کئے جانے کی حكام سے درخواست كى تو چونكەاس وقت محكمة تعليم ميں كوئى عهده ايسانە تھا جو مجھ كو ديا جاسكتااس کئے انکاری جواب آ گیااور میں بالکل مایوں ہوگیا۔ جب حضرت والاسفر کےسلسلہ میں کا نپور تشریف لائے جہاں میں ڈیٹ کلکٹر تھا میں نے بدانسوں حضرت والاسے اس انکاری جواب کا ذکر کیا اور تبدیل محکمہ ہے مایوی ظاہر کی حضرت والانے فوراً فرمایا کہ آب ابھی کوشش برابر جاری ر کھے۔میرادل گواہی دیتاہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی بہتر صورت ہوجائے گی۔ام چنانچیمیں نے پھرکوشش کی توای دوران میں حسن اتفاق اور حضرت والا کی دعاا در تمنا کی برکت ہے محکم تعلیم کے اندرایک بالکل نیاعہدہ ڈپٹی انسپکٹری مسلم مدارس کا اضافہ کیا گیا جس ير مجمله ويكر ذي انسيكم ول كايك مين بهي مقرر كرديا كيا فلله المحمد بی<sup>حض</sup>رت والا کی دعا اور بشارت کی کھلی ہوئی برکت اورصحت شہادت قلب کی نا قابل انکار جحت ہے۔

ے۔احقر مرتب کے ڈیٹی کلکٹری کے امتحان کا واقعہ

besturdubooks.wordpress.com اس طرخ خود ڈیٹ کلکٹری کے امتحان میں بھی مجھ کو کا میابی سے مالیوی تھی۔ جب احقر امتحان دے کر حاضر خدمت ہوا تو ایک دن حضرت والاکسی نماز کے بعد آرام فر مانے کے لئے تھوڑی در کولیٹ گئے۔خدام پاؤں دبانے لگے احقر بھی پاؤں دبانے لگا۔انتے میں حضرت والا کی آئکھالگ گئی احفر اٹھ کر چلا گیا کچھ دیر بعد حضرت والا نے احفر کو یا دفر مایا۔ احقر حاضر ہو گیا۔فر مایا کہ میں اس وقت آپ کے امتحان کے متعلق بہت مفصل خواب دیکھتا ر ہا گو پہلے ہے کہنے میں کر کری ہونے کا اندیشہ ہے لیکن میں کیا اور میرا خواب ہی کیا اس کے کہے دیتا ہوں۔ پوراخواب تو یا ذہیں رہالیکن اس کا خلاصہ یا دہے کہ آپ مایوں ہوگئے ہیں اور میں نے خواب ہی میں ریمجی ویکھا کہ ایک مضمون میں اندیشہ تھالیکن اس میں بھی یاس ہونے کے لائق نمبرمل گئے ہیں۔ چنانچہ الحمدللداحقر امتحان میں کامیاب ہوگیا اور حضرت والا کی بشارت بالکل صحیح نکلی اور واقعی ایک مضمون میں بہت مالیوی تھی عجب نہیں کہ آ خری موقع ہونے کی وجہ ہے پچھرعا بی نمبردے کریاس کردیا گیا ہو۔

### ٨\_مرغيول كےمحبوس رہنے والا واقعہ

ایک بارحضرت والا طالبین مقیمین خانقاہ کےخطوط جوحسب معمول اس ٹین کے ڈب میں ہے جو (بطور لیٹربکس کے ایک دیوار میں لگا ہوا ہے اورجس میں طالبین اپنے حالات کے خطوط ڈال دیتے ہیں) نکال کر بعد نماز فجر جواب تحریر فرمار ہے تھے۔ ایک خط کا جس میں کوئی البھی ہوئی حالت درج تھی جواب ہی نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالٰی کا معاملہ حضرت والا کے ساتھ رہے کہ کوئی کیسی ہی البھی ہوئی حالت باطنی لکھ کر بھیجے بعون الله تعالى فورا جواب شافي و كافي سمجھ ميں آجاتا ہے اور قلم برداشته لکھتے جلے جاتے ہيں۔ حضرت والاحیران تنصے کہ پااللہ بیآج کیامعاملہ ہے شرح صدر کے ساتھ کیوں جواب سمجھ میں نہیں آتا اور جب تک شرح صدر نہیں ہوتا حضرت والاکوئی جواب نہیں تحریر فرماتے۔اسی سوچ میں نتھے کہ فوراً خیال آیا کہ چھوٹے گھر میں مرغیاں در بہ کے اندرمجبوں پڑی ہوئی ہیں

besturdubooks.wordpress.com کیونکہ حضرت پیرانی صاحبہ کے کیرانہ تشریف لے جانے کی وجہ سے ان کوکوئی کھو لنے والا نہ تھا۔ چنانچید حضرت والافوراً گھر تشریف لے گئے اور مرغیوں کو کھول دیا۔ پھر آ کر جواس خط کو جواب لکھنے کی غرض سے دو ہارہ پڑھا تو اس کا جواب فوراً سمجھ میں آ گیا۔حضرت والا نے اس واقعہ کُفْل فر ما کرفر ما یا کہ چونکہ ادھرمرغیاں محبوں تھیں اور تنگی میں تھیں اللہ تعالیٰ نے ادھر میری طبیعت کوبھی منقبض اور ننگ کررکھا تھا۔ جب میں نے ان کو جا کر کھول دیا تو اللہ تعالیٰ نے میری طبیعت کوبھی کھول دیا اور شرح صدر فرما دیا۔ بیان ٹدنغالیٰ کی کھلی دیکٹیری ہے ورنہوہ بیجاری دن بهرمحبوس ہی رہتیں اور مجھےان کا خیال ہی نہ آتا کیونکہ بوجہ روز مرہ کامعمول نہ ہونے کے مجھ کوان کا کھولنا یا دہی نہر ہاتھا۔اھ

#### 9۔ایک دیہاتی کےمیراث کےفتوے کاواقعہ

ایک بارایک دیباتی کوئی فرائض کامسکله دستی طور پرحضرت والاے عجلت میں لکھالے گیا۔اس کے چلے جانے کے بعد حضرت والا کومعلوم ہوا کہ ذہول سے غلط جواب لکھا گیا۔ اب سخت پریشان که کیا کیا جائے کیونکه نهاس کا نام معلوم نه پنة معلوم ، نه بيمعلوم کهس راسته كوگيا ہوگا تيجه معلوم نه تقااور چونكه فرائض كامسكه تقالاندا سخت فكر دامنكير ہوئى كه نه معلوم کتنے اہل حقوق کی حق تلفی ہوگی اور آئندہ کہاں تک اس حق تلفی کا سلسلہ تھیلے گا ول ہی دل میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ یا اللہ میرے قبضہ ہے تو اب بیہ معاملہ نکل چکا۔ میری قدرت میں تواب اس کے تدارک کی کوئی صورت رہی نہیں لیکن آپ کوتو سب پچھ قدرت ہے آپ تواب بھی قادر ہیں۔آپ ہی غیب ہے کوئی صورت نکا لئے۔اھ

چنانچے زیادہ وفت نہ گزراتھا کہ کیاد کیھتے ہیں و چخص فتویٰ لئے چلا آ رہاہے۔اس نے آ کرکہا کہ اجی مولوی جی میں تو دورنگل گیا تھا۔راستہ میں جوفنوی پرنظر پڑی تو دیکھا کہ اس يرمهر تو لگي ہي نہيں۔ اجي اس يرمهر تو لگا دو۔حضرت والاخوش ہو گئے فر مايا لا بھائي لا۔مُهر تومیرے پاس ہے ہیں کین جلدی میں مسئلہ غلط لکھ کردے دیا تھااس لئے اللہ میاں نے تھے میرے پاس پھرجھیج و یا ہے کہ میں مسئلہ کی درستی کردوں ۔ میں تو سخت حیران تھا کہ کیا کروں کیونکیہ تیرا نام ونشان کیچےمعلوم ہی نہ تھا دل ہی دل میں دعا کرر ہاتھا۔خیرالٹدنعالیٰ نے تبچھ کو

ای بهانه بیهان واپس بهیج و یااورمیری دعا قبول فر مالی۔اھ پھرحضرت والانے اس کوچیح جواب لکھ کر دے دیا۔

besturdubooks.wordpress.com سجان الله الله تعالیٰ کی کیسی کھلی اعانت ہے جومن وجہ کرامت ہے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت والانے اس واقعہ کوفقل فر ما کرفر مایا کہاس روز سے میں فتو کی کا دست بدست جوانبیں لکھتا کیونکہ اس شخص کے موجودر بنے سے قلب میں تقاضا سار ہتا ہے اور طبیعت مشوش رہتی ہے اس لئے ملطی کا اندیشہ رہتا ہے۔اھ

### • ا\_لکڑیاں <u>لینے</u> والا واقعہ

عرصہ دراز ہوا ایک بار حضرت والانے حضرت بڑی پیرانی صلحبہ کے مشورے بردس رو بے کی لکڑیاں کیمشت لے لی تھیں کیونکہ اچھی مل گئی تھیں چونکہ اتفاق ہے اس وقت دام موجود نہ تھے اس لئے قرض ہو گیا تھا۔حضرت والا کے قلب مستغنی پرکسی کے ایک بیسے کا قرض بھی بے حد بار ہوتا ہے۔اول تو الحمد للەحصرت دالا برجھی کسی کا قرض ہوتا ہی نہیں اورا گرشا ذو نا در بھی ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت جلداس سے سبدوش فر ما دیا ہے۔ چونکہ قلب مبارک یراس قرض کاسخت بارتھااس لئے حضرت والا نے دعا فرمائی جو بفضلہ تعالی بہت جلد قبول ہوئی۔ چنانچےککڑیاں شام کولی گئیں اورا گلے ہی روز اللہ تعالیٰ نے قرض ہے سبکدوش فرما دینے کی پیصورت فرمائی کدایک قریبی قصبہ کے ایک معزز رئیس جوایک ریاست میں کسی بڑے عہدہ پر بھی تھے اور جورخصت لے کرآئے ہوئے تھے حضرت والا کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے وہ حضرت والا ہے بیعت بھی تھے۔انہوں نے بیچیس رویبیہ مدینۃ پیش کئے کیکن حضرت والانے ان میں ہے صرف دس رویہ یتو لے لئے اور پندرہ رویہ یواپس فرما دیئے۔ حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ میرا خیال تو اس ہے بھی کم لینے کا تھالیکن مجھے ڈراگا کہ میں نے اللہ میاں ہے دس رویے مانگے تھے۔ دس ہے بھی کم لینے میں کہیں اللہ میاں ناخوش نہ ہوں کہ ہانگتا بھی ہےاور پھر جب ہم دلواتے ہیں تولیتا بھی نہیں۔ پھران رئیس کے جلے جانے کے بعدان کے ساتھیوں سے جوکھبر گئے تھے معلوم ہوا کہان صاحب نے پہلے دس ہی روپیہ

ریاء کا واپس فرما دیا۔ جب ساتھیوں نے حضرت والا سے اظہار تعجب کیا کہ کیا آ پ کو کشف ہوگیا تو حصرت والانے کشف کی فعی فر مائی اور پھر پوراوا قعہ بیان فر مایا جو ندکور ہوا۔

### اا۔ایک دیہاتی کے گڑلانے کاواقعہ

اسى طرح ايك قريب كے گاؤں كاشخص گر ہديہ لايا تو حضرت والانے قبول نہيں فرمايا۔ بعد كومعلوم هواكه وه زكوة غشر كانفاحضرت والانے الله تعالی كاشكرادا كيا اور فرماياك ديكھتے لوگ مجھ کوخواہ مخواہ وہمی کہتے ہیں اب و کیھئے اگر میں بلا یو چھے کیھے لے لیتااور بعد کومعلوم ہوتا تو طبیعت كوكس قندرنا گوار بهوتا اوراس كى زكۈ ة بھى ادا نە بھوتى وە تو الله تغالى كالا كەلا كەشكر ہے كەقلىپ مىس پیشتر ہی نفرت پیداہوگئ تھی ورندانہوں نے اپنی طرف سے کیا کسر رکھی تھی پھریہ شعرفر مایا۔ قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود ورنہ ہیج از دل بے رحم تو تقصیر نبود اس كمزوركا تيرى تكوار يول آفقرير ميں ندتھا، ورند تيرے بے رحم دل نے كوئى كى نہيں كى \_ بھلاالییصورت میں سوچنے سے کوئی کہاں تک احتمالات نکال سکتا ہے کیکن وہ تو خود حق تعالی ہی و تنگیری فرماتے ہیں۔قلب میں بحمداللہ بس ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی کہد گیا ہو۔اھ حضرت والاكي اكثر امورمين احتياطين بعدكو واقعات يسطيح نكلتي ببي ايسيموا قع ير حضرت والایه فرما دیا کرتے ہیں کہ دیکھئے لوگ مجھے خواہ مخواہ دہمی کہتے ہیں اگر میں وہمی ہوں تو پھرمیرے اکثر وہم سیجے کیوں نکلتے ہیں۔اھ

# ۱۲ نفس کی بیار یوں کی شخیص

امراض نفس کی تشخیص میں تو حضرت والا کواللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ تامہ عطا فرمایا ہے اوروہ فراست صیحہ بخشی ہے کہ الحمد للّٰہ فن تربیت میں بگانہ روز گار ہیں اور آج دنیائے اسلام میں حکیم الامت کے لقب سے یا دفر مائے جاتے ہیں۔

عرصہ ہوا اس کے متعلق خود حضرت والا نے ایک بارنسی سلسلہ کلام میں فر مایا تھا کہ

اشرف السوائح-جدا ك7

besturdub od Sinordpress.com جب کوئی طالب اصلاح آتاہے تو بفضلہ تعالیٰ اس سے سابقہ ریڑتے ہی اجمالی طوریرؓ ادراک ہوجا تاہے کہ بیفلاں مرض لے کرآیا ہے اوراس کوفلاں تدبیرنا فع ہوگی ۔

بي فراست كشف سے ہزار درجہ افضل وانفع ہے اور اس كے صد ہا واقعات ہيں جن میں ہے بعض موقع بموقع ذکر بھی کئے جانچکے ہیں۔ چنانچہ حضرت والا کا ایک طالب کے اندرمرض كبرتشخيص فرمانااوريانج برس بعداس طالب كااقراركرنااس باب كى تمهيد ميں عرض كياجا چكا باورايك واقعهاس وقت بهى يادآيا

حضرت والانسى يراحتساب شرعی فرمار ہے تھے اور وہیں ایک اور طالب جیٹھے ہوئے تصے حضرت والا نے محض ان کے بشرہ سے محسوں فر مالیا کہان کے قلب میں حضرت والا کے اس احتساب کے متعلق اعتراض ہے چنانچہ حضرت والا نے ان سے دریافت فرمایا توانہوں نے اقر ارکیا۔اس پرحضرت والانے فرمایا کہ آب کے اس صدق سے تو میں بہت خوش ہوا کیکن حل جزاءالصدق الاالصدق \_ میں بھی سچی بات عرض کئے دیتا ہوں کہ ایسی صورت میں مجھ ہے آ پ کونفع نہ پہنچے گا۔اب آ پ کسی دوسرے سے رجوع کریں۔اوراب عمر بھرنہ مجھے مجھی کوئی خط ککھیں نہ میرے پاس آئیں۔اھ

ایک صاحب کے استفسار براس کے متعلق حضرت والا نے بیقصیل فر مائی کہ اگر شیخ کے متعلق دل میں محض دسوسہ آئے تواس کا کچھاعتیار نہیں یا بعبہ کسی بات کے سمجھ میں نہ آنے کے استعجاب ہوتو اس کا بھی مضا نکھ نہیں لیکن اعتراض اور شبہ سخت چیز ہے اس کا قلب میں پیدا ہونا نہایت درجہ مضراور مانع استفاضہ ہےاورا گریٹنج کے سی قول یافعل پر بوجہ مجھ میں نہ آنے کے استعجاب اور وسوسہ ہوتو اس کوخودیشنے ہی ہے رفع نہ کرائے بلکہ دوسرے سے یو چھے ورنہاس ہےاس کے قلب میں تنگی پیدا ہوگی کیونکہ اگر اس نے جواب ویا تو اس کے بیمعنی ہوں گے کہتم ہمارے معتقدر ہوسواس کو کیا غرض بڑی ہے کہ اس غرض سے اپنا تیر بیکرے۔ بھلااس کی غیرت دینیہ نیز غیرت طبعیہ کباس کو گوارا کرسکتی ہے۔اھ

اسى طرح ايك اورصاحب يرجوا بل علم تتصحضرت والاحسب معمول بهزنيت اصلاح مواقع ضرورت میں احتسابات شرعی فرماتے رہنے تھے ان کے بشرہ سے حضرت والا کو پیہ esturdubodis mordpress.com محسوس ہو گیا کہ ان کو بیا حتسابات نا گوار ہوتے ہیں چنانچید حضرت والا نے ان ہے ہ صاف فرما دیا کہان احتسابات میں میری کوئی مصلحت نہیں آپ ہی کی اصلاح کی مصلحت ہے میں اختسابات کیا کرتا ہوں اگر آ ہے کونا گواری ہوتی ہوا ور آ پ بیرجا ہے ہوں کہ میرے ساتھ ایسامعاملہ نہ کیا جائے تو آپ صاف کہدویں چنانچدانہوں نے نا گوای کا اقرار کرلیا اور بھر حضرت والا ان کی اصلاح ہے وتنکش ہو گئے اور پھر تعظیم کا معاملہ فر مانے لگے۔حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہاس کے بعدے میں ان کےخطوط کے جواب میں ان کومخدوم ومکرم لكصفه لكاليكن اكراني اصلاح كمتعلق يجهسلسله جنباني كريته توميس اصاف انكارلكه ديتابه حضرت والار پھی فرمایا کرتے ہیں کہ مجھ سے کسی کا اپنے نفس کی چوریاں چھیا نابہت دشوار ہے۔اھ۔ چنانچہ واقعی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ حضرت والا کوطالبین کی اصل حالت کا یا تو فراست ے پینہ چل جاتا ہے یا منجانب اللہ ایسے واقعات پیش آجاتے ہیں کہان کی اصل حالت کھل ہی جاتی ہے ادر بیدونوں باتنی انعام الہی کی اعظم افراد میں سے ہیں۔ نیز بیجھی رات دن کا مشاہرہ ہے کہ حضرت والا اکثر کیسال احوال میں بھی مختلف معاملات فرماتے ہیں اور بیاختلاف ہی عین مصلحت ثابت ہوتا ہے اور اس کا مدار زیادہ ترمحض شہادت قلب پر ہوتا ہے۔ راز اس کا بیہے کہ الله تعالى نے ذكر وطاعت كى بركت سے حضرت والا كے قلب مطہر كوابيه الطيف الا دراك اور يحج الحس بنادیا ہے کہ جس کی جس وقت جیسی حالت ہوتی ہے اس کا اس وقت ویسا ہی اثر قلب پر پڑنے لگتا ہےاوراس کے ساتھ ویساہی معاملہ فرمانے لگتے ہیں گوظا ہر میں احوال کیسال ہی نظر آئيں۔اور جوطالب خاص اپنے حالات اور خاص اپنے ساتھ حضرت والا کے معاملات کا بغور تنتع كرے كا اسكوحضرت والاكى صحت شہادت قلب كا روز روش كى طرح مشاہدہ ہوجائے گا بشرطیکہ وہ طریقے کے ساتھ کام میں مشغول ہوا درانی اصلاح کی دھن میں ہولیکن احقرنے بیجی مشاہدہ کیا ہے کہ بعض احوال میں حضرت والا اپنی شہادت قلب پر فوراً عمل شروع نہیں فرمادیتے بلکهاس اٹر کواینے ذہن میں لئے رہتے ہیں اور موقع کے منتظر رہتے ہیں۔

بار ہاایا بھی ہوتا ہے کہ مختلف طالبین نے ایک ہی عیب کی اصلاح جا ہی توکسی کے لئے کوئی علاج تجویز فرمایاکسی کے لئے کوئی اور فرمایا کہ بس جس کے لئے جو بات نافع ہوتی ہے اللہ ۱۱۶ ان میں ڈال دیتے ہیں پھر بعد کواس طالب کے خط سے بحد اللّٰداس کے بن میں ڈال دیتے ہیں پھر بعد کواس طالب کے خط سے بحد اللّٰداس کے بن میں ڈال دیتے ہیں پھر بعد کواس طالب کے خط سے بحد اللّٰداس کے بن میں ڈال دیتے ہیں پھر بعد کواس طالب کے خط سے بحد اللّٰہ ال ایسے علاج تجویز فرمائے جونفس کو بہت گرال ہوتے ہیں اور ایک طالب کے لئے صرف یہی تجویز فرمایا کہتم مجھ کواینے ہرخط میں بس یہی لکھ بھیجا کروکہ مجھ میں تکبر ہے۔میرے لئے وعاکی جائے جب اس متم کے پانچ خطوط بھیج چکوتو پھراپی حالت لکھنا چنانچہان کواس سے نفع ہو گیا۔ ایک باراحقرنے اپناایک عیب لکھا تو تحریر فرمایا کہ میں کل دن بھر آپ کے خط کور کھے رہا کیونکہاں مرض کے جتنے علاج ہیں وہ تو آ پکومعلوم ہی ہیں۔سوچتار ہا کہاور کیالکھوں چنانچہ آج فبحر کی نماز میں ایک خاص علاج قلب بروارد ہوا وہ چونکہ نیا ہے!س لئے لکھتا ہوں چنانچیہ بفضله بتعالى اس سے اس عیب كاجس كى اصلاح سے تقریباً ما يوى ہو چكى تقى يالكليه استيصال ہوگيا اور جب احقرنے اس نتیجہ ہے مطلع کیا تو تحریر فر مایا کہ مجھ کوبھی اللہ تعالیٰ سے یہی تو تع تھی۔اھ چونکہ بیسب کھلے ہوئے انعامات الہیہ ہیں اس لئے اس باب میں بھی ان کا ذکر مناسب سمجھا گیا گوان میں ہے بعض کا بیان اور موقعوں پر بھی غالبًا آچکا ہے اوران کے علاوہ بھی اور بہت ہے اس قتم کے داقعات دیگر ابواب میں گزر چکے ہیں۔

# سائسی کو یا دفر مانے کا اس کے دل پراثر

احقر كوبار ملاس كالتجربيه جواكه جب حضرت والانے احقر كوسى سلسله ميں غائبانه يا دفر مايا تواکٹر احقر کے قلب میں بھی کی بیک بلائسی سبب ظاہری کے ایک خاص کیفیت بیدا ہوگئی اورمعاً احقر کو بربناء تجربه گمان ہوا کہ غالبًا اس وقت حضرت والا احقر کو یا دفر ما رہے ہیں۔ چنانچه بعد کواہل مجلس ہے معلوم ہوا کہ واقعی حضرت والا احقر کا بچھ تذکرہ فر مارہے تھے۔ بلکہ ايك بارتويهال تك اثر مواكها حقر حضرت والاكي خدمت مين فورأ يهنجاد يكها توايك كاغذ ماتهر میں لئے ہوئے تنصاوراس تلاش میں تنصے کہ کوئی نظر پڑے تو اس کومبرے پاس بھیجیں چنانچیہ جب احقر خدمت میں پہنچا تو فر مایا کہ میں تواس وقت آپ کو بیاد ہی کرر ہاتھا۔

ایسے موقعوں پر جواثر احقر کے قلب پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ انجذ اب الی الحق کی صورت

میں ہوتا ہے جس سے طاہر ہوتا ہے کہ حصرت والا کے خیال میں ہمیشہ یاد حق ہی آبی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جب اپنے کسی خادم غافل کی طرف سرسری خیال بھی فر مالیتے ہیں تو اس کے قلب میں بھی یاد حق کی ایک آنی اثر پیدا ہوجا تا ہے۔

۱۲ اے خدمتِ عالیہ میں غریضہ لکھنے سے پریشانی کا اختیام

احقر نے یہ بھی بار ہا تجربہ کیا اورا کثر احباب سے بھی اس کی تحقیق ہوئی کہ جب کسی طاہری یاباطنی پریشانی کے متعلق حفزت والا کوئر یضہ کھاتو لکھنے کے بعد ہی سے اس کا رفع ہونا شروع ہوگیا اور جواب آنے پر بفضلہ بالکل ہی زائل ہوگئ۔ چنانچیکل پرسوں ہی ایک بہت ثقہ اور دیندار صاحب نے اپنے بھائی صاحب کو جو ڈپٹی کھکٹر ہیں اور آج کل حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہیں بسبیل تذکرہ یہ لکھا کہ دلٹداب میرا بچہ بالکل اچھا ہے ہیجیب بات خدمت میں حاضر ہیں بسبیل تذکرہ یہ لکھا کہ دلٹداب میرا بچہ بالکل اچھا ہے ہوئی اس کے کہ مجھے جب کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے ادھر حضرت والا کوعریف لکھا کہ فور اس میں کی اسی وقت سے شروع ہوجاتی ہے۔ اور بغضلہ تعالی فورا ہی اس کا اثر جاتار ہتا ہے۔ (لیمن میں کی اسی وقت سے شروع ہوجاتی ہے۔ اور بغضلہ تعالی فورا ہی اس کی حالت بہت بچھ درست ہوگئی اور دوسر سے حضرت کوعریف کھا اور اسی دن بغضلہ تعالی اس کی حالت بہت بچھ درست ہوگئی اور دوسر سے تیسر رے دن بغضلہ تعالی بالکل اچھا ہوگیا اب صرف ہلکی تی کھانی باقی ہے۔ اھ۔

احقر جامع اوراق کوتواس سے کانے تجربے ہوئے ہیں کہ ان کو بیان کرکے اکثر اپنے ہے تکلف پیر بھائیوں سے بہتا کید شدید حضرت والاسے خطو کتا بت کی کثر ت رکھنے کے لئے کہتا رہتا ہوں تا کہ صلاح وفلاح دین و دنیا حاصل ہو گوافسوں خوداس کا بعجہ شخت بدا نظام ہونے کے جیسا چاہیے پابند نہیں کیکن جب بھی عریضہ کھااپی حالت ظاہری وباطنی میں نمایاں بہتری کا مشاہدہ کیا۔ اس امر کے بھی بہت سے شاہد ہیں کہ جنتلایان پریشانی کی پریشانیاں حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو جانے کے بعد بغضلہ تعالی بہت جلد زائل ہو جاتی ہیں بلکہ بعض کی بریشانی کا علاج تو خود حضرت والا ہی نے یاس رہنا تبحویز فر مایا۔

پیس آج کل بھی ایک طالب یہاں مقیم ہیں جوسخت پریشانی کے عالم میں بغرض رفع پریشانی حاضر ہوئے تھے اور ممتد قیام کا قصد تھا یہاں تک کہ بیارادہ کرکے آئے تھے کہا گرکٹی سال رہنے

press.com ۱۱۸ کی بھی ضرورت ہوئی تو کئی سال رہوں گا۔ لیکن بفضلہ تعالیٰ حضرت والا کی برکت سے تیسر کی سال رہوں گا۔ لیکن بفضلہ تعالیٰ حضرت والا کی برکت سے تیسر کی سال رہوں گا۔ اسکو میار کیاددی اور تحریر فرمایا کہ الحمد لللہ مسلم کی میار کیاددی اور تحریر فرمایا کہ الحمد لللہ غیب سے علاج ہو گیااور چونکہوہ طالب علم ہیں اس لئے جلدوایس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچیوہ آج ہرطرح مطمئن ہوکر چلے گئے حالانکہ انہیں ازالہ مرض سے بالکل مایوی تھی۔

اس طرح خطوط کے ذریعے سے بھی صد ہاطالبین کی پریشانیاں آئے دن رفع ہوتی رہتی ہیں یہال تک کہ بعضول نے لکھا کہ آپ کے کرامت نامہ نے خودکشی ہے بیالیا۔ اسی لئے حضرت والافوراً خطوط کے جوابات د'یا کرتے ہیں اوراس کے بہت بختی کے ساتھ پابند ہیں۔

ایک طالب کوجود وسرے شخ سے مرید تھا ہے شخ کے جج کوتشریف لے جانے کے بعد ہجوم وساوس نے اس قدر پریشان کیا کہ گھبرا کر حضرت والاسے بذر بعہ عریضہ رجوع کیا۔حضرت والا کا کرامت نامہ پہنچتے ہی فورا تسلی ہوگئی اور سارے وساوس کا فور ہوگئے چنانچے اپنے دوسرے عریضه میں حضرت والاکوبہت دعا ئیں لکھیں ادراس آڑے وقت میں دینگیری کابہت شکرادا کیا۔

غرض بیصد ہا بلکہ ہزار ہا کا تجربہ ہے کہ حضرت والا کے کرامت ناموں سے بہت ہی تسلی ہوتی ہے بلکہ جبیہااس نمبر کے شروع میں عرض کیا گیا عریضہ لکھتے ہی پریشانی کم ہونا شروع ہوجاتی ہےرازاس کا حسب ارشادشیخ العرب والعجم اعلیٰ حضرت حاجی قدس صاحب سرۂ العزیز سے کہ چونکہ شیخ محقق اللہ تعالیٰ کے اسم ہادی کا مظہر ہوتا ہے اس کئے اس کی برکت بلااس کے علم کے بھی طالب صاوق کو پہنچتی رہتی ہے۔ادھ

حضرت والاكي اس بركت كاتو حضرت والا كے منتسبین كو بفضله تعالیٰ عین الیقین بلكه حق الیقین ہےاورای برکت کی ایک فرویہ بھی ہے کہ حضرت والا کے کرامت نامہ کے محض چھونے چھوٹے جملول ہے اتنا اثر قلب پر ہوتا ہے اور اتنا نفع پہنچتا ہے کہ بڑے بڑے رسالوں کے پڑھنے سے بھی وہ بات پیدائہیں ہوتی ۔احقر کوخودا پنے تاثر ات قوبیا چھی طرح یا رہیں جو حضرت والا کے کرامت ناموں کود کی<u>صتے ہی قلب پر</u>مستو کی ہو جاتے <u>تصے جن</u> کی سس قدرتفصیل باب ارشاد وا فاضه باطنی میں عرض بھی کی جانچکی ہے اورخود حضرت والا نے متعدد بارفر مایا که گومیرے جوابات بہت ہی مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کا اثر کوئی اس وقت

د کھے جب وہ مخاطبین کے پاس پہنچتے ہیں۔

Desturdubooks.Wordpress.com اس كاسبب سوائے بركت كے اور كوئى ہو ہى نہيں سكتا جو حضرت والا كى مقبوليت عند الله كى كلى دليل ہے۔ فالحمدالله حمداً كثيراً وذالك فضل الله يوتيه من يشاءع الثدكريز ورقلم اورزياده

#### ۵ا۔اوقات میں برکت

جبیا کہاٹھارہویں باب تصنیف و تالیف میں قدرے تفصیل کے ساتھ عرض کیا جاجکا ہے حضرت والا کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کھلی ہوئی برکت رکھی ہے جس کی اعلیٰ حضرت عاجی صاحب قدس سرہ' العزیز نے ابتداء ہی میں بشارت فرما دی تھی اور بیقینی بات ہے جو جاہے تجربہ کرلے جتناا ورجس نوع کا تصنیف وتحریر کا کام جتنے وقت میں حضرت والا کر لیتے میں کوئی دوسرافی ز ماننا ہمارےعلم وگمان میں نہیں کرسکتا۔

ا کثر دیکھا گیا کہا کثر دوران تصنیف وتحریرخطوط میں حضرت والاکوسی کتاب کےاندرکسی مضمون کے تلاش کرنے کی ضرورت میڑی تو ہ بہت آ سانی ہے ل گیا۔ یہاں تک کہ ایک بار مثنوی شریف کی شرح لکھتے وقت ایک مقام پر کبوتر بازوں کے سی معمول کے معلوم کرنے کی ضرورت واقع ہوئی تو حضرت والا کوتشویش ہوئی کہاس وقت کوئی کہوتر باز کہاں ملے بس اللہ تعالیٰ نے ای وقت ایک کبوتر باز کوتعویذ لینے کے لیے بھجوا دیا اور چونکہ حضرت والا اس کو پہلے سے جانتے تھے کہ کبوتر باز ہے اس لئے اس سے وہ معمول معلوم فر مالیا جس سے مثنوی شریف کا وه مقام حل ہو گیااور کام میں کوئی رکاوٹ بیدانہیں ہوئی۔ بیٹ تعالیٰ کی بالکل کھلی دینگیری تھی۔ اسی طرح الحمد لله ثم الحمد لله حضرت والا بهت ہی کم بیار ہوتے ہیں اورا گرمبھی بیار بھی ہوتے ہیں تو بفضلہ تعالیٰ بیاری ممتد نہیں ہوتی جس سے حضرت والا کے کا موں میں کوئی معتد بہخلل نہیں پڑتا اور حضرت والا کے ذیمہ جواللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر خدیات دینیہ مفوض ہیں وہ بفضلہ تعالیٰ و بعو نہ مدت العمر ہے بحسن دخو بی برابر بلا رکاوٹ انجام پذیر ہو رہی ہیں درنہا گرموانع جیسے کہ اکثر لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں حضرت والا کو بھی خدا نا کردہ بیش آئیں اور کام پچھ دن کے لئے بھی رک جائے تو بوجہ کثرت کار ہائے مفوضہ کام

۱۲۰ اتنا جمع ہوجائے کہ پھراس کاسمیٹنامشکل ہوجائے اس سےصاف طاہر ہوتا ہے کہ پیونکہ اللہ تعالیٰ کوحضرت والا ہے دین کا کام لینا ہے اس لئے ہرتتم کےموانع ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ بار ہااس کا بھی مشامدہ ہوا کہا گرکسی روز ڈاک زیادہ ہوئی تو اس روزتعویذ وغیرہ کے مانگئے والے یا تو بہت کم آئے یا بالکل نہیں آئے اور اگر کوئی آیا بھی تو جب حضرت والا بااطمینان ڈاک ختم فرما چکے تب آیا۔ بیسب کھلے ہوئے انعامات الہیہ ہیں۔

#### ۲ا۔سفر کے دوران راحت

حضرت والا کے ہمراہ احفر نے بہت سفر کئے ۔ مبھی نہیں یا د کہ ریل میں جگہ کی تنگی پیش آئی جوحالانکه عموماً تنیسرے درجہ میں سفر فر مایا کرتے جس میں عام طور سے مسافروں کا بہت زیادہ ہجوم رہا کرتا ہے۔بعض اسٹیشنوں برتو بیدد مکھ کر مجھ کو جیرت ہو جاتی کہ مسافروں کا ریلا حضرت والا کے پاس ہے ہوتا ہوا گزرتا چلا جاتا اور ادھررخ بھی نہ کرتا غرض نہایت آ رام کے ساتھ سفر طے ہوتے تھے اور ہمیشہ ریل کے ڈید کے اندر بھی جماعت ہی ہے نماز پڑھتے تتصادر جماعت اکثر بہت کمبی ہوتی تھی۔اگرعلادہ رفقاء کے پچھادربھی مسافر ہوتے تو وہ بھی حضرت والا كامع رفقاء كے بہت لحاظ ركھتے يہاں تك كه ہنود يرجمي اتنااثر ہوتا كه بعض مواقع پرڈ بہ بدلا گیا تو جب حضرت والا دوسرے ڈبہ میں تشریف لے جانے <u>لگے</u> تو وہ لوگ حسرت ے کہنے لگے کہ اجی آپ کہاں ہلے آپ کی وجہ سے تو یہاں بڑی رونق تھی اور برد انور تھا۔ اس طرح ایک بارحضرت والا اینے رفقاء سفر سے معمولی با تیں فرمار ہے تھے تو دو ہندو جو آ رہیہ تھے آپس میں سرگوشی کرنے لگے جس کوبعض رفیقوں نے سناایک نے کہامعلوم نہیں ان کی باتوں کی طرف دل کو کیول کشش ہوتی ہے دوسرے نے کہا کہ بیان کے سیچے ہونے کی علامت ہے بیج ہے۔ ع الفضل ماشهدت به الاعداء

( فضیلت وہی ہےجس کی گواہی وشمن دیں )

ےا۔ دش کے نام خط

برادری کی ایک بی بی پر جوحضرت والا کے ایک خادم کی صاحبز ادی ہیں جن کا اثر ہوا۔

ا۱۲ چونکہ حضرت والا عامل نہیں اور آثار ہے جن کا قوی ہونا معلوم ہوا اس لئے تعویذ وینا مناکسیے : نہیں سمجھالیکن حصرت بڑی پیرانی صاحبہ مدظلہا کےاصرار ہے جن کے نام ایک خطرتحر برفر مایاً جس کا پیضمون تھا کہا گرتم مسلمان ہوتو میں تم کوقر آن وحدیث کی وہ وعیدیں یا دولا تا ہوں جو سمسی کوستانے پر وارد ہوئی ہیں اورا گرتم کا فر ہوتو اول تو ہم صلح کی تحریک کرتے ہیں اورا گرتم نہیں مانتے تو یا درکھوکہ ہم میں بعض ایسے بھی ہیں جوتمہارا پورااستیصال کر سکتے ہیں۔اھ

چنانچہ جب میخطاس کوسنایا گیا تواس جن نے کہا کہ میا یسے خص کا خطانہیں ہے کہاس کا کہنانہ مانا جائے۔اچھالومیں جاتا ہوں۔ چنانچے فوراً بالکل اثر جاتار ہا گوبعد چندے پھراثر ہوگیا۔ جب اس سے کہا گیا کہ ہم پھرتھانہ بھون جاتے ہیں تو اس نے کہانہیں وہاں نہ جاؤ میں جاتا ہوں چنانچہ پھراٹر جاتار ہانچ ہے۔ \_

ترسدازوے جن وانس و ہرکہ دید هرکه ترسید از حق و تقوی گزید جو کہ اللہ سے ڈرااور پر ہیز گار بنااس سے جن وانسان اور ہردیکھنے والا ڈرتا ہے لیکن چونکہ وہ بار بار پھر آ جاتا تھا اس لئے اس کا مکمل بندوبست اور استیصال کلی حضرت حاجی محمدعا بدصاحب دیوبندیؒ سے جوعامل کامل تھے کرا دیا گیا۔

## ۱۸۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے غیبی امدا دمیں شریک ہونا

عرصه دراز ہواایک صاحب نے خوداحقرے یہیں خانقاہ میں بایس عنوان اپنادا قعہ بیان کیا کہ گود کیھنے میں تو حضرت والا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیکن کیا خبراس دفت کہاں پر ہوں کیونکہ میں ایک ہارخودحضرت والا کو باوجود تھانہ بھون میں ہونے کے علی گڑھ میں دکھے چکا ہوں جبکہ و مال نمائش تھی اور اس کے اندر سخت آ گ لگی تھی۔ میں بھی اس نمائش میں اپنی و کان لے گیا تھا جس روز آگ لگنے والی تھی اس روز خلاف معمول عصر ہی کے وقت سے میرے قلب کے اندرایک وحشت ی پیدا ہونے گئی جس کا مدائر ہوا کہ باد جوداس کے کہ اصل بگری کا وقت وہی تھالیکن میں نے اینے دوکان کا سارا سامان قبل از وقت ہی سمیٹ سمیٹ کر مکسوں میں بھرنا شروع کر دیا جب بعدمغرب آ گ لگنے کاغل شور ہوا تو چونکہ میں اکبلا تھا اور بکس بھاری بھاری تھے اس لئے میں سخت پریشان ہوا کہ یا اللہ دو کان سے باہر کیونکر لے جاؤل

اتنے میں کیاد کھتا ہوں کہ دفعۃ حضرت والانمودار ہوئے اور بکسوں میں سے ایک ایک بیکس کے پاس تشریف لیجا کر فرمایا کہ جلدی سے اٹھاؤ۔ چنا نچا یک طرف سے تو اس بیس کوخودا ٹھایا اور دوسری طرف سے میں نے اٹھایا۔ ای طرح تھوڑی دیر بعد میں ایک ایک کر کے سارے بیکس باہرر کھواد ہے۔ اس آگ سے اور دکا نداروں کا تو بہت نقصان ہوالیکن بفضلہ تعالی میرا سب سامان نچ گیا۔ اس واقعہ کوئ کراحقر نے ان سے بوچھا کہ آپ نے حضرت والا سے یہ ضدریافت کیا کہ آپ بیباں کہاں اس پر انہوں نے کہا کہ ابی بچھ بوچھنے گھنے کا مجھکواس فدریافت کیا کہ آپ بیباں کہاں اس پر انہوں نے کہا کہ ابی بچھ بوچھنے گھنے کا مجھکواس وقت ہوئی، بیکہاں تھا میں تو اپنی پر بیٹانی میں مبتلا تھا۔ اھ۔ جب احقر نے اس واقعہ کو حضرت والا سے عرض کیا تو فرمایا کہ بال مجھ ہے بھی کسی نے بیدواقعہ تھال کیا تھالیکن مجھکواس کی پچھ خبر والا سے عرض کیا تو فرمایا کہ بال مجھ ہے بھی کسی نے بیدواقعہ تھال کیا تھالیکن مجھکواس کی پچھ خبر میں نواد بیا در اس کے ذریعہ سے اس کا کام بنواد بیا در کہ کسی لطیفہ غیبیہ کوکسی مانوس شکل میں ظاہر فرمادیا اور اس کے ذریعہ سے اس کا کام بنواد بیا در تو دورائ شکل والے کواس کی پچھ خبر بھی نہیں ہوئی۔ اھ

#### ۱۹۔ایک مسجد کے آیا دکرنے کا واقعہ

مکری جناب مولوی عبدالکریم صاحب متصلوی دفیقهم نے جو براا جراڑہ ضلع میر کھ کے مدرسہ میں مدرس رہ چکے ہیں خود احقر سے بیان فرمایا کہ جب حضرت والا وہاں کے مدرسہ کے جلنے میں وعظ فرمانے کے لئے تشریف لے گئے تو جس وقت وہاں پہنچ ہیں سب محبدوں میں نماز ہو چکی تھی ۔حضرت والا کو جماعت نہ مطنے کا افسوس ہوا اور باربار پو چھا کہ کیا کوئی بھی معجدالی نہیں جس میں ابھی جماعت نہ ہوئی ہو۔ باربار استفسار فرمانے پرلوگوں نے کہا کہ ایک غیر آباد مسجد تو اللہ نے غیر آباد کے لفظ پر نے کہا کہ ایک غیر آباد کے لفظ پر فرمایا کہ چلو چرای کوآباد کریں۔ چنانچ حضرت والا نے مع ایپ رفقاء کے وہیں تشریف فرمایا کہ چلو چرای کوآباد کریں۔ چنانچ حضرت والا نے مع ایپ رفقاء کے وہیں تشریف لے جاکر نماز با جماعت اداکی ۔مولوی صاحب معروح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت والا کی برکت ہوئی کہ بس اسی روز سے بلکہ اسی وقت سے وہ مسجد واقعی آباد ہوگئی اور از سرنو تعمیر ایکی برکت ہوئی کہ وہرای جو بوجہ اس مسجد کے شکتہ ہونے کے دوسری مسجد میں نماز سرخے جاتے تھاتی میں نماز پڑھنے گئے۔غرض حضرت والاکا بیارشاد کہ چلو پھرای کوآباد

besturdubooks.wordpress.com كرين بفضله تعالى حرف به حرف صحيح مو كيا \_ ۲۰ ـ حضرت والاستے محبت وا دب کی بر کات

حضرت والا کے ساتھ حسن اعتقاد کی برکات اور ادنیٰ سوء اعتقاد یاضعف اعتقاد کی ظلمات کے مشاہدات اس کثرت سے ہیں کہ نا قابل انکار ہیں اور وہ حضرت والا کی مقبولیت عنداللّٰد کی بالکل کھلی علامات ہیں۔ بالخصوص ان کے لئے جن کو دونوں حالتوں کے خو دتجر بے ہو چکے ہیں اور ایسے بہت ہیں چنانچہ حضرت والا کی خدمت میں وونوں قتم کی حالتوں کے بہت خطوط آتے رہتے ہیں۔جن سے حضرت والا کا حضرت مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ کے ان اشعار کا ہو بہومصداق ہوناان کو بلامبالغہ کانشمس فی نصف النہار واضح ہوجا تا ہے۔ مغز را خالی کن از انکار یار تاکه ریحان یا بی از گلزار یار

اینے د ماغ کومجوب کے انکار سے خالی کر، تا کہ تو محبوب کے گلز ارسے خوشبویا ئے بے عنایات بحق و خاصان حق محملک باشد سیہ مستش ورق الله تعالی اوراس کے خاص بندوں کی عنایات کے بغیرا گرفرشتہ بھی ہوگا تو اس کا ورق سیاہ ہوگا

چوں حسد یُروی تو برکس ہے حسد زاں حسد دل را سیابی ہارسد

جب تونے کسی پر بلاوجہ حسد کیا تواس حسد سے دل سیاہ ہوجا تاہے

ای طرح حضرت والا کاکسی کی جانب ہےانشراح قلبی موجب برکات اور تکدر خاطر مورث ظلمات ہوتا ہےا دراس کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔

بعضول نے حضرت والا کی خدمت میں گتاخانہ خطوط بھیجے کھر بعد کونہایت مضطربانہ معذرت جابی ۔ سی نے لکھا کہ اس دن سے میری آئکھوں کی روشنی کم ہو چلی ۔ سی نے لکھا کہ اعمال میں انشراح بالکل نہیں رہا۔ اور جمعیت قلب بالکل فوت ہوگئی کسی کے بارہ میں معلوم ہوا کہ آ ٹارجنون شروع ہو گئے ۔بعضول نے سوءاعتقاد کا بیا ترمحسوں کیا کہ دونوں جہان ان کو تاریک نظرآ نے لگے۔اورسوءخاتمہ کا اندیشہ پیدا ہوگیا اور حضرت والا کے اس ارشاد کا کھلی آ تکھوں مشاہدہ ہوگیا کہ شیخ کے ساتھ سوءاعتقادر کھ کریااس کومکدر کرے کوئی دنیا میں چین کی زندگی بسرنہیں کرسکتا۔ یہاں تک کہ محققین کا ارشاد ہے کہ بزرگوں کے ساتھ سو بوطن احیا نا نعوذ باللّٰدسوء خاتمہ کا بھی موجب ہوجا تاہے۔اھ۔(اللّٰد تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین ۱۲)

#### كانپوركاواقعه

جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ واقعی شیخ محقق کے ساتھ تعلق بہت سوچ سمجھ کر پیدا کرنا عاہیے کیونکہ اس کی مثال بقول حضرت والا کے ایک مجاز خاص کے بجل کی روشنی کی ہی ہے کہ اس سے نور بھی حاصل ہوتا ہے اور اگر ہے احتیاطی کی گئی تو پھر وہی ہلا کت کا سبب بھی ہو جاتی ہے اور اس کے حق میں نور بھی نار ہوجا تا ہے۔اھ

حضرت والااپنے قیام کا نپور کے زمانہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے ہیں جو کسی موقع پر پہلے بھی ہدیۂ ناظرین کیا جا چکا ہے اس کو بمناسبت مقام ہذاحسن العزیز جلدا ول کے ملفوظ نمبر ۱۱۳سے ملخصاً مکرزنقل کیا جاتا ہے۔وھو ہذا۔

ایک صاحب کی باتوں کے متعلق حصرت نے فرمایا کہ دل کوئیں لگتیں حضرت کے ملازم میاں نیاز نے عرض کیا کہ باتیں دل کو کیے لگ جایا کرتی ہیں۔ اس پرایک لمی تقریر فرمائی اور بزرگوں کی معمولی باتوں کے بھی پڑا اثر ہونے کی حکایات بیان فرماتے رہاوراس کی معمولی باتوں کے بھی پڑا اثر ہونے کی حکایات بیان فرماتے رہاوراس کی وجہ بیفرمائی کہ از دل خیز و بردل ریز د (جو بات دل سے نکاتی ہے وہ دل پرلگتی ہے)۔ پھر فرمایا کہ بیہ بات ہے میاں نیازان باتوں سے اثر ہوتا ہے پھر دوسرے کو بھی وہ اثر لگنے لگتا ہے بھر فرمایا کہ ابی واقعیت کا تو کیوں اثر نہ ہوتا اگر محض گمان ہو کہ بیٹے خص اچھا ہے اس کا بھی اثر ہونے کہ میں بیادی کیا کہتا تھا چنا نی کھی از کہتے ہوں کہ جسیا وقت ہوتا تھا اس کے مناسب وعظ میں احکام بیان کیا کرتا تھا چنا نی محرم میں بڑھنا بدعت ہے۔ وہاں تھوڑ از مانہ ہوا ایک بزرگ عالم شے بیٹے میں کا معمول تھا کہ وہ محرم میں بڑھنا بدعت ہے۔ وہاں تھوڑ از مانہ ہوا ایک بزرگ عالم شے منان کا معمول تھا کہ وہ محرم میں شہادت نامہ پڑھا کرتے تھے وعظ کے بعدا کیک بوڑھے خان ان کامعمول تھا کہ وہ محرم میں شہادت نامہ بڑھا کرتے تھے وعظ کے بعدا کیک بوڑھے خان واد مجرم میں شہادت نامہ بڑھا کرتے تھے وعظ کے بعدا کیک بوڑھی تھے صاحب میرے پاس آئے جو کسی زمانے تھے۔ انہوں نے اپنے نزد یک بردی خیرخوا ہی کے ساتھ اور مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنے نزد یک بردی خیرخوا ہی کے ساتھ اور مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنے نزد یک بردی خیرخوا ہی کے ساتھ

besturdubooks.wordpress.com بطور مشوره مجه سے کہا کہ عوام میں اس وعظ کا زیادہ تذکرہ تھاخصوص شہادت نامہ کا۔ بیعوام ایے ہوتے ہیں کہ اگر پیشتر ان کی تالیف قلب کی جائے پھر منکرات برا نکار کیا جائے تو ان کو دحشت نہیں ہوتی ورنداس طرح بیلوگ متوحش ہو جاتے ہیں۔ مجھےان کا بیمشورہ دینا برا معلوم ہوا میں نے انہیں اس مشم کا جواب دیا کہ افسوس غیرا ال علم اہل علم کوا مور علمیہ میں مشورہ ویں پھر میں نے کہا کہ آ ہے یوں سمجھتے ہول گے کہ ہم لوگوں کاعوام پر دارومدار ہے۔ میں نے بید زرا تُندلہجہ میں کہا۔ وہ بھی خان صاحب تھے اور میرے بڑے تھے اور بزرگانہ شفقت ہی سے ازراہ ہمدردی میمشورہ دیا تھا کہنے لگے بردی مشکل توبیہ ہے کہ ہم خیرخواہی سے ایک بات کہتے ہیں وہ بھی نہیں مانی جاتی اور ناخوش ہوکر چلے معذرت نہیں کی ۔تھوڑی دور چلے تھے کہ پھرلوٹ کرآئے اور کہا کہ بات بھی نہیں مانے اور ہم جانا جا ہتے ہیں توجانے بھی نہیں دیے۔ نہیں معلوم آپ نے کیا کر دیا قدم ہی نہیں اٹھتا تھا واقعی آپ کی بات مجھے گراں گزری تھی مگر میں جواٹھ کرچلا ہوں توابیامعلوم ہوتا تھا کہ سی نے سیننگڑ وں من کا لوہا پیروں میں باندھ دیا ہے۔ قدم نہیں اٹھتا تھا بے شک معلوم ہوا کہ ہے کچھ بات۔اللہ کے واسطے رسول کے واسطے مجھ معاف کر دیجئے ۔ میں نے کہا کہ خان صاحب آپ کس خیال میں ہیں۔ لاحول ولاقو ۃ۔ میں نے بہت تسلی دی کہ کوئی بات نہیں کیکن انہوں نے کہا کہ بس آ یہ بچھ ہی کہیں میں نے تو ا بن آئھے۔ دیکھ لیا۔اب کیا گنجائش انکار ہاتی ہے۔ آج معلوم ہوا کہ ہیبت کیا چیز ہوتی ہے اوررعب كيسا موتا ہے ميں نے ہر چند كہا كرية بكا كمان بيكن انہوں نے كہا كة خركمان اورول کے ساتھ بھی توہے وہاں ایسا کیوں نہ ہوا۔اھ

> جامع اوراق عرض کرتاہے۔ ہیبت حق ست ایں ازخلق نیست - ہیبت ایں مردِ صاحب ولق نیست بیت کی ہیبت ہے مخلوق کی نہیں ہے، بیاس گدڑی والے آ دمی کی ہیبت نہیں ہے۔ الايعنداللدمقبوليت اوريشارتين

حضرت والا کی مقبولیت عنداللہ کے متعلق بشارات منامیہ بھی بہت کثرت ہے ہیں۔

besturdubook - Wordpress.com جن ہےرسالہاصدق الرؤیا بھرایڑا ہےاورجن میں ہے بعض کو باب آئندہ بشارات میں انشاءاللہ تعالیٰ ہدیہ 'ناظرین بھی کیاجائے گا۔

طالبین کو کثرت ہے منجاب اللہ بذریعہ سے خوابوں کے جن کو حدیث شریف میں مبشرات فرمایا گیاہے حضرت والا سے رجوع کرنے کی صریح ہدایات ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں اور بعض غافلین منتسبین کوتنبیہات بھی ہوئی ہیں جن کی وجہ ہےان کی اصلاح ہوگئی ہے چنانچہاں وقت بھی دو بالکل تازہ واقعات پیش آئے ہیں۔ایک طالب جن کا اجمالاً او پر بھی ذکر آچکا ہے عشق مجازی میں جس کی ابتداء دوسری طرف سے ہوئی مبتلا ہو گئے تھے اور گوبفضله تعالی معصیت تک نوبت نہیں نہیجی تھی نیکن کلفت نہایت شدیدتھی یہاں تک کہ زندگی ہے بیزار تھے۔کب کسی طرح اس بلاسے چھٹکارا نہ ہوسکا تو سخت پریشانی کے عالم میں حضرت والا کی خدمت میں فیض درجت میں حاضر ہوئے اور چونکہ مرض بخت اورمتد تھا اس کئے تہیہ کرکے آئے تھے کہ جب تک اس سے نجات نہ ہوجائے گی مقیم خانقاہ ہی رہوں گا خواه کئی سال لگ جا کمیں اور حضرت والا نے بھی یہی مشور ہ دیا تھا کہ اس مقام کو حچھوڑ دیا جائے بیصدق طلب اورفکر واہتمام اصلاح بھی حضرت والا ہی کے تعلق کی برکت سے تھی اورایک انہی کو کیا بفضلہ تعالیٰ حضرت والا کے اکثر منتسبین کو اللّٰہ تعالیٰ نے صدق طلب اور ا ہتمام اصلاح ہے نواز رکھا ہے جوکلیدوصول بلکہ عین وصول ہے۔

غرض وہ طالب حاضر خدمت ہو گئے یہاں پہنچ کراللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی برکت ہے تیسرے ہی روز اس مرض ہے بالکلیہ نجات عطافر ما دی جس کی صورت کیے ہوئی کہ رات کوخواب میں ویکھا کہ حضرت بڑی پیرانی صاحبہ مدخللہا اسعورت کوجس ہے قلب کوتعلق تھا جوتی ہے پیٹ رہی ہیں آ نکھ جو کھلی تو طبیعت بالکل صاف تھا اور پھراس کی جانب قلب کو مطلق ميلان نهظا \_ جب حضرت والا كوبذر بعيه يرجه اطلاع كى توحضرت والانتخر برفر مايا كهمبارك ہواللہ تعالیٰ نے غیب سے علاج كر دیا۔غرض وہ بفضلہ تعالیٰ و ہبركت حضرت والا اس مرض مزمن ہے اس قد رجلد اور کلی طور پرصحت یا ب ہو کر واپس چلے گئے ۔ مدتوں کا مرض جس کے علاج کے لئے برسول تھہرنے کا قصد تھا اس طرح غیبی طور برصرف تین دن

besturdubooks.wordpress.com میں جاتار ہا۔ بیدحضرت والا کی تھلی برکت ہے۔ اليك صاحب كاواقعه

دوسرا داقعہ جواس وقت درمپیش ہے وہ ایک ایسے صاحب کا ہے جویا تو بہت متصلب فی الدین سے باایک دنیوی مصیبت سے استے پریشان اور حواس باختہ ہوئے کہ نعوذ باللہ کفریہ شبہات لکھ کرحضرت والا کی خدمت میں نیز اینے ایک پیر بھائی کے پاس بھیج۔ پیر بھائی نے تو مشفقانہ باتیں اور ان شبہات کے جوابات از راہ ہمدردی لکھ کر بھیجے کیکن حضرت والانے نہایت استغناء کے ساتھ صرف پہ لکھ بھیجا کہ! گرکسی جسمانی مرض میں ابتلاء ہوجائے جس سے طبیب کے پاس رہنے کی ضرورت ہوتو کیا تجویز کیا جائے گا۔اھ

بیان کے لئے عین مصلحت اور ہمدردی تھی کیکن اس کی انہوں نے قدر ہی نہ کی اور حاضر ى خدمت كى تو كيا توفيق ہوتى بہت دن تك حضرت دالا كى خدمت ميں پھركوئى خطابھى نہيں لكھا اورا دھرحصرت والا کواز راہ ہمدر دی وخیرخوا ہی وشفقت جوحصرت والا کےاندرالٹد تعالیٰ نے گویا کوٹ کوٹ کربھری ہے۔اس قدرتعلق خاطر ہوگیا تھا کہ برابرمنتظرر ہےاورخوداحقر ہے کئی بار شکایت فرمائی کے دیکھتے پیطلب کا حال ہے کہ سکوت محض اختیار کر کے بیٹھ رہے۔اھ

وہ صاحب حضرت والا ہے مدت دراز تک محض بذریعہ خط و کتابت ہی استفاضہ کرتے رہے کیکن حاضری میں اس قدر کم ہمت ہیں کہ سالہا سال کے تعلق میں بھی عرصہ دراز ہواصرف ایک بارتو ایک دوروز کے لئے حاضر خدمت ہوئے تھے پھر باوجودا حباب کے توجہ دلانے بلکہاصرار کرنے کے بھی بھی رخ ہی نہ کیااور تکلیف سفروغیرہ کے فضول عذر کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہان کو ہاوجود یا بندی اعمال کے دین سے مناسبت پیدانہیں ہوئی چنانچہ جب ان کا حال متغیر ہوا تو حضرت والا نے یہی فرمایا کہ بدوں بچھ دن یاس رہے مناسبت پیدانہیں ہوتی اور رنگ نہیں چڑھتا اور محض استدلالی ایمان کا کیجھ اعتبار نہیں ذرای بات میں متزلزل ہوجا تاہے چنانچے مولا نارویؒ فرماتے ہیں ہے

بائے استدلالیاں چوہیں بود یائے چوہیں سخت ہے حمکین بود دلیل پر بنیا در کھنے والوں کے یا وَل لکڑی کے ہوتے ہیں اورلکڑی کے یا وَل انتہا کَی

کمز در ہوتے ہیں۔

besturdubooks.wordpress.com ان کودین ہے مناسبت بیدانہیں ہوئی تھی بس محض ضابطہ کا دین تھا اس لئے ایک حھو نکے میں اُڑ گیا۔اھ۔

> بہرحال حضرت والا کوان کے اس ابتلاء پر بہت ہمدر دی تھی اور بہت تعلق خاطر تھا۔جس کی میہ برکت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کومتنبہ فر مایا جس کی بیصورت ہوئی کہانہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہدر ہاہے کہ حضرت مولا ناتم سے کچھ ناخوش ہیں بس اس ہےان کوتشویش پیدا ہوگئی اور فوراً حضرت والا کی خدمت میں عریضہ لکھا جومع حضرت والا کے جواب کے یہان نقل کیا جاتا ہے۔وھو ہذا۔

#### صاحب واقعه كاخط اورحضرت واللَّا

(مضمون) عرصہ ہے عریفیہ ارسال کرنے کا خیال تھا کہ ای اثناء میں ایک خواب و یکھا کہ کوئی کہدر ہاہے کہ حضرت مولا ناتم ہے کچھنا خوش ہیں اگر چہ خواب کسی امر کے لئے دلیل قطعی نہیں مگر تشویش ہیدا کرنے کے لئے تو کافی ہے۔

(جواب) تعجب ہےخواب کوتو کافی سمجھا جائے اور بیداری کواوراس میں بھی اپنی حالت کو کافی نة مجها جائے۔ كيايا ذہيں اس واقعہ كے بعد كيا كيا اعتراضات شريعت مقدسہ بركئے پھرجس نے خير خوابی ہے کچھکہاان کی کیسی بے قدری کی۔ان میں ایک میں بھی ہوں تواس سے تو ناراضی کا شبہ نہ ہوا اور جب خواب کی وجی نازل ہوئی اس سے شبہ ہوااس کا سبب بجر سنے قلب کے کیا ہوسکتا ہے۔

(مضمون) اگرچہ دل و رماغ ان دنول دونوں جواب دے رہے ہیں تاہم ہمت كركےاں عریضہ کولکھنے ہیٹھ گیا۔

(جواب) اگرآپ فدااور رسول كوجواب ندديية توول دوماغ آپ كى غلامى كرتے۔ (مضمون) تین ماہ ہے شخت پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں۔لڑکی کی شادی کرکے خیال تھا کہ ایک بار سے سبکدوش ہوگئی مگر جواس شادی کا حشر ہوااس کواس کے پہلے ایک عریضه میں عرض کرچکا ہوں۔

(جواب) اور میں بھی تو کچھ عرض کر چکا ہوں اس کی کیا قدر کی۔

dpress.co

(مضمون) اور جو پچھ میری حالت اس واقعہ ہے ہورہی ہے اس کو بھی لکھا تھا جس کے جواب میں حضرت نے بیٹر برفر مایا تھا کہا گرکسی جسمانی مرض میں ابتلا ہو جائے جس سے طبیب کے پاس رہنے کی ضرورت ہوتو کیا تجویز کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہا یہے وقت طبیب کے پاس جا کر رہنا جاہے گرمیں اس وقت تک حاضر نہ ہوسکا۔کوئی اس وقت یہاں سے نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی۔

(جواب) اگرایمان کی محبت ہوتی تو ایک صورت کیا ہزاروں صورتیں نظر آنے لگتیں۔ (مضمون) اگر چداس نہ آنے میں جہاں اور اسباب ہیں میری کم ہمتی بھی ایک اس کا خاص سبب ہے بہر حال اگر کوئی تعطیل ہوئی تو اس دفت آنے کی کوشش کروں گا۔

(جواب)ایسے وعدول ہے بچول کو بہلا ہے اب میں نہیں بلاتا جب تک ناک نہ رگڑ والوں گا۔ (مضمون )اس واقعہ کا اثر لڑکی پراس قدر ہے کہ وہ بالکل ایک سکتے کے عالم میں ہے منہ ہے چھوٹیس کہتی ہم لوگوں کا منہ تکا کرتی ہے۔

(جواب)وہی اچھی۔ کفریات تونہیں بکتی۔

(مضمون) گھر میں اس روح فرسامنظرہے جو کچھ تکلیف ہوتی ہے اس کو کیا عرض کیا جائے۔ (جواب) کچھ عرض کی ضرورت نہیں قلعی کھل چکی۔

(مضمون) حضرت سے درخواست ہے کہ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس صدمہ کو دفع فرما دیں اور اس کے لئے کوئی بہتر انتظام کردیویں۔جس سے اس کی زندگی راحت ہے بسر ہووے۔

(جواب)اللہ اللہ کیا بیصدمہ کفرے بڑاہے۔اس کی پیچھ کن بیں اس کے لئے دعانہ جاہی۔ (مضمون) میرے لئے بھی دعا کی سخت حاجت ہے کیونکہ اس وقت ایک ورطہ میں پھنسا ہوا ہوں۔

(جواب)خود یا کسی کے پھنسانے ہے۔اھ

احقر جامع اوراق اس خط کواور حضرت والا کے جواب کو دیکھے کر بہت مسرور ہوا کہ الحمد ہلنداصلاح کا درواز ہ مفتوح ہوا اور نور أحضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار

ا**شرف السوانع**-جلا<sup>م</sup> ك8.

مسرت کیااورعرض کیا کہانشاءاللہ بیہجواب بہت ناقع ہوگا۔

Desturdubooks.Wordpress.com اس برفر مایا که میں نے تو نفع ہی کی نبیت سے اور ہمدردی ہی کی روسے لکھا ہے کیونکہ ایسے مواقع پر ہمدردی نہ ظاہر کرنا ہی ہمدر دی ہے۔ رہا نتیجہ سووہ قبضہ میں نہیں۔ شریعت شفیق تو ہے کیکن مسى كى غلام تېيىر ـ

> ہر کہ خواہد گو بیاؤ ہر کہ خواہد گوہرو دارد کیروحاجب و دربال دریں درگاہ نیست جوآنا حاہتا ہے آئے اور جو جانا جاہتا ہے جائے ،اس در بار میں بکڑ دھکڑا ورنگران و چیزای نہیں ہے۔

میرے نز دیک جوان کے لئے نافع جواب تھاوہ لکھ ویا ہے اب اگر وہ مضربھی ہوتو میں ذ مددار نہیں ند مجھے اس کا فسوس ہوگا جیسے حصرت عمر رضی اللہ عندنے جبلہ ابن ایہم غسانی کے ساتھ ہمدروی ہی کی تھی کہ شریعت مقدسہ کے مطابق اس کوموا خذہ سے بری کرنا اوراس کے کبر کا علاج کرنا جا ہا پھر جب وہ اس پر خفا ہو کر نصر انی ہو گیا تو آ بے نے اس کی ذرا بھی پروا نه کی ایک تواس کا ایمان تھا کہ ذراسی بات میں جا تار ہااورا یک حضرت کعب ابن ما لک رضی الله عنه کا ایمان تھا جواس قد رقوی تھا کہ با وجوداس کے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہے خود بھی ترک کلام فر ما دیا تھاا ورسار ہے صحابہ رضی اللّٰعنہم کو بھی ممانعت فر ما دی تھی کہ ان ہے کوئی نہ بولے اور اس حال میں بچاس دن گزر گئے پھر بھی ان کی قوت ایمانیہ اور اخلاص میں ذرہ برابرفرق نہیں آیا۔حالانکہ شاہ غسان نے جونصرانی تقاان کے یاس خط بھی لکھ کر تججوایا کہ ہم نے ساہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ بیہ برتاؤ کیا حالانکہ تم بہت معززة دمی ہواگرتم ہم میں آ جاؤتو ہم تم کو یہاں بہت اکرام کے ساتھ رکھیں۔ جب قاصد خط لا یا تواس نے حضرت کعب کا پیۃ حضرات صحابہ رضی اللّٰء نہم ہے یو چھا تو کسی نے پیۃ تک زبان ہے نہ بتایا بلکہان کی طرف محض ہاتھ ہے اشارہ کر دیا۔ کیا ٹھکانہ ہے حضرات صحابہ کی اطاعت اوراحتیاط کا که گوان کو بولنے کی تو حضرت کعب رضی الله عنه ہےممانعت نہ تھی کیکن ان حضرات نے قاصد ہے بھی ان کے متعلق کوئی کلام کرنا خلاف احتیاط سمجھا۔ادھر حضرت کعب ؓ کے ایمان کی بھی قوت دیکھئے کہ جب قاصد نے وہ خطران کودیا تو پڑھ کر بہت روئے

besturdubooks, wordpress, com کہ بااللہ میں اب اس قابل ہوگیا کہ کفار میں بھی میرے ایمان میں طمع رکھنے لگےاور قاصد ّ کوزبان ہے تو سیجھ جواب دیانہیں کسی دکان پر بھٹی جل رہی تھی بس اس میں خط کوجھوک دیا اور بزبان حال فرمایا کہ یمی تیرے خط کا جواب ہے اس میروہ قاصد اپنا سا منہ لے کر اور ذلیل *ہوکر چلا گیا۔* بات بی*ہے کہ عاشقا نہایمان تھا فلسفیا نہایان نہ تھا۔*اھ۔

> اس پراحقر جامع اوراق نے عرض کیا کہ پھرعاشقاندا یمان حاصل کیسے ہو یہ تو اختیار ہی میں نہیں فورا فرمایا کہ بیآ پ نے کیا جریوں کی سی بات کہی۔اللہ تعالیٰ ہے اگر مانگے اور اعمال اسی نبیت ہے کر نے تو اللہ تعالیٰ عطافر ماہی دیتے ہیں وہ تو بڑنے دینے والے ہیں۔ہم · لوگوں میں یہ بڑی کمی ہے کہ اعمال کو خالی الذہن ہو کر کرتے ہیں۔ حالانکہ نماز روزہ ذکر تلاوت وغیرہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کمل ایمان ہیں ان کو تھیل ایمان ہی کی نیت ہے کرنا جاہیےاورا گرانمال کواس نبیت اوراس تصورے کیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بذر بعدان اعمال کے ایمان کامل بزبان حال ما تک رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطافر ماہی دیتے ہیں۔اھ حضرت والانے اس خط کے جواب کے متعلق جوا ویرنقل کیا گیا ہے بھی فر مایا کہ جو پچھ میں نے لکھا ہے اس سے مجھے انشاء اللہ تعالیٰ نفع کی تو قع ہے اور یہ بھی فر مایا کہ میں نے تحقیر ہے نہیں لکھا۔اور تحقیر سے کیا لکھتا جبکہ میں خودا سے آپ کو دیکھتا ہوں کہ قضاء وقد رمیں جاروں طرف سے جکڑا ہوا ہوں اور سب راستے بند ہیں۔کوئی جائے گریز نہیں۔ (ع) ا \_ے حریفان راہ ہارایست بار۔ نہاہے عمل کا اعتبار نہلم کا نہ عقل کا جو پچھاحباب کا میرے بارے میں حسن ظن ہے وہ ظاہر ہے نیکن مجھے بھی اس کے عشر عشیر کا بھی اپنے متعلق گمان نہیں ہوتااورروک ٹوک جوکرتا ہوں وہ تومحض بمصلحت اصلاح کرتا ہوں۔ جیسے بھنگی جلاد تحکم شاہی سے شغرادہ پرسزائے بید جاری کرے تواس کو وسوسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں شغرادہ ہے افضل ہوں و ہ تومحض تھم شاہی کی تعمیل میں ایسا کرتا ہے۔اھ

### غيبى تنبيه ومدايت كاايك اورواقعه

غیبی تنبیہ و مدایت کے صدیا واقعات میں ہے دو واقعے تو اوپر عرض کئے گئے اور ایک واقعہ اصدق الرؤياء ہے بھی نقل کیا جاتا ہے جس میں اس نتم کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں۔ اسر است معنی الله علی الله عنها مرسه بخانه بنده نشریف آ ور دند وسلم وحضرت فاروق رضي اللدعنه وحضرت عائشه رضي اللدعنها هرسه بخانه بنده تشريف آور دند وحضرت عائشه صديقة رضي الله عنها كيك كتاب حديث كشاده بسويئ بنده اشاره نموده ميكو بندائے محمصطفیٰ صلی اللّٰدعلیه وسلم این کس درامت شاداخل است حضرت فرمو داین کس دراُ مت من داخل است پس حضرت عا کشهٔ قرمود چرا این کس این احادیث را بیان نمود و باقی احادیث رابیان نهنمود بعدازاں به آواز بلندحضرت عمرٌ را خطاب کرده میگوینداے اميراكمومنين شاباتي احاديث راامتيان رابيان فرمايند بعدازاں رسول صلى الله عليه وسلم فرموؤ امت مرابایں طورتعلیم باید داد چنا نکه کورے را دست گرفته راه نمود ه شود و نیز فرمو دایس کس اگر بمرشدخو دمراسلت جاری داشتے به برکت آل از کار ہائے خیرمحروم نکشتے۔ اکنون بندہ بدل خودعهد نمودم كهانشاء الله نعالي به در بارحضرت على الدوام مراسلت جاري خواجم داشت \_ د کیھئے حضرت والا سے اصلاحی خط و کہا بت جاری رکھنے کی نا فعیت جس کی تا کیداو پر کے کسی نمبر میں عرض کی گئی تھی خود جناب رسالت مآب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منامی ہے بھی ظاہر ہوتی ہے جس کا صد ہاطالبین کوروز روشن کی طرح مشاہرہ ہو چکا ہے اور ہوتار ہتا ہے چنانچے ان کے آئے دن کے خطوط اس پرشامدعدل ہیں۔

#### ۲۲۔ ہرطالب سےاس کےمناسب برتاؤ

جس طالب کے لئے جو برتاؤ مناسب اور مصلحت ہوتا ہے اللہ تعالی اس کا داعیہ حضرت والا کے قلب مبارک میں پیدا فرما دیتے ہیں چنانچہاس کے متعدد واقعات موقع بہ موقع ذکر کئے جا چکے ہیں۔ بالخصوص وہ واقعہ جو باب ارشاد وافاضہ باطنی میں اس شخص کا بیان کیا گیاہےجس کووساوس کفریہ ہے ہجوم میں نعوذ باللہ عیسائی ہو جانے کا وسوسہ آتا تھااور اس کے ظاہر کرنے پر حصرت والانے زور ہے ایک تھیٹر رسید کیا اور وھکا دے کرفر مایا کہ جا سمجنت منحوں جا ہو جاعیسائی اسلام کو تیری پر داہ نہیں اور اس ایک تھیٹر ہی میں عمر بھر کے لئے اس کے سارے وساوس کفریہ ختم ہو گئے اور اس ایک ہی تھیٹرنے گویامسہل کا کام دے دیا

۱۳۳۱ جس میں سارا فاسد مادہ ایک ساتھ نکل گیا۔اس قتم کے صد ہا واقعات ہیں جن میں حضر لاتے والا کے اختسابات شرعیہ طالبین کے لئے بے حد مافع ہوئے ہیں جیسا کہ خودانہوں نے بعد کوحضرت والا کی خدمت میں لکھ لکھ کر بھیجا ہے لیکن ہال محمل شرط ہے۔ تجربہ کا رول نے اچھی طرح تجربه کرلیا ہے کہ حضرت والا کا جیسا برتاؤ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس کے لئے مصلحت اورنا فع ہوتا ہےلہٰ ذاہر طالب کو بلا دلیل یقین کر لینا جا ہیے کہ یہی میرے لئے نافع ہوگا جاہے اس وقت سمجھ میں نہ آئے اور حیاہے اس وقت نفس کو کتنا ہی نا گوار ہواور بجائے اس کے کہ نا گواڑی کے ساتھ اس پرغور وخوض کیا جائے اپنی اصلاح حالت کے متعلق غور و خوض کرنا شروع کر دینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ضرور میرے اندرکوئی کھوٹ ہے اور اپنی اصلاح میں مشغول ہو جانا جا ہیے بس یہی وہ مرحلہ ہے جس میں لوگ عموماً تم ہمتی کر جاتے ہیں اورمحروم رہ جاتے ہیں اور جو بعون اللہ تعالی فہم وہمت دخمل سے کام لیتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں اور بالآ خراس کے مصداق ہو جاتے ہیں کہ ع۔ چندروزے جہد کن باقی بخند \_(چندون محنت کر باقی ہمیشه ہنس کر گزار )

طالب صاوق وفہم کے لئے بفضلہ تعالی حضرت والاک ہر تنبیہ یا تو کفارہ سیئات ما موجب رفع درجات ہوجاتی ہیں اور تازیانہ کا کام دے کرمزیل سست گامی وہیفکری ہوجاتی ہے اور حضرت والا كالشمح نظر بھی بیہ ہوتا ہے چنانچیر حال ہی میں ایک طالب نے جوعرصہ ہے آتے جاتے تصاور بہت بہت دن قیام بھی کرتے تھے ایک سخت اذبیت دہ حرکت کی بعنی ناوفت جا کر حضرت والاسے آمد کا مصافحہ کیااس پرنو خیرحضرت والا نے تحل فرمالیالیکن پھروہ وہیں جے بينصے رہے حالانكہ اذ ان عصر ہو پچكى تھى اور حضرت والا كاموں كوجلدى جلدى تمينے ميں مشغول تصے اور ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ بیہ وقت حضرت والا کے پاس بیٹھنے کا نہیں ہے۔اس پر حضرت والانے بہت ڈانٹا اور دریافت فرمایا کہ اچھاتم بیہ بتاؤ کہ یہاں آنامقصود بالذات ہے یا اصلاح۔عرض کیااصلاح۔فرمایا کہ جب اتنے دن آتے جاتے ہو گئے اور پھر بھی اصلاح نہ ہوئی تو آنے سے کیا فائدہ۔ کیا بیہ ست خانہ ہے کہ بس آ کرڈنڈوت کرلی اور بیفکر ہو گئے۔ ابھی ھے جاؤاور خبر دار جو پھر بھی آئے۔اہہ بھر حاضرین سے خطاب فرمایا کہ لوگ بس محض تفری

۱۳۴ کے لئے آتے ہیں جیسے کسی تھیٹر یا تماشے میں چلے گئے بھلاا یسے آنے کا کیا فائدہ۔اُگلا پہالہ كفلطى سے جيسا كدانہوں نے يہلے عذر كيا تفااور بغير فكروا ہتمام كے اصلاح ہونہيں سكتى۔اھ طالب مذكور واقعى بعض امورميس بهت غيرمخة اط ديكه جاتے تھے جن كا حضرت والا كوملم بھى نہيں تھا كيكن الله تعالى في حضرت والاستان كي ساته وني معامله كراديا جوان كي مناسب حال اوران كواين اصلاحى طرف متوجه كرف والاتفاء قطب ارشادكا قلب آئينه وتاب اوروهام وموبد من الله وتاب-

حضرت والانے تواگر نادانستہ بھی کسی کو تنبیہ فرمادی ہے تو وہ بھی بالکل برکل اور نافع ثابت ہوئی ہے چنانچہ ایک طالب کوجن کا حضرت والا کچھ لحاظ فر ماتے تقے حضرت والانے تز کین کے متعلق تنبیہ فرمائی کیکن تنبیہ فرماتے وفت ان کو بہجانا نہیں اور گو تنبیہ کے دوران ہی میں بہجان بھی لیالیکن پھر بھی تنبيه كوطع نهين فرمايا بعد كوفرمايا كه مين اگر پہلے ہی بہجان ليتا توان كواس طرح حنبيه نه كرتا مگر جب حنبيه شروع كردى تو چھراس كوقطع كرناخلاف مصلحت تقااحچھا ہوااى طرح ان كوتنبيه ہوگئ ۔اھ

غرض ان کو وہ تنبیہ بے حد نافع ہوئی اور وہ خوداحقر سے کہتے تھے کہ میں نے جوغور کیا تو واقعی بیمرض اپنے اندر بہت پایااور پھروہ اپنے اس مرض کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوگئے۔ اس براستطر ادأ حضرت والا كاحال بي كاايك ارشادياد آيا يسي سلسله كلام ميس نهايت قوت کے ساتھ فرمایا کہ بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں اور بعض اب بھی ایسے بندے موجود ہیں کہ اگراتفاق ہے انہوں نے کسی امر میں غلطشق کو بھی اختیار کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے بعد کو پچھ اسباب ہی ایسے مجتمع فرما دیئے اور واقعات ہی ایسابدل دیا کہ پھراس شق کا حکم لگایا جا ناحقیقیة بھی تیجے ہوگیا۔ چنانچہ خودحضو کرسرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے یبی وعا فرمائی تھی کہ اللہم ادر الحق معہ حیث دارد کھتے بیٹبیں فرمایا کہ ادرہ مع المحق حيث دار حضرت والانے جب بيفر مايا كه بعض اب بھي ايسے بندے موجود بين تو احقر کواس وقت ذ وقامیحسوں ہوا کہ بر بنائے تجر بات یہ بات حضرت والا فجو ائے شعر یہ خوشترآل باشد که سر ولبرال گفته آید در حدیث ویگرال (زیادہ خوب یہی ہے کہ محبوبوں کے راز دوسروں کی باتوں میں کیے جائیں۔)

خودایے متعلق فر مارہے ہیں۔

### ۳۷۔ آیریشن کا میاب ہونے کی بشارت

besturdubooks.wordpress.com احقر کے گھر میں ایک خطرناک آپریشن ہونے والاتھاجس ہے وہ بھی اور ہم لوگ بھی سخت یریشان تھے۔انہوں نے حضرت والا کو دعا کے لئے کہا اور خطرہ جان کی وجہ سے بچھ مایوسانہ با تنیں بھی ککھیں حضرت دالا نے تو کا علی اللّٰہ تحریر فر مایا کہانشاءاللّٰہ تعالیٰ آپریشن کامیاب ہوگااور تم يهان آؤكي اس سے ان كو بھي اور جم سب كو بھى بے حد تسلى ہوئى اور بفضلہ تعالى به بركت ارشاد حضرت والا ایسابی مواکه آپیشن کامیاب موااور پھر کچھ عرصه بعد حسن اتفاق سے احقرنے طویل رخصت لی جس کے سلسلہ میں وہ دوبرس سے زائد مقیم تھاند بھون رہیں۔

ای طرح دوران تحریر سواتح بندا میں ہفتہ عشرہ ہوا ایک شب احقر کو تبخیر کی ایسی شدید تکلیف ہوئی کہ گھبرا گیااور بیخیال غالب ہوگیا کہ ہیں خاتمہ تونہیں ہوجائے گااور مرنے کے دن تو قریب نہیں آ گئے۔ دوسرے دن جو حضرت والاسے ذکر آیا تو ہنس کر فرمایا کہ انشاء الله تعالیٰ ابھی آپ نەمریں گے۔اس ارشا دکوین کر بفضلہ تعالیٰ وہ خیال بالکل جاتار ہااور پھر بفضله تعالى وبدبركت ارشادحضرت والااس درجه كى تبخيرى كيفيت بهى نبيس موئى \_ فالحمدللد \_

## ۲۴\_حفاظت کاعیبی انتظام

جس ز مانے میں سیاسی تحریکات کا بہت ز ورشورتھااور حضرت والا کی عدم شرکت کی بناء برحضرت والا کے باس بعض شورش بیندوں کے طرح کم رحمکیوں کے خطوط بھی آتے تنصاس زمانه میں اکثر کوئی نہ کوئی مجذوب حضرت والا کے دولت خانہ کے پاس پڑار ہتا تھا اگر ا یک چلاجا تا تو پھرد وسرا آجا تا۔حضرت والانے اس کے تعلق فر مایا کہ بعض کا اورخو دمیرا بھی سى قدر به خيال تھا كەبيەمىرى حفاظت كاباطنى انتظام ہے جس كى تقويت اس ہے بھى ہوئى که جب تحریکات کاز ورختم ہوگیا تو دہ لوگ بھی غائب ہوگئے اور پھرکوئی نظر نہیں پڑا۔حضرت والانے رہی فرمایا کہ گومیرا میاک تھا کہ میمیری ہی حفاظت کریں جا ہے میں ان کی سیجھ خدمت کروں یا نہ کروں۔اور نہانہوں نے بھی میری طرف کوئی خاص التفات کیا۔اھ

10-عرصہ دراز ہوا حضرت والا کی خدمت میں ایک صاحب سندھ ہے ایک کینت خار ہدینۃ لائے۔حضرت والا نے فرمایا کہ کیا محکانا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایۃوں کا کتنی کتنی دقیق راحتوں کا لائنی سنے اللہ تعالیٰ کی عنایۃوں کا کتنی کتنی دقیق راحتوں کا لائنی سنے سامان فرماتے ہیں۔ کچھون سے میری پیٹھ میں تھجلی اٹھنے گئی تھی جہاں ہاتھ بہت مشکل ہے پہنچا تھا۔اللہ تعالیٰ نے یہ پشت خارجیج دیا جس سے پیٹھ تھجانے میں بہت ہولت ہوگئی۔اھ

۲۷\_دل کی خواہش کی تکمیل

ایک بارایک انگریز کلکٹر نے ایک معتقد ہندو ڈپٹی کلکٹری تعریف اور تحریک پر حضرت والا اس روز خودتو رام پورتشریف لے گئے اور فرما والا اس روز خودتو رام پورتشریف لے گئے اور فرما گئے کداگر آئیں تو افدان کے ساتھ پیش آیا جائے کین مدرسہ کی کوئی تعریف نہ کی جائے۔اھ حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے میز کرسی وغیرہ کے انتظامات تو سب کردیئے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہولیکن چونکہ ٹی بات ہونے کی وجہ سے قلب پرایک شم کا بارتھا اس لئے ایساسامان فرمادیا کہ آنائی ملتوی ہوگیا۔

احقر جامع اوراق عرض كرتاب كهالحمد للداس كاظهور مو كيايي

تو چنیں خواہی خدا خواہد چنیں میدہد یز داں مراد متقیں تواسی طرح حیاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح جیاہتا ہے ، اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کی مراد پوری کرتا ہے۔

#### -۲۷- ہندواشیش ماسٹر کا واقعہ

عرصہ دراز ہوا ایک بار حضرت والا بارہ پرگنہ اکبر پورضلع کا نپورتشریف لے گئے تھے۔ والیسی پر چونکہ بارش ہورہی تھی اس لئے حضرت والا احتیاطاً پہلے ہے عصر کے وقت ہی رباخ سے اشیشن لال پور پر پہنچ گئے شھے حالانکہ ریل اا بجے رات کو وہاں سے کا نپور کی طرف جاتی تھی۔ لال پور ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے اور چونکہ بارش ہورہی تھی اس لئے سائبان کے جاتی تھی۔ لال پورایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے اور چونکہ بارش ہورہی تھی اس لئے سائبان کے بینچ بھی پانی بھرا ہوا تھا لیکن اتفاق سے وہاں ایک چار پائی بچھی ہوئی تھی اس پر حضرت والا بیٹے بھی بانی بھرا ہوا تھا لیکن اتفاق سے وہاں ایک چار پائی بچھی ہوئی تھی اس پر حضرت والا بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہاں کا اسٹیشن ماسٹر آیا اور حضرت والا کو گودام کے کمرے میں لے جاکر بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہاں کا اسٹیشن ماسٹر آیا اور حضرت والا کو گودام کے کمرے میں لے جاکر

تفہرادیا کیونکہ اس کے پاس اکبر پور کے منصف صاحب نے خود ہی خطاکھا بھیجاتھا کہ جھنر سے والاکوکی قتم کی نکلیف نہ ہونے پائے۔ جب رات ہوئی تواشیشن ماسٹر نے الشین جلانے کے لئے ریٹوں کیا جائے گا جس کا بابوکوکوئی حق نہیں لیکن حضرت والا اس سے پچھن فی الشین کو میر سے لئے روٹن کیا جائے گا جس کا بابوکوکوئی حق نہیں لیکن حضرت والا اس سے پچھن فرما سکے کیونکہ میخیال ہوا کہ اگر میں اس سے کہتا ہوں تو بیتو ہندو ہے اپنے دل میں کہ گا کہ مسلمانوں کے بیمان ایس کے گا کہ مسلمانوں کے بیمان ایس کے گا کہ مسلمانوں کے بیمان ایس کے گئی ہے ہم تو ان کی راحت کا سمامان کرتے ہیں اور بیاس کو بھی منظور نہیں کرتے پیم حضرت والا نے دل ہی دل میں اللہ تعالی ہے دعا کی کہ یااللہ آپ ہی اس سے بچاہیے ہی فوراً اس وقت اس بابو نے ملازم کو پکڑ کر کہا کہ دیکھوا شیشن کی لائٹین نے جلانا ہماری لائٹین جلانا۔ حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے جیرت ہوگئی کہ بیتو ہندو ہے اس کو اس کا کہتے خیال ہوا کیکن وہ تو مسخر قدرت خداوندی تھا اس لئے اللہ تعالی نے اس کے دل میں بیخار ہا کہ خیال ہوا کیکن وہ تو مسخر قدرت خداوندی تھا اس لئے اللہ تعالی نے اس کے دل میں بیخار ہتا۔ ویتا ندھیرے ہیں بیخار ہتا۔

۲۸۔ واپس کی ہوئی رقم کانعم البدل

حضرت والا اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جب کوئی رقم بوجہ بے اصول ہونے کے واپس کرتا ہوں اور ایبا اکثر ہوتا رہتا ہے تو اکثر اللہ تعالی اسی روزیا دوسرے روز اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں اور کوئی دوسری رقم بھجوا دیتے ہیں اور اگر بھی نفس بیشبہ کرتا ہے کہ بیہ دوسری رقم تو پہلے رقم کے نہ لوٹا نے کی صورت ہیں بھی آتی تو ہیں اس کا بیہ جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالی تو عالم الغیب ہیں ان کو پہلے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی قلال رقم واپس کرے گا اس کا بدل پہلے ہی ہے روانہ کرا دیتے ہیں اور اگر ہیں واپس نہ کرتا تو بید دوسری رقم وہ بھجواتے ہی کیوں ۔ اور بیر ہیرے یاس آتی ہی کیوں ۔ اص

#### ۲۹\_فیبی کارسازی

کل پرسوں ہی کا واقعہ ہے کہ حضرت جھوٹی پیرانی صاحبہ مدظلہا کو پانی بت جانا تھا اور

۱۳۸ ادھر حضرت بڑی پیرانی صاحبہ مدخلہا بھی گنگوہ تشریف لے جانے والی تھیں۔ نہان دونویں کو ادسر مسرت برں ہیراں ۔ ۔۔۔ ،۔۔ حضرت والا کی تکلیف گوارا ہوسکتی تھی کہ دونوں میں ہے کوئی بھی موجود ندرہے اور نہ حضرت الالالالالی میں سے کوئی بھی موجود ندرہے اور نہ حضرت الالالالالالالی والا کوان کی تنگی گوارا تھالیکن جب حضرت والا نے دونوں سے الگ الگ ان کی روانگی اور واپسی کی تاریخیں دریافت فرمائیں اور ایک سے دوسرے کے قصد کی اصلاح نہیں کی تاکہ آ زادی سے دونوں رائے قائم کریں تو معلوم ہوا کہ جو دن جھوٹے گھر میں کی واپسی کا ہے اس سے اسکلے دن بڑے گھر میں کی روانگی ہے۔حضرت والانے اس واقعہ کوفقل فر ما کرفر مایا کہ یہ ہے خدا کی کارسازی اور یہ ہیں انعامات الہید۔اس همن میں یہ بھی فرمایا کہ ایک بی بی نے آنے کولکھا تھا میں نے حسب معمول لکھ دیا کہ جب تاریخ معین کر لی جائے اس وقت مجھ کوتاری کے مطلع کرکے پھراجازت حاصل کی جائے۔ چنانچیدد یکھئے اگرا یسے وفت آ جاتیں کہ دونول گھرول میں ہے کوئی موجود نہ ہوتیں تو میں کہاں تھہرا تا۔اب میں نے اطمینان کے ساتھا جازت لکھ دی ہےا نظام میں بینوائد ہیں اور میں نے انہیں بیکھی لکھ دیا ہے کہ اسٹیشن ہے آئے ہی پہلے مجھےاطلاع کرنا اور میہ خط دکھا دینا تا کہ انہیں مکان کی تلاش میں دفت نہ ہو۔میرے یہاں اتنی تو رعایتیں کی جاتی ہیں اور پھر بھی میں بدنام ہوں \_بس لوگ قاعدوں ہے گھبراتے ہیں۔حالانکہ قاعدول میں ان کی بھی سہولت ومصلحت ہے اورمیری بھی ۔اھ

# ٣٠ ـ حضرت حاجي صاحب کي نتيج ڪاواقعه

حضرت والا فرمايا كرتے ہيں كەحضرت حاجى صاحب ؓ كے ايك خاوم حضرت كے انتقال کے بعدیہاں آئے وہ تین سوروپیہ کے مقروض تھے۔ان کے پاس حضرت حاجی صاحب ؓ کی ایک تبییح تھی انہوں نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ گواس تبییح کی قیمت ایک ہزار ر دہیں بھی کم ہے لیکن جو مجھے تین سور ویبیہ دے کرمیرا قرض ادا کرادے گا اس کو میں دے دول گا۔ مجھ سے میبھی یو چھا کہ حضرت حاجی صاحب کا کوئی ایسا خادم بتادیا جائے جواتنے میں مجھے اس سبیح کولے لیے میں نے اپنی لاعلمی ظاہر کردی۔رات کو مجھے خیال ہوا کہ بیہ اس تبیج کو بیچتے پھریں گے اور اس میں مجھ کوحضرت حاجی صاحب ؓ کی تو ہین سی معلوم ہوئی

idpless.com ۱۳۹ اور دل میں بیتمنا ہوئی کہ سی طرح بیت سے میرے پاس آ جائے شبح کو بعد نماز فجر وہ میر بھی میں سے میں اور دل میں بیت ہوئی کہ سے میں میں میں میں میں ہوتا میں بیآ پکو دیتا ہوں میں میں میں ہوتا میں بیآ پکو دیتا ہوں میں میں میں ہوتا میں بیآ پکو دیتا ہوں میں میں ہوتا میں بیآ پکو دیتا ہوں میں میں میں ہوتا میں بیآ پکو دیتا ہوں میں میں میں ہوتا میں بیآ پکو دیتا ہوں میں میں میں ہوتا میں بیآ پ میں نے کہا کہ میرے باس تو تنین سورو پہنہیں ہیں۔انہوں نے کہا کہ نبیں اب میراوہ خیال بدل گیا۔اب میں اسے بیچوں گانہیں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آیا بیتمہارے پاس طریق جائز سے بھی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیتو خود حضرت نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ میں نے پھر یو چھا کہ مرض وفات میں بااس سے پہلے کہا مرض وفات سے بہت پہلے دی تھیٰ۔ پھر میں نے رکھ لی چنانچہوہ اب تک میرے پاس موجود ہے۔اھا۔

احقر جامع اوراق پھرعرض کرتاہے۔

مید بد رزدان مراد متقین تو چنیں خواہی خدا خواہد چنیں توای طرح جا ہتا ہے واللہ تعالیٰ بھی بھی جا ہتا ہے،اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کی مراد پوری کرتا ہے۔

#### اسابتر ببیت میں برکت

حضرت والاکی پیجی تھلی برکت ہے کہ گوامرتر ہیت میں حضرت والا ابتداء تو کسی ہے خطاب خاص نہیں فرماتے پھر بھی اکثریمی و یکھا کہ بفضلہ تعالیٰ تعلق والوں کوجلدی یا بدیراین اصلاح کی طرف توجه ہوئی جاتی ہے اور بعض ایسے دیکھے کہ حضرت والاکوان کے ساتھ باوجوداس کے کہان کی خلابری حالت بوری طرح شریعت برمنطبق نتھی۔خاص تعلق تھا جس کابلا خربیا ترظہور پذیر ہوا کہ ان کارنگ بدلااوروه پورے دیندار ہو گئے اور پھرطا ہر بینوں کا استعجاب بھی رقع ہو گیا۔

حضرت والاخود ہی فر مایا کرتے ہیں کہ میری نظر ملکات پر ہوتی ہےا فعال پرنہیں ہوتی کیونکہ افعال تو ارادہ بدلنے پر ایک منٹ میں درست ہوسکتے ہیں لیکن ملکات کی اصلاح برسول میں بھی ہونامشکل ہے مثلاً بے نمازی تو ارادہ بدلنے پر ایک منٹ میں نمازی ہوسکتا ہے کیکن کبر کا برسول کے مجامدوں میں بھی زائل ہونا دشوار ہے۔

حضرت والاجس استغناء اورجس طرز ہے تربیت طالبین فرماتے ہیں اگر وہ دوسرا اختیار کرے تو اس کوسب حجوز بلیٹھیں لیکن حصرت والا کی دلسوزی اور شفقت اور خیرخواہی کی میہ برکت اورکشش ہے کہ حضرت والا کی جانب عموماً قلوب کو بے حدانجذ اب ہوتا ہے

۱۴۴۰ اور حضرت والا کی اُ کھڑی اُ کھڑی باتیں بھی باد جود طبعًا گراں ہونے کے سلیم الفطوریت طالبین کے قلوب میں گھر کرتی چلی جاتی ہیں۔ بقول احقر ہے

نہ گھبرا کوئی ول میں گھر کر رہا ہے مبارک کسی کی ول آزاریاں ہیں اور حضرت والا کے غصہ میں بھی ایک شان دلر بائی ہوتی ہے بقول امیر مینائی مرحوم ۔ \_ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ ہم کو غصہ پیہ بیار آتا ہے

اور بقول احقر\_ چہ برِ مہرآ ں نگاہِ خشمگیں است که دردلها محبت آفریں است وہ غضبناک نگاہ کتنی محبت بھری ہے جودلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔

یے تادیب چوں پر قہر گردد فدائے قبرا وصد مہر گردد ادب کی تعلیم کیلئے جب وہ غصہ ہوتے ہیں توان کے غصہ پر سومبر بانی قربان ہوتی ہے بصورت مظهر شان جلالی مجمعنی مظهر شان جمالی صورت میں جلالی شان کا اظہار کرنے والے اور حقیقت میں جمالی شان کے مظہر ہیں جس کی محبہ خلوص ہے۔ بقول احقر

زبال سے وہ کچھ ہی کہے جائیں مجھ کو گئے دے رہی ہے پیام محبت اس ہر مجھ کواینے ایک ارد کی مرحوم کا قول یاد آیا کہ جب حضرت والاکسی برخفا ہوتے ہیں اور پھرحاضرین سے شکایت فر ماتے ہیں کہ'' دیکھئےلوگوں کا بیحال ہے'' تو مجھ کوحضرت والاکی بیادابہت ہی بیاری معلوم ہوتی ہے۔

حصرت والاخود فرمایا کرتے ہیں کہ میں جو پچھکسی کو کہتا ہوں الحمد ہللہ دلسوزی اور خیر خواہی ہے کہتا ہوں تحقیر یا نفرت ہے نہیں کہتا نفرت تو مجھے کسی مسلمان ہے نہیں ہوتی جا ہے وہ کتنی ہی دور پہنچا ہوا ہولیعنی اس کے افعال جاہے جتنے برُے ہوں۔اس کے افعال کوتوبرُ ا سمجھتا ہوں لیکن اس کی ذات کو بُرانہیں سمجھتا۔ جیسے کسی حسین نے کا لک مل لی ہوتو اس کا جاننے والا کا لک کوتو پڑا سمجھے گاخو واس حسین کو پُرانہ سمجھے گا بلکہ پیخیال کرے گا کہ جب بھی بیصابون سے منہ دھولے گا پھر جا ندسا چہرہ نکل آئے گا۔اس طرح ہرمومن اپنی ذات میں تو

احیمائی ہے گووہ جا ہے جتنا گنہگار ہو۔اھ

besturdubooks.wordpress.com حضرت والاکی اس برکت کوبھی اس احقرنے ہمیشہ بدنظراستعجاب دیکھا کہ طالبین خطوط کے جواب میں حضرت والامحض مختصر مختصر استفسارات تحریر فرما دیتے ہیں جن کو بظاہر سمجھنا بھیمشکل نظر آتا ہے لیکن مخاطبین کے لئے وہ انسیر ثابت ہوتے ہیں اورا کثر طالبین کا بہتجر بہ ہے کہ جب امراض نفس کی حضرت والا کے حضور میں اطلاع کی گئی تو حضرت والا کے جوابات مختصرہ ہی کی برکت ہے جن میں اکثر استعال اختیار وہمت ہی کی تا کید ہوتی ہے ان امراض کا ازالہ ہو گیا۔ اور استعال اختیار و ہمت کی تو فیق جو پہلے کسی طرح نہ ہوتی ' تھی بہمہولت ہونے لگی۔اوراس کاسبب سوائے برکت کےاور پچھ ہیں ورنہ کوئی اور تو اس قتم کے جوابات لکھ کر بھیجے جو پچھ بھی اثر ہو بلکہ ادرالٹا اثر ہو۔

> غرض بفضلہ تعالیٰ حضرت دالا بالکل اس شعر کے مصداق ہیں ہے۔ هركومر يدسيد كيسودرازشد والتدخلاف نيست كواوعشقها زشد

جوبھی حضرت گیسودراز کامرید ہوااللہ کی مشم و وعشقیا زہوگیا۔

یہ اثر اور برکت بھی حضرت والا کے قطب الا رشا دہونے کی علامات میں ہے ہے۔

### ۳۲\_نکسیر پھوٹنے کا واقعہ

ایک بارحضرت والا کے نگسیرنگلی اور بہت زیادہ نگلی اور کئی دن تک مسلسل جاری رہی بہت تدبیریں کی گئیں لیکن کسی تدبیر ہے نہ رُکتی تھی۔حضرت والا نے فر مایا کہ مجھے اس کا سبب معلوم ہے وہ یہ کہ آ جکل طبقات کبریٰ کا انتخاب کررہا ہوں اس میں میں نے ایک بزرگ کا بیوا قعه دیکھا کہان کونماز پڑھتے وقت انگلی ناک میں ڈالنے کی عادت تھی تو اس کی منجانب الله ان كوبذر بعدالهام ممانعت ہوئی چنانچہ وہ رُک گئے ایک بار پھر بھول کرنماز میں ناک کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو ہاتھ اکڑ گیا ناک تک پہنچ ہی ندسکا کو یا اللہ تعالیٰ نے ان کی بید مشکیری فرمائی اس حکایت کو د مکھے کر مجھے بھی خیال ہوا کہ بیادت تو مجھ کو بھی ہے چنانچیہ میں نے اس کوترک کرنے کا تہیہ کرلیالیکن بھول کرایک دوبار پھراس حرکت کا ارتکاب ہوا 

#### سسرخادم كاانتظام

حضرت والانے اپنے ایسے دو بہت پرانے خادموں سے بالکل کام لینا چھوڑ دیا جن ہے ہمیشہ متفرق کام لیا کرتے تھے کیونکہ ان ہے اکثر غلطیاں ہوجاتی تھیں جن سے حضرت والا کواذیت ہوا کرتی تھی اورسب سے زیادہ اذبیت اس وجہ سے ہوتی تھی کہان کو برا بھلا کہنے کے بعد حضرت والا کو بخت افسوس ہوا کرتا تھا۔ان میں سے ایک تنخواہ دار ملازم تھے۔حضرت والا پھرا ہے متفرق کام خود ہی کرنے لگے لیکن جلدی ہی اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے اسباب جمع فرمادیئے کہ حضرت والا کے پاس ہروفت ایک بواب رہنے لگا جوعلاوہ اینے کارمنصبی کے حضرت والا کے متفرق کام بھی کرتا ہے۔ تو اب کے تقرر کا سبب اوراس کی مصلحت وغیرہ کی تفصیل باب معمولات کے نمبر ۲۷ میں گزر بھی ہے۔ پہلے تو ان خادموں سے صرف خاص خاص او قات ہی میں اعانت ہوتی تھی اوراب تو ایک مستقل شخص حضرت والا کا ہر چھوٹا بڑا کا م انجام دینے کے لئے اللہ تعالٰی نےمشقلاً مقرر کرادیا جس سے حضرت والا کو بہت ہی راحت ہوگئی حضرت والانے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کا رسازی ہےاور کتنی بندہ نوازی ہے۔اھ

## ۱۳۲۷ متوسلین کاخسن خاتمه

حضرت والا کے متوسلین کے حسن خاتمہ کے بکثر ت واقعات ہیں جن ہے مقبولیت و برکت سلسلہ ظاہر ہوتی ہے چنانچہ خود حضرت والا فر مایا کرتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحبؓ کے سلسلہ کی میہ برکت ہے کہ جو بلا واسطہ ما بواسطہ حضرت سے بیعت ہواس کا بفضلہ تعالیٰ خاتمہ تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض متوسلین گومرید ہونے کے بعد دنیا دار ہی رييلين ان كانجى خاتمه بفضله تعالى اولياء الله كاساموا -اھ

حضرت والا اپنی ایک مریدنی کا واقعہ بیان فرمایا کرتے ہیں کہاس نے سکرات کے عالم میں میرانام لے کرکہا کہ دہ اونٹنی لے کرآئے ہیں اور کہتے ہیں کہاس پر بیٹھ کرچل پھراس کے بعداس کا انقال ہوگیا مجھےاس کی طلاع بھی نہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کی اس طرح دیکھیری فرماتے ہیں کہ کی لطیفہ غیبہ یکو مانوس شکل میں ظاہر فرمادیتے ہیں۔ کی اس طرح دیکھیری فرماتے ہیں کہ کسی لطیفہ غیبہ یکو مانوس شکل میں ظاہر فرمادیتے ہیں۔ احقر سے میرے متعدد پیر بھائیوں نے اپنی بعض مستورات کے حسن خاتمہ کے عجیب وغریب واقعات بیان کئے جو حضرت والاسے مرید تھیں۔

احقر کے ایک بہنوئی تھے جوعرصہ دراز ہوا حضرت والاسے کا نپور جا کرمر پدہوآئے تھے جبکہ اتفا قا حضرت والا وہال تشریف لائے ہوئے تھے۔ بعدا نقال کے ایک صالحہ نی بی نے ان کوخواب میں دیکھا کہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہوا جو میں پہلے سے حضرت مولا تاسے کا نپور جا کرمر پدہوآ یا۔ میں یہاں بڑے آرام میں ہول۔اھ

الله تعالیٰ اس احقر کوبھی حضرت والا کا سچا خادم بنائے اور حضرت والا کی برکت ہے۔ حسن خاتمہ نصیب فر مائے اور حضرت والا ہی کے خدام میں حشر فر مائے اور جنت میں معیت وائمہ نصیب فریائے۔ آمین ثم آمین۔

بعض انعامات الهميه مرقومه ٔ جناب مولوی حکیم عبدالحق خان صاحب مدیشهم ۳۵۔ایک گھڑی کی صحبت کا اثر

حفرت والای صحبت کی بیک مهوئی برکت ہے کہ جس کوایک مجلس بلکہ ایک ساعت کی بھی صدق دل ہے معیت نصیب ہوگئی اس کے دل ہے حُب و نیا دور ہوجاتی ہے اوراس کا تعلق مع اللہ بڑھ جاتا ہے ایپ قلب میں نورایمان کی تازگی محسوس کرتا ہے اور دل میں تسکین اور بشاشت پاتا ہے۔ اس کے لئے خاص کسی شہادت کی ضرورت نہیں بلکہ ہر صحبت یا فتہ اس کا شاہر ہے۔ پاتا ہے۔ اس کا گلیم اللہ سے سلیم اللہ

ایک مرتبه حضرت والا نے خود ارشاد فر مایا کہ کا نپور میں ایک شخص کا نام کلیم اللہ تھا دہ ہمیشہ پچھے نہ پچھ بیار ہی رہا کرتا تھا مجھ ہے ذکر کیا تو میرا ذہن فوراً لغت کی طرف منتقل ہوا کہ ipress.co

۱۳۳۱ کلم کے معنی ہیں جراحت اس کئے کلیم اللہ ہے بدل کراس کا نام سلیم اللہ رکھ دیا چندروز کی مسلم اللہ کے معنی ہیں جراحت اس سے معنی ہیں جراحت استان ہے۔ اھ بعد معلوم ہوا کہاب بہت تندرست اوراجھار ہتا ہے بیشن اتفاق ہے۔ اھ گوحضرت والانے اِس کوا تفاق برمحمول فرمایا مگرایک معتقد کی نگاہ میں یہ بھی برکت ہی ہے۔

### ٢٣- ايك كندذ بن بيح كاذبين بوجانا

جناب داروغه عبدالله خال صاحب مدفیضه جوبھویال کے مشہور بزرگ اور حضرت کے خلیفہ اور مجاز ہیں نہایت د ثوق کے ساتھ فرماتے تھے کہ میرالڑ کا جس کی عمر ۹۔ ابرس کی تتحى بهت كندذ بمن اورنهايت غبي فقا مجھ كواس كا بهت قلق فقا۔ ايك مرتبه مير ے ساتھ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت والا نے ایک ون تفریجاً اور مزاحاً اس کا سر پکڑ کرایئے سرے لگا لیا اس کے بعد اس کا ذہن بہت تیز ہوگیا اور وہ خوب اچھی طرح پڑھنے لگا اوربهت جلدقرآن شريف ختم كرليا \_اھ

٣٨\_ بچي کيلئے يانی کاانتظام

جناب دار دغه صاحب منیضهم موصوف به بھی فرمایا کرتے ہیں کہ جب جناب حجوثی بیرانی صاحبہ مد ظلم احج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئی تھیں حضرت والا بمبی تک پہنچانے تشریف لے گئے تے بعد بمبئ سے مجرات کا سفر ہوا۔ بندہ ہمر کاب تھا۔ چھوٹی پیرانی صاحبہ کی صاحبر اوی سلمہااللہ ساتھ تھی۔ووران سفرریل میں ایک مقام پر بچی کو پیاس گلی تواس نے یانی ما نگا حضرت والانے فر مایا دیکھو کسی اسٹیشن پریانی مل جائے تو لے کو تنین حیار اسٹیشن نکل گئے مگر کہیں یانی نہ ملا بچی پیاس سے بیقرار ہونے لگی ای تر دد میں تھے کہ دفعتہ ایک جگہ جنگل میں کسی سبب سے ریل کھڑی ہوگئے۔ دیکھا تو ہمارا ڈ بدایک ندی کے میل پر کھڑا ہے۔ نیچ نہایت صاف اور شیریں یانی بہدر ہاہے۔ رس میں لوٹا باندھ کر یانی بھرلیااورسب سیراب ہوگئے۔ بعد میں ایک خادم نے حضرت والا کی خدمت میں عرض کیا کہ بیہ آ ہے کی تھلی ہوئی کرامت ہے فرمایا میری نہیں بیتو بچی کی کرامت ہے جس کو پیاس لگی تھی۔

### ٣٩\_پېش میں اضافه

جتاب داروغه عبدالله خال صاحب بھو ہالی مظلہم نے راقم الحروف سے بیان فر مایا کہ

۱۳۵ پنشن ملنے کے بعد جب آستانداشر فیہ میں حاضر ہوا تو حضرت والا نے دریا فت فر مایا کے جس من سری عوم نمیر ۱رفر ماما کم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خیر جس میں ارفر ماما کم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خیر جس طرح ہوگا گزرکروں گا۔ پھر جب میں حضرت والا کی خدمت سے بھو یال گیا تو سرکارنے ع ۲۵صر اوراضافه کردیئے۔ میں تواس کو حضرت والا ہی کی برکت سمجھتا ہوں ۔ابھ

#### ۴۰ \_ آندهی کااثر دور ہونا

جناب مولوی حافظ محمع عثان خال صاحب مدرس اول مدرسه اشرف العلوم کانپورنے جو افسوس ہے اس ہفتہ کے اندرانقال کرگئے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت والامحلّہ بانس منڈی شہر کا نپور میں وعظ فر مار ہے تھے کہ ایکا کیٹ زور کی آندھی آگئی لوگ پریشان ہوئے تو حضرت والانے انگشت شہادت پر پجھدم کرکے گھما دیا فورا آندھی کا اثر مجلس وعظ ہے دور ہو گیا۔اس مجلس میں مولوی فلاں صاحب جواہل بدعات میں سے تھے بہنیت نکتہ چینی بعض مضامین لکھ رہے تھے۔ان پرآندھی کے پہلے جھو نکے میں ایک بانس شامیانہ کا گرااوروہ زخمی ہوگئے۔اھ

اشرف السوانع-جلال ك9

besturdubooks.wordpress.com اكيسوال باب

# ''بشارات منامیه

حضور والا کے متعلق منتسبین وغیر منتسبین صلحاء ہے بکثرت بشارات منامیہ منقول ہیں۔ان مبشرات میں سے انتخاب کر کے بطورنمونہ چندرویائے صالحہ اس باب میں نقل کیے جاتے ہیں اور معیارانتخاب ریہ ہے کہ ان خوابول میں سے صرف ایسے میں (۳۰) خواب کیفما آنفق نقل کر دیے جائیں جن میں رائی (خواب دیکھنے والے ) کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نعيب مواموكيونكه ايسي خوابول مين ازروئ حديث شريف التباس كااحمال بي نبيس موسكتا\_ نقل میں رائی کے الفاظ بعینه محفوظ رکھے گئے ہیں (بجز بعض مختصر ضروری اضافات کے جس کو بین القوسین محصور کر دیا گیا ہے اور شاذ و نا در موقعوں میں صرف ایک دوجگہ غیر واضح لفظ کو واضح لفظ ہے بدل دیا گیا ہے ) کیکن اختصار مدنظر رکھا گیا ہے اور محذوفات کی جَكَهُ نَقطِعُ لِكَادِيمَ عِنْ عِينِ مِمَا خَذْحسبِ وَبِلِ مِينِ مِ

(۱) قلمی مسودہ اصدق الرؤیا حصہ اول (پیالنور کے مختلف پر چوں میں شائع بھی ہو چکا ہے۔ (۲) يتلمي مسوده اصدق الرؤيا حصه دوم (پيمسوده دفتر مدرسه امدا دالعلوم تفانه بھون میں موجود ہےاور موقع پرشائع ہونے والاہے)

(m)۔ تبویب تربیت السالک پاب ہفتم (بیقریب زمانہ میں شائع ہو چکاہے) سب سے پہلے رسالنہ مذکورہ اصدق الرؤیا ہے حضرت والا کی تحریر فرمودہ تمہید کا خلاصہ لکھا جاتا ہے جس میں بہت ہے فوائد ضرور بیہ متعلقہ رویا اور نیز بعض اہم التز امات خاصہ جن کواس مجموعہ مبشرات میں مرعی رکھا گیا ہے ندکور ہیں۔مثلاً تعبیر کانقل نہ کرنا اور بعض خوابوں کے آخر میں خواب دیکھنے والوں کے نام مذکور نہ ہونے کی وجہوہ خلاصہ بیہ ہے۔

" العدالحمد والصلوة: فقد قال الله تعالىٰ لهم البشري في الحيواة الدنيا و في الآخره الآية روى الترمذي عن ابي الدرداء قوله صلى اللَّه عليه وسلم في الادين المسلم اوترى له وفي الحديث للبخارى المسلم اوترى له وفي الحديث للبخارى المسلم اوترى له وفي الحديث للبخارى الله عليه وسلم هي الرويا الصالحة . وفي الحديث المتفق عليه عن إبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي الحديث. ثم قيل معناه من راني على صورتي التي انا عليها وقيل معناه من راني باي صورةٍ كانت لان تلك الصورة مثال لروحه المقدسة فان الشيطان لا يتمثل بمثال على انه مثال له صلى الله عليه وسلم (سيرعلى المشكوة)

> یبال چندامور ہیں (اول) آیة اپنے عموم سے اور حدیث اپنے خصوص سے غیرنبی کے رؤیاصالحہ کومطلقا مبشر ہونے کی حیثیت ہے معتبر بتلاتی ہے .....( ٹانی )اورالیی رؤیا کو بالخضوص حدیث زیادہ معتبر بتلاتی ہے۔جس میں حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی رویت مبارکہ ہے کسی کوشرف حاصل ہو۔۔۔۔۔۔۔( ثالث ) پھر حدیث ہی رؤیا صالحہ کے درجہ کا بھی جو شریعت میں تعیین کرتی ہے بعنی نہ وہ محض از قبیل اوہام واضغاث احلام ہے جبیبا کہ بعض فلاسفها السائل تفريط كاخيال ب ورندلسان شارع مين اس كالقب مبشرند موتا اورندوه جحت في الاحكام اومثبت حلال وحرام ہے جبیبا كه اكثر عوام وبعض خواص كالعوام ابل افراط كامقال ہے ورندلسان شارع میں اس کی مبشریت پر اقتصار ندہوتا ..... تو حاصل اس درجہ کا رحمت حق سے تقویت رجاء ہے بعنی امر مبشر بہ کے حصول حالاً یا مالاً کی کہ وہی اس کی تعبیر ہوتی ہے ..... (رابع) نیز حدیث بھی اس کی تبشیر کوعام بتلارہی ہےخواہ خودصاحب معاملہ دیکھے یاصاحب معاملہ کے حق میں کوئی دوسرامومن و کیھے۔ (خامس) پھررویت نبویہ میں جوصورت اصلیہ کی تقبید میں اختلاف ہے میرؤیا کے اثر میں اس لئے معزنہیں کہاس سے احتیاج نہیں کیا جاتا صرف تقویت رجاء کی جاتی ہے تو بیر جاء قطع نظررویاء سے متنقلاً بھی طاعت ہے۔ رویاء سے صرف اس کا وصف بڑھ جاتا ہے سواگر وہ وصف نہ ہوتب بھی ذات کا فی ہے۔

> اوراول اول خواب و کیھنے والوں کے نام ونشان اس کئے قال نہیں کئے جاتے تھے کہ خواب بھی ایک ورجہ میں اسرار ہیں تو کیوں کسی کے اسرار ظاہر کئے اس کے بعد بی خیال ہوا کہ نام ظاہر نہ

۱۳۸ کرنے کی مصلحت مذکورہ سے نام ظاہر کرنیکی مصلحت اقویٰ ہے وہ بیرکہ دوسر بے لوگ بھی ال کا ثفتہ یا غیر ثقه ہونا دیکھیئیں اس لئے پھر نام نقل کئے جانے لگے ای لئے بعض خوابوں کے ساتھ نام و نشان نظراً ویں گےاوربعض میں نہیں .....اور تعبیراس لئے قال نہیں کی گئی کہ ناظرین کوجس براعتاد مواس سے دریافت کرلیں ..... انتی کلامداس خلاصہ کے بعداب خواب نقل کئے جاتے ہیں جن میں سب سے پہلاخواب خود حضرت والا کا دیکھا ہواہے۔ بقیہ دوسرے صاحبان کے ہیں۔

#### خواب(۱) ججة الوداع مين معيت

ایک مسجد میں جو کہ مشابہ جامع مسجد کانپور کے ہے۔ جماعت نماز کی ہورہی ہے اور امام جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم ہیں۔ میں بھی صف میں دہنی طرف ہوں اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضور حج وداع کے لیے تشریف لائے ہیں اوراب مدیند منورہ تشریف لے جائیں گے اور بیجھی بادآ تاہے کہاب ذیججہ ہےاور رہیج الاول میں وفات شریف ہوجائے گی تو کل تمین ماہ اور حیات کے باقی ہیں اس لئے خیال کررہا ہوں کہ بس میں بھی ہمراہ رکاب چلوں گا اور جب تک اس عالم میں تشریف رکھتے ہیں حدیثیں سُن سُن کرلکھا کروں گا۔ (رائی خودحضرت دالا)

خواب(۲)حضور کے ساتھ سفر

حضرت آج کئی دن ہوئے رات خواب و یکھنا ہول کہ ایک جگہ بہت بڑی مجلس ہے اس مجلس میں حضرت (والا) تشریف لئے جارہے ہیں حضرت (والا) کے پیچھے احقر بھی جار ہاہے تھوڑی دور جا کردیکھتا ہوں اور اصحاب بھی تشریف کئے جارہے ہیں۔احقرنے لوگوں سے سوال کیا کہ بیصاحبان کون ہیں تو جواب دیا کہ سب کے آ گے ہارے حضور سروار عالم رسول کریم صلی الله علیه وسلم ہیں ان کے بعد حضرت (والا) بھی رسول کریم صلی الله عليه وسلم كے ساتھ ہو گئے ہيں۔ احقر پيچھے ہوں سامنے ايك درياد كھتا ہوں تو حضرت اور سب صاحبان آ سانی ہے پار ہوگئے ہیں۔تواحقر فکر کرتا ہوں میں کیسے جاؤں۔اس کے بعد حضور والا نے ارشاد فر مایا کہتم بھی ایسے ہی چلے آؤ۔ تو احقر بھی یار ہو گیا۔ یار ہو کے د بکھا ہوں و مجلس تیار ہے۔ (احترسیداحم تصبدر تونی محلّم مراد تم ضلع جا تکام بگال) خواب(۳)حضورا کرم سے گفتگو

besturdubooks.wordpress.com أبك وفعه حضور كواحقر نے خواب میں دیکھا كەرسول صلى الله علیه وسلم سے حضور تيجھ گفتگوفر ماتے ہیں اور بھی بہت ہے علاء حاضر خدمت ہیں لیکن سب کی طرف سے حضور ہی کو و یکھا کے سوال فرماتے ہیں اور رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم جواب ارشا دفرماتے ہیں اور سب ہے اقر برسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور ہی کودیکھا۔ (محمر عتيق الله فقانه سرائيل گاؤل فيكھر ضلع تمرله بنگال نصف صفر ١٣٠٥ <u>اچ</u>

خواب(۴۷)حضور کی خدمت میں حاضری

رمضان المبارك ہے پیشتر ایک خواب اس خادم نے دیکھا تھا وہ خواب ہیہ۔ ایک شب کورات کے آخری حصہ میں دیکھا کہ آنخضرت (لیعنی حضرت والا) ایک مسجد میں نماز کے اندر کھڑے ہیں۔ مجھے بیدد مکھ کر بہت خوشی ہوئی اور دل میں خیال آیا کہ کسی ایسے آ دمی کو تلاش کر کے لاؤں جو حضرت مولا نا مدخلہ ہے میری سفارش بیعت کے لئے کردے۔ اس خبال کے آتے ہی میں کسی کی جنتجو میں گیاجب واپس آیا تو .....ایک آ دمی سے دریافت کیاانہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ادھرحضورصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے ہیں اور کوئی معاملہ ہے کررہے ہیں بیمعلوم کرتے میں اُدھر گیا دیکھا کہ بڑا مجمع حلقہ کئے ہوئے کھڑا ہے اور پچھلوگ آ گے بیٹھے ہیں اور آتائے دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آتخضرت ( یعنی حضرت والا ) بھی حضور ( صلی الله علیه وسلم ) کے پاس تشریف رکھتے ہیں۔خاوم نے بہت کوشش کی کہسی طرح مجمع کو چیر کرحضور ( صلی الله علیہ وسلم ) کی زیارت کروں مگرنا کا م ر ہا۔ پس ایک روشی نور کی مجمع کے اندرنظر آئی پھر آ نکھ کل گئی۔

(عبدالقيوم ڈرافس مين محله و ہائٹ تنج ہروو كى)

# خواب(۵)حضور کے ساتھ مشورہ

تین جارروز ہوئے احقر کی اہلیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت گنگوہی اور حضرت دالا نتیول حضرات ہمارے مکان میں بیٹھے ہیں اور پچھ مشورہ فرمارہے ہیں۔(محرشفیع ۱۵۔رمضان کیہ<u>ساہیے</u>)

# خواب(۲) تفسير بيان القرآن كي مقبوليت

besturdubooks.wordpress.com احقر جوعید سے پہلے گڑھی گیا تھا وہاںا یک رات جوشب پنجشنبہ ۸۔ ذی الحجہ تھی خواب میں دیکھا کہ مدینه منوره میں کوئی بزرگ ہیں وہ بیان القرآن ( تفییر مصنفه حضرت والا) کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار ہاارشا دفر مایا کرتے ہیں کہ فلاں آیت کی تفسیر'' بیان القرآن' میں یوں ہے۔ بیان القرآن میں پیکھا ہے۔الخ۔خواب طویل تھاصرف یہی جز ومحفوظ رہ گیاا تنا خیال اور بھی ہے کہ شایدان بزرگ کے ارشاد کے بعد احقر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میہ بات سی ہے مگراس پرجز منہیں۔خواب ہی میں قلب پر سے بات وار د ہوئی که بیان القرآن کی دربار رسالت میں اس قدرمقبولیت کا سبب حضرت والا کا غایت اخلاص ہے۔ (احقر ظفراحم عفاعنه خانقادامدادیة تعانه بھون ۱۲ ۔ ذی الحجہ ۴ سامے )

## خواب(۷)حضور کے مجمع میں حاضری

''مور دالفریخی فی مولد البرزخی'' حضرت کا دعظ جو جامع الحکم ہے پڑھا۔۔۔۔۔اس وعظ شریف کی برکت سے ....خواب میں حضرات صحابہ گی جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشريف فرما تضف زيارت نصيب مهو كى اوراس مجمع مين آپ بھى ہيں ۔ الحمد لله ثم الحمد لله ..... ( فَصْلُ احمد ہمیڈمولوی مکان عبدالرحمٰن والامحلّہ افغانان علی گڑھ)

# خواب(۸)حضورے یاس کھر اہونا

سولھویں شب کو دوران ذکر میں پھرالٹد تعالیٰ کا انعام ہوا....خانقاہ کی مبجد ہے حضور صلی اللّٰہ عليه وسلم منبر پرتشريف ركھتے ہيں اور آپ دائن جانب حضور صلى الله عليه وسلم سے بالكل قريب استادہ ہیں ....اب کے بیمزیداحساس پیدا ہوا کہ بائیں جانب حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت شاه نورمحمه صاحب جھنجھا نوی رحمتہ اللہ علیہ بھی تشریف رکھتے ہیں مگران وونوں حضرات کی طرف میری نظراتن زیاده بیس گئی۔ (خادم محرجم احسن دکیل پرتاب گڑھاودھ۔ ۱۸۔ رمضان ۱۲ستاھ) خواب (٩) آ داب ذكرمؤلد شريف كي مقبوليت

تین جارروز ہوئے میں نے ایک خواب صبح کے وقت دیکھا ہے کہ میں کسی مکان غیر معروف میں ہوں ایک براق آن کراس مکان کے دروازے پرتھبراہے۔لوگ کہہ د ہے ہیں کہ بیہ تیری سواری کے واسطے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور سرور عالم جناب نبی مکرم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک براق پرتشریف لائے ہیں ا کی نقاب بھی چبرہ مبارک پریڑی ہوئی ہے۔حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم میرے قریب تشریف لا کررونق افروز ہوئے ہیں ۔میری حالت اس وقت بیقی کہ گویا میں سونہیں رہاجاگ رہاہوں حضورصلی الله علیہ وسلم کی رونق افروزی کے بعد ایک قتم کا حجاب درمیان میں حائل ہے کہ میں حضورصلی الله علیه وسلم کی زیارت تونہیں کرسکتا مگر حضورصلی الله علیه وسلم کے کلام مبارک کی آواز ہرابر میں سنتا ہوں۔اب یا تو میں نے یاکسی اور حاضرین در بارنے۔ مجھ کو بیریاد نہیں ہے۔حضور ہے عرض کیا کہ آج کل کانپور میں بہت شورش ہور ہی ہے۔اورمولانا اشرف علی صاحب ہے بہت لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔اس کی کیا اصلیت ہے؟ (اس زمانے میں حضرت والا کے مضمون متعلق آ واب ذکر مولد شریف مرقومہ اصلاح الرسوم پر کا نپور میں بہت غوغا تھا ۱۲ مولف) اس کے جواب میں حضورصلی اللّدعلیہ وسلم نے تمام عاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ جو پچھاشرف علی نے لکھا ہے وہ سیجے ہے اور اس کے بعد حضور نے صرف مجھ کومخاطب کر کے فر مایا ہے کہا شرف علی سے کہددینا کہ جو پچھتم نے لکھا ہےوہ بالکل صحیح ہے مگریہ وقت ان باتوں کے لکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے۔ یہ آخر کا فقرہ اس قدرآ ہتہے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنااور غالباکسی دوسرے نے حاضرین میں سے نہیں سنا بس اس کے بعد میری آ تکھ کھل گئی تو صبح کی نماز کا وقت تھا۔ اور چہار شنبہ کا ون رجب کی دوسری تاریخ تھی جس قدریا دتھا حرف بحرف عرض کیا گیا۔فقط

ربیب رو طرف میں ہے۔ حافظ منٹی شرافت اللہ (جیف ریڈر پنشنرعلی گڑھ) رجب 1<u>79ھے مطال</u>ق اکتوبر ا<u>19</u>1ھے)(پیاس زمانہ میں کانپور میں ملازم تھے) خواب(۱۰) نعلین میارک صاف کرنا

besturdubooks.wordpress.com مورخه کیم ماه شوال است هدرخواب مدایت انتساب می بینم که در ملک حجاز رفته ام بملا قات رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فائز شده ام به ودیدم که حضرت مولانا و اولانا محمه اشرف على صاحب دامت بركاتهم نعلين مبارك آتخضرت صلى الله عليه وسلم راازغبارز دوده به تف دبمن خود و دست خود یاک و صاف نموده پیش آنخضرت صلی الله علیه وسلم نهاده. آنخضرت تعلين مبارك خودرادريا كرده ازمىجدخود بيرول شده

خواب(۱۱)حضورگا آپ کومند پر بیشانا

كل شب ميں ايك خواب ..... ميں نے ديكھا كەحضور پر نور سرورِ عالم صلى الله عليه وسلم تشریف لائے ہیں.....حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے ہم سب کھڑے ہونے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بیٹھنے کے لئے ارشاد فر مایا آپ اور ..... جو جو تخت پر بیٹھے تھے یا تو اتر نے لگے اور یا صدر کی جگہ سے بٹنے لگے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کوفر مایا كه آب بيبين تشريف ركيس اور حضور صلى الله عليه وسلم بھي ايك طرف تخت پر بيٹھ گئے۔ چېره مبارك بهت نوراني تقااورريش مبارك بالكل سفيد \_ قدينه بهت لا نبانه بهت جيموتا بالكل جناب کے قدیے مطابق تھا۔اس جلسہ میں ایک شخص نے کہا کہ میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صورت اورد یکھی تقی تو حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جوجس طرح کا ہوتا ہے وہ اس صورت میں مجھ کود مکھا ہے۔ میفر مانا مجھ کوخوب یاد ہے۔اس کے بعد فورا آ نکھ کھل گئی اوراس کے بعد ے اب تک ایک حالت نہایت سرور کی ہے اور وساوس سب موقوف ہیں۔

خواب(۱۲)مجلس درس کی مقبولیت

بيرد يكحا كهحضورصلي التدعليه وسلم ايك مكان مين تشريف فرما بين حضور والابهي ومإن تشریف دکھتے ہیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک حدیث کی کتاب آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ خواب(۱۳)مناجات ِمقبول

besturdubooks.wordpress.com خادم نے حضورا قدس (صلی الله عليه وسلم) كوخواب مين ديكھا كه ايك بهت برا المجمع ب جس میں اکثر اپنے پیر بھائی ہیں مجھ کوجلسہ میں سب سے بیچھے جگہ لی ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم عربی میں تقریر فرمارہے ہیں جومطلق سنائی نہیں دیتی۔اخیر میں تقریر کے اس قدرسنائی دیا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں بھی حق تعالیٰ ہے مثل قر آن شریف یارب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجوراً۔ کے شکایت کروں گا کہ میری اُمت نے میری سنت کو ترك كرديااس كامجھ يربهت اثر ہوا۔ جب حضور صلى الله عليه وسلم كى تقرير ختم ہو چكى ہے تو ميں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت نہایت خراب ہے للہ بچھ مجھ کو بھی فرمائيے۔فرمایا كہتم وعاميں كيايرُ هاكرتے ہوں۔ميں نے عرض كيااللَّهم انت السلام الغ\_..... پھر....حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كهتم مناجات مقبول جومولا نا اشرف على صاحب نے لکھی ہیں (یادہیں مولا نا کالفظ بھی فرمایا یانہیں ) وہ پڑھا کرو۔اس کے بعد ہیدار ہوگیا۔اینے آپ کو بہت بشاش یایا....... (عزیز الرحمٰن زمیندارا بنچو کی ضلع میرٹھ)

خواب (۱۲) جولکھتے، بولتے ہیں حق ہے

و بکھتا ہوں کہ ایک جلسہ ہوا اس کے صدر سردار دوجہاں علیہ انصلوٰۃ والسلام ہیں۔جلسختم ہونے کے بعد لوگ قتم بہتم مسئلے دریافت کرنے لگے۔عندالفرصت بندہ نے بھی جا کے بیہ بات دریافت کی که حضرت محکیم الامة صاحب تفانوی اورمولانا ابوبکرصاحب پھر پھروی کیسے ہیں اور جو کچھ فرماتے ہیں حسب شریعت ہے یا جہیں۔جواب میں فرمایا دونوں نہایت نیک آ دمی ہیں اور جو کچھ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں بالکل حق ہے۔ (امیر حسن مدرسه مظاہر علوم سہار نپور)

### خواب(۱۵)حضورگادیدار

میں بعد تناول سحری آ رام کرر ہاتھا خواب میں دیکھتا ہوں کہ جناب والامع چندمریدوں کے حلقہ میں جلوہ فرما ہیں۔اتنے میں میں بھی وہاں بہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی جناب ایک طرف روانہ ہو گئے اور جناب کے بیچھے میں بھی ہولیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ ہم دونوں مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر پہنچ گئے ہیں ہم دونوں کے اس جائے متبرکہ ملی ہے ہیے ۔ کے ساتھ ہی مزار شریف وسط سے شق ہوگیا اور ہم دونوں ویدار نبوی سے مالا مال ہو گئے حضور ہن کے ساتھ ہی مزار شریف وسلم ہم دونوں کی طرف و کی کرتبسم فر ما ہوئے اس کے بعد میری آئے کھل گئی۔ (محمد سن اللہ بین مدرسہ سید پوردار العلوم روح الاسلام پوسٹ سید پورضلع رنگیور بزگال) گئی۔ (محمد سن اللہ بین مدرسہ سید پوردار العلوم روح الاسلام پوسٹ سید پورضلع رنگیور بزگال) خواب (۱۲) حضور کی المسائل سمجھانا

خواب( ۱۷)اس نام کو با در کھو

چونکہ غریب الوطن کو تمین سال ہوگئے ہیں کہ وطن سے آیا ہے اور بندہ کا پہ خیال تھا کہ کہیں چیزکا کی قدم ہوی کروں ۔۔۔۔۔۔ مدت ہوگئی بندہ اس پریشانی میں تھا کہ بندہ نے خواب دیکھا وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ سعیدا بن المسیب تقے اور ان کے ساتھ ایک صندوق تھا مسدس ۔ آپ نے امر کیا کہ اس کو مواور اس صندوق کے ہرجا نب اساء کمتوب تھے اور فوق جانب '' راقم محمصلی اللہ علیہ وسلم کو فاعدیہ تھا۔ اس طریق پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فاظ بعینہ تھا۔ اور مشرق جانب میں جناب کا نام تھا۔ اس طریق پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نام کی طرف اشارہ کیا اور جھے فرمایا کہ اس نام کو یا در کھوا ور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صندوق سے شال کی جانب تھے۔ علیہ وسلم صندوق سے شال کی جانب تھے۔ ورسعید ابن المسیب جنوب کی جانب تھے۔

خواب( ۱۸) حضور کے دربار میں حاضری

besturdubooks.wordpress.com بتاریخ ۱۹ زی الحجہ مبارک بروز بدھ ۲ بجے شب کے عالم رؤیا میں و یکھیا ہوں کہ حضور کے ہمراہ بہت سے مرید ہیں جو ہائیں جانب حضور کے برابر چلے جارہے ہیں اور فدوی دہنی جانب دائیں ہاتھ کے قریب پشت مبارک ہے نہایت متصل .... جار ہا ہوں یہاں تک کہ ایک میدان میں یاا حاطہ میں ..... پہنچ گئے ۔حضور وہاں کھڑے ہوگئے .....اس وقت حضور نے فرمایا کہ حضورسرورِ عالم کا دربار ہے خوب غور سے دیکھوفیدوی خوب آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر ويكقاتها توحضورسرورعالم اوراصحاب كبارايك بزية تخت يررونق افروزين اوروبان ايك جمع كثيرحلقه بإندهے كھڑا ہے كيكن فيدوى كوية تمام مجمع اور تخت مبارك اور حضور سردرِ عالم صلى الله عليه وسلم اوراصحاب كبارؤ هندلى نظر ہے معلوم ہوتے ہیں جیسے مکر جیا ندنی میں کوئی شے دکھلائی دیا کرتی ہے فدوی نے جناب اقدس سے نہایت گرئیہ وزاری سے عرض کیا کہ مجھے سرورِ عالم کا چرہ صاف اچھی طرح نہیں دکھلائی ویتا۔ جناب اقدس نے فرمایا کہ ذکر کی کثرت کیا کرانشاء الله صاف دکھائی دیویں گے۔فدوی کواسی رفت وزاری ہیں آئکھ کھل گئی۔

## خواب(۱۹)حضور کی خدمت کی سعادت

جس سال فقیر دوره میں شریک تھا اس سال ایک رات جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کوخواب میں دیکھا اور آ ہے بھی جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضور والا نے ایک لوٹے میں یانی بھر کے فقیر کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ سعیدتم بیلوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دخسو کے داسطے دے آؤ ....خواب چونکہ بہت طویل ہے اس لئے مقصود ظاہر کرتا ہوں یعنی احقرنے حضور دالا کو جناب رسول صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ کرخواب ہی خواب میں نیارادہ کرلیا کہ فقیر بھی اینے آپ کوحضور والا کا خادم بنادوں۔ (سعیدالرحن جا نگای)

### خواب(۲۰) جمعه کی نماز میں حضور کی تشریف آوری

بیخواب نظر آیا کدایک اونچی کری کی مسجد ہادر جمعہ کی نماز کے لئے صف بندی ہو ر ہی ہے اوراحقرصحن مسجد میں ہے کسی شخص نے کہا کہ بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں .. ۱۵۶ امنی الله علیه وسلم کالباس مبارک سب سفید تھا مگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کالباس مبارک سب سفید تھا مگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کالباس مبارک سب سفید تھا مگر آن خضرت والانماز جمعه یعنی آپ پڑھارہ میں میں معنوں معنوں والانماز جمعه یعنی آپ پڑھارہ میں میں معنوں معنوں میں میں معنوں میں میں معنوں میں معنوں میں معنوں میں معنوں میں معنوں میں میں معنوں معنوں میں معنوں میں معنوں میں معنوں میں معنوں میں معنوں معنوں معنوں میں معنوں میں معنوں میں معنوں میں معنوں معنوں معنوں معنوں میں معنوں معنوں میں معنوں میں معنوں میں معنوں میں معنوں معنوں میں معنوں میں معنوں معنوں میں معنوں میں معنوں میں معنوں میں معنوں معنوں میں معنوں معنوں معنوں معنوں میں معنوں میں معنوں میں معنوں معنو اس خواب کی وجہ ہے دن کوایک شم کی خوشی ایسی معلوم ہوئی کہ جس کے اظہار کو کو کی لفظ ہی سمجھ میں نہآیا جوتحریر کروں۔(شہاب الدین کشمیری گیٹ دہلی)

#### خواب(۲۱) کتابوں کی قبولیت

جمعة الوداع لینی رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی شب کوفدوی نے ایک خواب ويكحاكه بندهكسي جكه يرببيضا مواحلقه كرربا باوراوير سابيك تخت نمودار مواجس مين حيار جراغ روش تصاور حاربی اصحاب نظر آئے وہ اصحاب مجھے تخت پر بٹھا کراینے ہمراہ لے گئے اور پھر جنگلوں کی طرف لے گئے اور پھر سمندر بھی نظر آیا اور اس سمندر کے اوپر بھی وہ تخت گزر سیا پھراس طرح منزل بمزل حلتے ہوئے ایک مسجد دکھائی دی یہاں پروہ تخت کھبراوہاں نماز پڑھی وراس مسجد کی پیچیلی طرف ایک نہر بھی چلتی تھی اس نہر میں سے انہوں نے اور میں نے بانی بیا پھروہاں سے تخت پر بیٹھ کرایک بازار آیا وہاں سب طرح کا سامان بک رہاتھا انہوں نے اس تخنت کو بازار میں تھہرایا اور ایک دکان پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر رشید ہے اور اشرفیہ كتابين السكتى ہيں۔ تو میں نے اسے پڑھكران بزرگوں سے در يافت كيا كه مجھے مولا نارشيد احمد صاحب اورمولانا اشرف علی صاحب کی کتابیں دے دوانہوں نے حیار کتابیں مجھے دیں ان سے وہ کتابیں لے کر پھرای تخت پر بیٹھا کر رخصت ہوئے پھرایک سفید مکان دکھائی دیا جس پرسبزیردے پڑے ہوئے تھے وہاں تخت کھبرااس کمرے کےاندر حیاروں ہزرگ مجھے بھی لے گئے اس کمرے کی روشنی اس قدرتھی کہ تاب ہیں لاسکتا تھا۔ اور نہ چراغ نہ بتی دکھائی دیتی تھی تو وہاں پر تکبیہا در قالین بچھا ہوا تھا جس پرسر دار جہاں آ تخضرت رسول خداصلی اللہ عليه وسلم مع حاردن اصحاب كے موجود تھے اور ہمارے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم كوسفيداً وفي کپڑے پہنائے جارہے ہیں اور کپڑے پہننے کے بعداً ی تکمیہ سے کمراگا کر بیٹھ گئے اور میں دروازے کے باہران کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو پھر مجھے انہوں نے اندر بلایا اور حضرت ابو بکر

press.co

خواب(۲۲)مبلغین کی مقبولیت

(سیدنوازش حسین صاحب مبلغ رنگون برروایت مولوی ظفراحمرصاحب)

### خواب(۲۳) تصانیف کی مقبولیت

احقر کوشب پنجشنبہ میں حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور یہ دیکھا کہ حضور سرور کا کتات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احقر کے والدصاحب مدظلہ (بیعنی محمد عثمان خال صاحب ما لک کتب خانہ اشر فیہ در بیبہ کلال دبلی سیکے از مجازین حضرت والا) کی دوکان پر تشریف فرما ہیں اور حضرت والا کی تصنیف کردہ کتا ہیں حضور پر نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہیں ہیں۔ (خادم عبد الهنان دہلوی)

### خواب(۲۴)مواعظ کی مقبولیت

میں نے پرسوں ۲۰۔ شعبان۳۵ ۱۳۹ ہے کی شب کوخواب دیکھا کہ میرے شہر کھنو میں

۱۵۸ میرے محلّہ کے قریب ایک محلّہ صحبتیا باغ ہے وہاں حضور کا وعظ ہے میں بھی اس وعظ میں گیا ہوں <u>محفل میں ایک ک</u>ثہر ہ درمیان میں لوہے کالگاہے کثہر ہ کی ایک جانب میں ایک بہت او نیجا<sup>ّ</sup> تخت بچھا ہے جس پرسفید فرش ہے تخت اس قدراو نیچا ہے کہ دو تین سٹرھیاں چڑھ کر اس پر پہنچنا ہوتا ہے۔اس تخت پر حضور وعظ فر مارہے ہیں .....اییا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا گلا بڑ گیا ہے جس کے سبب آ واز پھنسی ہوئی اور خراش کے ساتھ نکل رہی ہے اور بہت مہین ہوگئی ہے لیکن جو پچھ بیان ہور ہاہے دہ صاف سمجھ میں آتا ہے میرے ہم قرین لوگوں میں ہے کسی نے کہا کہ آ واز تو بالکل بیٹھی ہوئی ہےاس قدر مجمع ہے لوگ کیا سنتے ہون گے تو دوسرے مخص نے یا میں نے بخوبی یا وہیں کہا کہ واہ اس قدر مجمع اور گلا بیٹھا ہوا ہے مگر سنوتو سب صاف سنائی دے رہاہے۔ ذرابھی گنجلک نہیں یہی تو کمال ہے یا کرامت کہا..... بیان میں سلوک و معرفت کے درجات اور سالکوں کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ ایک مقام پر جہاں شاید ..... بیه بیان تھا کہ سالک مختلف تغیرات و کیفیات ہے گزرتا ہوامعرفت کے درجے پر پہنچتا ہے اگر وہ ان مختلف تغیرات میں پھنسا۔ جب حضور بیان کرتے ہوئے یہاں پہنچے ..... ایک شخص نے ٹو کا جس کا منشاء میتھا کہاس کونہ بیان کر وآ گے چلوفو را اس شخص کے ٹو کئے کیر میں نے کہا کہ ہائیں اس شخص نے کیوں ٹو کا ..... تو ایک اور آ دمی نے کہا بھائی یہ ٹو کئے والے محمدرسولالتنصلی الله علیہ وسلم ہیں .... ٹو کے جانے کے بعد جناب والاتخت ہے وعظ کوچھوڑ کر ایک سٹرھی کر کے اتر ہے اوران صاحب کے پاس آئے جنہوں نے ٹو کا تھااوران سے یو حیصا کہ تو رہے نہ بیان کروں انہوں نے کہانہیں اِس کو چھوڑ کر آ گے بیان کرویہ موقع نہیں ہے کسی ووسرے بیان میں اس کو بیان کرنا جناب والانے فرمایا کہ جی ہاں اس کے بعد فلاں ..... جگہ دعظ ہوگا تو ان صاحب نے جن کو مجھے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم بتلایا گیا فر مایا ہاں وہاں بیان کرنااس کے بعد میں نے ویکھا کہ حضوران ہے دریافت فرما کر پھر تخت پرتشریف لے گئے ( وہ سان یعنی سخت سے اتر کر دریافت کرنے کوتشریف لانا اور پھرواپس جانا اب تک آ تکھول میں ہے)... .اس وفت حضور پیرمیں سیاہ یا پیش (..... چیڑے کے عربی موزے ہے ملتی ہوئی ) پہنے ہوئے ایک عصام اتھ میں سفیدلباس کونخنوں تک لانباقمیص تھا خیر تخت پر تشریف کے جا کرتھوڑ اوعظ اور فرمایا پھرختم کردیا۔ ( قاری نورالحق جامع مسجد ٹانگو (برہا)

خواب(۲۵)احچھاوعظ بیان کرنے والے

besturdubooks.wordpress.com حضور رسول مقبول صلی الله علیه وسلم تشریف فر ما ہیں اور ان کی خدمت میں ہمارے حضرت مولا نا (بعنی حضرت والا )اور دیگر حضرات علماء ہیں۔ایک بڑا مکان ہے....سب علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور وعظ بیان فر مائیں۔حضور نے جواب میں فرمایا کہ وعظ بیان کرنے والے بہت سے علماءموجود ہیں۔ پھر دوبارہ علماءنے درخواست وعظ کی کی۔حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے دوبارہ جواب میں ہمارے حضرت حکیم الامة مولا نا انثرف على صاحب مدخله العالى كي طرف اشاره كركے فرما ماك وعظ انہيں بيان كرناجا ہے۔ مياح جا وعظ بيان كرنے دالے ہيں سب علماء جيب ہو گئے۔

(جیون ساکن گاؤں گوگواں تخصیل کرانہ۵۔ شعبان جعرات ۱۳۵۳ ہے)

### خواب(۲۷)متعلقین کی مقبولیت

شب پنجشنبہ کواحقرنے ایک عجیب خواب دیکھا ہے .....حضرت والا کی ہمراہی میں احقر تبھی ہےاور بہت بڑی تعداد پیر بھائیوں کی بھی ہے جوسب کے سب حضرت والا کی ہمراہی میں سفرحج میں ہیں ایک مقام پر قیام ہوااور وہ عمارت دومنزل کی معلوم ہوتی ہے وہاں ادر بھی بہت لوگ ہیں۔ جب ہم سب کوگ تھم گئے تو کسی کہنے والے نے کہا جس کواحقر پہنچا نتانہیں کہ آ تخضور صلی اللّٰدعلیه دسلم بین ہم سب لوگ مع حضرت والا کے آئتحضور صلی اللّٰدعلیه وسلم کودیکھنے لگے.....پھرکسی کہنے والے نے کہا کہ آنمحضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نماز کے لئے فر ماتے ہیں۔وہ وفت فجری نماز کامعلوم ہوتا تھا ہم سب لوگ حضرت والا کے خادم اور دیگر اوگ بھی وضو کرنے لگے۔ جب وضویے فارغ ہوئے توصفیں سیدھی ہونے لگیں۔ پھرکسی نے کہا ....مولا ناا شرف علی صاحب کے مریدسب اگلی صف میں ہوجاؤ ہم سب لوگ متفرق صفوں میں سے نکل نکل کر اگلی صف میں ہوگئے ۔نمازختم ہونے کے بعدمع حضرت والا کے ایک میدان میں ..... پہنچے جس میں ہم سب حضرت والا کے خادم ہی تھے میدان میں پہنچتے ہی سب لوگ روتے ہوئے ز مین پرلوٹنے لگے اور حضرت والا کھڑے ہیں اتناد کیھنے کے بعد گھڑی کے الارم سے آئکھ کھل 

خواب(۲۷)حضوراورحضرت عمرٌ کے ساتھ ہونا ''

چندروز ہوئے ایک خواب میں بید یکھا کہ میرے مکان میں آنخصرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ تشریف لائے ہیں۔ بات چیت نہیں ہوئی۔ اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ دوسرے خص نے تعارف کرایا کہ بیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بیہ مولی نااشرف علی ہیں ۔۔۔۔ (عمر جی آئم نجی کمبولی ضلع مجروج)

خواب(۲۸)جنت کی بیثارتیں

میں نے حضور پر نورسید نارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا یک مرتبہ زمانہ عدم بلوغ میں جبکہ خومیر وغیرہ پڑھتا تھا خواب میں دیکھا حسین وجیل صورت تھی مولا نامحمرا شرف علی صاحب کے مکان کے ایک درجہ میں حضور کے لئے چار پائی بچھی ہوئی تھی اور حضور آنگین لباس پہنے ہوئے تھے تلوق حضور سے دریافت کررہی تھی کہ ہمارے لئے کیا ہے جنت یا دوزخ آپ مسلمانوں کے لئے جنت کی بشارت سنار ہے تھے۔اخیر میں مکان کے اس درجہ میں تشریف لا کرچار پائی پرونق افروز ہوئے مولا نامحمدا شرف علی صاحب کوا طلاع وی گئی مولا نامکان سے باہرتشریف پررونق افروز ہوئے مولا نامحمدا شرف ہوئے۔اس کے بعد بیاحقر الی حالت میں حاضر دربار لائے اور معافقہ حضور سے مشرف ہوئے۔اس کے بعد بیاحقر الی حالت میں حاضر دربار اقدس ہوا کہ اس وقت حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سواکوئی ووسرا وہاں نہ تھا۔احقر نے بھی ایک عرض کیا کہ میرا ٹھکا ناکہ اس ہے۔حضور نے جنت کی بشارت سنائی۔

خواب(٢٩)اتباع نبوی

احقر جس وفت حضرت کے ساتھ کا نپور میں تھااس وفت تین خواب نظر آئے ایک یہ ہے۔ ۔۔۔۔۔ کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ سے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے آ نحضور (بعنی حضرت والا) اور ان کے بعد بندہ بھی غرض تینوں ایک ساتھ جلتے ہیں۔

خواب (۳۰)حضور کی معیت میں بیٹھنا

کل شب کوخواب دیکھا کہ سرز مین مکہ معظمہ کے ایک بہت وسیع میدان میں حضور سرورعالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور دائیں جانب حضرت والاتشریف ا۱۹ ا رکھتے ہیں اورادھرادھر بہت کثیر مجمع دیگراصحاب کا حلقہ کئے ہوئے بیٹھا ہے۔ گمر بجز حصولان مسلمان کا حلقہ کئے ہوئے بیٹھا ہے۔ گمر بجز حصولان مسلمان کے مصاف نہیں نظر آتا تھا۔حضور سرور عالم صلی الله عليه وسلم كاجبره مبارك سرخ تقااورنهايت لطيف اورنازك اورسفيدتو يي حضور زيب سر کئے ہوئے تھے۔ میں حاضر ہوااور میں نے قصد بیعت ہونے کا کیا۔اس پرارشاد ہواسا منے آ کر بیٹھو ہم بھی دیکھیں مرید کیسا ہے ہیں نہایت ادب سے ڈرتا ہوا دو زانو بیٹھا مگر پچھ مسکراہٹ آنے گئی میں نے روکا اور زیادہ مؤدب ہوکر دو زانو سامنے بیٹھا۔ پھرتھوڑا سا آ کے برو خااور بیعت کی خواہش کا اظہار کیااس پررسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عهد ببعت لبنا شروع كيا مكر ہنوز شروع نه كيا تفا كه حضرت والا نے رسول مقبول صلى الله عليه وسلم سے عرض کیا کہ ان سے میاعہد لے لیجئے کہ کری پر نہیٹھیں گے ای پر رسول مقبول صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كەعبىد كروكە ميں كرى ير نە بېيھوں گا اوراس كے ساتھ كسى اور بات كاعهدليا مكروه بات يا دنبيس ربى \_ ميس نے عهد كيا كه ميس كرى ير نه بيھول گا \_ .... (منقول از اصل خطفتی علی سجاد صاحب بی۔اے ڈپٹی کلکٹر جوخواب دیکھنے کے زمانہ میں شاہ آ باوضلع ہردوئی میں تحصیلدار تھے۔خط کے آخر میں تاریخ سم۔ذی الحبہ تھی ہوئی ہے لیکن سنہ لکھا ہوا نہیں ۔کری پرنہ بیٹھنے کے عہد کے متعلق حضرت والا کی متیبیر بھی اس خط میں کھی ہوئی ہے کہ مراد میہ ہے کہ بلاضرورت بلکہ اصل مراد تر فع ہے نہی گوبلا کری ہی ہوخاص صورت کری کی مراز ہیں۔اھ وْ يْ صاحب نے كرى بربیٹھنا جھوڑ بھى دیا تھالىكن حضرت دالا كى تعبیر مذكور كى بناء بر پھر جیھنے لگے اا نوٹ نمبرا مبشرات توان مبشرات میں سے بعض ہیں جن میں حضرت والا کے متعلق بشارات بضمن زیارت حضورِ اقدس سرور عالم صلی الله علیه وسلم دی گئیں۔ان کے علاوہ ایسے مبشرات بھی -بکثرت ہیں جن میں حضرت والا کے متعلق بشارات دیگرا کا برکی زیارت کے ممن میں دی تمکی ان ا کابر میں ہے بعض کے اسائے گرامی جوہر مری مطالعہ سے نظر پڑ گئے ذیل میں نقل کئے جاتے ہیں۔ ۲\_حضرت ابوبكرصد لق رضي الله عنه اله حضرت عيسلى على نبينا وعليه السلام ۴- حننرت ابن عیاس رضی اللّٰدعنه ٣\_حضرت عمر فاروق رضي اللّه عنه ۵ \_حضرت امام حسین رضی الله عنه ٢\_حننرت امام ابوحنيفه رحمته الله عليه

<sup>. .</sup> اشرف السوانع – جلاً ك 10

besturdubooks.wordpress.com ٤ \_حضرت خواجه عين الدين چشتى رحمه الله ٨ \_حضرت سلطان نظام الدين اولياءً ٩\_حضرت شيخ عبدالقددس گُنگو ہي رحمه الله ١٠ - حضرت خواجه باقي باللَّهُ ا اله حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی رحمه الله ۱۲ مسارت میانجی نورمحرصاحب جسنجها نوی ساا حضرت حافظ غلام مرتضلي مجذوب ماني يتي مهما حضرت حاجي المداد الله صاحبً ۵۱ حضرت حافظ محمرضامن صاحب شهيدٌ ۲۱ حضرت مولانا شيخ محمرصاحب تقانويٌ ٤ ا حضرت مولا ناشاه فضل الرحمٰن صاحبٌ ١٨ - حضرت مولا نارشید احمر صاحب گنگو ہیّ ٩١- حضرت مولا نامحمه ليعقوب صاحب نانوتويٌ ٢٠ - حضرت مولا نافتح محمرصاحب تها نويٌ الا حضرت مولا نامحم حسين صاحب الله آبادي ٢٢ - حضرت مولا نامحمود حسن صاحب ديوبنديٌّ نوٹ نمبر ہمجن صاحبوں کومزیدمبشرات مطالعہ کرنے ہوں وہ مآخذ مذکورہ تمہید باب ہذا کو ملاحظه فرمائيس وفقطيه

تم هذا الباب فالحمدللُّه الذي بنعمته تتم الصالحات

besturdubooks.wordpress.com بائيسوال بإب

# ''از واج محتر مات''

حضرت والا کی از واج محتر مات دو ہیں۔اور بفضلہ تعالیٰ دونوں نہایت شفق غربا برور 'متوکل' قانع'مهمان نوازا در حضرت والا کی نهایت خدمت گزار ہیں۔

حضرت والاكے دومرے عقد كامفصل حال خود حضرت والا كے قلم مبارك كا لكھا ہوا رسالہ اصلاح انقلاب امت میں موجود ہے۔ اس دوسرے عقد کی وجہ ہے حضرت بردی پیرانی صاحبه مدخللها کوشروع میں بچھء مرصه تک طبعًا رہج رہالیکن اب بحمد لله طبیعت صاف ہے بلکہ حضرت والا کی راحت رسانی کے خیال ہے اپنے بعض حقوق ہے بھی بخوشی دستبر دار ہوگئی ہیں۔اورحضرت جھوٹی پیرانی صاحبہ مرظلہا کو ہبہ کر دیتے ہیں۔

دونوں از واج میں عدل کا اہتمام

حضرت والا کوعدل کا اس درجہ اہتمام ہے کہ شاید و باید۔شروع شروع میں عدل کی جزئیات دقیقه کی رعایت میں بڑی دشواری پیش آئی لیکن چونکہ حضرت والاحقوق العباد کے متعلق خاص طورے بہت ہی زیادہ مختاط ہیں اس لئے برابرفکر واہتمام بلیغ میں مشغول رہے يهال تك كدالله تعالى في حسب وعده و من يومن باللّه يهد قلبه سب دشواريوس كو آ سان فرماد مااوررفته رفته ساری جزئیات عدل کے متعلق طریق عمل سمجھ میں آ گیا جوعلمأاور عملاً ہرلحاظ سے سبل ہے اور اب بفضلہ تعالیٰ کوئی دفت پیش نہیں آتی۔

اس رعایت جزئیات عدل کی بناء برحفنرت والانے بعض کے اس کہنے پر کہ آپ نے توعقد ٹانی کا دروازہ کھول دیا۔ بیجواب ارشاد فرمایا کنہیں ہیں نے دروازہ کھولانہیں ہے بلکہ بند کر دیاہے کیونکہ جب لوگ بید میکھیں گے کہ عدل کی اتن رعایت کرنی پڑے گی تو اس کو دشوار سمجھ كرعقد ثانى كى ہمت ہى نەكرىكىس كے۔اھ۔ چنانچە حضرت والانے عدل كى دشوار يوں ہى كا ذاتی تجربہ فرما کراس مضمون میں جوایئے عقد ثانی کے تعلق اصلاح انقلاب امت میں تحریر فرمایا ہے دوسروں کو بیفیسے تفر مائی کدع من محروم شاحدر بکنید۔ (مین نہیں کرسکاتم احتیاط کرنا) حضرت والا کے اہتمام جزئیات عدل کے متعلق اس زمانہ کا ایک ملفوظ یاد آیا جبکہ نیانیا

عقد ٹانی ہوا تھا۔ فر مایا کہ میں تو ایک کی ہاری میں دوسری کا خیال لا نابھی خلاف عدل جھتا ہوں
کیونکہ اس سے اس کی طرف توجہ میں کی ہوگی جس کی باری ہے اور بیاس کی حق تلفی ہے۔ اس طرح اب میں اپنے کیڑے خانقاہ ہی میں رکھتا ہوں اگر میں ایک گھر میں کپڑے رکھتا تو دوسرے گھر والوں کوشکایت پیدا ہوتی کہ ہمارے ساتھ اتی خصوصیت نہیں جتنی دوسری کے ساتھ ہے۔ اس ساتھ ہے کہ الی میں الیا جائے کہ حضرت والاکوعدل کا کس درجہ اہتمام رہا ہے۔ حضرت والا نقد یا غیر نقد جو کچھ دیتے ہیں دونوں کو برابر برابر دیتے ہیں اور اس کا یہاں تک اہتمام ہے کہ الی چیزوں کی تقسیم کے لئے جو وزن کی جاتی ہیں ایک نہایت صحیح کا نثاا پی نشست گاہ کے سامنے لئکا رکھا ہے جس کو مزاحا میزان عدل فر بایا کرتے ہیں۔ کھا تا کہ ان ایک گھر میں تاول فر ماتے ہیں اور ایک دن دوسرے گھر میں اور رمضان المبادک میں افطار کے وقت بڑے گھر اور سحرے دوشت جیو ٹے گھر۔

مهرکی ادا نیکی

گوبرادری میں ادا مہر کاعام دستور نہیں ہے لیکن حضرت والانے دونوں گھرول کا مہر ادا فرمادیا ہے۔ بلکہ حضرت والاتو فرمایا کرتے ہیں کہا گرعورت مہر معاف بھی کردے تب بھی مرد کی غیرت کا مقتضا یہی ہونا جا ہے کہ وہ پھر بھی مہرادا کردے۔ چنانچے حضرت بڑی ہیرانی مدظلہانے اپنا پانچ ہزار کا مہر نہایت خوش سے معاف فرمادیا تفالیکن پھر بھی حضرت والا نے ادا فرمادیا اور حضرت والا کے نزدیک وان تعفوا اقوب للتقوی کے کرا جج تفسیر یہی ہے۔

#### غيرت واحسان

حفرت والاکوتواس امر میں اتنی غیرت ہے کہ گھر والوں کے ایک بیبہ کے احسان کے بھی روا دار نہیں لیکن خشکی اور دشکنی کا معاملہ کسی حال میں نہیں فرماتے ۔ چنانچہ حفرت والا دونوں گھر وں میں خاص اپنے گھر کا خرج الگ دیا کرتے تھے جب دونوں نے بہت اصرار کیا کہ بس اب تو یہ چھانہیں معلوم ہوتا اس کوموتوف سیجئے تو حفرت والا نے موتوف فرما دیا لیکن بھر بکمشت غالبًا ایک ایک ہزاریا ہجھ کم وزیادہ دونوں کوان کے حصہ موظفہ سے ذاکدا ہے حصہ میں سے دے دیا کیونکہ حضرت والا اپنی فتو حات کے تین حصہ فرما کر ایک ایک حصہ دونوں گھروں میں دے دیا کیونکہ حضرت والا اپنی فتو حات کے تین حصفر ماکر ایک ایک حصہ دونوں گھروں میں دے دیا کیونکہ حضرت والا اپنی فتو حات کے تین حصفر ماکر ایک ایک حصہ دونوں گھروں میں دے

دیے ہیں اور ایک حصرابے پاس رکھتے ہیں۔ رقم فدکور دیے وقت تو پجھ ہیں فرمایا لیکن بعد کو عزار کے لہجہ ہیں ظاہر فرما کہ بیٹس نے کرایہ مکان اور اپنی خوراک کا حساب لگا کرہ کے اچھ تک کا روپید یکھشت دے دیا ہے۔ کرایہ مکان اس لئے اوا فرماتے ہیں کہ دونوں مکانوں کو دونوں کی ملک فرما تھے ہیں اور چونکہ حضرت والا بھی دونوں مکانوں ہے متبتع ہوتے رہتے ہیں اس لئے اس تہتع کا معاوضہ اوا فرماتے رہتے ہیں۔ اس طرح قبل عقد ثانی حضرت والا نے برئے گھر ہیں بانچ سوروپیدی سونے کی چوڑیاں بنوادی تھیں اور خیال یہی تھا کہ میں ان کے مملوک مکان سے متبتع ہوتا ہوں اس کا معاوضہ فحوائے ہل جو اء الاحسان الا الاحسان اس صورت سے اوا کے دیتا ہوں گو بوجہ تراضی بیر قوم حضرت والا کے ذمہ شرعاً واجب الا وانہیں لیکن حضرت والا کی خمیرت والا کی دیتا ہوں گو بوجہ تراضی بیر قوم حضرت والا کے ذمہ شرعاً واجب الا وانہیں لیکن حضرت والا کی مساتھ خود بی احسان کرنا زیبا ہے نہ کہ الٹاان کا احسان لینا۔

متات خلقہ الی غیور ہے کہ کی کا اتا احسان لینا بھی گوار انہیں بالخصوص اپنی ہیو یوں کا جن کے ساتھ خود بی احسان کرنا زیبا ہے نہ کہ الٹاان کا احسان لینا۔

### گھر والوں کی راحت کا خیال رکھنا

ای طرح حضرت والاگر والوں پرجتی الامکان کوئی ہو جونہیں ڈالتے یہاں تک کہ کسی خاص کھانے کی بھی بھی فرمائش نہیں کرتے الا نا درا البتہ جب اصرار ہوتا ہے تو دشکنی بھی نہیں فرماتے بلکہ بید دریافت فرماتے ہیں کہ اچھاتم خود ہی کھانوں کے نام لوجو جہیں پکانا آسان ہوں بھران میں سے جو مجھے مرغوب ہوگا میں بتا دوں گا چنانچہ جب چند کھانوں کے نام لئے جاتے ہیں تو حضرت والا انہی میں سے ایک کی تعیین فرمادیتے ہیں غرض حضرت والا انہی میں سے ایک کی تعیین فرمادیتے ہیں غرض حضرت والا کے اندر غیرت تو بے حد ہے لیکن غیریت کی حد تک نہیں۔

## نرمى وبے تکلفی کا برتاؤ

حضرت والا اپنے گھروں میں بہت ہی نرمی اور لطف و بے تکلفی کا برتا وَ فرماتے ہیں بہاں تک کہ احتر کواپنی مستورات ہے معلوم ہوا اور دونوں گھروں کے متعلق معلوم ہوا کہ بعض اوقات پیرانی صاحبان حضرت والا کے گھر میں تشریف لانے کے دفت کسی کام میں مشغول ہوئیں تو حضرت والا نے نہایت لطف آ میزلہجہ میں فرمایا کہ ہم تو دن بھرکے کام کے

besturdubooks wordpress.com بعد تھک تھکا ئے تھوڑی دہر کے لئے اپنے و ماغ کوراحت وینے کی غرض ہے تمہار ' آئے ہیں اورتم اس وقت بھی اینے کام میں گلی رہتی ہو۔اھ

گو حضرت والا کو بہجہ کثرت مشاغل دیدیہ گھروں میں تشریف لے جانے کے لئے بہت کم وفت ملتا ہے لیکن بہت التزام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں یہاں تک کہ بکٹر ت ابیا ہوا کہ مغرب سے ذراقبل تشریف لے گئے اور پھر کھڑے کھڑے دو جار باتیں کر کے نما زمغرب کے لیےفورا ہی واپس تشریف لے آئے۔

حضرت والا کواحقرنے میربھی فرماتے سنا کہ گوبعض روز گھر بہت ہی کم جانا ہوتا ہے کیکن بچار بول کوبھی اس کی شکایت نہیں ہوتی ۔ میں آزادی کے ساتھ اپنے کا موں میں مشغول رہتا ہوں۔ احقرنے بیجھی اپنی مستورات سے سنا کہ حضرت والااینے گھروں میں بہت ہی نرم لہجہ ہے گفتگو فرماتے ہیں اور ان کے اعز ہ کے یا مہمان مستورات کے بچوں سے خوب مزاح فرماتے رہتے ہیں اوران کو چھیڑتے رہتے ہیں۔غرض جب تک گھر میں تشریف فرمارہتے ہیں بہت ہشاش بشاش اور بے تکلف رہتے ہیں لیکن تنبیہ کے موقعوں پر بے تکلف تنبیہ بھی فرماتے ہیں۔ بے تنکلفی پریاد آیا۔ایک بارحصرت والا نے خود فر مایا کہ میں تو بعض اوقات چو لہے ہی کے پاس بیٹھ کر کھانا کھالیتا ہوں اور بوقت ضرورت یانی کا گھڑ ابھی خودا تھا کرر کھ دیتا ہوں۔ احقرنے اپنی مستورات ہے رہی سنا کہ اگر مہی اتفاق ہے دسترخوان پریانی نہ ہوا تو بجائے کسی سے مانگنے کے خود ہی گھڑے کے پاس جا کراس میں سے پانی انڈیلا۔اور جب ہماری مستورات نے ویکھا کہ بیجہ گھڑے کے وزنی ہونے کے حضرت والا کو پانی انڈیلنے میں قدرے زحمت ہورہی ہے تو اس وقت ان کا بے اختیار جی حایا کہ کسی طرح خود جا کر حضرت والاكوياني پلا دين کيکن پر ده مانع تھا۔

غرض حصرت والاجب تک گھروں میں رہتے ہیں بہت بے تکلف اور ہشاش بشاش رہتے ہیں۔ مخدومیت کی شان سے نبیس رہتے اور گھر والوں کی طرف! یے ملتفت رہتے ہیں جیسے ان کے ساتھ بہت زیاده تعلق موادراس وقت موتا بھی یہی حال ہے کیکن جب تھوڑی دیر بعد پھرخانقاہ میں تشریف لا کر مشغول مشاغل دیدیہ ہوجاتے ہیں تو پھرایسامعلوم ہوتاہے کہ کویا کسی ہے بچھتعلق ہی ہیں۔

خرض حضرت والا ہر موقع اور کل کا پورا پورا حق ادا فرماتے ہیں لیکن اصل تعلق صرف البیخ محبوب حقیقی بی ہے ہے۔ چنانچ عرصہ بوا ایک بارا حقر سے غالبًا سی خاص حالت کے علیہ میں بطور راز کے فرما یا کہ بعض اوقات تو تعلقات ہے اس قدر وحشت ہونے لگتی ہے کہ علیہ میں بطور راز کے فرما یا کہ بعض اوقات تو تعلقات سے اس قدر وحشت ہونے لگتی ہے کہ تعلق گھر والوں کا لگا ہوا ہے یہ بھی ختم ہو جائے لیکن میں اس وسوسہ کے آتے ہی فورا ان کی تعلق گھر والوں کا لگا ہوا ہے یہ بھی ختم ہو جائے لیکن میں اس وسوسہ کے آتے ہی فورا ان کی درازی حیات کی بہ تکلف دعا کرنے لگتا ہوں تا کہ اس کا تدارک ہو جائے اور کسی ضرر کا احتمال بھی ندر ہے کیونکہ بعض اوقات قوت خیالیہ سے بھی دوسر سے کو ضرر بہنچ جا تا ہے۔

احتمال بھی ندر ہے کیونکہ بعض اوقات قوت خیالیہ سے بھی دوسر سے کو ضرر بہنچ جا تا ہے۔

احتمال بھی ندر ہے کیونکہ بعض اوقات قوت خیالیہ سے بھی دوسر سے کو ضر رہا تا تھا کہ مطبر ات سے کیونکہ بنتے ہو لئے تھے لیکن اب اس کا استبعاد سی قدر کم ہوگیا ہے اور بچھ بچھ بھی ہے۔

مطبرات سے کیونکر بنتے ہو لئے تھے لیکن اب اس کا استبعاد سی قدر کم ہوگیا ہے اور بچھ بچھ بھی آتے تھی آتے تھا ہیں آتے نگا ہے کہ واقعی ابیا ہوسکتا ہے۔ اھے۔

#### حسن سلوك

حضرت والا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی عام طور سے بہت تا کید فرماتے رہتے ہیں اور جب کسی کے تشدد کا حال سنتے ہیں تو حضرت والا کا دل بہت ہی کڑھتا ہے اور فرماتے ہیں کہ عورتیں بیچاریاں ہر طرح بس شوہرئی کے رحم پر ہوتی ہیں سوائے شوہر کے اور ان کا کون ہوتا ہے لہذا بہر حال رحم ہی کا برتا و کرنا چا ہے اور ہندوستان کی عورتیں تو عموما اسے شوہر کی فدائی ہوتی ہیں ان کے اوپر تشددتو اور بھی بے رحمی ہے اور عموما عفیف بھی الیں ہوتی ہیں جن کی صفت قرآن مجید ہیں قاصرات الطرف فرمائی گئی ہے۔ چنا نچہ مردوں میں تو نامحرم کے وسوسوں سے شاید ہی کوئی بیچا ہوا ہوا ورشر بف عورتیں قریب قریب مردوں میں تو نامحرم کے وسوسوں سے شاید ہی کوئی بیچا ہوا ہوا ورشر بف عورتیں قریب قریب مردوں میں تو نامحرم کے وسوسوں سے شاید ہی کوئی بیچا ہوا ہوا ورشر بف عورتیں قریب قریب مردوں میں تو نامحرم کے وسوسوں سے شاید ہی کوئی بیچا ہوا ہوا ورشر بف عورتیں قریب قریب تریب ہیں۔

### كمروالول كى راحت كيليّخود تكليف الملانا

حضرت والاکواپنے دونوں گھروں کی راحت و عافیت کا بہت ہی زیادہ خیال رہتا ہے۔ چنانچہدونوں کو بیاریوں کےعلاج کے لئے متعدد بار ہرتتم کی تکیفیں اوراخراجات برداشت فرما ۱۶۸ کردور دور کے شہروں میں خودا ہے ہمراہ لے گئے ادر بعض دفعہ زنانے شفا خانوں میں بھی تھیں۔ گردور دور کے شہروں میں خودا ہے ہمراہ لے گئے ادر بعض دفعہ زنانے شفا خانوں میں بھی تھیں۔ کران کاعلاج کرایااورخود با ہرمیدان میں خیمہ نصب کر کے اس میں قیام فرمایا۔

ایک بار حضرت بردی پیرانی صاحبه منظلها حصت پرے کر پڑیں اس وقت حضرت والا خانقاہ میں فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ رہے تھے اس دوران میں اطلاع ہوئی ۔حضرت والانے فوراً نیت تو ژوی اور گھر تشریف لے جا کران کی تیار داری فرمائی۔ جب سب ضروری انتظامات فرما جیکے اس وقت واپس تشریف لا کرنماز فجراوا ک<sub>ی ۔ا</sub>لیبی حالت میں نبیت تو ڑویٹا شرعاً واجب تھا كما في الدرالمختار باب ادراك الفريضة و يجب القطع لنحوانجاء غريق أو حريق . في ردالمحتار قوله و يجب اح يفترض ف قلت ولا شك ان الواقعة المذكورة نحو الانجاء المذكور لاشتراك كل منهما في كونه صوناً عن الإهلاك \_اه\_سبحان الله كيا ادائے حقوق اور حفظ حدود ہے \_ ورنه زاہدان خشك تو نماز تو در کنارایسے مواقع پر وظیفہ بھی چھوڑ ناخلاف زمد سجھتے جوسراسر حدود شرعیہ سے تجاوز ہے۔

غرض حضرت والا کا خود بھی اپنی از واج محتر مات کے ساتھ نہایت اچھا سلوک ہے اور ووسرول کوبھی اس کی بہت تا کیدفر ماتے رہتے ہیں جیسا کسی موقع براس سے پہلے بھی لکھا جاچکا ہے کایک طالب نے اپنی بیوی کے بے جاطعنوں کی سخت شکایت لکھی اور لکھا کہ مجھے اندیشہ ہے کے کہیں کوئی بُری راہ (لیعنی تنجاوزعن الحدود) نداختیار کر بیٹھوں ۔ تو حضرت والا نے ممانعت فرما دی اورتج مرفر مایا کهاس وقت اس کوشیطان کی مینااور نقال اورتماشه مجھ لیا سیجے اس سے غیظ ندہ وگا۔

# اییخ بعد بیو بول کی آ سائش کی فکر

حضرت والانے اس بناء پر ( کہاہیے بعد بھی بیو یوں کی آ سائش کی فکرسنت ہے · چنانچة زندي كي ايك حديث مرفوع مين اس كي تصريح بھي ہے اور نيز امرطبعي بھي ہے ) اپنے بعدایٰ دونوں از واج محتر مات کی کفالت کے لئے اپنے بہت ہی خاص مخصوصین کو بعنوان عام وصیت بھی فرمائی ہے جس کا ذکر باب وصایا میں ملاحظہ ہے گز رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

besturdubooks.wordpress.com

تيئيسوال باب

#### "وصايا"

#### وصيت كى اہميت

چونکہ اللہ تعالی نے حضرت والا کی ذات جامع الصفات کو سرایا رشد و ہدایت محکیم الامت اور مجد دملت کر کے دنیا میں بھیجا ہے اس لئے بفضلہ تعالیٰ دین کا کوئی مہتم بالشان شعبہ ایساباتی نہیں رہا جس کی جانب حضرت والا نے بنظر اصلاح علماً وعملاً توجہ نہ فرما کی ہو۔ اور امت مرحومہ کواس کے متعلق نصوص کے مطابق نہایت واضح ادر بالکل صحیح طریق عمل نہ بتا دیا ہوجیسا کہ حضرت والا کی تصانف مختلفہ کثیرہ ہے روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہے۔ دیا ہوجیسا کہ حضرت والا کی تصانف مختلفہ کثیرہ ہے امر وصیت بھی ہے جس کے بارہ میں حضور سرور عالم ہادی اعظم رسول اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمائی ہے کہ جس مسلمان کو عالم ہادی اعظم رسول اکر صلی اللہ علیہ وہ دورات بھی اس حالت میں نہ گزارے کہ وہ وصیت این کسی چیز کے متعلق وصیت کرنا ہوتو وہ دورات بھی اس حالت میں نہ گزارے کہ وہ وصیت اس کے یاس کسی ہوئی رکھی نہ ہو۔

#### وصايا كياشاعت

چنانچ حضرت والا نے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشا و سرایار شاوک انتثال میں اپنے جملہ حقوق واجبہ وغیر واجبہ کے متعلق نہایت مفصل وسیتیں لکھ کرشائع فرما دی ہیں اور وقا فو قاشائع فرمات رہتے ہیں جیسا کہ حضرت والا کے رسمالہ تنبیبات وصیت اور اس کے متمات متعد تتمات ہے واضح ہے۔ نیز علاوہ وصایا کلیہ کے جو تنبیبات وصیت اور اس کے تتمات میں فہ کور ہیں حضرت والا نے اپنی وصایا جزئیے بھی بطور ضمیمہ شائع فرما ویں جو الاستحضار میں فہرو ہیں حضرت والا نے اپنی وصایا جزئیے بھی بطور ضمیمہ شائع فرما ویں جو الاستحضار لاحتفار مع تقلبات الاطوار کے نام سے النور بابت ماہ صفر آ سمالے میں طبع ہوئیں۔اور انہیں وصایا جزئیے کی ایک خاص فرد کے متعلق رمضان المبارک ۱۳۲۲ھ میں ایک عام معذرت کا مضمون بھی العذر والنذر کے نام سے شائع فرمایا جس میں جملہ اہل حقوق سے بعنوان عام مضمون بھی العذر والنذر کے نام سے شائع فرمایا جس میں جملہ اہل حقوق سے بعنوان عام

خط ب فرمایا گیا ہے۔ ان ساری وصایا کے مطالعہ سے حضر سے والا کی انتہاء درجہ کی افقیاط اور مایت درجہ کا ورغ وتقوی اوراعلی درجہ کی صفائی معاملات اور حیرت انگیز انظامی شان آفی کی مسلمان کو اس طرح مصف النہار کی طرح واضح ہوتی ہے اور اس کا نمونہ پیش نظر ہوجا تا ہے کہ مسلمان کو اس طرح ہر وقت موت کے لئے تیار رہنا چاہیے اور اس طرح پاک صاف زندگی بسر کرکے پاک صاف ہی ونیا ہے گزر جانا چاہیے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو حضرت والا کی تقلید کی توفیق صاف ہی ونیا ہے گزر جانا چاہیم ام بلیغ کی جانب متوجہ فرمائے۔ جس کی طرف ہے آج کل محاصلات کے اہتمام بلیغ کی جانب متوجہ فرمائے۔ جس کی طرف ہے آج کل عام طور پر سخت غفلت برتی جاتی ہے۔ یہاں تک کے وام تو عوام اکثر خواص میں بھی جسیااس کا استمام ہونا چاہیو ہے۔ یہاں ان کی کے وام تو عوام اکثر خواص میں بھی جسیااس کا استمام ہونا چاہیو ہے۔ یہاں افسوس ہے۔

# اييخ متعلقين كوصفائي معاملات كى تاكيد

علاوہ ذاتی اہتمام بلیغ کے حضرت والا اپنے منتسین کوبھی صفائی معاملات کی سخت تا کید فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض طالبول نے خانقاہ میں ستفل قیام کرنا چاہاتو دریافت فرمایا کہ سی کے حقوق تو ذمہ نہیں اور جب معلوم ہوا کہ ہیں تو فرمایا کہ پہلے جا کران کواداء یا ابراء صاف کر آؤ۔ چنانچہ ایک صاحب ہمت طالب نے جوغیر ستطیع تصاللہ آباد تک کا لمباسفر محض اسی غرض کے لئے پا بیادہ کیا اور بعد صفائی معاملات بھر پا بیادہ ہی وابس آ کرمقیم خانقاہ ہوئے اوراب تک برابر مستقلاً مقیم ہیں۔

ای طرح ایک طالب سے جن کونہ ہی ہی ہے دلچین تھی نہادائے حقوق زوجیت پرقادر سے یہ معلوم فرما کرکہ وہ اپنی بیوی کوغالبًا ہے بڑے بھائی کے گھر چھوڑ آئے ہیں فرمایا کہ ایسی حالت میں اس بے چاری کومعلق نہ رکھا جائے اس کا تصفیہ کر کے اور اس سے یکسوئی حاصل کرکے آؤ جنانچہ جب وہ اس کوطلاق دے کر آئے اس وقت تعلیم وتلقین شروع فرمائی۔ اس طرح موروثی کا شتکار کواس وقت تک بیعت نہیں فرماتے جب تک وہ باضا بطرح و دباضا بطرح موروثی کا شتکار کواس وقت تک بیعت نہیں فرماتے جب تک وہ باضا بطرح و دباضا بطرح اللہ کاری سے متعفیٰ نہیں ہوجاتا۔

## ایک سابقه چورکی معافی کاواقعه

ای طرح ایک غریب شخص ہے جس نے کسی زمانہ میں بہت سی چوریاں کی تھیں فرمایا کہ

ا کا ا ا کا ا سب ہے معافی لکھوا کرلائے یہاں تک کدایک بنے گی دوسب سے معافی لکھوا کرلائے یہاں تک کدایک بنے گئی اس سب سے معافی لکھوا کرلاؤ۔ چنانچہ دوست نے معافی اس عنوان سے لکھ کرد سے دی کہیں نے حسبت للدمعاف كيا- چونكه طالب صادق تصب نے خوشى سے معافى دے دى يجرحضرت والا نے مزیداحتیاط کے لئے ان سے کہا کہ اچھا جوابی لفافے لاؤ۔ میں خودان لوگوں سے دریافت کردل گا کہ آیا بیمعافیاں دراصل انہی کی ہیں یا مصنوعی طور پر کسی ہے لکھوالائے ہوچنانچہ وہ ہے تال لفافے لے آیا چونکہ اس کے انداز ہے حضرت والا کو اطمینان ہوگیا اس لئے مزید شخفیق کی ضرورت نہ بھی اور اس کے لفانے بچالئے بلکہ خود خریدنے گئے تا کہاس پر بلاضرورت تاوان نہ یڑے کیکن اس نے کہا کہ مجھ کوخود ہی معاملات تجارت میں ضرورت رہتی ہے۔

## حقوق كي تحفظ كالبيمام

غرض حضرت والاكودوسرے كے حفظ حقوق كاغايت درجها جتمام ہے اور بيحضرت والاكى خصوصیات خاصہ میں سے ہے چنانچہ اگر بھی تھوڑا سا مجھی مسجد کا گرم پانی وضوے نے جاتا ہے تواس کو بھی سقادہ ہی میں جا کرڈال آتے ہیں تا کہ سجد کا اتناسامال بھی ضائع نہ جائے اور یمی اہتمام حفظ حقوق در اصل سبب ہے محولہ بالا وصایا کلیہ و جزئیہ کا پھراس کے ساتھ ہی دوسروں کی ہدایت بھی پیش نظر تھی۔ چنانچہ الاستحضار میں جس کے اندر وصایا جزئیہ مرقوم ہیں مفصل ہدایات بھی تحریر فرمادی گئی ہیں کہ س طرح وصیت نامہ مرتب کیا جانا جا ہے اور پھر کس طرح اس میں ترمیمات یومیہ کرتے رہنا جا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ دوسرول کے لئے ایک نمونہ ہے۔اس کواس باب میں کل کا کل نقل کیا جائے گا۔اس طرح معذرت نامہ عام کو بھی پورا نقل کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی نمونہ کا کام دے گا کیونکہ رسال تنبیبہات وصیت اوراس کے متعدد تتمات میں سے صرف خاص خاص ہی وصایا کیفما اتفق بلالحاظ تر تبیب بطور نمونہ فل کئے جائیں کے کیونکہ قتل میں بہت تطویل ہوجائے گی ان سب نقول سے ناظرین کرام انشاء اللہ تعالی بخوبی اندازہ فر مالیں گے کہ حضرت والا کو حفظ حقوق اور صفائی معاملات اور اما نات کوخلط ہے محفوظ رکھنے کا کس درجہ اہتمام ہے اور کیسی کیسی جزئیات دقیقہ پر نظر ہے جن کی طرف باوجود

بدیبی ہونے کی بیجہ قلت اہتمام آج کل خواص کا بھی ذہن نہیں جا تاالا ماشاء اللہ۔

الحمد للدحفرت والا بعون الله تعالی فحوائے عشایہ بمیں نفس نفس واپسیں بود۔ (شاید بھی سانس آخری سانس ہو) ہر وقت اپنے سب معاملات کو نہایت صاف سخرامثل آئینہ رکھتے ہیں تا کہ عنداللہ خود بھی مواخذہ ہے ہری رہیں اور بعد میں دوسروں کو بھی حضرت والا کے سی معاملہ کے متعلق کسی قشم کی الجمن نہ ہو۔ و ذلک فضل الله یو تیه من یشاء ابنقول موعودہ بایں تر تیب ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں کہ پہلے رسالہ تنبیہات وصیت اور اس کے تمات کی بعض نتنجہ وصیت نقل کی جائیں گی اور ان کے بعد الاستحضار اور الله دوالند رکیے بعدد گرے پورے پورے نقل کے جائیں گے و بالله المتوفیق۔ العذروالند رکیے بعدد گرے پورے پورے نقل کے جائیں گے و بالله المتوفیق۔ وصیا یا فتخبہ از رسالہ تنبیہات وصیت و شما سے آل ملخصاً

#### قبهار رسمانية ببيهات وصيت و ممانة (تمهيدرسالهاز حضرت والا)

بِسَسَ مُحِدِلِللَّهُ الرَّحْمِنُ الرَّجِيمِ

بعد الحمد والصلوة احقر اشرف على مظهر مدعا ہے كہ يہ چندتنبيهات بطور وصيت كے معروض بيں۔ تذكيراً و تذكراً بقول الله تعالىٰ كل من عليها فان و يبقىٰ وجهه ربك ذو الجلال و الاكرام و بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر و اذكرهادم اللذات الموت۔

ا\_وصيت كأحكم

حدیث مرفوع میں ہے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ماحق امرئ مسلم له شئ یو صی فیه یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبة عنده رواه الشیخان عن ابی عمر رضی الله عنه جس سے حقوق واجبر کی وصیت کا وجوب اور حقوق غیرواجبر کی وصیت کا ندب بطور عموم مجاز کے مستفاذ ہوتا ہے۔

۲\_میرئی موجوده حالت

ہ سرت اس نا کارہ کی عمر اس وقت قریب پیچاس سال کے آگئی ہے بیعنی ہے۔ رہے الثانی •سرسامے کو پورے بچاس ہو جائیں گے اور اس وقت جو حالت موجودہ ہے اس کے اعتبار سے اس قول کا مصداق ہے۔

ا بیکہ پنجاہ رفت و در خوابی گر ایں پنج روز در یابی اے کہتری پجان رفت و در خوابی اسک گر ایں پنج دنوں میں کچھ کرلیتا۔ اے کہ تیری پچائی اسلام گر کر رکنی اور تو ابھی سویا ہوا ہے۔ کاش اور نوا بھی جاتھ اے جیسا اس کے چند سال قبل ایک موقع پریاکھ چکا تھا۔

چهل سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال طفلی تکشت تیری چالیس سال کی قیمتی زندگی گزرگئی اور تیرامزاج انجمی بچین کی حالت سے نہیں بدلا۔

### ۳\_وصیت کی ضرورت وا فا دیت

نظر برحدیث بالا وشعر مذکور بعض امور کے اعتبار سے واجب اور بعض کے اعتبار سے مناسب سمجھا کر مختصر وصایا حسب حالت موجود ہ لکھے کر ان کی عام اطلاع کر دول اس میں میر نفع کے ساتھ دوسروں کا بھی نفع ہے علماً بھی اور عبرة بھی چنانچہ مفصل مطالعہ وصایا سے لازی و متعدی مصالح ساتھ ساتھ معلوم ہوتے جائیں گے نیز ممکن ہے کہ دوسرے بھی اس کی تقلید کریں تو طاعت کا تسبب بھی طاعت ہے۔

### سم\_احیاب سے دعا کی درخواست

میں اپنے سب دوستوں ہے استدعا کرتا ہوں کہ میرے سب معاصی صغیرہ وکبیرہ عمدو خطاکے لئے استغفار فرمادیں اور جومیرے اندرعادات واخلاق ذمیمہ ہیں ان کے ازالہ کی دعا کریں۔

### ۵\_تمام اہل حقوق سے معاملہ صاف کرنے کی درخواست

میر کی بین اور پیچ مقت اخلاق سید کے سبب بعض بندگان خدا کو حاضران دعا کیانہ میری زبان وہاتھ سے پیچ کھفتیں پیچی ہیں اور پیچ مقوق ضا کع ہوئے ہیں ۔خواہ اہل حقوق کواس کی اطلاع ہوئی ہویا بی بی بی اور پیچ مقوق ضا کع ہوئے ہیں۔خواہ اہل حقوق کواس کی اطلاع ہوئی ہویا بی بی بی اور پی اور گاہ و خواہ اطلاع کرے لیں خواہ معاف فرماہ یں خصوص بعض اوقات اتفاق سے بعضے خطا جھینے والوں کے نکٹ بیدوالے یادو پیدوالے نامی کی میں نکے ہیں جن کے مالک کی تحقیق نہ ہو سکنے سے ان کومصارف لقط ہیں صرف کردیا گیا لیکن اہل حق کواہ اطلاع کے حال اس کے نامی کی خواہ اللے کہ کواہ اطلاع کر کے لیں اامند

نہ ہوئی ہومیں نہایت عاجزی سے سب چھوٹے بڑوں سے استدعا کرتا ہوں کہ لٹددل سے السکری معاف فرماد یو بی اللہ تعالی ان کی تقصیرات سے درگز رفرماد یں گے۔ میں بھی ان کے لئے بیدعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کودارین میں عفووعا فیت عطا فرمادیں معذرت کرنے والے کی تقصیر سے درگز رکرنے کی بردی فضیلت آئی ہے اوراگر معاف کرنے کی ہمت نہ ہوتو حسب فتو کی شرعی مجھ سے عوض نے لیں ۔ خدا کے لئے قیامت برموا خذہ نہ دکھیں کہ اس کا کسی طرح مخل نہیں۔

۲۔اییے حق میں دوسروں کی کوتا ہویں کی معافی

اس تقبیل کی کوتا ہیاں جو دوسروں سے میرے حق میں ہوگئی ہوں میں بطیب خاطر گزشتہ اور آئندہ کے لئے محض خدا تعالیٰ کے راضی کرنے کواور اپنی خطاؤں کی معافی کی توقع پروہ سب معاف کرتا ہوں۔

### ے \_سوانح ک<u>کھنے</u> والوں کیلئے وصیت

چونکہ محبت میں اکثر مدائے غیر واقعیہ مشہور کردیئے جاتے ہیں اس لئے میں اپنی سوائح کھا جانا پہند نہیں کرتا اگر کسی کو بہت ہی بیتا بی کا شوق ہوا ور دوسرے اہل تدین و تحقیق بھی اجازت دیں توروایت میں احتیاط شدید کو واجب سمجھنا جا ہے ورنہ میں بری ہوتا ہوں۔

### ۸۔ تالیفات کے بارے میں وضاحتیں

ا ا ان از جا معارض ہواس التراماً لکھی گئی ہے معلوم ہوسکتا الاصل متاخر ہونا تاریخ کے ملانے سے جو کہ ہرتصنیف کے آخر میں الترزاماً لکھی گئی ہے معلوم ہوسکتا الاصل ہواس معارض ہواس میں اخیر کا قول میراسمجھا جائے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہا یسے مواقع مشتبہ کو دوسرے علما محققین ہے تحقیق کرلیا جائے اوران کے قول کومیرے قول پرتر جیح دی جائے۔ای طرح اگرمیر الکھا ہوا کوئی مشتبہ فتو کا کسی کی نظر ہے گزرے اس میں بھی یہی تقریر معروض ہے کیونکہ بعض اوقات لکھنے کے بعد خود مجھ کو بعض جوابوں کا غلط ہونامحقق ہوا ہے۔ میں نے سائل کا پہۃ معلوم ہونے پراس کومطلع بھی کر دیا ہے لیکن پہتہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں یا اس سائل کے پاس میری صحیح کے محفوظ نہ رہنے کی تقدیر پراخمال غلطی میں بڑنے کا ہوسکتا ہے اس لئے احتیاطاً بیعرض کیا گیا۔اباول جزی غلطیوں کےمقامات کفقل کرتا ہوں \_

> مقام اول بہشتی زیور میں عشاء کے بعد حیار سنتیں لکھ دی ہیں سیحے بیہ ہے کہ دوسنت اور دوفل مقام دوم بهتنتی زیور میں ایام بیض ۱۱ یا ایسا ایس تاریخوں کولکھ دیا ہے سیجے سا یہ اے اہیں۔ مقام سوم تعلیم الدین وہنتی زیور میں جیجے جالیسویں وغیرہ کے بدعت ہونے کے ذکر میں بیلفظ لکھا گیا ہے ضروری سمجھ کر کرنا اس ہے شبہ ہوسکتا ہے کہ شاید غیر ضروری سمجھ کر کرنا جائز ہوسو یہ قیدواقعی تھی احترازی نہتھی تھم یہ ہے کہ خواہ کسی طرح سے کرے بدعت ہے۔ مقام چہارم تعلیم الدین میں قبروں پر چراغ جلانے کے بارہ میں بیلفظ لکھا گیا ہے " كثرت سے جراغ جلانا" اس ميں بھي مثل مقام سوم كے مجھنا جا ہے تھم يہ ہے كہ ايك چراغ رکھنا بھی بدعت ہے۔

> مقام پنجم لعلیم الدین میں روپیہ کے بیسے ادھار لینے کومطلقاً منع لکھ دیا ہے اور واقع میں اس تھم میں تفصیل ہے اگر عقد میں پورے پیسے تھہرے ہوں دوانی چونی وغیرہ نے تھہری ہوں اور عاقد کے پاس مبادلہ کے دفت میسے پورے موجود بھی ہوں لیکن کسی وجہ ہے اس وقت قبضنہیں کرایا تب تو جائز ہے اور اگر ایک شرط بھی مفقو د ہوتو ناجائز ہے۔ چونکہ عام

مرقو مدحاشید کا بلاتکلف مدلول ہے جس کے نسخے میں پہلی عبارت ہووہ درست کرے ۱۲ منہ )

Jibooks.Wordpress.com لوگ ان دونوں شرطوں کا لحاظ نہیں کرتے اس لئے انتظاماً علی الاطلاق منع کر دیا گیا۔ مقام ششم شوق وطن گیارھویں باب صفحہ ۲۳ میں ایک حدیث میں بوجہ تلطی نسخہ کے لیم یؤ من کھا گیااور دوسرے کالم میں ای بناء پرترجمہ بھی غلط ہو گیا تھے متن میں لم یوص ہے اور ترجمہ بیہ ہونا جاہیے جو مخص (باد جود ایسے حقوق متعلق ہونے کے جن میں وصیت کرنا واجب ہو ) وصیت نہ کر جائے اس کومر دوں کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہیں ملتی ۔ الخ ۔ مقام ہفتم '' یادگار دربار پر انواز' کے بالکل آخر میں ایک مضمون از قبیل عملیات لکھا ہے وہ کسی بزارگ ہے منقول نہیں ایک صاحب کا نپوری کا تب مضمون نے بہنیت نفع وہاں کے مدرسہ کے ایک تاویل ہے ایبالکھ دیا ہے۔اس لئے اس ممل کومنقول سمجھ کراستعال نہ کریں ۔ نیزاس کی تر کیب بھی بلاتکلف قواعدسنت پرمنطبق نہیں ہوتی ۔

# ٩ \_ فروع الإيمان كي ايك عبارت كي وضاحت

فروع الایمان میں ایک جگد کھھاہے کہ اگر پابندی احکام کے ساتھ ڈپٹ کھکٹری یا بیرسٹری وغیرہ اختیار کروتو چیثم ماروشن دل ماشا دانتی اس سے بظاہر شبدان اعمال کے جواز کامعلوم ہوتا ہے سوسمجھ لیتا چاہے کہ مقصوداس عبارت ہے ہیہ کہ اگر پابندی احکام کے ساتھ ترقی دنیوی ہوتو اجازت ہے۔ یہ مثالیں خود مقصود نہیں کیونکہ ان اعمال کامشروع ہونا نہ ہونا تھاج تفصیل مستقل ہے۔لہذاان مثالوں کو ارخاء عنان وتسامح يرمحمول كرناحيا سياوران كے جواز على الاطلاق كاشبه ندكرنا حيا ہے۔

### • ا \_ علوم م کاشفہ کے متعلق مضامین کی حیثیت

میری تحریرات میں جومضامین از قبیل علوم مکاشفہ ہیں جو کہ علم تصوف کی ایک قسم ہے جس کو حقائق و معارف ہے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور بچج شرعیہان سے ساکت ہیں ان کو حسب قاعدہ اصولیہ وکلامیدامور ثابتہ بدلائل شرعیہ کے درجہ میں نہ بھسا جا ہے۔ بلکہ بالکل اعتقاد نهرکھنا بھی جائز ہے اوراگراعتقا در کھے تومحض احتال کے درجے سے تجاوز نہ کرے۔ اا\_کتب خانہ میں موجو د کتب کے مضامین بارے وضاحتیں میرے کتب خانہ میں ہرشم کی اوربعض دوسرے فرقوں کی بھی کتابیں بلامیرے قصد

dhress.co کے جمع ہوگئی ہیں سوتھن ان کے کتب خاند میں ہونے ہے سب کی صحت مضامین کا شبہ نہ جائے جو کتاب یا جو مضمون قواعد شرعیہ کے خلاف ہواس کو باطل سمجھا جائے۔

۱۲ـاز داج کی ملکیتی چیز وں کی وضاحت

خدا تعالیٰ کے فضل ہے اس وقت میرے ذمہ پالکل کسی کا قرض نہیں اور حق تعالیٰ کا جومعاملہ فضل اس نا كاره كے ساتھ اس سے اميد ہے كمانشاء الله تعالى آئندہ بھی اس سے محفوظ رہے گااورا گراپیا اتفاق ہوایا کسی کی امانت میرے یاس ہوئی تواس کی یادداشت زبانی یاتحریری ظاہر کر دی جائے گی۔اس کے شمن میں میامر بھی قابل اطلاع ہے کہ مہراہلیہ کا بھی میں ادا کر چکاہوں۔ مکان مسکونہ اور بعض دوسرے اموال ملا کر میسب مہر میں دے دیا۔ اس وقت وہ مکان خالص ان کی ملک ہے وہ اس میں جوچا ہیں تصرف کریں۔اورای طرح اٹاث البیت اکثر ان کی ملک ہے اور بعض جومشتر ک یا خالص میری ملک ہےوہ ہم دونوں کو یا دہے۔ ہرا یک کا قول اس میں انشاء اللہ تعالی قابل تصدیق ہے۔

# سااتعلیم دین بارے وصیت

میں اینے دوستوں کوخصوصا اور سب مسلمانوں کوعمو ما بہت تا کید کے ساتھ کہتا ہوں کہ علم دین کاخود سیکصناا وراولا دکوتعلیم کرانا هرخض پرفرض عین ہےخواہ بذریعہ کتاب ہویا بذریعہ صحبت بجزاس کے کوئی صورت نہیں کہ فتن دیدیہ سے حفاظت ہو سکے جن کی آج کل بے حد کثرت ہے۔اس میں ہرگز غفلت یا کوتا ہی نہ کریں۔

## ۱۲۷ طالب علمول کووصیت

طالب علمول کودصیت کرتا ہول کہ فرے درس ویڈ ریس پرمغرور نہ ہوں اس کا کارآ مدہونا موقوف ہالی اللہ کی خدمت وصحبت ونظرعنایت پراس کا التزام نہایت اہتمام ہے رکھیں ہے بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سے مستش ورق الله تعالی اوراس کے خاص بندوں کی عنایات کے بغیرا گرفرشتہ بھی ہوتو اس کا عمال نامہ سیاہ ہوگا۔

# ۵ا۔ مدرسہ کے انتظام بارے وصیت

جومدرسه دیدیه فی الحال یہاں میرے تعلق میں جاری ہے وہ ایک خاص شان کا مدرسه

اشوف المسوانع- جَلَرُمُ كَ 11

ہے جس کی تفصیل ضروری ہے میرے مشفق مولوی عبداللہ صاحب کی تحریم می بھل صفحہ ہے معلوم ہو کئی تحریم بھل صفحہ ہے معلوم ہو کئی ہے معلوم ہو کئی ہے معلوم ہو کئی ہے میرادل بول چاہتا ہے کہ میرے بعد بھی اس کے ابقاء کی طرف توجہ رکھی جائے اور خدا تعمل اس مدرسہ کی خدمت کی جس کوتو فیتی دیے تو وہ اس کے طرز کوجس کا ایک مہتم بالشان جزوتر بیت اخلاق واصلاح نفس ہے نہ بدلے کہ انشاء اللہ تعالی اس میں بہت خیروبرکت کی اُمید ہے۔

#### ۱۷۔وہ امورجن سے احتیاط ضروری ہے

دینی یا دنیوی مصرتوں پرنظر کر کے ان امور سے خصوصیت کے ساتھ احتیاط رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔(۱) شہوت وغضب کے مقتضا پڑمل نہ کریں۔(۲)۔ تعجیل نہایت ایری چیز ہے۔ (٣)۔ بےمشورہ کوئی کام نہ کریں ۔ (٣) نیبت قطعاً جھوڑ دیں ۔ (۵) ۔ کثرت کلام اگر جیہ مماح كے ساتھ ہواور كثرت اختلاط خلق بلاضرورت شديدہ وبلامصلحت مطلوبه اورخصوصاً جبكيه دوتی کے درجہ تک پہنچ جائے پھرخصوص جبکہ ہرئس و نائس کوراز داربھی بنالیا جائے نہایت مصر چیز ہے۔(۱)۔ بدوں پوری رغبت کے ساتھ کھانا ہرگز نہ کھائیں۔(2)۔ بدوں سخت تقاضا کے ہم بستر نہ ہوں۔(۸)۔ بدول سخت حاجت کے قرض نہ لیں۔(۹)۔فضول خرجی کے یاس نه جا کمیں ۔ (۱۰) ۔غیرضروری سامان جمع نه کریں ۔ (۱۱) ۔ سخت مزاجی وتندخوئی کی عادت نەكرىي رفق اورصبط اورخىل كواپناشعار بناوىي \_(۱۲)\_رىيا وتكلف سے بہت بچيى اقوال وافعال میں بھی طعام ولباس میں بھی۔(۱۳۳)۔مقتدا کو جا ہیے کہ اُمراء سے نہ بدخلقی کرےاور نہ زیادہ اختلاط کرےادرنہ ان کوحتی الا مکان مقصود بناوے بالخصوص دنیوی نفع حاصل کرنے کے لئے۔ (۱۴) \_معاملات کی صفائی کو دیانات ہے بھی زیادہ مہتم بالشان سمجھیں \_ (۱۵) \_ روایات و حکایات میں بے انتہا احتیاط کریں۔اس میں بڑے بڑے دیندار اور فہیم لوگ ہے احتیاطی کرتے ہیں خواہ سمجھنے میں یانقل کرنے میں ۔(۱۶)۔ بلاضرورت بالکایہ اورضرورت میں بلا اجازت وتجویز طبیب جاذق شفیق کے کسی قتم کی دوا ہرگز استعال نہ کریں۔ (۱۷)۔ زبان کی غایت درجه برشم کی معصیت ولا یعنی سے احتیاط رکھیں ۔ (۱۸)۔ حق پرست رہیں اپنے قول پر

ے بحوالہ: وہ تحریر سالہ تنہیں ات وصیت کے آخر میں ملحق ہے

besturdubooks.wordpress.com جمود نہ کریں۔(۱۹) نے تعلقات نہ بڑھا کیں۔(۲۰) کسی کے دنیوی معاملہ میں ڈخل نہ دیں۔<sup>'</sup> ےا۔اینی از واج بار ہےوصیت

عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ن يقول لنسائه ان امركن مما يهمي من بعدى ولن يصبر عليكن الا الصابر ون الصديقون الحديث رواه التومذى ـ اس مديث ــــــمعلوم بوتاكه ا پیے بعدا بنی بی بی کی آ سائش کی فکر ہونا سنت کے موافق بھی ہے اور امر طبعی تو ہے ہی اس كي محض اس احمّال يركه مير الله كاوقت مجه عند الله میں عام طور برگر خاص ان ووستوں کو جن کی طبیعت برمیرے بعد بھی میرے تعلق کا لحاظ غالب ہووصیت کرتا ہوں کہ ہیں آ دمی مل کراگر ایک ایک روپیہ ما ہواران کے لئے اسیخ ذ مەركەلىن تو امىيە ہے كەان كو تكليف نەموگى اور باقى اصل سپردگى خدا تعالىٰ كوكرتا موں ــ چونکه احقرنے آخر رمضان اس الصام الله اور نکاح کیا ہے لہذا اس منکوحہ کے متعلق بھی مثل منکوحہ اولی کے درستوں کو دصیت کرتا ہوں کہ جب میں نہ ہوں یا خدانخو استہان کی خبر سمیری ہے معندور ہوجاؤں توخواہ دوسری کے لئے بھی ہیں رویبیہ ماہوار کا انتظام کرلیس بادس رویپیه(زائد) کاانظام کرکے دونول کو پندرہ پندرہ پیش کردیں۔

## ٨ آ ـ ايصال ثواب كى درخواست

میں اینے تمام منتسین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر مخص اپنی عمر بھریا دکر کے ہرروز سورة يليين شريف ياتين بارقل ہواللہ شريف پڙھ کر مجھ کو بخش ديا کرے مگراورکو ئی امرخلاف سنت بدعات عوام وخواص میں ہے نہ کریں۔

### ۱۹۔ دنیا سے دل نہ لگانے کی وصیت

حتی الامکان دنیا و مافیھا ہے جی نہ لگاویں اور کسی دفت فکر آخرت ہے غافل نہ ہوں۔ ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں کہ اگر اس وقت پیام اجل آ جائے تو کوئی فکراس تمنا کا مقتضی نہ ہو لولا اخر تني الى اجل قريب فاصدق و اكن من الصالحين ـ اور برونت سيمجهيل ۱۸۰ (ع) شاید جمیس نفس نفس واپسیس بوداورعلی الدوام دن کے گنا ہوں سے قبل رات کے اور راکھی کے گناہوں سے قبل دن کے استغفار کرتے رہیں اور حتی الوسع حقوق العباد سے سبکدوش رہیں۔

۲۰ ـ خاتمه بالخير کی فکرر کھنے کی وصیت

خاتمه بالخير ہونے کوتمام نعتوں ہے افضل واکمل اعتقاد رکھیں اور ہمیشہ خصوصاً بعد یا نجوں نمازوں کے نہایت لجاجت وتضرع ہے اس کی دعا کیا کریں۔اور ایمان حاصل پرشکر کیا کریں حسب وعدہ لنن شکرتم لازید نکم۔ بیمی اعظم اسباب ختم یالخیرے ہے اور اس کے ساتھ میں اسینے لئے بھی اس دعا کیلئے درخواست کر کے اس مضمون کوختم کرتا ہوں کہاںٹد تعالیٰ میرابھی ایمان پرخاتمہ فریاوے۔

#### ۲۱\_حضرت والأكانسب

تفصيل مخضرمتعلق نسب حضرت صاحب سوائح تمهيدا زاحقر مؤلف اشرف السوانح يه باب نسب چونکہ شرعاً خاص طور برمحل احتیاط ہے اس لئے حضرت صاحب سوانح نے اینے نسب کے متعلق قریب قریب ہرز مانہ میں سلسلہ تحقیق کا جاری رکھا ادراس لئے اس موضوع پر بوجه تبدل شخقیق متعدد ومختلف تحریرات کی نوبت آئی جورساله تنبیبهات وصیت اور اس کے تنمات میں مذکور ہیں جن میں بعض میں ناتخ ومنسوخ کا بھی تعلق ہے ان مختلف تحریرات میں اخیر کی تحریر وہ ہے جورسالہ النور رمضان وشوال ۱۳۴<u>۳ مف</u>صل چہلم ترجح الراجح میں شائع ہوئی ہے جس کو خاتمہ التقیقات کہا گیا ہے پھران سب اجزاء منتشرہ کوموائد العوائد فائده سابعة تلثين بين مرتب ومجتمع كرديا كياجور ساله النور ماه رئيج الثاني ٢٧٢ الصحلد ٨ نمبرا امیں زیرعنوان موا کد العوا کدشا کع ہوا ہے۔ "یں اس مقام پر اسی کوخود حضرت صاحب سوانح کی عبارت میں نقل کر دینا کافی سمجھتا ہوں اس کے بعد مقامات پر بعض تازہ حواشی بھی حضرت صاحب سوانح نے لکھے ہیں اصل کے بعدان کو بھی نقل کر دوں گا۔اصل ہیہ ہے۔

مضمون حضرت والأماخوذ ازموا ئدالعوائد

فائده سابعه وُللتَّين دربعضے حواشی رساله ذیابات المافی الزیادات (اس کا موقع عنوان

besturdubooks.wordpress.com ذِ نابِهِ ثانبِهِ مِين بِيلفظ ہے''سلسلة النسب من الاب''اس لفظ پر بيرحاشيہ لکھا جائے ) بي<sup>ز</sup> نامه جوكه رساله امواج طلب كاخير مين بهى بعنوان حاشيه مذكور ب بنابر بعض زباني روايات متعلقه ابتدائے اتصال وبعض كاغذات متعلقه توسط وانتہائے اتصال مع تايدانتہائے اتصال ببعض كتب لكها كياتها مكراس كيعض اجزاء بعض ماہرين ثقات احباب كي تحقيق كى بناء پرجو کہ کاغذات قدیمہ معتربہ سے مقتنس ہے اور بعض اجزاء تاریخ صحیح کی بناء برحل کلام ثابت ہوئے جو کہ ذیل کے نمبروں میں درج ہیں اوراس میں بعض اجزاء تاریخی ایسے بھی ہیں جن کا ما خذمعلوم نہیں ہواان ہے تعرض نہیں کیا گیا (نمبرا) اتصال قاضی نصراللہ خان تک (نمبرا) قاضی نصراللّٰدخاں کے جدیثنے نظام وخشی ہے فرخ شاہ تک صرف دووا سطے ہونا (نمبر۳) قاضی نصرالله خال کا سم<u>را بحصی</u>ن به زمانه غیاث الدین بلبن تھانه بھون آنا جیسا بعض شجرات قلمیہ موجودہ قصبہ میں لکھا ہے (نمبرہم) فرخ شاہ کا صاحب سلطنت ہونا (نمبرہ) حضرت ابراہیم بن ادہم کا سلسلہ نسب میں واقع ہونا جبیباشجرات قصبہ میں ہے اوران کا حضرت عمر کی اولا د میں ہونا جبیباشجرات مٰدکورہ و تاریخ فرشتہ میں ہے یاان کاحسینی ہونا جبیبا حضرت کیجیٰ منیری رحمہاللہ تعالیٰ کے بعض مکتویات میں ہے۔سوان اجزاء کے متعلق عرض کرتا ہوں۔

> جزواول کی تحقیق مع التوابع بہ ہے کہ تھانہ بھون کے فارو قبوں کے حیار خاندان مشہور ہیں۔خطیب قاضی نائب ( بعنی نائب قاضی محتسب خطیبوں کے جداعلی مولا نا حیدر جہاں ہیں احقر کا سلسلہ ان ہے اس طرح متصل ہے۔اشرف بن منشی عبدالحق بن حافظ فیض علی بن غلام فرید شہید بن محمر جلال بن رحمت الله بن امان الله (جوس ۱۸۹ میں موجود نتھے ) ابن مثبیق الله خطیب (صاحب فرمان مصدره ۸ به جمادی الا ولیٰ ۲ بے جلوس عالمگیری) ابن حافظ حبیب الله (صاحب فرمان عبد جهانگير) ابن شخ آ دم صاحب فرمان مصدره به مردادالي يجلوس جهاتگیری) ابن مولانا محد جلال خطیب (مغائر جلال سابق و صاحب فرمان عهد اکبراول بشرکت برادرخود فرید) این مولا نا صدر جهان جداعلی خطیبان موجود در <u>• یه و بعهدا کبراول</u> (مطابق ایک فرمان کے جس میں ان کو بہلفظ تقوی شعار لکھا ہے ۱۲) اور خاندان قضاۃ کے جد اعلیٰ قاضی نصراللہ خاں ہیں۔ان کے ابناء شیخ امان اللہ ویشنخ محمد مویٰ کے نام ۱۹۸<u>۳ مع</u>یس بعہد

۱۸۲ ۱۸۲ اکبراول فرمان عطاءمعافی صادر ہوا ہے۔ ملاقحہ صابر کے مابعد تک اس خاندان میں منظر کے قضار ہاچنانچیمولانامحمصابر کے (جن کے نام کے ساتھ مصنف کشاف اصطلاحات الفنون نے اقتی العلماء لکھا ہے ا) پر ہوتے قاضی محمداعلی مصنف 'کشاف اصطلاحات الفنون' کے ز مانہ قضا کے ویخطی صکوک جن کی مہر میں لقب قاضی مصرح ہے میں نے خود دیکھیے ہیں۔ پھر نواسكى كےعلاقہ سے بيمنصب قاضى قطب الدين مورث خاندان قضاۃ قصبه كى طرف جوكه صدر جہاں کی اولا دمیں تنصنفل ہوگیا اوران ہی قاضی نصراللّٰدخاں کی اولا دمیں قاضی محمد ہاشم بھی <u>تھے جوا ب اچ</u>یس بعہد عالمگیر تھانہ بھون کے قاضی <u>تھے اور ان</u> ہی نصراللہ خال کی اولا و میں قاضی محمر شفیع بھی ہیں جو ہےا۔ عجلوس عالمگیری میں موجود بیضےاور بیداروالےان کی نسل ہے ہیںان کی اولا دبھی نائب قاضی کہلاتے ہیں اور خاندان نائبان کے جداعلی قاضی محمہ یلیین ہیں (غالبًا نائب لقب اصل میں ان ہی کا ہوگا پھر خاندان قضاۃ کے خطیبوں میں قضا کے نتقل ہونے کے بعد جس کا ادبر ذکر ہوا ہے عجب نہیں کہ نیابت خاندان قضاۃ میں چلی گئی ہواس عارض کے سبب ان کا بھی لقب نائب ہو گیا ہوجیسا قاضی محمد شفیع کی اولا د کے باب میں لکھا گیاہے) اور خاندان محسسسانہ کے جداعلیٰ شخ مبارک محتسب ہیں پس حیاروں جماعتوں کے جداعلیٰ بیجاِرہوئے۔مولاناصدرجہاں۔قاضی نصراللہ خال ٔ قاصنی محمدیلیین ﷺ مبارک اور بیہ جارون ایک دوسرے کی اولا دہے نہیں مگر تقریباً اکبراول کے عہد میں ان کا معاصراور قرابت دار ہونا اوراس بناء پرایک کا دوسرے کی جائیدادے حصہ یانا کاغذات سے ثابت ہے اور بوجہ اس کے کہ آ گےان کا بوراسلسلہ اور اساء وسا نظاکل مابعضاً معلوم نہیں کسی کا تو صدر جہاں ہے آ گے کسی کا قاضی محمد لیسین سے اوپرکسی کا شیخ مبارک کے اوپر اور قاصی نصر اللہ خال کی اولاد کا ان کے جدامجد شخ نظام وخشی سے اوپراس لئے اس کی تحقیق نہیں ہوئی کہ بیسب اوپر جا کرکتنی پشتوں میں مل جاتے ہیں کیکن ان سب کا فرخ شاہ کی اولا وہو تا اور فارو تی ہونا قریب قریب متواتر ہے۔ چنانچہان سب کے شجرات انساب کا فرخ شاہ کا بلی کی طرف انتساب میں متفق ہونا اور ان خاندانوں میں بہت سے حضرات کا جن کا عالم اور باخبر ہونا پایاجا تا ہے اسپنے ناموں کے ساتھ فاروقی لکھنا جن میں سے قاصنی محمد اعلیٰ غدکور بالا بھی ہیں جن کامحقق ومتبحر ہونا کے شجرات کا جن کواحقر نے جمع کیا تھامتفق ہونا پیسب قرائن قویہ بلکہ تقریباً برا ہین قطعیہ ہیں۔ دعاوی مذکورہ کے واللہ اعلم۔ باب نسب میں فقہاء نے بھی تسامع کو ججت فرمایا ہے اور شيوخ تفانه بعون اورحضرت مجد دالف ثاني رحمته الله عليه اورحضرت جلال البدين تفاغيسري رحمته الله عليه اورحضرت بثنخ فريدالدين مخنج شكررحمته الله عليها وربهى شيوخ بعض بلاد مهندوستان بيسب ان بى فرخ شاه كا بلى كى اولاد مى بير \_ كما يظهر من الشجرات و كتب السير \_

> جزونانی: میں کلام بیہے کہ قاضی نصرانلہ خال کا تقریباً عبد اکبرادل میں موجود ہونا فہ کور ہو چکا ہےاوریمی زمانہ تھا شیخ جلال الدین تھانیسری رحمتہ اللہ علیہ اور خواجہ عبدالاحد صاحب والد حضرت مجد دصاحب رحمته الله عليه كالجرحسب نقل الل سيرشخ جلال اورفرخ شاه كے درميان چوده واسطے اور اسی طرح خواجہ عبدالاحد رحمتہ اللہ علیہ اور فرخ شاہ کے درمیان چودہ واسطے اور اس طرح خواجہ عبدالاحدًا ورفرخ شاه کے درمیان تیرہ واسطے ہیں پھر کیسے معقول ہوسکتا ہے کہ قاضی نصراللّٰہ خال اور فرخ شاہ کے درمیان صرف جارہی واسطے ہوں۔بالصرور زیادہ وسا کط لکھنے سےرہ گئے ہیں۔

> جزو ٹالٹ: میں خدشہ نہایت ظاہر ہے کہ غیاث الدین بلبن ساتویں صدی میں ہیں اور قاضى نصر الله خال وغيره وسوي صدى من كما ذكر مفصلاً في المجزء الاول تو دونوں کا زمانہ ایک کیسے ہوسکتا ہے عجب نہیں ان کے اجداد ساتویں صدی میں آئے ہوں چنانچدان کا تھامیسر آنے کا زمانہ جومنقول ہے وہ تقریباً یہی ہے پھرخود بیلوگ دسویں صدی میں تھانہ بھون آ گئے ہوں تو ناقل کوخلط ہو گیا کہ آ مداجداد کے زمانہ کوان کی آ مدکا زمانہ لطی ہےلکھ دیایالفظ اجداد لکھنے سےرہ گیا۔

> جزورابع: فرخ شاہ کوبعض اہل سیرنے وزیر سلاطین کابل کا لکھائے مکن ہوزارت سے بعد میں سلطنت تک بہنچ محتے ہوں چنانچے زیدہ النقامات میں ان کووزراء سے لکھاہے (ازضمیم تتمہ سادسة تنبيهات) اوررساله سلسله ذهبيه مين ان كودالي كابل لكهاب ادراي مين بيهمي لكهاب كه زوال سلطنت غزنویہ کے بعد ترویج اسلام وتو بین اصنام کیلئے کئی بار کابل ہے ہندوستان آئے

Mress.com

(از تتمه سابعة تنبيهات) عجب نہيں سلطنت غزنو بيے بعداس موقع پران کو ہادشاہ بنادیا گیا ہو۔ جز وخامس: میں نے متعدد ومختلف بلا دوامصار ہے وہ تبحرے فارو قیوں کے فراہم کئے جو فرخ شاہ میں جمع ہو گئے ہیں سوییسب اس میں بھی متفق ہیں کہ اوپر جا کرسب میں امحق نام ہادراسحاق تک اساء بھی تقارب کے ساتھ مشترک ہیں اب الحق سے آ گے بیا ختلاف ہے کہ بعض میں تو الحق کے بعد ابراہیم ہے اور ادہم نہیں اور بعض میں الحق کے بعد ادہم ہے ابراہیم نہیں اور بعض میں ابراہیم بن اوہم ہے پھر جن میں صرف ابراہیم ہے اس کے بعض میں ناصر بن عبدالله بن عمر ہےاور بعض میں سالم بن عبدالله بن عمر ہے۔ان بعض شجرات کی بناء پر و نیز تاریخ فرشته کی روایت پر حضرت ابراہیم بن ادہم فاروقی مشہور ہو گئے کیکن محدثین نے كتب اساءالرجال مثل تهذيب وغيره مين ونيز محققين ابل نضوف نے بھى ابراہيم بن ادہم كا نسب اس طرح بیان کیا ہے۔ اوہم بن منصور یامندہ بن بزید بن جابر بن تغلبہ بن سعد بن حلاج بن غزییہ بن اسامہ بن رہیعہ بن ضبیعہ بن عجل اور پیعجل رہیعہ کی اولا دہیں ہے اور پیہ ر بیعہ نزار کی اولا دمیں ہے اور بھائی ہے مصر کا پھرمصر کی شاخ میں قریش ہیں اور ربیعہ کی دوسری شاخ ہے تو ابراہیم بن ادہم عجلی ہیں قریشی بھی نہیں ہوئے فاروقی تو کیسے ہوتے اور بعض محدثین نے ان کوتمیمی کہا ہے اورتظیق کے لئے تمیمیت کو ماں کی جہت سے کہا ہے پس اس سے ثابت ہوا کہ فارو قیوں کے سلسلہ نسب میں ابراہیم بن ادہم کا واقع ہونا غلط ہے اور بیہ ابراہیم جوشجرات میں واقع ہیں کوئی دوسرے ابراہیم ہیں اورادہم میں کچھ خلط ہوا ہے عجب نہیں سالم کو بوجہ کتابت غیرمستبینہ کے کسی نے ادہم سمجھ لیا ہوآ کے قل ہوتا چلا گیا ہواور جن میں صرف ادہم ہے عجب نہیں ابراہیم کی تقیف ہو۔ اور چونکہ ابراہیم بن ادہم کے فرزند کا نام بھی الحق ہے بجب نہیں بیاشتراک بانضام اشتبا ہات مذکورہ منشاء غلط کا مقوی ہوگیا ہو۔اوراس سے تحسینی ہونے کی حالت بھی معلوم ہوگئی اس کے متعلق کیچھ صفمون عنقریب نوٹ ب میں مذکورہ السادسة للتنبيهات و الفصل الاربعين من ترجيح الراجح في رسالة النور لرمضان و شوال ١٣٣٣م و آخر الحصة الاولى من الطرائف و الظرائف فمن اشتاق الى التحقيق المبسوط و المفصول فليرجع الى الاصول\_ ۱۸۵ (نوٹ الف)اگرمبری کی تحریر سابق میں کوئی جزوائ تحقیق کے فلاف پایاجائے دہ مرجوع عنہ ہے کے میں اللہ کا نسب بذریعہ منہ کے حضرت شیخ فرید گئج شکر رحمہ اللہ کا نسب بذریعہ محلال سے دوریعہ میں میں کھی منہ کی کی منہ کی کی منہ کی کی منہ کی کی منہ حضرت ابراہیم بن ادہم کے خاندان سیادت سے وابستہ کرنا چاہاہے اور حضرت شیخ کیجی منبری رحمته الله عليه كے بعض مكتوبات ہے اس كومتا يد كيا ہے اس كى مبسوط تحقيق احقر كے ملفوظات خبرت کے حصہ سوم ملفوظ (۱۴۲) میں مذکور ہے۔خلاصداس کا بیہے کہ مؤلف کے سب مقدمات مخدوش ہیں۔باقی حضرت شیخ کا قول بنابر مُسن ظن کسی ہے منقول ہوگا جو جحت نہیں۔

### (حواثثی از حضرت والا برمضمون مالا )

(١) قوله في المجزء الرابع چنانچەز بدة المقامات ميں ان كووزراء سے لكھا ہے۔ الخ بوری عبارت اس کی (اس اشرف السوائے کے) '' باب شرف نسب' میں گزر چکی ہے۔ (۲) قولەرسالەسلىلە ذىبىيە مىں ان كووالى كابل ككھا ہے الخ - پورامضمون اس كا (اى اشرف السوانح کے ) باب شرف نسب میں گزر چکاہے۔ (۳) قولہ فی الجزء الخامس فارم قیوں کے سلسله نسب میں ابراہیم بن ادہم کا واقع ہونا غلط ہے الخ۔ چنانچہ حاشیہ القول استخسن و رساله انضاح میں بھی جوتصوف کی کتابیں ہیں حضرت ابراہیم کی فاروقیت کی نفی کی تصریح ہے۔ ( تنبیبہات وصیت ) بلکہ کسی موجود نسب نامہ میں بھی ان کا ذکر سیجے نہیں کیونکہ اُن کی نسل بى نہيں چلى چنانچەا قىتباس الانوار ميں بضهمن سلسلەنسب حضرت شيخ فريدرحمته الله عليه ككھاہے۔" بيثبوت پيوسته كهازا يحق پسرحضرت ابراہيم بن ادہم عقبے نماندہ" (م) قوله ایضاً فی الجزء الخامس سالم کو بوجه کتابت غیرمستنبینه کے سی نے ادہم سمجھ لیا ہو۔الخ۔اس کے متعلق بھی بعض احباب نے ایک سوال لکھا تھا جومع جواب منقول ہے۔ سوال حضور والانے ابراہیم بن ادہم کے متعلق کسی تحریر کے حوالہ سے بیفر مایا تھا کہ ہیہ ادہم اصل میں سالم بن عبداللہ تھا گر کتابت کی غلطی ہے یارسم خط نہ بچھنے ہے سالم کا ادہم بن گیا۔ گرابن سعد نے سالم کے کسی فرزند کا نام ابراہیم ہیں لکھاان کی عبارت بیہ۔ ومسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رباح بن عبدالله بن

فولد سالم عمر و ابابكر و امهما ام الحكم بنت يزيد بن عبد قيس و عبدالله وعاصما وجعفر او حفصة و فاطمة وامهم ام ولد عبدالعزيز و عبدة وا مهماام ولد (انتهى) ان كى كل اولاد بيه اوران ميس كسى كا نام ابراتيم نبيس (طبقات ابن سعد جلد خامس صفحه ۱۳۵۶ و ۱۳۵۵)

الجواب شایدسالم کی اولا دالا ولا دمیں کوئی ابراہیم ہواور وسا نظمتروک ہوگئے ہوں۔ (۵) قوله في حرف الف مرجوع عنه ہے الخ بیسے تنبیہات وصیت میں اوہمی کہنے کی گنجائش' بتلائی کیونکہ جب ان کی نسل ہی نہیں چلی ( کماسبق عن الاقتباس) تو اس وفت کو ئی بھی ادہمی نہیں۔اور جیسے حسام عبرت میں رحمت اللہ اور امان اللہ کے درمیان میں ایک خاندانی معمر بی بی کی زبانی روایت پرایک نام عبدالنبی داخل ہوگیا جس میں تنمیداولی تنبیبهات کے مضمون سوم میں بھی متنبہ کر چکا ہوں اور جیسے حسام عبرت ہی میں فرخ شاہ کا بلی کے متعلق لکھ دیا گیا'' ور محاربه باطلجیان شہیدگشت جوبعض تحریرات کے اعتماد پرلکھ دیا گیا تھا تمت الفائدة وحواشیہا۔

# الاستحضارللا حتضارمع تقلبات الاطوار

.....(نیعن).....

وصاياجز ئيداحقر زائده بروصايا كليه مذكورة تنبيهات وصيت بعدالحمد والصلوة \_ بقل ١ احقر كے جزئى وصيت نامه كى جوكدا يك نموند بے معاملات یومیہ کے متعلق وصیت کا چنانچہ اس کے نام سے ظاہر ہے اور نمونہ دکھلانے ہی کے لئے اس کو شائع کیاجا تاہے تا کہ حدیث میں جو وصیت لکھ کریاس رکھنے کا حکم آیاہے (بیحدیث تنبیبہات وصیت کے اول میں مذکور ہے ) اس حدیث پر عمل کرنے والے لکھ کر رکھنے کی صورت گو قدرے تصرف کے ساتھ معلوم ہوجائے اور چونکہ معاملات یومیہ عادۃ تغیر وتبدل لازم ہے

لے بحوالہ: اور جولکھٹا نہ جانے وہ کسی ہے لکھوالے یا کسی معتمدہ ہیم کوز بانی اطلاع کرتارہے نیز جو مخص خود مسائل ے بورا واقف ندہووہ واقعات منبط کر کے اس کی بھی وصیت کردے کہ بیسب کا معلاء کے فقے ہے کریں ۱۲

dpress.com

اس کے منفیط کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایسے وصیت نامہ کے بحالات کے تقلبات کو اس میں مساوی (کراس میں ہولت ہے) خالی جگہ چھوڑ دی جائے تا کہ حالات کے تقلبات کو اس میں منفیط کرتے رہا کریں (نام میں مع کے مضاف الیہ کا حاصل یہی ہے) چنانچہ اس خالی جگہ کی صورت دکھلانے کے لئے نمونہ بندا میں بھی ایک صفحہ سادہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہی صورت تمام وصیت نامہ میں ہم کی جائے اس خالی جگہ میں روزمرہ کی ترمیمات کو لکھ دیا جایا کرے اور جب کی جزو کے ترمیم کی مقدار زیادہ ہوجائے تو اس کو اس کی جگہ سے کا شکر افیا میں اور چونکہ بعض نمبروں میں دوسرے نمبروں کا حوالہ ہوگا اس لئے صلحت یہ ہے کہ اس کریں اور چونکہ بعض نمبروں میں دوسرے نمبروں کا حوالہ ہوگا اس لئے صلحت یہ ہے کہ اس ترمیم شدہ نمبر کا عدد نہ بدلا جائے اور یا اس ترمیم شدہ کو ستقل کا غذ پر لکھ کر اس اصل کی جگہ گوند وغیرہ سے چہاں کردیں اور کوئی ستقل نمبر بڑھا تا ہوتو اخیر میں بڑھادیں۔ اس طرح وقا تو قال اس کو سلسلہ جاری رکھیں حتی کہ آخرت کا سفر چیش آجائے اگر اس نمونہ میں کوئی امر قائل اس کا سلسلہ جاری رکھیں حتی کہ آخرت کا سفر چیش آجائے اگر اس نمونہ میں کوئی امر قائل اصلاح کسی کے ذہن میں آئے بے تکلف مطلع فرمادیں۔ واللّه المو فق لصالح اس کا سلسلہ جاری رکھیں تی کہ آخرت کا سفر چیش آجائے اگر اس نمونہ میں کوئی امر قائل اصلاح کسی کے ذہن میں آئے بے تکلف مطلع فرمادیں۔ واللّه المو فق لصالح اللے عمال و الممال + کتبہ اشرف علی عنیں۔

## نقل وصيت نامه جزئي إحقر مذكوره تمهيد

### مكان حديد وقبرستان كاوقف ہونا

(وصیت نمبرا)میرامکان جدیداور قبرستان جدیدیه دونوں رجسٹری شدہ وقف ہیں جن کے وقف ناموں کا ذکرنمبر ۸ میں آتا ہے۔

#### شەدرى اور حجرول مى<u>س موجود خيز</u>ي

(نمبر۲) میری نشست کی سه دری واقع خانقاه میں جتنی چیزیں موجود ہیں اور اس طرح سه دری ندکور کے دونوں حجر دل میں بھی لیعنی حجرہ نمبرا ونمبر۲ میں مثل کتب وہس و کاغذات وظروف وادویہ و پارچہ وفرش و پردے وغیرہ سب میری ملک ہیں باستثناءان اشیاء کے جن کی تفصیل ایک وفق پر لکھ کر حجرہ نمبراکی الماری کے ایک تختہ پررکھ دی ہے نیز

باستثناءان پنگھوں کے جوبعض اوقات مسجد سے اس سددری میں آجاتے ہیں اور اس طرح دی ڈاک کالیٹر بکس اور سددری کے باہر سے دونوں اعلان مطبوع وقلمی بھی سب میری ملک ہیں۔ نیز سددری ندکور کے باہراس کے متصل مقفل الماری میں سب بوتلیں وغیرہ اور سددری ندکور کے اندر مقفل کھڑکی میں سب لفانے اور کا غذات وغیر ہامیری ملک ہیں۔

### گھروں میںموجود چیزوں کی وضاحت

(نمبرس) دونوں گھرول میں بھی میری کچھ مملوکہ اشیاء ہیں مثل پارچہ جات دفرش و
بستر وبکس اور مختصر ظروف اور چند گلے با ستناءان اشجار کے کہ گھر میں کی ملک ہیں اور مکان
جدید کے روئی دار پرد ہے اور کرسیاں اور بعض جارپائیاں وتحت وبعض چوکیاں و گھڑو نجی اور
چارپائیوں کے نیچر کھنے کے پائے اور بعض متفرق اشیاء جو کہ دقف مکان کے جز دیا مثل
جز و کے نہ ہوں ( کیونکہ ایسی اشیاء جیسے پیخیں اور کیواڑ اور الگنی کے بائس جوا للوقف وقف
ہیں البحة فرشی پکھا مع تار کے وقف نہیں ایسے ہی جن اشیاء کا اتصال عارضی ہے اور جس
اتصال کے عارضی یا مستقل ہونے میں تر دد ہو یا اختلاف ہوتو فاعل اتصال کی نیت پر اور
اس کی تحقیق نہ ہوسکے تو اہل بصیرت کی رائے پر عمل کیا جائے ان اشیاء کی تفصیل وقیمین
دونوں گھروں سے معلوم کی جائے اور اختلاف وصی یا ور شہ کے دفت شرق علم پڑھل کیا جائے اور ابعض کے لئے ہیں بلکہ اور بعضے نہروں میں جوا بی بعض اشیاء مملوکہ کی تصریح کردی ہے وہ تخصیص کے لئے ہیں بلکہ اور بعضے نہروں میں جوا بی بعض اشیاء مملوکہ کی تصریح کردی ہے وہ تخصیص کے لئے ہیں بلکہ اور بعضے نہروں میں جوا بی بعض اشیاء مملوکہ کی تصریح کردی ہے وہ تخصیص کے لئے ہیں بلکہ اور بعضے نبروں میں جوا بی بعض اشیاء مملوکہ کی تصریح کردی ہے وہ تخصیص کے لئے ہیں بلکہ تمثیلاً ایسی چیزوں پر تعبید ہے جن کی طرف ذبین نہ جاتایا تر دد کے ساتھ جاتا۔

### تر کہ کے متعلق وصیت

(نمبرم) بعدمصارف تجہیز و تنفین ضرور دادائے دیون جن کی یادداشت کا ذکر نمبر کے میں آتا ہے بقیہ جمیع ترکہ کا (جس میں میرادین یافتنی بھی داخل ہے جس کی یادداشت کا ذکر میں آتا ہے بقیہ جمیع ترکہ کا (جس میں میرادین یافتنی بھی داخل ہے جس کی یادداشت کا ذکر نیز نمبر اسمیں سے اول امانات مذکورہ نمبر ۵ نمبر الا کے متعلق مالکوں کو اطلاع دیں اور امانات کو ان کے پاس پہنچانے میں جوخرج ہودہ لیا جائے

ے بحوالہ: اگرموسی سےاہے گھر والیوں کومتدین نہ سمجھے تو بجائے اس کے اپنی مملو کہ اشیاء کی فہرست لکھرد سے اامنہ

۱۸۹ ۱۸۹ چراس ربع کومصارف خیر میں خاص اس ترتیب سے جوابھی مذکور ہوتی ہے صرف کیالاصلاط مصارف خیر میں خاص اس ترتیب سے جوابھی مذکور ہوتی ہے صرف کیالاصلاط امدا دالعلوم میں داخل کیا جائے اورا گراس کے قبل کسی اور مدرسہ کے لئے وصیت لکھی ہوئی یائی جائے اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اور جن کتابوں پر وقف لکھا ہے اس پرجس مدرسہ کا نام لکھاہے وہ بحالباً اسی کے ساتھ مخصوص رہیں گی اور اس ربع میں خانقاہ کی سہ دری نشست کے ٹاٹ کے بردے اور جاجم کے نیجے پچھی ہوئی چٹائیاں اور دوسری سہ دری ملحقہ کی الیمی ہی بچھی چٹائیاں اور سامنے کے باانداز ٹاٹ اوراسی طرح نمبرا ونمبر۲ حجروں کی بچھی ہوئی چٹائیاں بھی داخل ہیں بیسب اپن اپن جگہ بطور وقف چھوڑ دی جائیں اس طرح سہ دری کے سامنے سائبان میں جومصلی ٹاٹ کے استرکا بچھا ہے محراب مسجد میں بچھا دیا جائے (اور کھڑی ہوئی چٹائیاں باجاجم کےاویر پچھی ہوئی اورخود جاجم اس میں داخل ہیں ) اوراس ربع میں العذر والنذر کے نسخ بھی ہیں ان کو جہاں تک آسانی سے بہجا ناممکن ہو پہنچایا جائے خصوص الل خلاف کواوراسی ربع میں تنبیہات کے بعض تنتے بھی ہیں شائفتین کو دیئے جا کمیں اورای ژبع میں اردواور عربی کے شجرے بھی ہیں ہیر مانگنے والوں کو دے دیئے جا کیں اوران تنموں اور شجروں کی اطلاع کا ایک اعلان بقلم جلی لکھ کر آ ویز ال کر دیا جائے اور اس ربع میں ردی کاغذات بھی ہیں جن کاا کثر حصہ سہ دری ندکورہ کے شرقی حجرہ میں ایک معمولی بکس میں رہتا ہے بیغیرورشیں سے جس کو جا ہیں دے دیں اور اگر ورشیں سے کوئی لینا جا ہیں ان کو بقیمت دی جائے پھروہ قیمت اس ربع میں داخل ہوجائے گی اوراس ربع میں وہ چیزیں بھی ہیں جو جمیز کے بعد فکے جاتی ہیں جیسے نسل کے گھڑے بدھنے (اگرا تفا قامنگا کئے گئے ہوں ) حاریائی او پر کا حاوره یا کوئی بچا ہوا تختہ یہ چیزیں مساجدیا مساکین یا ہر دومیں صرف کر دیں بعینہا یا بقیمعہا اوراس ربع میں وہ مسواکین بھی ہیں جو حجرہ نمبرا کی غربی دیوار کے طاق میں رکھی ہیں وہ جس کو جا ہیں تقسیم کر دیں اوراس ربع میں قبرستان کی بچی ہوئی اینٹیں اور و ہال کی ڈولچیاں بھی ہیں۔اسی طرح قبرستان یا مکان جدید میں جوآ لات تغییر کے ہیں مثل تشلہ و

ا یہاں ہے مصارف کا اوران کی ترتیب کا ذکر شروع ہو گیا ۲ امند

۱۹۰ چھلنہ و کھریپہو بچاولا و مکی بیرسب اس رابع میں داخل ہیں .....اینٹوں سے بلی تک کی اشٹیا کی کی مصرف اول قبرستان ہےخواہ بعینہا یا اس کی قیمت تیاری باڑ وخدمت اشجار و تخواہ خادم وخرید ضروریات میں صرف کی جائے اور اگر قبرستان میں حاجت نہ ہوتو ہا شثناء ڈولیجی کہ قبرستان کے کنویں پرر ہنا جا ہیان بقیہ اشیاء کامصرف مدرسہ امدا دالعلوم ہے اینٹیں تو بعینہا اگر تغمیر کی حاجت ہو در نہ بقیمتها اور دیگراشیاء بقاءعین کےساتھ اور ہرحال میں جب تک ان اشیاء کا عین باقی رہے قبرستان و مدرسہ و ہر دومکان و مکان وقف میں سے جہاں بھی حاجت ہو استعمال کے لئے دی جایا کریں اور اس سامان تغییر میں تازکول وفنائل وسمٹ وامثالہا داخل نہیں وہمثل دیگراشیاء کے تر کہ میں ہیں اور اگر ربع میں ان جمیع اشیاء ندکورہ نمبر بذا کی گنجائش نہ ہوتو مصرف اطلاع ورّ رّاما نات تو ہرحال میں مقدم ہے بقیہ کوان سب مصارف پر حصہ رسد تقتیم کر دیا جائے اور اگران سب مصارف کے بعد بھی ربع میں پچھ چے جائے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اول قبرستان کی باڑ وخدمت اشجار وتنخواہ عامل میں وفت احتیاج تک صرف ہوتا رہےاور بعدختم احتیاج یا بحالت عدم احتیاج وہ بقیہ دونوں گھروں میں نصف نصف دے دیا جائے کہ وہ اپنی رائے سے مصارف خیر میں صرف کردیں بیتو رہع کا ذکر تھا باقی تنین ربع ور ششرعیه میں تقسیم کیا جائے اوراس تر کہ میں وہ تنجیاں بھی ہیں جوعلاوہ آہنی چھلوں کی تنجیوں کے (جو کہ ہروفت کے مستعمل قفلوں کی ہیں اور وہ بھی داخل تر کہ ہیں ) میرے ڈیکس کی ایک تھیلی میں رکھی ہیں ان میں بعض تنجیاں تو مثنیٰ ہیں وہ تو جوقفل جس طرف جائے اس کے تالع ہےاوربعض تنجیاں برکار ہیں وہ دیگراشیاء میں شامل کر دی جائیں البنةان میں ایک تنجی مدرسه کی ہے جو کہ فلال کومعلوم ہے۔

#### اما ننوں کے بارے میں وصیت

(نمبر۵)امانات کی تھیلیوں یالفا فوں میں جو کہ میری ملک ہیں اہل امانات کے نام اور ہے اور کچھ ما دداشتیں کھی ہوئی ہیں ان پنول پران لوگوں کومع ان ما دداشتوں کے بذر بید خط رجسٹری کے اطلاع کی جائے اس اطلاع میں جوصرف ہوگا اس کا ذکرنمبر ہمیں آچکا ہے ا9ا اگرکوئی صاحب امانت زندہ نہ ہوں تو ان کے در شہر کو اس طرح اطلاع کی جائے اگر کوئی اس اس کا مسلم کا یرعمل کیا جائے اور شخفیق ور نثر میں بھی اس مداطلاع سے صرف ہوگا اور جس میں پچھ ککھا ہوا نہ ملے یا لفظ ذاتی لکھا ہوا ملے وہ میری ملک ہاور شامل ترکہ ہاور شاید کسی تفیلی میں لفظ حساب مشترک لکھا ہوا یا یا جائے بیروہ رقم ہے جس کو میں ہرمہینہ کے فتم پر گھروں میں تقسیم كرديتا تفامكر قبل تقسيم وه ميري ملك ہے اس ميں تقسيم نه ہوگي البيتەر ليع اس كانجمي نكال كرر بع نہ کورنمبر ہم میں شامل کر دیا جائے اور اس تھیلی میں اگر کسی اہلیہ کے نام پر کوئی رقم جمع شدہ نظر آئے وہ ان کوتملیکا بہتو قع دوسری کومساوی کردینے کے دی گئی ہے گرنہ ..... وہ ان سے واپس لی جائے نہ دوسری کوعدل کے واسطے اتنی دی جائے کیونکہ عدل واجب حیات کے ساتھ منقطع ہو چکا اور نبیت کے سبب عدم عدل کا مواخذہ بھی نہ ہوگا البتہ اگر ایک کو حالت یاس میں دینا ججۃ شرعیہ سے ثابت ہوجائے تو وہ واپس کرلیا جائے۔

نوٹ: پیتھیلیاں اورلفانے جن میں اما نات رکھی ہیں میری ملک ہیں۔

دوسروں کی رقم سے تیار ہونے والی کتابیں

(نمبر۲) متعلقه مبلغ (كذاً) از (فلال) محلّه (فلال) شهر (فلال) برائه ايصال تُواب بوالدخود مولوی (فلال) و متعلقه مبلغ ( كذا) از (فلانه) بنت (فلال) معرفت (فلاں) مقام (فلاں) ضلع (فلاں) اور دونوں رقموں کی کتابیں مسمی بہ(فلاں) میاں (فلاں ) تاجر کتب مقام (فلاں) ہے وصول کرکے دونوں صاحب رقم کونشان بالا ہر بذر بعیہ خط رجٹری اطلاع کی جائے کہ کتابیں اتنی تعداد میں آپ کی رقم سے تیار ہوئی ہیں ان کوکیا کیاجائے اگرکوئی صاحب رقم زندہ نہروں ان کے ورشہ سے یو چھاجائے مگر نابالغ کا حصہ ہر حال میں ان ہی کو پہنچایا جائے اور اگر جواب نہ آئے تو مدرسہ امداد العلوم یا اس کے

ا ایسے کنایات مہمداور بھی بعض تمبروں میں آویں سے اصل وصیت تامد میں مصرح ومفسر ہیں تمونہ میں خاص کوعام کرنا شایدابل مسائلہ کے خداق کے خلاف ہونا ۱۲ سے بیکنا بیں میرے باس آ مکش اب بیس نے خود اطلاع کردی ۱۲ (حاضیة الحاشیه) به حاشیهٔ نمونه ہے ترمیم وصایا کا تبدل حالت کے وقت ۱۲

۱۹۲ متعلق مجلس خیر میں داخل کر کے فروخت کر کے اس کی ضرور بات میں خرچ کریں اور آگر ان ے بعد کوئی خبر محقق آ جائے تو موجودات میں بتفصیل مذکور فی اطلاع الورث عمل کریں اور صرف شدہ کا ضمان رقم مجلس ہے ادا کردیں نابالغوں کوتو ضرور اور بالغوں میں جومطالبہ اینے حق کا کریں اوراس میں جو صرف ہواس کا ذکر نمبر ہم میں آ چکا ہے۔

## قرضه کے لین دین بارے وضاحت

(نمبرے) میرے ذمہ جوکسی کا دین ہے یا اوروں کے ذمہ میرا دین ہے اس کی تفصیل میرے ڈیکس کے ایک دراز میں ایک کرنچ کے بٹوہ میں ہے اور بھی مکان خورد کے کمرہ خورد کی الماري ميں چوبی صندوقیہ میں بھی رکھ دی جاتی ہے اوراحتیاطاً سیاہ جلدوالی بیاض میں بھی تلاش کر لیاجائے اور اس بیاض میں بعضی اور سرخیاں بھی نظر آویں گی ان کا وصیت سے کو تی تعلق نہیں البہتہ ایک سرخی ملے گی حساب طعام خانداس کامفہوم وہ خرج ہے جوابینے کھانے کی بابت گھروں میں دیتاہوں ان سے بوجھ لیاجائے کہان کا بچھ باقی ہے یامیرا پچھ نکلتا ہے وہ دین کی فرد ہے۔

### وقف وغيره كے كاغذات

(نمبر ٨) خانقاه كى ....نشست كى سەدرى ميں جومقفل كھركى ہاس كايك كوشەميں ممین کے نلکہ کےاندرضروری کاغذات وقف وغیرہ کے متعلق رکھے ہیں وہ متولی وقف کو دے ویے جائیں جس کا نام اس وقف نامہ ہے معلوم ہو گانلکہ بھی کاغذات کی تبعیت میں وقف ہے۔ وفات کے بعد آنے والی ڈاک بارے وصیت

(نمبر9)میرے بعدمیرے نام کے خطوط خواہ لفانے ہوں یا کارڈ اور جوانی ہوں یاغیر جوابی ای طرح منی آرڈر بھی وصول نہ کئے جائیں بلکہ ان پر کیفیت لکھ کرواپس کردیئے جائیں البنة اگر کوئی منی آرڈرکوین ہے مدرسہ کا معلوم ہوتو ڈاک والے اگر دعدہ کریں کہ مُرسل کا خط و کیچکر ہم دے دیں گے تب تو جس قدر قانون ہے گنجائش ہوڈا کنانہ میں امانت رکھا کرمُرسل کے باس خطابھیج کر دریافت کرلیا جائے اور اس خطا کامحصول میرے اس ربع ہے دے دیا جائے جس کا ذکرنمبرہ میں گزر چکاہے پھروہ خط اہل ڈاک کودکھلا کرمنی آرڈ روصول کر لیا جائے

1.

besturdubooks.wordpress.com اوراگراس طرح وصول کرناخلاف قواعد ڈاکخانہ کے ہوتوا بتداء ہی میں داپس کر دیا جائے ايصال ثواب كاطريقه

(نمبروا)میرےایصال ثواب کے لئے مبھی جمع نہ ہوں نہاہتمام سے نہ بلااہتمام اگرکسی دوسرے اتفاق ہے مجھی جمع ہو جائیں تو تلاوت وغیرہ کے وقت قصداً متفرق ہو جائیں اور ہر خص منفر دا بطور خود جس کا دل جا ہے دُعاصد قد وعبادت نا فلہ ہے نفع پہنجادے نیز میری مستعمل چیزوں کے ساتھ متعارف طریق ہے تبرکات کا سامعا ملہ نہ کریں البتہ اگر کوئی محبت سے شرعی طریق ہے اس کا مالک بن کرمخفی طور پراینے باس رکھے مضا کقہ نہیں اس کا اعلان اور دوسروں کے دکھلا نے کا اہتمام نہ کیا جائے۔

### ( تنبیه ضروری)

کتابت وصیت مثل دیگر کتابتوں کے محض اعانت یا دواشت وسہولت شخفیل کے لئے ٢ كما اشير اليه في قوله تعالىٰ ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة ادنيٰ ان لا تو تابو ۱۔اس لئے اگر وصی ادر ور شدمیں یا خود ور شدمیں کچھا ختلاف ہوجائے یا کسی نا بالغ کے حق تک اثر پہنچتا ہوتو محض کتابت حجۃ شرعیہ نہیں بلکہ اس وفت ضرورت ہوگی۔ بینہ بإنتليم صاحب حق بشرط بلوغ يامير \_ قول ياا قرار بالكتابت يرشهود كي ليكن أكربي قول ماا قرار حالت ماس میں ہوتو اس میں اقرار الریض کے احکام جاری ہوں گے جوکسی محقق عالم ہے معلوم ہو سکتے ہیں یہ تنبیدا جمالی ہے باقی تفصیل اس کی علماء کے فتو سے معلوم ہوگی جب وفت يروا قعداس كي خدمت مين بيش كياجائے۔ تىمت رقيمة الوصية

ضمیمه متضمنه نمونه با دواشت مائے مذکوره نمبر اونمبر ۵ ونمبر ک (مضمون دفتی جس کا ذکرنمبرا میں ہے)

( اس مضمون میں اور وفتی کے قلمی مضمون میں اگر تعارض ہوقلمی کا اعتبار کیا جائے۔ ا اشرف علی ) یا د داشت بائے ضروری متعلق امانات موجودہ حجرہ نمبرا۔

اشرف السوانع-جد٣ كـ12

۱۹۴۳ اور شخ رافع الضنك غير مجلد ك تقتيم ك لئة بين اور شخ (فلا ك الضنك غير مجلد ك تقتيم ك لئة بين اور شخ (فلا ك الضنك عير مجلد ك تقتيم م المحاد المحا صاحب کی مملوک ہیں۔

(نمبر۲) ـ تمام نسخ غيرمجلد بدييسنيه وقليل الاختلاط مع الانام واسرارالعباد ه كے تقسيم کے لئے ہیں اور مملوکہ حاجی ( فلاں ) صاحب کے ہیں ان سب کے ساتھ مثل دیگرا مانات کے معاملہ کیا جائے جس کی تفصیل وصیت نامہ کے نمبر ۵ میں ہے اور اگران ہی کتابوں کے نسنج حجرہ نمبر امیں پائے جائیں وہ میری ملک ہیں اس طرح اس حجرہ کی رس پر جو کپڑے رکھے ہیں وہ مساکین کے لئے ہیں میں ان کی تقسیم میں وسی ہوں بیقسیم کردیجے جائیں۔ (نمبر۳)۔لانبی تیائی مولوی (فلال) کی ہے وہ ان کودے دی جائے۔

( نمبرم )۔سدوری میں جو گھڑی گھنٹہ وار رکھی ہے بیدرسدی ہے۔

(نمبر۵)۔سدری میں کھونٹی پرجوچو کی شختی رمضان کے نقشہ کی ہےوہ بھی میری ملک نہیں (نمبر۲) لفافددان جومیری چوکی کے برابرر کھار ہتا ہے اس کے سب ہے اخیراور شیبی درجہ میں اور اس طرح سددری کی جنونی دیوار کے بڑے طاق میں باستثناء رسائل کہ وہ میری ملک ہیں اکثر کچھ کاغذات رہتے ہیں وہ دوسروں کی ملک ہیں مطبوعات پرتو مالکوں کے نام ہیں ان کودے دیئے جائیں اور خالی لفاف بلانمبریا جوابی لفاف کارڈ بلانمبر کا جوں کے پاس مع اطلاع واقعه بيجيج ديئے جائيں اورنمبر دارلفانے يا كارڈ استكتوں كے متعلق ہيں ان ہی نمبروں کے فتوے کا تب یا ناقل فناوے سے لے کر بھیج دیئے جائیں اورا گران نمبروں کے فتو ہے نہ مليسهم ہوجانے کی اطلاع کر دی جائے اور جن پر لفظ لقط لکھا ہو وہ مصارف لفظہ میں صرف کئے جائیں اس طرح جن میں ٹکٹ ہواور پہتہ نہ ہودہ بھی لقطہ ہے۔

## مضمون كيسه جات ولفا فه جات مذكوره تمبر ۵ وتمبر ۷

نمبرا۔ بیرقم حاجی ( فلاں ) صاحب کی بابت صفائی مواعظ ہےان کواطلاع دے کر حسب اجازت ان کے عمل کیا جاو ہے مگر مواعظ کا کام فوراْ بند کر ہے اس کی بھی ان کو ( مع اس حالت کے جس حالت پر کام بند ہواہے ) اطلاع کر دی جائے اور بند ہونے تک وقت کا حساب کر کے اس میں سے اجرت دے دی جائے۔

besturdubooks.wordpress.com تعبیه ضروری: مذکوره رقم ی تقیلی مین ایک لفافه بھی ہے اس کی بیادواشت ہے یہ بھی رقم بالا کا جزو ہے جس کی مقدار (اتنا) روپیہ ہے بیجدااس کئے رکھی ہے کہ میں نے بیہ رقم ان کی اون دلالیة کی بناء پر قرض لے لی تھی چرجلدی ہی اس میں رکھ دی مگراس کے ضال ہے براُت نہیں ہوئی اس لئے اگر میل ان کے پاس مینچنے کے یا قبل ان کے اذن آنے کے ضائع ہوجائے میرے ترکہ سے اداکی جائے اور گرتر کہ در شمیں تقلیم ہو چکا ہوتو نسبت سے حصہ رسدسب سے واپس لے کرا داکی جائے کہ وین مقدم ہے میرات پر۔

نمبرا۔ بیرقم (فلاں) خان صاحب کی ہے روشن صحن مدرسہ و قسل خانہ وغیرہ کے لئے ان سے باا کے ور شہ سے اطلاع کر کے حسب اجازت ان کے عمل کیا جائے۔

نمبر٣ ۔ بيرقم مسجد (فلاں) کی ہے جو مجھ کو (فلاں) صاحب نے سپر دکی ہے ان کو واپس کردی جائے۔

نمبریم۔صاحب قم کابیہ پند ہےا۔ ڈی مثالہ پوسٹ بکس نمبریہ ۵ ڈربن نٹال جنوبی افریقہ انہوں نے اس تم کا نہ خودمصرف لکھا نہ میرے خط کا جواب دیاان سے پھر یو چھا جائے اگر دو ماہ تک جواب ندا ئے تواعلاء اسنن کے سی حصد کی اشاعت یا تصنیف جس میں حاجت ہو صرف کر دیا جائے۔ نمبرہ۔ بیرتم (فلاں) خان صاحب کی زکوۃ کی ہے ان کو بیاطلاع دی جائے کہ اشرف علی کی رائے تھی کہ ہیر قم نصف نصف اس کی دونوں اہلیہ کے ساتھ مساکین کوتشیم كرائي جائے آ گے خال صاحب جوفر مادیں۔

نمبر ٦ ۔ اس کامضمون بھی مثل نمبر ۵ کے ہے گراس میں ایک حصہ صدقہ نا فلہ کا بھی ہے صرف حصہ نا فلہ کے متعلق میری رائے طلبہ و ذاکرین کونفتنشیم کرنے کی لکھ دی جائے۔ نمبر ۷\_ استھیلی میں حاجی (فلال) خان صاحب کی دی ہوئی رقم بابت فدیہ تماز (فلاں) خاں کی ہے خاص مساکین قصبہ کے لئے ان سے مرر یو چھا جائے۔ نمبر ۸ \_ بیرتم (فلاں)صاحب کی ہے بنابراؤن دلالۂ کےمولوی (فلاں)صاحب کو قرض دے دی ہےان ہے وصول کر کے جس طرح (فلاں) صاحب کہیں صرف کیا جائے

۱۹۲ اوراگروصول نہ ہومیرے ترکہ سے صاحب رقم کودے دی جائے پھر جب وصول ہومیر کے سے صاحب رقم گانسان کی صاحب مجھ کومعاف کریں معافی کوقبول کرلیا میں کھی کو سے کھی کو معاف کریں معافی کوقبول کرلیا میں کھی کے کھی کو معاف حائے پھروصول کے وقت وہ میراتر کہ ہوگا۔

> تنبيهه: نيزابل امانات كويه بهي اطلاع دي جائے كه امانت بصحنے كي مدت تحقيقاً يا تخيينا یا دکر کے استفتاء کرلیں کہ بقاءرقم کی وجہ سے اس میں زکو ۃ تو واجب نہیں ہوئی۔

> نوٹ: اور مدختم کی رقم کواما نات واجبۃ الردییں اس لئے نہیں لکھا کہ ظاہراً مالکوں کواس رقم کاختم ہی میں خرج کرنا مقصود ہے ہیں دلالیۃ اجارہ باتی ہے کیکن اگر علماءاس کے خلاف فتوے دیں تو کام بند کر کے میرے ربع وصیت مذکورنمبر ہ سے کارڈ خرید کرسب کواطلاع دے دیں۔اگرقیس منی آرڈر کی ضرورت ہوائی کی رقم سے اداکریں سب کے پورے ہے حافظ (فلال) کے باس لکھے ہیں اور جورقم میری معرفت نہ ہووہ اس سے خارج ہے اس طرح اگراہل رقم کی جانب کوئی تغیر پیش آئے وہ بھی اس ہے خارج ہے۔ فقط

## خمونه بإدداشت ديون من بإبرمن دادتي

نمبرا۔ حافظ ( فلاں ) ہابت دوجلد ( اتنے ) آنے اور اگر حیات تک جلد نہ بندھی ہوتو اجارہ سخ ہوگیا۔ کتابیں واپس کرلیں۔

> نمبرا۔ازرقم مواعظ جس کا ذکر مضمون کیسہ جات کے نمبرامیں ہے۔ نمبر۳-حصهاجرت ملازمین وخادمین تاونت بندا ( مامانه ) بتفصیل ذیل

|       |        |                 | 7-70 |       |       |       |
|-------|--------|-----------------|------|-------|-------|-------|
| حجام  | دھو بی | رشش ابس         | خالد | بكر   | عمرو  | زير   |
| مقدار |        | المستعمل الأواا |      | مقدار | مقدار | مقدار |

اس ششماہی کی ابتداءاساڑ ھاور پوس سے ہوتی ہے وحصہ خورا کی در ہر دوخانہ احتمالاً اس کا ذکروصیت نامه کے نمبرے میں گزر چکا۔

نوث: مهر ہرد واہلخا نہ کامیں پوراا داکر چکا ہوں۔

besturdubooks.wordpress.com نمبرا۔ بذمہ والد (فلاں) نمبرا۔ بذمہ اہلیہ مقدار (فلاں) ' نمبرا۔ بذمہ مقدار(فلاں)اس کا ذکر ضمیمہ مضمون کیسہ جات کے نمبر ۸ میں ہوا ہے۔ (نمبر ۴)۔ بذمہ مولوی مقدار ( فلاں )

> (نمبر۵) ـ بذمدابل خانه بابت حساب طعام احتالاً اس كا ذكر وصيت نامه كي نمبر عيس مواہے ( تنبید )ان سب وصایا وضمیمہ میں اول سے آخرتک اگر مجھ سے بچھابہام یانقص یا خلط یا غلط ہوگیا ہو یاکسی جزومیں شبہ وتر در ہوجائے ہرحال میں احکام شرعیہ کی تحقیق کر کے ان برعمل کیا جاوے بلکہ اس تمام مضمون کو ہر ناظر وعیت جو کہ عالم نہ ہوکسی عالم سے سمجھ کریڑھ لے تواین وعیت لکھنے میں اور دوسر ہے کی وصیت کے با قاعدہ جاری کرنے میں بہت اعانت ہووالسلام۔

تمت رقيمة الوصيه مع الضميمة الكفيه

نو به (متعلق وصیت نامه ماقبل)ان وصایا میں مولوی شبیرعلی کووسی بنا تا ہوں اور ان کو دومشورے دیتا ہوں کہ ایک بیر کہ ان وصایا کی تعفیذ کے دفت کسی متدین خوش فہم عالم کو بھی شریک کرلیں دوسرے بیہ کہ تنبیبہات وصیت مدرسہ سے یا اور کہیں سے کیکراوراس کے تتمات میرے ڈیکس میں ہے نکال کران پر بھی آیک نظر ڈال لی جائے ان میں جو وصایا مقتضائے وقت ہوں ان پر بھی عمل ماان کا اعلان خاص یا عام کیا جائے اوران کے کسی جزو میں اگر تعارض ہوا خیر پرعمل کیا جائے جس کی تعیین تاریخ کتابت سے ہوجائے گی۔

كتبهاشرف علىآ غازمحروم ٢ ٣٣٠ جير

\_\_\_ بحوالہ: تولہان پر بھی الخ\_وص کی اعانت کے لئے مناسب معلوم ہوا کہ خود بھی اس مجموعہ پر ایک سرمری نظر کر کے ایسے دصایا کونتخب کر د دل تا کہ وصی کونظر ٹانی میں مہولت ہوا دراس کی نظر ٹانی صرف ما فات کا تدارک ہوسو اس حاشیہ میں ان کواس طرح نقل کیا جاتا ہے کہ اولاً جما آان کا خلاصہ کھھا جائے گا پھرمقام کا حوالہ دے دیا جائے گا تا کہ ان مقامات کی طرف مراجعت کر کے ان وصایا کی تفصیل اور نظر ثانی ہے بقیہ وصایا کی سخیل مہل ہوجائے وحی هذا نمبرا بدرسدا بداد العلوم كي كتب موجوده كے متعلق عملدرآید ( تتبه ثانیظل صفحه مضمون اول صفحه محانظامی برلیس ) نمبرة انظام معيشت بردوابلخانه (تتمدرالعه مضمون ششم صفحه ) نمبرة انظراصلای (بقيدها شيدا محلصفه ير)

تفصيل حواشي اخيره الاستحضار

esturdubooks.wordpress.com الاستحضار کے بالکل اخیر کے حواشی میں جن وصایا کے حوالے مجملاً مذکور ہیں ان کو سہولت ناظرین کیلئے ماخذ کی اصل عبارت میں مفصلاً لکھا جا تاہے و ھی ھذا۔

نمبرا۔مدرسہامدا دالعلوم کی کتب موجودہ کے متعلق عملدرہ مد

(از تتربهٔ ثانیة ل صفحه مضمون اول صفحه ۱۷ تنظامی بریس)

مدرسدامدا والعلوم تفانه بھون میں جو کتب احقر کے آئے سے پہلے کی ہیں ان کومع ان کی فهرست کے جدارکھا گیاہے اور جو کتب میری معرفت آئی ہیں وہ مع فہرست جدا ہیں اور واقفین نے ان کی نقل دغیرہ کا مجھ کو بوراا ختیار دیا ہے اس لئے میں نے بیچویز کیا ہے کہ اگر خدانخواستہ لسی وفت یہاںان سے انتفاع نہ ہوسکے تو مدرسہ دیو بند میں ان کونتقل کر دیا جائے۔

تمبرا \_انتظام ہردواہل خانہ

(ازتنبه رابعه مضمون ششم صفحه ۵)

اس کامضمون باب ہذا کے نمبر کامیں ندکور ہو چکا ہے۔

ببرسا نظراصلاحي برمسودات مواعظ

(ازضمیمة تمه خامسه ضمون خامس عنوان ' ضروری مشورے' نمبرس

نیز مولوی ظفر احمد کو وصیت کرتا ہول کہ جومواعظ میری نظر اصلاحی ہے رہ جا تیں

(بقیدحاشیه مفحد سابقه) برمسودات مواعظ (ضمیمه تمته خامسه مضمون خامس عنوان ضروری مشوری نمبر۳) نمبر۴ تنبیه متعلق اجازت یافتگان (تمته سابعه اطلاح ۲صفحه ا)نمبره تنکیل مسودات غیر مکمله (تمته سابعه عنوان امور قابل عرض نمبرا دنمبرًا ونمبرً اصفحهً ) تنبیه بهنمبرً عنمبره منبره کاوراس نمبره کےنمبرا کی توضیح تابعه للسابعه صفحه ۱ عنوان الحاق کے حاشیہ ہیں ہے۔ المبرا بختیل کرر تالیفات احقر (تتمد سابعہ مضمون خامس صفحہ ۵) نمبر یمنع از سوز ظن بے نسخ ا جازت (ضميمه ثالثة تتمه سابعه عنوان تنبيه سفحة) نمبر ٨ ونمبر ٩ كلام الملوك واعلاء السنن كاجن كاا يك جز واحياء السنن مع الاستدراك بھى ہے داخل نصاب ہونا (النابعه للسابعة مضمون سادس صفحة ) نمبر • انصاب سلوك خانقاه (البابعة حاشيه \_ صفيه) نمبراا اوجز السير كا داخل نصاب مونا ( ثانية النابعة مضمون ششم نمبر٣ صفحه ١٩) نمبر١٦ تنقيد متعلق مؤلفات خود ( ثامية الثانعة مضمون دبم كامل صفحة ٣٠) نمبر٣ امتعلق معاش الل علم ( ثالثة الثابعة عنوان ذيابة صفحة ٢) نمبر مه امتعلَق بيعض وفف نقذ ( رابعة الآلعة مضمون پنجم ) بعد بين اس كا حساب بيباق بيوگيا ( مضمون سوم سابعة الآلعه ) نمبر۵ اخيرالاصول كاداخل نصاب مونا (رابعة التابعة منتمون بفتم) ١٠٠ـ

۱۹۹ بشرکت مولوی شبیرعلی یا خواجه عزیز الحسن یا تحکیم محمد مصطفے یا اور جوان کی نظر میں صالح للا عاشق سیست منازم مجلس نظراصلاحی کرلیں ۔ سیست سیست منازم منازم اصلاحی کرلیں ۔

## نمبرهم يتنبيه لت اجازت بإفتگان

(ازتتر سالعها طلاع ٢صفحه!)

میں نےمختلف اوقات میں جن صاحبوں کو بیعت لینے اورتعلیم وتلقین کی اجازت دی ہےان میں ہے بعض حضرات (اگر چہوہ قلیل ہی ہیں ) مجھ سے خط و کتابت اس قدر کم رکھتے جیں کہ وہ ان کے حالات موجودہ کے انداز ہ کرنے کے لئے کافی نہیں اوراجازت کی حالت کا ( کہان کا حاصل حالاً درستی اور بناء برمناسبت مآلاً تو قع رسوخ ہے )متغیر ہو جانا سیجھ مستبعد نہیں فان الحی لا تو من علیه الفتنة بلك بير احمال بعدرائخ بوجائے كيمى محال نہيں اگر چہنا در بچکم معدوم ہے کیونکہ رسوخ واقعی کا جس میں تغیرعادۃ محال ہے علم قطعی کس کو ہوسکتا ہے اورظن کی خودحقیقت جانب مخالف کے محتمل ہونے کو بتلارہی ہے اس لئے احتیاطاسب مجازین کے متعلق بالخصوص مکا تبت ندر کھنے والوں کے بارہ میں بیعرض عام ہے کہ ان سے رجوع کرنے میں محض میری اجازت پراعتماد نہ رکھیں بلکہ جوعلامات احقرنے تعلیم الدین میں صاحب کمال کی تھی ہیں ان پر منطبق کر کے مل کریں ۔ ہیں اپنے بعد اسکابار نہیں رکھنا جا ہتا۔

## نمبر۵ پیمیل مسودات غیرمکمله

(ازتتمه سابعه عنوان امورقابل عرض نمبرا \_ ونمبرا ونمبر اصفحة)

(۱) جومضمون میری طرف منسوب ہے وہ بدوں میری نظر ثانی کے جس کی علامت جا بجا میرا بنانا ہے۔بسبب اخمال غلطی نقل کے میری طرف منسوب نہ کیا جائے۔(۲) ایسے غیر ممل مضامين كي بميل بشرط امكان مؤلوى حبيب احمرصاحب ومولوى شبيرعلى صاحب ومولوى ظفراحمه صاحب ومولوی عکیم محم مصطفے صاحب اور صرف صفائی مواعظ میں خواج عزیز اُکسن صاحب سے یا جس کوبیسب منتخب کریں کرانی جائے۔اورمسودات اجمالید کی اگرتسوید تفصیلی میں تکلف معلوم ہو توان کوبصورت ملفوظات ہی صاف کرلیں (۳) اوراس صورت میں اس مضمون کی نسبت اس Desturdubooks.WordPress.com میمیل کننده کی طرف کی جائے اور میمیل کننده کو ہرطرح کی اصلاح میں پوراا ختیار ہے۔ " تنگیبیہ: بینمبر ۵ ضمیمہ ہے نمبر ۳ کا اور اس نمبر ۵ کے نمبر ا کی توضیح تابعہ للسابعہ ۱۹ م عنوان الحاق کے حاشیہ ہمیں ہے جس کی نقل رہے ' اور میری نظر ثانی کی وہی علامت ہے جوتتمہ سابعہ کے مضمون ٹانی کے اخیر میں بذیل نمبرا۔مرحوم ہے یعنی ( مسودہ ) میں جا بجا میرا بنا نا ( جس کومیرا خط پہچاننے والے جان سکتے ہیں ) بدوں اس کے کوئی مضمون میری طرف منسوب ند کیا جائے ۔اھ۔محصلا اور مدت سے بیجی التزام ہے کداخیر میں بیعبارت کہ معائنه کرده شده لکھ کرد شخط کردیتا ہوں ۔ اامنہ

# نمبرا بتحقيق مكرر تاليفات احقر

(ازتمّەسابعەمفىمون خامس صفحه ۵ )

اور بیسب مضامین میں اہم ہے ضمیمہ تتمہ خامسہ تنبیہات کے مضمون ثانی میں بذیل نمبر (۳۳۷) ایک کتاب کا نام لکھا ہے تھے الا غلاط جس کی نسبت (لفظ) زیرتی مریکھا ہے اب بفضلہ تعالیٰ اس کا کام با قاعدہ جاری ہوگیا۔حقیقت اس کتاب کی بیہے کہ مجھ کواییے فہم یا تحقیق پر وثوتی تو مجھی ہوانہیں مگراس کے ساتھ ہی اتنی بدگمانی بھی نہھی کہازخوداینی زلات واغلاط کی تفتیش کااہتمام کرتاالبیتہ اگر مجھی اتفا قاکسی نے کسی غلطی کی اطلاع دی بحمد ملتہ فوراً رجوع کراییا اورکسی نہ کسی موقع پراس کوشائع کر دیا چنانچہ میری تحریرات سے بیہ بات ظاہر ہے خصوص امداد الفتاویٰ کے بعض حصص کے آخر میں ایک طویل فہرست بھی اس کی ملحق ہے۔ بیا یک وور ہے پھر جب ان تنبیبهات کی مقدار معتدبه ہوگئی تو مصلحت معلوم ہوا کہ اس کا ایک مستقل سلسله جاری رکھا جائے چنانچے ترجیح الراجح کی یہی حقیقت ہے جس کا اس سند میں حصدرابعہ جمع ہور ہا ہاور میدوسرا دورہ پھر خیال ہوا کہ بیکیا ضرورہے کہ ہرلغزش پر کوئی نہ کوئی متنبہ بھی کر دیا كرية اس صورت ميں بہت ہے زلات اصلاح ہے رہ جائيں گے اس لئے اس كارہ اہتمام کیا گیا کہاہل علم میں ہےا ہیے متدین ومعتمدعلماً وعملاً حضرات کوجہ نہ میری رعابیت کریں اور نہ خواہ مخواہ کاعناد کریں اپنی تمام مؤلفات پرنظر ثانی کرنے کے لئے منتخب کر کے ان کو بہ کام بیر دکر ۲۰۱ دیا گیا۔ کہا بیے مواقع میں پوری تحقیق اور آزادی سے کام لے کرا بیے زلات کی تصحیح فرماویں کی اور آزادی سے کام مارکی یہی ہے اور بیتیسرادور ہے۔ میری ومیت ہے کہ اگرمیرے سامنے بیاکا مکمل نہ ہوتو میرے بعد بھی اس کو جاری رکھیں ۔اوروعاہے کہاللہ تعالیٰ اس کی تکمیل واشاعت کوسہل فرماویں آ مین بحرمة سيدالمسلين صلى الله عليه وعلى آله واصحابها جمعين ..

تمبر ۷ \_منع ازسوءظن بدنشخ اجازت

(ازضميمه ثالثة تتمه سابعه عنوان تنبيه صفحة)

تمهيدي نوث ازمؤلف اشرف السوائح

جس تنبیه کااس حاشیه نمبر عیس حواله ہے اس کو بغرض توضیح اس مضمون کے ذیل میں ملخصاً نقل کیا جا تا ہے جس کے متعلق وہ تنبیہ ہے وھو ھذالعض کے حالات ہی نہیں معلوم ہوتے جس پر احقر نے تمتہ سابعہ کی اطلاع نمبر امیں تنبیہ بھی کی ہے اور بعض کے حالات مشتبہ سننے میں آتے ہیں۔اس لئے احتیاطا امتخاب کے بعد مجازین کی ایک مستقل فہرست تجویز کرتا ہوں ان کے سوا اوروں کو فی الحال مجاز نہ سمجھا جائے البتہ اگر کسی کا حال قابل اطمینان ثابت ہوگا اس کا نام از سرنو درج کیا جائے گا انتمیٰ ملحصاً۔

تنعبيه: بقيهاوروں کومجازنة مجھناان کی صلاحیت کی نفی نہیں میرےعلم صلاحیت کی نفی ہے یعنی ان کے قابل اجازت ہونے کی مجھ کو تحقیق نہیں۔

تمبر ٨ ونمبر ٩ كلام الملوك واعلاء السنن جس كا أبك جزوا حياءالسنن مع الاستدراك بهي داخل نصاب مونا

(ازالتابعهلسابعه مضمون سادس صفيه)

نمبرا لنعت عظمی ترجمه طبقات کبری کا نصاب خانقاه میں اضافه کیا گیا نمبر ۲ کلام

ا على نصاب خانقاه كابيان نمبروا مين آنا يها السلط محمشفيع صاحب مهتم عدرسانور بيانله وال شلع بردوان کے خط سے احیاء السنن کا داخل نصاب موصوفہ ہونا بھی معلوم ہوا۔ اامنہ

الملوک کا جس کا مدت ہے انتظارتھا و نیز اعلاءالسنن کا (جس کا پہلا ناام احیاءالسفی تھا) بعد طبع نصاب مدرسه میں اضافہ کیا گیا۔

### نمبر• ا\_نصاب سلوك نقاه

(ازالنّابعه حاشيه \_صفحة)

اب مجموعه نصاب خانقاه به ہے ای ترتیب سے کسی قدرترمیم کے بعد نمبرا۔ آواب المعاشرة نمبرا۔ معمولات خانقاه ' نمبرا۔ حصداول رصته المعلمین نمبرا۔ تعلیم الدین حصہ اول و دوم (بینی عقائد و تصدیقات اوراعمال وعبادات ) نمبر۵۔ تکشف حصہ اول نمبرا۔ فروع الایمان نمبر کے بزیمت البسانین نمبر ۸۔ وعظ داحت القلوب نمبر ۹۔ تبلیغ دین نمبر ۱۰۔ جہادا کبر نمبراا۔ قصد السیل نمبراا۔ (بقیہ تعلیم الدین نمبر۱۳۔ تکشف حصہ دوم وسیم نمبر۱۱۔ جہادا کبر نمبراا۔ قصد السیل نمبراا۔ (بقیہ تعلیم الدین نمبر۱۱۔ تکشف حصہ دوم وسیم نمبر۱۱۔ مسائل السلوک نمبر ۱۵۔ مثنوی دفتر ششم نمبر ۱۱۔ تربیۃ السالک تمام نمبر ۱۵۔ عوادف نمبر ۱۸۔ الدیال السلوک نمبر ۱۵۔ ترجمہ آداب العبو دین نمبر ۱۸۔ ترجمہ تعبیہ المغترین نمبر۱۲۔ المال الشیم ' نمبر ۱۲۔ تعت عظمی نمبر ۱۳۔ رفع الفیق ' نمبر ۲۵۔ الوصول الوصول ' نمبر ۱۲۔ المال الشیم ' نمبر ۱۲۔ نوٹ ترتیب میں شیخ کی دائے سے تغیر ہوسکتا ہے۔

## نمبراا \_اوجزالسير كاداخل نصاب بهونا

(از ثانية التابعه مضمون ششم نمبر موصفحه ١٩)

خانقاہ بندا میں بچوں کے ابتدائی نصاب میں رسالہ او جزالسیر مؤلفہ مولوی محد شفیع صاحب دیو بندی کوداخل کر دیا گیااور دوسروں کو بھی رائے دیتا ہوں۔

## نمبراا ينقيد متعلق مؤلفات خود

(از ثانية التابعة مضمون دہم كامل صفحه ۲۰)

مناسب مضمون وہم تابعہ (وجه مناسبت بیہ ہے کہ تابع کے اس نمبر کامضمون ایک خاص وین تھم بعنی نماز کی حفاظت اوقات کے متعلق تھا اور یہاں اس نمبر کامضمون مطلقاً احکام دیدیہ کے متعلق ہے ) یوں تو اپنے جمیع مؤلفات کے متعلق احتیاطاً مشورہ دیتا ہوں کہ دوسرے محققین ۲۰۳ علاء ہے ان کی تنقید کرا کرمل کریں گربعض مؤلفات کی نسبت خصوصیت سے پچھ تنبیبہات گڑتا کی معلم مؤلفات کی نسبت خصوصیت سے پچھ تنبیبہات گڑتا کی معلم مؤلفات کی نسبت خصوصیت سے پچھ تنبیبہات گڑتا کی معلم مؤلفات کی مؤلفات کی معلم مؤلفات کی مؤل ورجه سے آ گے نہ بڑھا دیں۔ نمبرا۔ نیل الشفاء کے متعلق النور نمبر 9 جلد ٣ میں ایک تعبیه شالع ہوئی ہےاس کےخلاف ندکریں۔نمبر۳۔ فیصلہ فت مسئلہ کے متعلق تنبیبہات وصیت کی تنبیہ وہم واجب العمل ہے۔ نمبرہ ہے ہشتی زیوروگو ہروامدادالفتاوی مع تتمات اورحوادث کے ساتھ ترجیح الراجح كاضرورمطالعهفر ماوين كهاس ميس بهبت مقامات كي اصلاح ہےاور مكمل و مدل بہشتى زيورو گوہر کی طبع میں مولوی شبیر علی نے ان ضروری اصلاحات کولیا بھی ہے۔ تمبر۵۔ جنال القرآن میں متعدد تسامحات ہوگئے ہیں اب اصلاح کے بعد مولوی شبیرعلی اس کو مکر رشا کع کرنے والے ہیں اس کواصل مجھیں نمبر ۲ ۔تصح الاخوان کے بعض مضامین میں بعض علماء نے بعض عبارات كاجمال ياابهام كسبب اختلاف كياب كمحقق سيسبقا سبقا يره ليس اوراختلاف ميس جو حق ثابت ہواس کا نتاع کریں۔نمبرے۔مسائلہ اہل الخلیہ میں میری آخری تقریر کوقول فیصل نیہ مستجهين مستقل تحقيق كرليل - آخر مين احباب ہے دعاكى استدعا ہے كہ حق تعالىٰ ميرى خطاوعمر کوصاف فرماوی اورمیری تقریرات وتحریرات کواصلال کاسبب نه بناوی \_

### نمبرسوا يمتعلق معاش ابل علم ( ثالثة التابعة عنوان ذينابيه سفحه ٢ )

(يعنى خلاصة رساله اطيب الاكساب للطلاب مؤلفه حكيم محد مصطفط صاحب بتحريك احقر اور یہی تحریک سبب ہے اپنی تحریر کے جزو حکمی بتانے کا ) چونکہ ظاہر بینوں کو اہل علم پرشبہ دین فروش کا ہوجا تا ہے اس لئے مدت ہے خیال تھا کہ اہل علم کو پچھ صلال صنعتیں وحرفتیں بھی سکے لینا جا ہے تا کہا گرتو کل کے ساتھ دین کی خدمت نہ کرسکیں تو ان ذرائع ہے اکتساب معاش کر کے اپنی اور دین کی آ برومحفوظ رکھ سکیں۔ بیاطیب الاکساب ای موضوع پر لکھا گیا ہے جس میں دوجز و ہیں ایک یہی مضمون جو بالمعنی لکھا گیا۔ دوسرا جز وبطور نمونہ کے ایک فہرست ان ذرائع کی مع ان ماہرین کے نام ونشان کے اکثر میں جنہوں نے خلوص کے

م اصل رسماله موائد کا جزوبتا یا کمیا ہے تحت فائدہ تاسعہ عشرا ا

۲۰۴۷ ساتھان کی تعلیم کردینے کاصراحۃ یا ولالیۃ وعدہ فر مایا ہے جو باللفظ ذیل میں منقول کیے ہے نمبرا۔ مدری مدارس اسلامیہ نمبر۲۔ زراعت حاجی عزیز الرحمٰن صاحب ایچولی ضلع میرٹھ' نمبر۳۔طب مولوی حکیم محمد مصطفے صاحب میرٹھ محلّہ کرم علی' نمبر۳ ۔ بیک سازی و چیڑ ہ سازی منیجر کا رخانه میزی ومولوی عبدالحلیم صاحب نیبر۵\_گھڑی سازی حافظ عبدالرزاق صاحب نصیرواچ تمپنی میر څه صدر بازار' نمبر۲ - کتاب و چھیائی منشی محبوب علی صاحب مطبع نامی میرنُه' نمبر۷۔ تبجارت کتب محمدعثان خاں صاحب تاجر کتب دریبه کلال دہلی' نمبر ۸۔ صابون سازی میرمعصوم علی صاحب نارویے سوپ تمپنی میرٹھ خیر نگر در داز ہ' نمبر ۹ ۔ حدا دی' نمبر • ا ـ بخاری مستری محمصدیق کرانه ضلع مظفرنگر ٔ نمبراا ـ بیژی سازی ٔ نمبراا ـ خیاطت سليمان پوسٹ مين گڏهي پخته ضلع مظفرنگر' نمبر۳۱ ۔ صحافی بعنی جلد بندی' نمبر۱۳ ۔ ٹیمن سازی' نمبر۵ ا\_ملازمت اسکول ہائے سرکاری بذر بعیہ امتحان مولوی فاصل وغیرہ ۔

## نميرهم المتعلق ببعض وقف نفته

(رابعة التابعة مضمون ينجمه)

اس نمبر میں مولوی حبیب احمد صاحب کیرانوی کا ایک حساب تھا چونکہ وہ حساب بیباق ہو چکاہےاس لئے بہاں اس حساب کونقل نہیں کیا گیااوراس بیباتی کی تصریح سابعۃ التابعہ کے مضمون سوم میں حضرت والا کی اس عبارت سے شائع ہو چکی ہے کہ اس رقم کاکل حساب بیباتی ہوگیا۔اب مولوی صاحب کے قبضہ میں کچھنیں۔انتی

## نمبر۵ا ـخبرالاصول كا داخل نصاب ہونا

(رابعة التابعه ضمون مفتم ٧)

حدیث شروع کرنے والوں کے لئے رسالہ خیرالاصول فی حدیث الرسول اصطلاحات واصول عديث ميں مؤلفه مولا ناخير محمرصاحب يہاں داخل نصاب كيا گيا۔ besturdubooks.wordpress.com (معذرت ازاشرف على بخدمت ابل حقوق) الغذروالنذر

ازاشرف علی تھانوی (پوراپیۃ مضمون کے ختم پر ہے) استندعا: خود بھی ملاحظہ فرمایئے اور جہاں تک ممکن ہود وسروں کوبھی دکھلا کر ثواب لیجئے میری حیات میں بھی اور بعد حیات بھی خصوص ختم کے قریب کا خلاصہ صنمون نظم تک \_

استحريركاسبب

بعدالحمد والصلوة باعث ال تحرير كابيب كهراقم كي عمراس وقت ساٹھ ستر برس كے تقریبی وسط میں ہے جوحدیث کی زوے است محمد میر کی عمر کا باعتبار اکثر کے گویا اختیام ہے اور ایسے وقت میں دوسرے اوقات ہے بہت زیادہ تیاری آخرت کی ضرورت ہے اور پیر تیاری بعدایمان کے اعمال کی درستی ہے اور ان اعمال میں سب سے زیادہ اہم حقوق العباد کے جميع انواع كي صفائي ہےاوراس صفائي كي صرف دوصورتيں ہيں ايك ادااور دوسرا طلب ابراء اور بحمه الله حقوق قابل ادامين تو عمرا تجھي كوتا ہي نہيں كي گئي ۔ البية حقوق قابل ابراء ميں طلب ابراء يعنى ابل حقوق ہے معافی جا ہے میں کوتا ہی یقیناً رہی اور غالبًا یہ ابتلاء قریب قریب بہت عام ہے مگراس میں عموم ابتلاء سے شرعاً رخصت نہیں ہوسکتی اس لئے واجب ہوا کہ اس فریضہ کو اہتمام سے ادا کیاجائے جس کے دوطریق ہیں ایک سب اہل حقوق سے فردأ فردأ خاص خطاب سے زبانی یاتح ریری عرض معروض کرنا۔ دوسرے خطاب عام سے معذرت ومعانی کی درخواست کرنا اول بچند وجوہ دشواری ہے خالی نہیں۔ (اول) سب اہل حقوق کا یاد نہ ہونا

الصحتكم ان لم يعتذ روللمخاطب ان لم يقبل ١٢منه ٢٠٠٠ تقريبي اس لئے كہا گيا كر تحقيقي وسط ميں يورے سازھے چیرمہینے کی کی ہاتی ہےلان ولادیاتی فی خامس رئیج الثانی وہر۲۳ ھ

besturdubedks.wordpress.com ( دوم )ان سب سے ملاقات نہ ہوسکتا یاان کا پیتہ معلوم نہ ہونا ( سوم ) ہر شخص کی ملاقات وفت اس کا استحضار ندر ہنا (چہارم) بعض عوارض کے سبب سفر سے معذور ہوجانا ( پنجم ) ایسے اہتمام بلیغ ہے ہمت کا قاصرہ ہونااس لئے دوسراطریق جوہل تھااختیار کر کےاس کے متعلق مضمون ذیل شائع کرتا ہوں جس کا حاصل ان حضرات سے خطاب عام ہے جن کے حقوق مجھ ہے عمداً یا خطاء ضالع ہوئے ہیں ادراس خطاب میں ترتیب وار چندا جزاء ہوں گے۔

### حقوق ہے متعلق احادیث

اور چونکہ بیہ خطاب میرے حق میں اور اس خطاب پر توجہ فرمانا مخاطبین کے حق میں شرعاً مامور بہہاں لئے خطاب کے بل چندا حادیث کا ترجمہ جواس باب سے تعلق ہیں تقل کرتا ہوں اس کے بعد وہ خطاب مرتباً پیش کروں گا و باللّٰہ التو فیق۔ (احادیث کا ترجمہ) (اول) حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ارشا دفر مایا رسول صلی الله علیہ وسلم نے جس کے ذمہ کسی (مسلمان باانسان) بھائی کا پچھوت ہواس کی آبرو کے متعلق یااور کسی شم کا وہ اس ہے آج معاف کرا لے ایسے وقت سے پہلے کہنداس کے پاس دینار ہوگا نہ درہم ہوگا اگراس کے باس بچھل صالح ہوگا تو بقدراس کے قل کے اس سے لے کرصاحب من کو دے دیا جائے گا اورا گراس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تواس کے فریق کے گناہ لے کراس پر لا ددیئے جائیں گے۔روایت کیااس کو بخاری نے (مشکوۃ باب الظلم)

( ووم )....حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشا دفر مایا رسول اللہ صلی النّدعلیہ وسلم نے ایک شخص تھا جولوگوں کواُ دھار چیز دے دیتا تھا اوراپنے ملازم سے کہہ ویتاتھا کہ جب کسی تنگ دست کے پاس جاؤ تواس کومعاف کر دیا کروشا پداللہ تعالی ہم کو (اینے حقوق)معاف فرمادے۔جب وہ (مرکر)اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا تواس کواللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا۔روایت کیااس کو بخاری وسلم نے مشکوۃ بابالا فلاس) (سوم)....حضرت جودان ہے روایت ہے کہ ارشا وفر مایارسول الله صلی الله علیہ دسلم نے کہ جوشخص اینے مسلمان بھائی ہے معذرت کرے اور وہ اس کوقبول نہ کرے اس پر ایسا

besturdubooks.wordpress.com گناہ ہوگا جبیباظلم ہے محصول لینے والے پر ہوتا ہے۔روایت کیااس کوابوداؤر نے مراسل میں اور ابن ماجہ نے دوجیدا سنادول سے اور ایک روایت میں ہے کہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مخص معذرت کرے اپنے بھائی ہے اور دہ اس کو قبول نہ کرے وہ میرے یاں حوض کوٹریر نہآنے یا وے گا۔ (ترغیب وترہیب)

(چہارم)....جضرت انس رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کمنجملہ کفارہ غیبت کے بیمی ہے کتم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لئے استغفار کیا کرو ( معنی ) اس طرح کیے کہ اے اللہ ہماری اور اس شخص کی مغفرت فرما روایت کیا اس کو بیم بی نے دعوات كبير مين اوركباكه اس كى اسناد ميں بجھ ضعف ہے۔ (جوابسے ابواب ميں مفتر نبيس) (مشكلوة) ( پنجم ).....ابوابوب انصاری رضی انٹد تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا که سی مخص کوحلال نہیں کہ اپنے بھائی سے تین روز سے زیادہ قطع تعلق كرد \_\_ اس طرح \_ كددونول كا آمناسامنا ہوجائے اور بیاس ہے منہ پھیر لے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور ان دونوں میں وہ اچھا ہے جو پہلے سلام کرے روایت کیا اس کو بخاری ومسلم نے (مشکلوۃ باب ماینهی عندمن التھاجر)

### اہل حقوق سے معاف کرے یا ایناحق وصول کرنے کی درخواست

اجزاء خطاب ترتیب وارنمبرا۔ حدیث اول کی بناء پرییاحقر افقراذ ل ارذل کام کا اکثف نام کا اثرف تمام ان حضرات کی خدمت میں جن کا کوئی حق میرے ذمہ ہوخواہ وہ حق مالی ہو (جس کا احتمال ضعیف وقلیل ہے بجز ایک حق کے کہ بعض خطوط میں جواب کے لئے محكث آتے ہیں اور کا تب کا بورایہ تنہیں ہوتا انتظار کے بعد میں ان تکٹوں کومصارف لقط میں صرف كرديتا هول ممرنيت ہے كما كرنكٹ والے اس صرف كرنے كو جائز ندر تھيں تو ككٹ مجھ ے لیں حاضر کروں گا۔ باس کے علاوہ کوئی اور حق ہوجو مجھ کو یا دنہ ہواس کے اوا کرنے کے لئے مجھی حاضر ہوں اور ہرحال میں بیشرط ہے کہ مدعی کا صدق میرے دل کولگ جائے ) اورخواہ وہ حق غیر مالی ہو جیسے کسی کو ناحق سیجھ کہدلیا ہوخواہ رو برویا پس پشت اورخواہ ابتداء ایساہواہو یاانقام میں حدِ مساداۃ سے تجاوزہوگیاہو یا کی کوناحق بدنی ایذاء پہنچائی ہو (ادرایسے غیر مالی حقوق کااحمال تو بی اور کثیر ہے ) ان سب اہل حقوق کی خدمت میں دست بستہ نہایت لجاجت وساجت ہے درخواست کرتا ہے کہ ان حقوق کا خواہ مجھ سے عوض لے لیس بشرطیکہ مدعی کا صدق میرے ول کولگ جائے اورخواہ حسبۃ لللّٰہ معاف فرمادیں میں دونوں حالتوں میں ان کاشکر گزار ہوں گا کہ مجھ کو محاسبۃ خرت ہے بری فرمایا اور معافی کی صورت میں دعا بھی کرتار ہوں گا کہ میرے ساتھ مزیدا حسان فرمایا۔

## حقوق غير ماليه كي معافي كااعلان

نمبرار اورحدیث دوم کی بناء پر بامید عفوخدا وندی میں اپنے حقوق غیر مالیہ جو کسی کے ذمہ ہوں بلا استثناء سب کومعاف کرتا ہوں (اوراس شیم کا اعلان اس کے قبل بھی زمانہ تحریکات میں کر چکا ہوں) اور حقوق مالیہ میں غیر ستطیع کوا جازت دیتا ہوں کہ جھے سے خاص طور پر گفتگو کرے انشاء اللہ تعالی کو کی سبیل مہل نکال دوں گا خواہ معافی خواہ تخفیف خواہ مہلت یا ادر بچھے۔

### معاف نہ کرنے والوں سے خطاب

نمبر اور حدیث سوم کی بناء پر جو حضرت با وجود میری کجاجت و ساجت کے عذر قبول نہ فرماویں ان سے خبر خواہانہ عرض کرتا ہوں کہ معذرت کرنے پر معاف نہ کرنے کی وعید کواپنے او پر لینا نہایت سخت خطرنا ک ہے چنا نچ ظلم سے محصول لینے والے کا سا گناہ اور حوض کو تر سے محرومی کوئی معمولی بات نہیں ۔ اللہ تعالی سب کواس وعید کا مورد بننے سے محفوظ رکھے علاوہ اس کے آب بر بھی تو بہت سے حقوق ہیں خلائق کے بھی خالق کے بھی اگروہ معاف نہ کئے جا کیں تو کیا حشر ہواور خود اپنا حق معاف نہ کئے جا کیں تو کیا حشر ہواور خود اپنا حق معاف کرد سے نے ہے آپ کے لئے بھی معافی کی امید ہے جیسا صدیث دوم میں گزرا۔

### نامعلوم حقوق کےمعاملہ میں استغفار

نمبر ہم ۔اور حدیث چہارم کی بناء پر اس اختمال سے کہ شاید بعض حضرات نے اپنے حقوق مجھ کومعاف نہ کئے ہوں گووہ اس فعل ہے کل وعید مذکور حدیث سوم ہو گئے ہوں مگر میں ان کے

wordpress.com ۲۰۹ کئے اپنے ساتھ استغفار ہی کرتار ہوں گا کیونکہ اس سے سوااور کوئی جارہ ہی نہیں۔اللہ تعالی قبول کی مسلسل کے اس ایست سامال حقاقی سرکتے اس استغفار کوقبول فرماوے۔ اييخ ظالم ومظلوم كيلي تحقيق مسئله

> نمبر۵۔اورحدیث پنجم کی بناء پراینے لئے بھی اوراپنے ظالموں کے لئے بھی اوراپنے مظلوموں کے لئے بھی مشتر کا مسئلہ کی شخفیق کرتا ہوں کہ سی کی خطامعاف کردیتے پراورعذر قبول کرلینے پر بیلا زمنہیں کہاس ہے دوئی وخصوصیت بھی رکھے بعض اوقات اس پرقدرت نہیں ہوتی اوربعض اوقات بعد تجربہ کے اس میں مصلحت نہیں ہوئی البیتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر ا تفاق سے ملاقات ہو جائے تا باہم سلام کرلیں اوراگر ایک کی طرف ہے کوئی ضروری بات چیت ہوتو دوسرااس کا مناسب جواب دے دے گوختھر ہی ہواور اگر ضرورت سے زیادہ مات چیت کاسلسلہ ہونے لگے جس ہے نے تکلفی پیدا کرنے کا احتمال ہوتو نرمی ہے عذر کر دے اس حدیث کے حاشیہ پر لمعات میں سیوطیؓ کے حاشیہ لی الموطاء سے ایسا ہی مضمون نقل کیا ہے بقولہ ومن خاف من مكالمة احد وصلته مايفسد عليه دينه ويد خل مضرة في دنياه يجوزله مجانبته والبعد عنه و رب هجر جميل خير من مخالطة موذية اور<sup>ج</sup>س سے دین کے سبب قطع تعلق کیا ہودہ اس حدیث سے مشتی ہے حاشیہ مذکور میں اس کی بھی تصریح من قوله المراد حرمته الهجران الى قوله و اماماكان من جهة الدين والمذهب فهجران اهل البدع والاهواء واجب الي وقت ظهور التوبة ظاصمه ہے کہ خدا کے واسطے اہل حقوق میری حیات تک تو خواہ اینے گزشتہ اور آئندہ حقوق معاف فرمادین خواہ شرعی طریق اور شرائط براس کاعوض بالمثل لے لیں اور حیات کے بعد معاف ہی فرمادیں ای مضمون کومخضراً ایک رسالہ سے نظم میں عرض کرتا ہوں۔ یہ

وہ آج آن كر مجھ سے لے انتقام ندر كھے قيامت كے دن بريكام خدا باس مجھ کو ندامت نہ ہو

سن کو اگر میں نے مارا بھی ہو کری بات کہد کر یکارا بھی ہو که خجلت بروز قیامت نه هو

۔۔ لینی اس تحریک کے وقت ہے بل کے بھی اور بعد کے بھی اگر بعد میں صادر ہوجا کیں ۲ امنہ

اشر ف السوانع- بلام كـ13

besturdubook

وهذا كانه ترجمة لخطابه صلى الله عليه وسلم العام قرب وفاته ونصه قال عليه السلام انه قد دنامني خقوف بين اظهركم و انما انا بشر فايمارجل كنت اصبت من عرضه شيئا فهذا عرضى فليقتص و ايمارجل كنت اصبت من بشره شيئا فهذا بشرى فليقتص و ايمارجل كنت اصبت من ماله شيئا فهذا مالى فليا خذ و اعلمو ان ايمارجل كنت اصبت من ماله شيئا فهذا مالى فليا خذ و اعلمو ان اولا كم بي رجل كان له من ذلك شيّ فاخذه اوحللني فلقيت ربي و انا محلل بي ولا يقولن رجل اني اخاف العداوة والشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهما ليستا من طبيعتي ولا من خلقي و من غلبة نفس على شي فليستعن لي حتى ادعوله.

اب آخرین ناظرین سے اس دعاکی درخواست کرتا ہول کہ اللہ تعالیٰ قبل سفر آخرت تمام حقوق ومظالم سے اداء یا ابراء سبکدوش فرمادے اور آخرت میں ہرسم کے مواخذہ سے محفوظ فرمادے۔ویوجم الله عبد اقال آمینا۔

كتبه اشرف على تعشر بن من رمضان ٢٣<u>٣ سام م</u>قام تقانه بحون ضلع مظفر تگر besturdubooks.wordpress.com

چوبیسوال باب

### فواضل (لغنى صفات فاضله)

### احقر مرتب کی معذوری

بفضله تعالی حضرت والا کے فواضل بے شار ہیں جن کے بیان میں اگر دفتر کے دفتر بھی لکھڈا لیے جائیں تو وہ بھی ناکا فی ہی رہیں گے بمصد اق ارشاد حضرت شیخ سعدی رحمته الله علیہ خسنش غاینے داردنه سعدی رآخن پایاں بمیر د تشنه مستسقی و دریا بمجنیں باقی

نداس کے حسن کی کوئی انتہاء ہے نہ سعدی کا کلام ختم ہوتا ہے۔استسقاء کی بیاری والا بیاسا مرر ہاہے اور دریا بھی اسی طرح باقی ہے۔

لبذا جو پھاس باب میں لکھا جاسکتا ہے وہ محض بطور نمونہ ہی کے لکھا جاسکتا ہے اور وہ پہلے ہی اس سوائح کے ابواب مختلفہ میں لکھا جا چکا ہے کیونکہ در حقیقت اس اشرف السوائح کے سارے ابواب سرتا سرفواضل ہی فواضل سے بھرے پڑے ہیں جن کواگر جمع کر کے عنوانات مناسبہ کے تحت میں مرتب کرلیا جائے تو باب ہذا بھی متنقلاً مرتب ہوجائے لیکن اس کام کے لئے نہ احقر کے پاس اب وقت رہا ہے کیونکہ رخصت بالکل قریب ختم ہے اور نہ میں اپنے نہ احتر کے پاس اب وقت رہا ہے کیونکہ رخصت بالکل قریب ختم ہے اور نہ میں اپنے مائے داراس اہم کام کی قابلیت ہی یا تا ہوں کیونکہ فواضل کا سمجھتا اور ان کی تعیمین و توضیح کرنا حضرات اہل علم وضل کا کام ہے ور نہ اس طرح ترتیب دینے کے لئے ابھی اشرف السوائح جتما میرے پیش نظر ہے جب پوری کتاب طبع ہوکر کیجائی طور پرسا سنے ہواس وقت فواضل مندرجہ کی تدوین ممکن ہے جس کا انشاء اللہ تعالی قصد بھی ہائٹہ تعالی پورافر مائے۔

## اہل علم سے درخواست

لیکن میں اولا اس اہم کام کی جانب حضرات اہل علم کی توجہ گرامی کومنعطف کرتا ہوں کیونکہ درحقیقت وہی حضرات اس کام کے اہل ہیں اور اس صورت میں کہ احقر نے بعون اللہ تعالیٰ حضرت والا کے اکثر فواضل کے مواد بطور نمونہ سوانح ہذا میں جمع کر دیئے ہیں۔ ان تعالیٰ حضرت والا کے اکثر فواضل کے مواد بطور نمونہ سوانح ہذا میں جمع کر دیئے ہیں۔ ان

۲۱۲ حضرات کے لئے کوئی دشواری بھی نہیں رہی صرف عنوانات مناسبہ کی تجویز اور ان کی محققال خرال میں معمولات و توضيح اور ان کے ذیل میں مختلف امور متعلقہ فواضل لینی واقعات و حالات ومعمولات و ملفوظات دوصایا دغیرہ کی ترتیب وقد وین کرناہے (اورائھی جس عبارت میں ترتیب وقد وین کی مہل صورت بتلائی جائے گی اس میں آسانی کے لئے ان سب کو بلفظ واقع تعبیر کیا جائے گا)

## باب فواضل کی ترتیب وید وین کی آسان صورت

ترتیب وقدوین کی (وہ) سہل صورت بہ ہے کہاس سوائح کوشروع سے اخیر تک پڑھا جائے اورجس واقعهے (بالمعنی الاصطلاحی المذكور) جوفضيات ثابت ہوتی ہوایک يامتعدداس فضيلت يا ان فواضل کا نام اس امرے محاذییں حاشیہ پر (ف) بنابنا کربطور سرخی کے لکھتے چلے جا کیں۔ جب اس طرح عنوا نات کی تجویز تعیین ہو چکے تو پھرمتعدد کا پیاں بنالیں اور ایک طرف ے اس طرح نقل کرنا شروع کریں کہ پہلے ایک کا پی لیں اوراس میں ایک فضیلت کا نام بطور سرخی کے لکھ لیں اور اس کے تحت میں اس کا واقعہ لکھ لیں اور اس کے شروع میں لفظ'' واقعہ'' نمبرا بھی لکھ دیں۔ پھر دوسرے واقعہ کو دیکھیں۔ اگر وہ بھی اسی فضیلت کے متعلق ہوتو اس کو بھی ای طرح اس کا پی پر پہلے لکھے ہوئے واقعہ کے بعد لکھ لیس اور اس پرنمبرا۔ ڈال ویں اوراگروہ واقعہ کسی دوسری فضیلت کے متعلق ہوتو دوسری کا پی لے کراس فضیلت کا نام بطور سرخی کے لکھ لیں اوراس کے تحت میں وہ واقعہ لکھ لیں اور چونکہ وہ واقعہ اس سرخی کے تحت میں

علے جائیں اور ہرفضیلت کے واقعات پرجدا گاندر تیب نمبرڈ التے چلے جائیں۔ اگرکسی واقعہ ہے متعدد فواضل ٹابت ہوتے ہوں تو ان کے نام تو متعدد کا بیوں پر لکھے جائیں لیکن اس واقعہ کو ان فواضل میں ہے صرف ایک ہی فضیلت کی کا پی پرلکھیں۔ اور دوسرے فواضل کوان کا پیوں پر لفظ واقعہ مع ترتیبی نمبر کے لکھ کر بچائے نقل واقعہ کے بین القوسین صرف بیلکھ دیں کہ ملاحظہ ہوفلاں فضیلت کا واقعہ نمبر فلاں ۔ نیز ناظرین کی مزید بصیرت کے لئے جس کا بی میں دہ واقعہ ل کیا گیا ہے اس کا بی میں بعد نقل واقعہ ( ف ) بنا کر

بهلا ہوگااس لئے اس پر بھی نمبرا۔ ڈال دیں بس اس طرح سب سرخیوں کواور واقعات کو لکھتے

ریجی لکھردیں کہاس واقعہ ہے فلاں فلاں فواضل بھی ٹابت ہوتے ہیں۔

besturdubooks.wordpress.com بس اس صورت ہے جس فضیلت کے متعلق جتنے واقعات اس سوانح میں منتشر طور پر ندکور ہیں وہ سب اس فضیلت کے تحت میں کیجا اور مرتب شکل میں جمع ہوجا ئیں گے اوراگر تدوین کرنے والے صاحب اہل علم ہوں تو مناسب ہے کہ وہ ہرصفت فاضلہ کی کا بی میں اس صفت کانام سرخی کے طور پر لکھنے کے بعداس کی حقیقت اوراس کی فضیلت تحریر فرمادیں۔ اس کے بعد واقعات تکھیں اور جس واقعہ کی دلالت اس صفت فاصلہ پر خفی ہواس کے ختم پر (ف) بنا كراستدلال كى تقرير بھى كرديں۔

> جن فواضل کے واقعات اس سوانح میں نہلیں۔ان کے دستیاب ہونے کے دیگر ذ رائع قریب ہی کی سطور میں یعنی فہرست فواضل کے بعد ہی ندکور ہیں اورا گربعض فواضل کے متعلق واقعات کہیں بھی نیل سکیں یعنی نہ سوانح میں ندان دیگر ذرائع میں تواس کے متعلق وہ صنمون ملاحظہ ہوجوفہرست نہ کور کے بعدا ور تنبیہ کے ذراقبل نہ کور ہے بقولی'' اورا گربعض فواضل کے واقعات دستیاب نہمی ہوں آ گئے۔"

### مرمة ببخواضل كانام اورعنوانات

جب بطريق ندكورمجموعه واقعات فواضل مرتب موجائة تواس كانام اشرف الفواضل رکھنا مناسب ہوگا۔اوران فواصل کے عنوا نات کی تعیین اصلاً تو مرتب کنندہ ہی کی رائے پر ہے کیکن اعانت کے لئے محض نمونہ کے طور پراحقرا پنے تجویز کردہ عنوانات کی بھی ایک مختصر فہرست پیش کئے دیتا ہے جو تعدا دیٹس سوہیں اوران میں فواضل کا کوئی حصر نہیں ہے بلکہ وہ تو لاتقف عند حديبي ليكن ان سب كا مرجع بهي غالبًا يهي فواضل موسكته بين كيونكه وه بقيه بهي انہی نہ کورات ہے یا تو ناشی ہیں یاان کے مناشی ہیں اس بناء پران موجودہ فواضل کا ذکران سب کا بھی ذکر ہے اور اس فہرست کومخضر اس کئے کہا گیا کہ حضرت والا کی ذات مجمع الصفات توبفضله تعالى سرايا مخجينة فواضل اورسربسراس شعري مصداق ہے الله بمستشر ان يتجمع العالم في واحد

besturdubooks.wordpress.com الله تعالیٰ کے لئے مشکل نہیں ہے کہ وہ سارے عالم کوایک میں جمع کردے۔ اورجس نے بھی حضرت والا کو بنظرغور وانصاف دیکھا ہوگا وہ احقر کے اس قول کی بلا ادنیٰ تامل تقدیق کرے گالبذا یہی فہرست کیا طویل سے طویل فہرست بھی مختصر ہی ہوگی۔ اس فہرست کواحقر نے بلالحاظ کسی خاص ترتیب کے حضرت والا کے مجموی اوصاف پر سرسرى نظرة ال كرشروع مين بوفت تجويز ابواب اشرف السوانح باب بذاك لئ تياركيا تفا جس میں متعددعنوا نات اس وقت بھی اضافہ کردیئے گئے ہیں۔

# فواضل كے عنوانات كى فہرست

اس فهرست صفات كالقب حفرت صاحب صفات كاسم شريف كے لحاظ ہے اشرف الصفات اورعد دصفات كے لحاظ ہے مايہ صفات تجويز كرتا ہوں اور چونكہ بي فہرست منجملہ صفات حمیدہ کے سواشرف صفات کا مجموعہ ہے اس لئے دونوں ناموں کے لحاظ ہے اسم باسمیٰ ہے۔ وه فهرست بدے۔

(۱)عبدیت (۲)خثیت (۳)محبت (۴)اخلاص (۵)استقامت (۲)استقلال و پختگی عزم (۷) حفظ حدود (۸) اهتمام دین (۹) حزم واحتیاط (۱۰) حق گوئی وصفائی معامله (۱۱) اہتمام حقوق (۱۲) ترک مالا لیعنی (۱۳) ذوق سیح ' (۱۴) فراست (۱۵) خلوت وعزلت (۱۲) تعلق مع الله (۱۷) آزاد طبعی واستغناءٔ (۱۸) سهولت پیندی (۱۹) خوش انظامی (۲۰) انضباط اوقات (۲۱) میقظ (۲۲) حفاظت اُمت (۲۳) اهتمام اصلاح اُمت' (۲۴) حسن معاشرت خوش مزاجی' (۲۵) و زنده د لی (۲۲) حسن خلق' (۲۷) تہذیب(۲۸) متانت (۲۹) رعایت جذبات (۳۰) دلسوزی (۳۱) ساوگی (۳۲) بے ساختگی ' (۳۴) مروت ' (۳۵) رتی القلمی (۳۷) خیرخوابی (۳۷) ترحم (۳۸) ایثار (٣٩) دفت نظر (۴٠) نگرانی نفس (۱۲) حق پیندی ورجوع الی الحق (۲۲) برکت (۳۲) تواضع (۴۴) ملكه تقرير وتحرير (۴۵) فراخ حوصلگي واولوانعزي (۴۶) سلامت صدر (۷۶) سلامت فطرت (۴۸) وسعت خیال (۴۹) بلند نظری (۵۰) غیرت (۵۱) سخاوت ۲۱۵ (۵۲)شجاعت (۵۳)حاضر جوالی (۵۳)رضاوتفویض (۵۵) توکل (۵۲)شکر (۵۳) هم (۵۳) سرخوا ۱۸۷)صفح لیحنی درگزر (۱۲) لطافت طبع (۲۲)حسن ظن (۶۳) عدل (۶۴) ذ کاوت (۲۵) زمانت (۲۲) تدبر وانجام اندلیثی (۲۷) استحضار و مراقبه (۲۸) انصاف (۲۹) منت شنای (۷۰) بصیرت (۷۱) حقیقت شنای (۷۲) رسائی فہم (۷۳) علم اعتبار (۷۴) احاطہ نظر(۷۵) تدین '(۷۶) امانت (۷۷)دانشمندی و اصابت رائے(۷۸) ورع و تقویٰ(۷۹) حسن تدبیر(۸۰) اعتدال(۸۱) حكمت (۸۲) شان تربيت (۸۳) شان تحقيق (۸۴) قبول عام (۸۵) قوت حافظه (٨٦) ادب (٨٤) بهدردی (٨٨) تاره (٨٩) رفق (٩٠) تصلب في الدين (٩١) حيا (٩٢) مجامده (٩٣) مخالفت نفس (٩٣) قناعت (٩٥) زامد صمت يعنی (٩٦) قلت کلام (٩٧) حزن (٩٨) فتوت (٩٩) يقين (١٠٠) رجاء

> اب جومیں غور کرتا ہوں تو بفضلہ تعالی ندکورہ بالا فواضل میں سے بہت سے فواضل کے متعلق واقعات ابواب ماسبق میں بیان کئے جا چکے ہیں اور جن فواضل کے واقعات مذکور نہ ہوئے ہوں ان کوخود حضرت والا کے مطبوعہ ملفوظات و تالیفات سے بطریق مذکور بسہولت جمع كرك شامل مجموعه كيا جاسكتا ہے۔ نيز چونكه انشاء الله تعالى باب آئندہ ليعنى باب متفرقات جو اخيرياب بي بعد يميل اشرف السوانح بهي روال ركها جائے گا اوراس ميں بلاالتزام تصريح عنوان مضامین متفرقیه متعلقه سوانح ہذا جن میں فواضل بھی شامل ہوں گے دقیاً فو قیاً ککھے جاتے رہیں گےاس لئے اس باب کے صص میں سے بھی جوانشاء اللہ تعالیٰ شدرات السوائح کے نام سے شائع ہوتے رہیں سے مضامین کی نوعیت د کمچے کروا قعات متعلقہ فواضل معلوم کئے جاسکیں گے اور اگروہاں ہے بھی کوئی جمع کرنا جا ہے گا تو بطریق ندکورہ اخذ کر کے جمع بھی کئے جاسکیس گے فواضل برابتدائي كام كانمونه

> اگر کسی کو فی الحال ہی حضرت والا کے سیجھ فواضل نمونہ کے طور مجتمعاً و بکھنا ہوں تو اس غرض کو بھی فی الجملہ بورا کرنے کے لئے ایک مختصر مجموعہ پہلے سے موجود ہے جس کو حضرت

۳۱۶ والا کے خلیفہ ارشد جناب مولا نامحم عیسیٰ صاحب مدیضہم نے جمع فرمایا ہے اور جو کمالات اشر فیہ کے نام سے طبع ہو کرشائع ہو چکا ہے اس کو ملاحظہ فر مالیا جائے۔ نیز بعض بہت ہی خاص فواصل کے متعلق چندایسے واقعات جواحقر کی یاد کے موافق ابواب ماسبق میں بیان کئے جا چکے ہیں اس باب میں بھی اسی وقت انشاء اللہ تعالیٰ کیفما اتفق طور پر بیان کر دیئے جائیں گے لیکن بوجہ بالکل مخبائش وقت نہ ہونے کے ان کی تعداد بہت ہی کم ہوگی۔

غرض مقصود بالبیان بیہے کہ فی الحال ناظرین کرام فواضل کے آئہیں واقعات کے ملاحظہ پر اكتفافر ماليس جوسواخ بذاك ابواب مختلفه ميس منتشر طور يركيكن بكثرت يائة جائة بيس اور باب بذا کے اجمال کوبھی تفصیل ہی کا قائم مقام تصور فرمائیں کیونکہ اس میں اوپر ایسے متعدد طریقے عرض كرديي محك بيل جن سے حصرت والا كے فواصل كابهت كافى ذخير ومتفرقا و جتمعاً دستياب موسكتا ہے۔ اور در حقیقت تو فواغنل مذکورہ پر واقعات سے استدلال کی حاجت ہی نہیں کیونکہ حضرت والا میں قوان کا وجودانی بصیرت رکھنے وائے کے لئے بھی بالکل مشاہدہ حسب الارشاد مولا ناروی \_ آفاب آمہ دلیل آفاب چول دلیلت آ مدازوے رومتاب سورج اپنی دلیل خود آب ہے، جب دلیل تیرے پاس پہنچ گئی ہے تو اس سے مندن پھیر۔ للنداا گربعض فواصل کے واقعات دستیاب نہ بھی ہوسکیں تب بھی اثبات مدعا کے لئے اصلاح مفنزہیں کیونکہان واقعات پرفواضل کا مدار ہی نہیں۔ وہ تومحض تائید کے لئے ہیں نہ كدا ثبات كے لئے۔

اب احقران چندوا قعات متعلقہ فواضل کفقل کرتا ہے جن کے باب ہذا میں نقل کئے جانے کا او ہروعدہ کیا گیا ہے لیکن قبل نقل ایک ضروری تنبیہ گز ارش کی جاتی ہے جوسارے فواصل مے متعلق ہے خواہ کہیں معرض تحریر میں آئے ہوں یا آئیں۔وہو بذا۔

#### تنبيه: صفات کی دوشمیں

صفات دومتم کی ہیں ایک وہ جومشاہر ہیں جیسے سہولت پسندی خوش انظامی اہتمام حقوق واشبابهها دوسرے وہ جوخودمشاہز نہیں بلکہ ان پر دلائل یعنی واقعات ہے استدلال کیا ۲۱۷ جاتا ہے جیسے محبت خشیت اخلاص وامثالہا۔ کیونکہ ان کا اصل محل قلب ہے۔ سکھا کھی۔ الحديث الا ان التقوى ههنا و اشارالي صدره جس يركى أمتى كوفوداطلاع جازم نہیں ہوسکتی اوراس بناء پرارشاد نبوی ہے لا یو کی علی الله احدا گران صفات کے بعض آ ٹارا یہے ہیں کہ ان کا ترتب مستمریا کالمستمر بعادت غالبہ علامت ہوتی ہے ان کے مناشی کے ممکن فی القلب کی۔سیماهم فی وجوههم کا یہی حاصل ہےان آ ٹار سے ان صفات کا تھم ظنی ماذون فیہ ہے حدیث مذکور کا بقیہ حصداس کی دلیل ہے من سحان منکم مادحاً اخاه لا محالة فليقل احسب فلانا والله حسيبه احسب كذا وكذا ان کان یعلم ذلک منه للشیخین و ابی داؤد (جمع الفوائد) پس فواضل کے تمام اجزاءميں بياصل كمحوظ رہے فقظ۔

نوث: بيتنبيد حضرت والا كارشاد سے بردهائي في باوراس فتم كى تنبيبات جودوران نظراصلاحی میں حضرت والاموقع بموقع ارشا دفر ماتے رہے ہیں روح ہیں اس سوائح کی اور یہی وہ نوائد ہیں جوانثرف السوانح کواسم بامسی اور آج کل کی دیگرسوانح سے متناز کرتے ہیں۔ کیونک حضرت والاكومسودات سوانح بذا يرنظر اصلاحي فرمات وفتت برموقع يراس كاخاص ابتمام رهاي كه ہر شيئے كواس كے مرتبہ پر ركھا جائے اور كيوں نہ ہوتا حضرت والا جيسے حقق اور صلح أمت كا يهى كارتضى تقاراب فواضل موعوده كولكها جاتا بوالله المستعان وعليه التكلان

شان کرم

## اييغ ساتھ كيبندر كھنے والے يردحم

واقعه:.... احقر كے ايك عزيز تھے جوحفرت والاسے سوءظن ركھتے تھے كيونكه ان كوايسے لوگوں كى محبت ميں رہنے كا اتفاق ہوا تھا جن كو حضرت والاسے عنا دتھا۔ جب حضرت والا كا اس نواح میں تشریف لے جانا ہوا تو معلوم ہوا كدانہوں نے لوگوں سے حضرت والا کے خلاف باتیں کہنی سی شروع کردیں اس کے پچھ ہی عرصہ کے بعد دہ ایک مرض مہلک میں مبتلا ہو مھئے اور بہت دنوں تک مبتلا رہ کرا نقال کر مھئے۔ان کے انقال کے

ایک عرصد دراز کے بعد جبکہ ان واقعات کا ذہن میں کسی قتم کا کوئی اوئی خیال بھی باتی نہ رہا تھا نہ مدت سے کوئی ان واقعات کا تذکرہ کرتا تھا مرحوم کے حقیق جھوٹے بھائی جواس وقت حضرت والا کے مرید بھی نہ تھے اتفاق سے تھا نہ بھون آئے ہوئے تھے۔انہوں نے مشغولی ذکر اسم ذات میں بین النوم والیقظہ بید یکھا کہ مرحوم موجود ہیں اور کوئی کہنے والا ہیبت ناک آ واز سے کہ رہا ہے کہ ڈالدواس کو دوز خ میں اس نے مولوی اشرف علی کو ہرا کہا ہے۔اس واقعہ کوانہوں نے حفرت والا نے حمیرت والا نے حمیرت والا سے بذر بعہ پر چہ عرض کیا تو حضرت والا تے حمیر فرمایا کہ اول تو عالب احتمال بیہ کہ یہ خواب بی نہیں محف خیال ہے لیکن پھر بھی احتیاطا میں نے ان کو باتھ سے کہ بیخواب بی نہیں محف خیال ہے لیکن پھر بھی احتیاطا میں نے ان کو باتھ سے کہ یہ فرمای کہ مواف بھی کردی ہے۔ مزیدا حقیاط کے لئے آپ یہ کرتار ہتا ہوں اور ان کے لئے مغفرت کی وعا بھی کردی ہے۔ مزیدا حقیاط کے لئے آپ یہ کریں تو بہتر ہے کہ میرے ہاتھ سے پھر نفذ دلوا کر ان کے لئے ایصال ثواب بھی کرادی کیا کہ اگر میرے قاب میں کدورت کا کوئی خفی اثر باقی بھی رہ گیا ہوتو وہ بھی مدے جائے۔اس تاکہ اگر میرے قاب میں کدورت کا کوئی خفی اثر باقی بھی رہ گیا ہوتو وہ بھی مدے جائے۔اس تاکہ اگر میرے قاب میں کدورت کا کوئی خفی اثر باقی بھی رہ گیا ہوتو وہ بھی مدے جائے۔اس سے حضرت والا کی اعلی درجہ کی شان کرم ظاہر ہوتی ہے۔

شفقت حانوروں کے لئے دعا

حضرت والا کی شفقت علی الخلق کا کیا ٹھکانا ہے کہ ایک مدت تک حضرت والا نے جانوروں تک کے لئے دعاما تگی ہے لیکن چونکہ ایسی دعانہ اس وقت کسی حدیث میں یاد آئی کے لئے متعامل نے احتیاطا چھوڑ دی لیکن بعد کو بہائم کے لئے متعی نہ کہیں سلف ہے منقول دیکھی تھی اس لئے احتیاطا چھوڑ دی لیکن بعد کو بہائم کے لئے بھی وعا کرنا ایک حدیث میں نظر ہے گزرا چنا نچے خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم فی الاستداء و احتی بلدک الممیت (ابوواؤدوعن دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستداء)

ہمدردیاورخیرخواہی تر کول کی شکست برصد مہ

واقعه:حضرت والاتے اندراللہ تعالیٰ نے ہمدر دی اور خیرخواہی کا انتازیا وہ مادہ رکھا ہے

besturdubooks.wordpress.com کہ وہ اخص الخواص مصلحین بن کوعطا فرمایا جاتا ہے چنانچے ترکوں کی فکست کے زمانہ میں گ فرمایا کهالندنغالی نے مجھ کو ہمیشہ راحت ہی راحت میں رکھا ہے اس لئے میں نے بھی میہ نہ جانا كهُم كيها ہوتا ہے ليكن اب معلوم ہوا كهُم اس كو كہتے ہيں كيونكه تركوں كى شكست اور مسلمانوں کی ذلت وخواری کا قلب پرا تناشد پدصدمہ ہے کہ کھانا بینا بھی تلخ ہو گیا ہے۔

اب بھی حضرت والا ہمیشہ مسلمانوں کی اصلاح دین ودنیا اور عزت ونصرت کے لئے بالالتزام يانجول تمازك بعدوعاكيل مانكاكرت بين مثلًا اللَّهم عافنا واعف عنا ' اللهم كل خير بكل مسلم و مسلمة اللهم اعزالا سلام و المسلمين واجعلنا منهم واخذل الكفرة و المشركين ولا تجعلنا منهم اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرامةٍ محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم.

دلسوزی' رقیق القلبی' ترحم اور حفظ حدود

بہارکے حالات برصدمہ

واقعه: .....حضرت والامين خالق اكبرني إيباية ورداور يرسوز وگداز قلب وديعت ركها ہے کہ بہار کے قیامت خیز زلزلول کے حالات سُن سُن کراس درجہ متاثر ہوتے تھے کہ بے چین ہوہوجاتے تھے اور ایسے پر در دلہجہ میں دعائیدالفاظ اے اللہ رحم فرمااے اللہ رحم فرما بار بارب اختیار مندے نکلنے لگتے تھے کہ یاس بیٹھنے والوں کے بھی کلیج منہ کو آ آ جاتے تھے۔ بعض اوقات تویہاں تک تاثر ہوتا تھا کہ حضرت والا کو بیفر مانا پڑتا کہ زیادہ دل برا کرتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے کہ بیس میہ مدردی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ برامشکل معاملہ ہے اگر دل برا نہ ہوتو شفقت علی الخلق میں کمی ہوئی جاتی ہے اور اگر دل برا كرتے بيں تو انديشہ موتاہے كہيں شكايت كى حدتك نه پہنچ جائے واقعی حدود كے اندر رہنا بس مل صراط پر چلنا ہے۔ اور بل صراط بعض اہل ذوق کے قول پر دراصل رعایت حدود ہی کی صورت مثالی ہوگی جوتلوار ہے بھی تیز اور بال ہے بھی باریک ہوگی \_بس اللہ تعالیٰ ہی اعانت besturdubooks Me فرماتے ہیں ور نہ حدود کے اندر رہنا نہایت ہی دشوار امر<sub>ہے</sub> کیکن اگر بندہ اس کی فكرمين رہتا ہے تواللہ تعالیٰ سب آ سان فرماد ہے ہیں۔اھ

#### حفاظت أمت

رہن کی زمین کی پیدوار

واقعہ:.....ایک باراحقر کی موجودگی میں ایک صاحب گنے کے رس کا گھڑ احضرت والا کے لئے مدیة لائے حضرت والانے فرمایا کہ بھائی یہ چونکہ رہن کی زمین میں کاشت کئے ہوئے گنوں كارس باس لئے ميں نہيں لے سكتا اور كو مجھے معلوم ہے كہ وہ خاص صورت رہن كى جو يہال تقى جائز ہے کیکن میں کس کس کو سمجھا تا پھروں گا اور کس کس سے کہتا پھروں گا کہ بیدوہ رہن ہے جو جائز ہے۔سب یہی مجھیں گے کہ رہن کی زمین کارس لے لیار ہن رکھنا جائز ہے۔ اپناتو دنیا کا تفع کرلوں اور دوسروں کے دین کا نقصان کروں بہتو مجھ ہے نہیں ہوسکتا چنانچہ لینے سے انکار فر مادیا۔

#### مناظرون برحضرت والأكاتاثر

واقعہ:....ایک موقع پرفر مایا کہ جب میں سنتا ہوں کہ سی مناظرہ میں اہل بدعت کے مقابلہ میں اپنی جماعت غالب آ گئی تب بھی صدمہ ہی ہوتا ہے کہ عوام کیا کہتے ہوں گے کہ مولوی آپس میں کڑرہے ہیں ایسے مناظروں سے عوام کو بہت ضرر پہنچتا ہے۔ مناظروں اور جوا بی رسالوں نے اہل باطل کو بہت فروغ دے دیا ہے در ندا گریے پر وائی برتی جاتی اوران کے ردکی جانب کچھ التفات ہی نہ کیا جاتا تو ان کی اتنی اہمیت حاصل نہ ہوتی جنتنی اب حاصل ہوگئ ہے مناظروں سے تو اہل باطل کواور زیادہ فروغ ہوتا ہے اور نتیجہ پھے نہیں البت اہل باطل کا اثر منانے کے لئے حق کی تقریر واشاعت بار بارا ورجابجا کرنا بیالبتہ نافع ہے۔

# تيقظ \_ دِقّتِ نظر \_ شان تربيت \_ تا ثر اورمنت شناس

واقعہ:..... ایک طالب علم نے حضرت والا کولکھا کہ میرے لئے دعا فرمادیں اور میرا جی جا ہتا ہے کہ میں بھی آ نجناب کے لئے دعا کیا کروں میسی پچھ بھی میری دعا ہے تو میں آنجناب کے لئے کیا دعا کروں۔حضرت والانے یہ جواب تحریر فرمایا کہاس کا اثریہ ہوگا کہ besturdubooks.wordpress.com میں تم کواپنامحس مجھوں گا درآ زا دی ہے تعلیم نہ کرسکوں گا یوں بوچھنا چاہیے تھا کہ میں ایک مسلمان کے لئے وعا کرنا جا ہتا ہوں کیا وعا کروں۔اھ

حصرت دالانے میہ جواب تحریر فر ما کرحاضرین مجلس کوسنایا اور فر مایا کہ اول وہلہ میں تو میں خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ اپنے لئے کون سی دعا کے لئے تکھوں کیکن پھر بفضلہ تعالیٰ فورا ہی متنبہ ہوا اور بیہ جواب لکھا جو ابھی سایا بات بیہ ہے کہ میری طبیعت میں تاثر بہت ہے ذرا سے احسان کا بھی میرے اوپر بے حداثر ہوتا ہے۔ اب لوگ اعتراض کرنے کے لئے تو تیار ہوجا ئیں گے کہ دیکھئے دعا کرنے کے لئے بھی منع کر دیا اوران دقائق پرنظر نہ جائے گی۔ اب میں اعتراض کودیکھوں باد قائق اصلاح کو۔اھ

تصلب في الدينُ رفقٌ حيا' صفائي معامله' تواضع' محبت' اخلاص 'صدق'رعایت جذبات' تهذیب' ذ وق صحیح اورفراست

واقعه:....ایک صاحب علم نے اینے چندرسا لے بھیج کرزیارت کا بے حداشتیاق طاہر کیا تھا۔ان کامسلک مسائل اختلا فیہ کے متعلق بین بین ہے جس کو وہ برجم خوداعتدال کہتے ہیں لکھا تھا کہ مسائل مختلف فیہا میں میرامسلک وہی ہے جوحفرت حاجی صاحبؓ نے فیصلۂ فت مسئلہ میں لکھا ہے۔اس پر حضرت والانے زبانی فرمایا کہ اتنا فرق ہے کہ حضرت حاجی صاحب کا اصل مسلك ان مسائل مين ترك اورتح زنقاالا بعارض قوى اور فاعل خوش عقيده دخوش نيت يرنكير نہ فرماتے تھے اور ان صاحب کا مسلک بالعکس ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ان میں نری تو ہے۔ فرمایا کہزی کی بھی قتمیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایک خاص حد تک تو زم ہوتے ہیں لیکن پھراس زی میں بخت ہوتے ہیں۔ یعنی جواس زی کا مخالف ہواگر چہ بدلیل ہواس کے ساتھ نری نہیں کرتے حاصل یہ ہوا کہ جس درجہ میں نرمی ہے اس ہے آ گے نہیں بڑھتی۔

لوگوں کوان کی نرمی سے دھوکا ہوتا ہے۔حالا نکہوہ سخت ہوتے ہیں \_میری رائے بیے ہے کے مل میں تو ہومضبوط مگررائے میں ہونرم۔بہرحال چونکہ حضرت والامیں نہایت درجہ صفائی ہاں گئے اپنے مشرب اور مسلک کی پوری حقیقت صاف صاف تحریر فرما کریہ لکھ دیا کہ

۲۲۲ چونکہ دین سراسرصدق وخلوص ہے اس بناء پرییامور عرض کئے گئے۔ان کی بناء پریشاید کلا قابیت کلام میں مجھ سے خلاف نداق سامی کوئی ہے احتیاطی ہوجائے تو آپ کو کلفت اور مجھ کو خجلت ہو باقی غائبانہ بے تکلف عرض ہے کہ مجھ کوآپ سے محبت ہے اور خصوصیت کی محبت عجب نہیں سسی ونت رہمجت ترقی یا کرمجھ ہی ہے اشتیاق ملاقات کا اظہار کرا دے۔ باتی دعا کا طالب ہوں والسلام۔ میض اس لئے لکھ دیا کہ بصیرت کے ساتھ آنے نہ آنے کے متعلق رائے قائم کریں اور آئیں تو آمادہ ہوکر آئین۔ دھوکا نہ رہے اور آنے کے بعد انسوس نہ ہوا۔اھ۔ گو حضرت والااس كابے حد خيال ركھتے ہيں كہ كسى كے مشرب كے خلاف اس كے مواجه ميں كوئى ایذا دہ بات نہ کہی جائے لیکن ایبالطورخود کرتے ہیں دوسرے کے مقید کرنے سے مقید سمجھ لینے سے مقیر نہیں ہوتے۔ای لئے رہی معمول ہے (جس کی تفصیل اینے موقع پر گزر چکی ہے) کہ اگر کوئی طالب حاضری کی اجازت جا ہتا ہے تو جب تک کہ تعین نہیں کرا لیتے کہ آنے سے مقصود محض ملاقات ہے ہرگز اجازت نہیں مرحمت فرماتے تا کہاں کا احتمال ہی نہ رہے کہ وہ تو میچھ مقصود ذہن میں کیکر آئے اوراس کا حصول اس کے زعم کے مطابق یہاں نہو توسفر کے ضائع جانے کا افسوں ہو۔ بعضوں ہے مہینوں اس کے متعلق خط و کتابت ہوتی رہتی ہے اور جب تک کہ وہ محض ملاقات پراپنی رضامندی ظاہر نہیں کردیتے اجازت نہیں عطا فرماتے اور بینبیں ہوتا کہ خود اس کو اس مقصود پر رضا مند کیاجاتا ہو۔ بلکہ اس قتم کے استفسارات فرماتے ہیں کہ اگراس میں صلاحیت ہوتی ہے تو وہ خودا پنی خوش ہے لکھتا ہے اور نافع سمجھ كرلكھتا ہے كمحض ملاقات كے لئے اجازت عطافر مائى جائے۔

> حضرت والانے انہیں صاحب علم کے متعلق جن کا ذکراو پر ہواایک دوسرے صاحب کو جوانبی کے مدرسہ میں تھے اور حضرت والاسے پہلے سے تعلق رکھتے تھے لکھ بھیجا تھا کہ معلوم نہیں کیوں میںاینے دل میں ان کی طرف سے تکلف یا تا ہوں ان کو کسی لطیف حیلہ سے روک دیا جائے تو بہتر ہے۔اھ۔اس کا حضرت والا کے پاس بیہ جواب آیا کہ واقعی (ع) قلندر ہر چہ گویددیدہ گوید۔ ( قلندر جو بھی کہتا ہے دیکھ کر کہتا ہے )ان مولوی صاحب (لیعنی صاحب

۲۲۳ علم ندکور۱۲) نے جواپنا خیال متعلق حاضری ظاہر کیا اس سے حیرت ہوگئی کہنے لگے بہت بھی است میں یہ محصور میں کے جانا پڑتا۔اھ۔اور جواب ندکور میں یہ محصور میں کے محصور میں کے معامل کی مصرور کے جانا پڑتا۔اھ۔اور جواب ندکور میں ہے بھی مرقوم تھا کہ اللہ کی نشم میں تو پہلے ہی سمجھے ہوئے تھا کہ حضرت پر لفاظی اورعلمیت کا مجھی جادونہ چلے گا اور ان کو آسانی ہے حاضری کی اجازت ند ملے گی اھے۔اس پر حضرت والانے فرمایا کہ مجھ کوزوقاً معلوم ہوتاتھا کہ اشتیاق برائے نام ہے چنانچہ یہی ثابت ہوا۔اھ

#### سهولت بيندي

اللدتعالى نے حضرت والا كوالىي فطرت سليمه عطافر مائى ہے كه اپنے لئے بھى اور دوسروں کے لئے بھی ہرامر میں ہمیشہ سہولت ہی پیند فرماتے ہیں اور بلاضرورت ہرگز نہ خود دشواری میں پڑتے ہیں نہ دوسروں کو دشواری میں ڈالتے ہیں کیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں تو پید یکھا جاتا ہے کہ حضرت والا کے برابر کیا کوئی تعب برداشت کرے گااور بینذاق طبیعت بفضلہ تعالیٰ عین اتباع سنت ہے۔ چنانچہ صدیث میں وارد ہے ماخیر رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم في امرين الا اختار ايسر هما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبمي دو چيزول بيس اختیار نہیں دیا گیا مگر آ ہے نے اس کواختیار فرمایا جوان دونوں میں آ سان ہوئی۔

جن کوئسی کام کےسلسلہ میں حضرت والاستے سابقنہ پڑتا رہتا ہے وہ روز مرہ اس کا مثابدہ کرتے رہتے ہیں کہ اگرمشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ معاملہ بھی لیا جائے حضرت والااس میں الیں سہولت پیدا فر ما دیتے ہیں کہ جس امر کوعقدہ لانتجل سمجھا جاتا تھا وہ نہایت آسانی کے ساتھ انجام پذیر ہوجاتا ہے۔جیسا کہ ایک مشہور اہل قلم فلسفی فاصل کا قول عَالبًا تحت عنوان سفران کے خط سے نقل کیا جا چکا ہے جس میں انہوں نے حصرت والا کولکھا تھا كهآب تو ہرامر میں اس قدر سہولت پیدا كردية ہیں اور دوسرول كے نقط نظر كو خوظ ركھ كراليى رعایتیں ان کومصالح کی کردیتے ہیں کہ بغیر تجربہ کئے اس کا یقین آنامشکل ہےاہ۔سوواقعی حضرت دالا نهصرف معاملات میں سہولت پیدا فر ما دیتے ہیں بلکہ اصل چیز یعنی دین کوجس کا برا شعبه تضوف ہے اور اس کوصو فیہ غیر محققین نے صدیوں سے مبہم اور دشوار بنار کھا تھا کہ وہ عوام توعوام خواص کی دسترس ہے بھی بعید سمجھا جانے نگا تھا۔اس قدرسہل الحصول فرما دیا ہے

۲۲۳ ۲۲۳ کہ ہراونیٰ سے ادنیٰ مسلمان اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ برنہا بیت سہولت کے ساتھ فاکڑو ہو سکیا ہے۔ بلکہ حضرت والا نے بعون اللہ تعالیٰ عملاً فائز کرا کے ہی دکھلا دیا ہے چنانجے حضرت والا کے فیفن تعلیم سے ہرطبقہ کے لوگ کیا عالم کیا اُمی کیا امیر کیا غریب کیا نواب کیا ملک التجار کیا اعلیٰ انگریزی دال کمیااعلیٰ عہدہ دارغرض ہرشم کے لوگ بفضلہ تعالیٰ فیض یاب ہورہے ہیں اور اعلی درجہ کے دیندار ہوگئے ہیں یہال تک کہا قسام ندکورہ میں سے ہرطبقہ میں حضرت والا کے بہت سے متوسلین درجہ تھیل کوبھی پنچے ہوئے یائے جاتے ہیں جن کوحضرت والانے بیعت و تلقین کی بھی اجازت عطافر مارکھی ہے۔غرض اس تضوف کوجس کو ایک ایساراز سربسة قرار دیا جاچکا تھا کہ بجز اخص الخواص کے سی کواس کا اہل ہی نہ مجھا جا تا تھا حضرت دالا گویا منظرعام پر لے آئے ہیں اور حضرت والانے اس کے مسائل عامضہ کومبر پر کھڑے ہو ہو کرنہایت سہل اور واصح عنوا نات ہے بیان فر ما فر ما کرعوام وخواص سب کے ذہن نشین کر دیا ہے۔ بقول احقر\_ راز میخانهٔ سرممبر کھلے ہومزاواعظ ہے بیرمغاں

اوروين كوجس كى اصل شان بروئة قرآن وما جعل عليكم في الدين من حرج اور بروے صدیث اللدین مسر ہاس کی اصلی صورت میں جلوہ گرفر مادیا ہے۔حضرت والاکی سرايارهت شخصيت يربلامبالغه وكفي مالله شهيد اوه لقب صادق آتاب جس عضرت مولاً نأ كُنگوبى قدس سره العزيز نے شيخ العرب والعجم اعلى حضرت حاجى صاحب قدس سره العزيز کو بعند وفات حضرت حاجی صاحب ممدوح یاد فرمایا تھا یعنی بار بار فرماتے تھے ہائے رحمۃ للعلمين مائة رحمة للعلمين ثم الحمدللد الحمد للدحضرت والامين بهي وبي شان نمايال باورجو حضرت والا کی تعلیمات ہیں وہ حضرت حاجی صاحبؓ ہی کی تعلیمات کی تفصیلات ہیں اور سیر سب فیض ہےاں سرایا رحمت ذات قدی آیات کا جوسر چشمہ فیوض و بر کات اور صالتہ رحمتہ للعلمين يصلى الله عليه وآله وسلم \_اورجوا متى اس شان كامظهر ہے وہ بمصداق العلماء ورثة الانبياء تبعاً اور وراثةً رحمة للعلمين ہے۔حضرت والا كے ملفوظات وتصنيفات ہے بيامر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حصرت والانے دین کے سارے ضروری شعبوں ی تفصیلی بحث فرمائی ہے جوایک مجدد کا فرض منصبی ہےاور دین کواس کی اصلی اور آ سان صورت میں اُ مت کے سامنے

besturdubooks.wordpress.com پیش کرویا ہے لہذاالی ذات ستورہ صفات بے شبہہ عالم کے لئے ایک دائمی رحمت ہے سوائح ہذا کی ترتیب کیلئے ایک آسانی کی تعلیم

· واقعہ:.....موانح ہذا کے مرتب کرنے میں احقر کو بیسخت دِفت واقع ہور ہی تھی کہ مختلف اوقات میں مختلف واقعات مختلف عنوانات وابواب کے متعلق یاد آتے رہتے ہے جن کوموقع بموقع مسودہ کے چی میں اضافہ کرنا پڑتا تھا جس سے مسودہ بہت گندہ ہو جاتا تھا اور اضافات کے مناسب مقامات تلاش کرنے میں بہت بہت وفتت صرف ہوجا تا تھا۔ بلکہ خلاصہ میں بھی اس قتم کےاضا فات کی ضرورت واقع ہوتی رہتی تھی جس ہے وہ خلاصہ بھی مسودہ ہی کی طرح بهر گنده اور نا قابل کتابت ہوجا تا تھا۔اس کی حضرت والانے نہایت مہل صورت رہجو پرز فرما دی کہ جووا قعات یاد آتے جا کیں کیٹما اتفق لکھتے چلے جائے اور ہروا قعہ کے حاشیہ پر (ف ) بنا كراس كے مناسب جوعنوان ہواس كا نام لكھ ديا سيجے اور ناقل بھي بالتر تيب نقل كرتار ہے نیکن اس کے پاس برعنوان کی جدا کا بی ہو۔اس طرح مؤلف کو بالکل آ زادی رہے گی تشت اور خلجان نه ہوگا نه مسوده و بیضه میں ترمیمات واضا فات درمیانیه کی نوبت جابجا آئے گی جیسا كمهموجوده صورت مين واقع جور مإہے۔اور ناقل بھي بلا دِفت جدا جدااوراق برعنوا نات مختلفہ کے واقعات لکھتا چلا جائے گا اور اس طرح ہرعنوان کے تحت میں اس کے مناسب واقعات کیجائی طور پر مرتب ہوجا کیں گے۔ بعد کو ہرعنوان کے متعلق مناسب تمہید لکھ کراس عنوان کی کانی کے شروع میں لگا دی جائے چنانچہ کچھ دن تک سوائے ای طرح مرتب کئے گئے اور حفرت والا کی اس تجویز نے نہایت ورجہ مہولت پیدا کردی لیکن چونکہ اس سوانح کا ایک معتد به حصه ایک خاص طرز پر لکھا جا چکا تھا اس لئے بقیہ ابواب میں بھی اسی طرز کو قائم رکھنا مناسب سمجھا گیاالبتہ طریق مذکورکوتر تبیب فواضل کے لئے محفوظ کرنیا گیاہے جبیبا کہ باب ہذا کی تمہید میں مفصلاً عرض کیا گیا۔اللہ نعالیٰ اس برعمل کی تو فیق دےاور مدت مدید تک حضرت والا کی ذات والا صفات کو فیوض و برکات روز افزوں کے کے ساتھ بعافیت تمام سلامت باكرامت ركھے اور اس نااہل و نا كارہ كوبھى اہليت تامه عطا فرما كرحضرت والا سے كما حقيه فيضياب مونے كى توفق بخشة آمين مارب العالمين \_

اشر ف السوانح- ج*لا" .ك*14

کام کرنے والے کیلئے مفصل ہدایات کا اہتمام

besturdubooks.wordpress.com واقعہ:....حضرت والا کواس کا بے حداہتمام ہے کہ جب کوئی کام کسی کے سپر دکیا جائے اس کوالیی مفصل مدایات دے دی جائیں اور طرز عمل ایساصاف اور سہل جو ہز کر دیا جائے کہ اس کھیل میں ذرہ برابر خلجان یا دفت نہ ہو۔اس کے لئے سب سے اول اس کا م کی بناء کی تقر بر فرما ویتے ہیں تا کہ پھرمقاصد کے بیجھنے میں وشواری نہ ہو۔ چنانچہ ناقل مسودات کے لئے مسودات کے اندر جاہجامفصل اور واضح ہدایات درج فرما دیا کرتے ہیں جس سے اس کوفل میں کہیں اشکال پیش نہیں آتا اور بہت ہی شاذ ونا در حضرت والاسے رجوع کرنے کی ضرورت یراتی ہے۔

#### فتوت خوش انتظامی اورحسن معاشرت

ہر چیز کواس کی جگہ برر کھنا

واقعه:.....حضرت والانے فرمایا کہ ہے تو چھوٹی سی بات کیکن میں گھرول میں جب کوئی جھوٹی ہے جھوٹی چیز بھی مثلاً لوٹا دیا سلائی وغیرہ اٹھا تا ہوں تو ہمیشہ اس کو بعد فراغت اس عبگہ رکھتا ہوں جس جگہ ہے اس کواٹھا تا ہوں کیونکہ ممکن ہے رکھنے والے نے اس کو کسی خاص مصلحت ہے اس جگہ رکھا ہوا ورجگہ بدل جانے سے اس کوخلجان ہو۔ ہمیشہ اس کا اہتمام رکھتا ہوں۔ بفضلہ تعالی بھی تخلف نہیں ہوتا۔اھ

حزم واحتياط حق پسندي ورجوع الى الحق حق كو تى وصفائى معاملهٔ تدین اخلاص غیرت استغنااور بےساختگی معترضين كےساتھ معاملہ

واقعہ: ....حضرت والا پراگر کوئی کسی تھم کا اعتراض کرتا ہے تو اس سے اپنا تیر بیفر مانے کی ہرگز کوشش نہیں فرماتے بلکہ اگر وہ اعتراض علمی رنگ کا ہوتا ہے اور قابل قبول ہوتا ہے تو اس کو قبول فرما كرا ين تحقيق سابق ہے بلاتامل رجوع فرما ليتے ہيں اور ترجيح الراحج ميں جس كامفصل حال باب'' تصنیف و تالیف'' میں گزر چکا ہے اپنا رجوع شائع فرما دیتے ہیں اور اگر اس

۳۲۷ کا قابل قبول ہونامشکوک ہوتا ہے تواس اعتراض کومع اپنے جواب کے ترجیح الرابعج بھی مسلوک ہوتا ہے تواس اعتراض کومع اپنے جواب کے ترجیح الرابعج بھی مسلوک ہوتا ہے تواس کے ترجیح دے کیس۔

بیمعاملہ توعلمی رنگ کے اعتراض کے ساتھ فرماتے ہیں اور اگر اعتراض معاندانیہ رنگ کا ہوتا ہے تواس کی مطلق پرواہ نہیں فرماتے چنانچیا گراییا اعتراض بذریعہ جوابی خط کے موصول ہوتا ہے تو بجائے اپنا تبریہ فرمانے کے نہایت استغنا کا جواب تحریر فرمادیتے ہیں اور ایسے عنوان سے کہ معترض پر بیا ظاہر ہو جائے کہ اس کے اعتراض کو بالکل لغواور غیر قابل النفات مجھا گیامثلاً ایک مخص کوجس نے واہی تباہی اعتراضات لکھ کر بھیجے متھ تحریر فرما دیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ عیوب ہیں گر مجھے توا بنے عیوب کی اشاعت کی تو فیق نہیں ہوتی تم اس کومشتهر کردوتا کهلوگ دھو که میں نہر ہیں۔اص

اوراگر خط جوانی نہیں ہوتا تو اس کو بھاڑ کرردی میں ڈال دیتے ہیں۔البتہ عرصہ ہوا صرف ایک بارمعاندانهاعتراضات کے ساتھ بھی جواتفاق سے ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے تھے وہی معاملہ فرمایا جوعلمی رنگ کے اعتراضات کے ساتھ فرماتے ہیں لیعنی ان اعتراضات کومع جوابات کے اس قوی مصلحت دیدیہ سے شاکع فرما دیا کہ بناءعقبیدت وعدم عقیدت کے متعلق لوگ دھوکہ میں نہ رہیں اور ان سب اعتر اضات کومع ان کے جوابات کے دیکھ کرآ زادی کے ساتھ جو جا ہیں فیصلہ کریں اور جو جا ہیں رائے قائم کریں اس مجموعہ کا نام حكايات الشكايات مع ورايات الحكايات ها دروه الامداد بابته ماه جمادي الثاني ٢ سيساج میں مکتوبات جزت کا جز وبنا کرشائع فرمادیا گیا تھا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بوری حقیقت اور ایسے اعتراضات کے متعلق حضرت والا كالصل مذاق ظاہر كرنے كے لئے اسكا ديباچہ ہدية ناظرين كر ديا جائے چنانچہ وہ ذيل میں نقل کیا جا تاہے۔ وہوھذا۔ besturdubooks.wordpress.com

د يباچهُ حکايات الشکايات مع درايات الحکايات

( كهجز و بازمكتوبات حضرت است )

اعتراضات كاجواب نهديينے كى وجوہ

بعد حمد وصلوٰۃ کے بیاحقر عرض رساہے کہ ایک مدت دراز ہے مجھ پرعنا بہت فرماؤی کی طرف ہے ہے۔ بجاعتر اضول کی بوچھاڑ ہے جس ہے میں اکثر کاسبب تعصب و تحرُّ ب ہے جس کے جواب کی طرف احتر اضول کی بوچھاڑ ہے جس سے میں اکثر کاسبب تعصب و تحرُّ ب ہے جس کے جواب کی طرف احتر اضول کو قابل النفات نہیں سمجھا۔
کی طرف احتر سے بھی خیال ہوا کہ آج کل جواب دینا قاطع اعتر اضات نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ طول کلام ہوجا تا ہے تو وقت بھی ضائع ہوا اور غایت بھی حاصل نہیں ہوئی تیسرے مجھے کو اس

سے زیادہ اہم کام اس کثرت ہے رہا گئے کہ اس کام کے لئے مجھ کو وقت بھی نہیں مل سکتا تھا۔
چو تھے میں نے جہاں تک دل کو ٹولا ایسے اعتراضوں کے جواب دینے میں نیت اچھی نہیں پائی میں اہل خلوص کو تو کہتا نہیں گر مجھ جیسے مغلوب النفس کی نیت تو زیادہ یہی ہوتی ہے کہ جواب نہ دینے میں معتقدین کم ہوجا کیں گے شان میں فرق آ جائے گا جس کا حاصل کے جواب نہ دینے میں معتقدین کم ہوجا کیں گے شان میں فرق آ جائے گا جس کا حاصل

ارضاء عوام ہے سوطبعًا مجھ کواس مقصود یعنی ارضاء عوام سے غیرت آتی ہے۔

باقی بعض محین کی پیوجید کہ اعتراض سے عام مسلمانوں کو بدگمانی کا گناہ ہوتا ہے تو جواب سے ان کا اس گناہ سے بچانا ہے تامل کے بعد بیتوجید برائے گفتن ہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ مسلمان دوسر سے ہزاروں گناہوں میں مبتلا ہیں ان سے بچانے کا اس قدراہتمام کیوں نہیں کیا جاتا نیز دوسر سے علائے حقانی ہے اگر ایک ہی بدگمانی ہوجائے اس کے دفع کرنے کا وہ اہتمام نہیں ہوتا ہوتا ہے بلکہ اس قدرتو کیا بچھ بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے بلکہ اس قدرتو کیا بچھ بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے بلکہ اس قدرتو کیا بچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات تو اگر ان بزرگوں سے بچھ چشمک ہوتی ہے تو نفس میں ایک گونہ سرور پایا

,piess.com

جا تا ہے کہ اچھا ہواان کی ذرار سوائی تو ہوئی تدین کا تو مقتضا یہ تھا کہ اگر اپنے یا ایپ اکا ہر کے گئی کا خوالف سے بھی کسی کو ہے جا بد گھانی ہوتو اس کے دفع کے لئے ویہ ای اہتمام ہوجیہ ااپ یا اپنے اکا ہرکے لئے ہوا ہے پھر اس تو جہ کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے اور خیرا گراپے کسی ہزرگ کے لئے ایسا اہتمام کر بے تو اس کو لفرت مظلوم میں بھی داخل کر سکتے ہیں جو کہ طاعت ہے گراپے نفس کے لئے ایسا کرنا تو کوئی طاعت بھی نہیں گوجا کز ہوگر ممکن ہے کہ کسی کو بعض جا تز سے بھی طبعاً افتاض ہوتا ہو چونکہ احقر کو اس سے انقباض ہوتا ہے بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گویا عوام کی خوشا مدہور ہی ہے کہ ہم سے ناراض مت ہوتا ہم کو گر امت بچھنا ہماری برائی تم سے فلط کہی گئی ہے سو جہاں کوئی و نیوی ضرورت ہوو ہاں تو ایسا کرنا بھی مضا کھ نہیں اور جہاں یہ بھی نہ ہوتو کیوں تعب میں پڑے۔ اور نقلیل منافع مالیہ یا فوت جاہ یکوئی معتد بہضر رئیس جس کے لئے اتنا اہتمام کیا جائے یہ ہے میر اندا تی اس کا اجازت دی ہاں اگر کسی مضا کے بیصلے شوے بدوں مجھ سے مشورہ لئے کہ میصوصین کو اس کی اجازت دی ہاں اگر کسی محض بے تعلق ہم خوں نے بدوں مجھ سے مشورہ لئے اور بھی ہوتا ہے بیات کا متحد ہم ہوتا ہے بھی نہ ہوتوں ہی کہ کا تیا ہم میں ہوتا ہے بیات کی خصوصین کو اس کی اجازت دی ہاں اگر کسی محض بے تعلق ہم تھی نے بدوں مجھ سے مشورہ لئے ہوئے بھی جو سے بھی ہوتا ہے دیا و تو ہوں ہوتا ہے کہ بھی کہ بیں اگر اس کی اجازت دی ہاں اگر کسی جونے پر مشورہ بھی کسی کو نہیں دیا۔

#### جواب دینے کی وجوہ

لیکن آج کل بعضے نے اعترضات من کرخصوص رسائل الا مداد بابت شہوراولیہ سنہ روال کے مضامین کے متعلق یا بعضے پرانے اعتراضوں کا اعادہ من کرقلب میں ایک نیا خیال یہ بیدا ہوا کہ ممکن ہے کہ بعض معتقدین و موافقین کو اب تک ان اعتراضوں کا علم نہ ہوا اور اس لیے وہ معتقد ہوں اور اگر علم ہوجا تا تو معتقد نہ رہتے تو گویاز مانہ بقاء عقیدت تک وہ دھوکہ میں رہے اور مسلمانوں کو دھوکہ سے بچانا ضروری ہے جیسا کسی تا جر کے سود سے میں کوئی کھوٹ ہوتو فا ہر کردینا ضروری ہے اور اگر تا جرکے سود سے میں کوئی کھوٹ ہوتو فا ہر کردینا ضروری ہے اور اگر تا جرکے میں ہو شہر کی اس کی مقابلی وصفائی کا کمال پھرائی کو مقتضی ہے شہری کو شرعا اس کا اظہار واجب نہیں لیکن خوش معاملی وصفائی کا کمال پھرائی کو مقتضی ہے کہ ایسے امر کو بھی مع اپنی تحقیق کے دوسرے مشتری کے سامنے ظاہر کردے تا کہ وہ دونوں تو لیے امر کو بھی معارد ہے لہذا مناسب معلوم ہوا کہ چندا ہے اس کو بھی لکھ

دیا جائے تا کہ دیکھنے والے دونوں کو دیکھ لیس پھرجس کا جی جا ہے احقر سے تعلق ہیدا کرد رکھے اور جس کا جی جا ہے تعلق نہ کرے یا نہ رکھے ضمناً ریھی مصلحت و بہن میں آئی کہ بعض لوگ واقعی طالب حق ہوتے ہیں اوراصل قصہ معلوم نہ ہونے یا اس کی حقیقت نہ <u>مجھنے سے</u> تر ود میں پڑجاتے ہیں اور وہ خلوص کے ساتھ تر ود رفع کرنا جاہتے ہیں ایسوں کا تر ود رفع کرنا ہدایت کا ایک شعبہ ہے جو کہ طاعت ہے سوساتھ ساتھ بیطاعت بھی ادا ہو جائے گی ہیں اس عجالہ مختصرہ میںان مضامین کواس ترتیب ہے لکھا جائے گا کہ اول ایک وہ مضمون جومبیٰ ہے اعتراض کا بعنوان حکایت ککھول گا۔ پھرمعترض کے اعتراض کو بعنوان شکایت نقل کروں گا پھر اینے نزدیک جواس کی حقیقت واقعیہ ہے بعنوان درایت لکھ کرختم کرووں گا پھراس ترتیب سية دوسر مضمون كم متعلق لكها جائے گااس لحرز سے اظہار داقع سنت حضرات انبياء يليم السلام کی ہے کما قال اللہ تعالیٰ فی قصة يوسف عليه السلام فلما جآء ہ الرسول قال ارجع الى ربك فاستله مابال النسوة التي قطعن ايديهن الى قوله وما ابری نفسسی الآیه\_یعن مقصود بالذات اس اظهار سے اپناتبر بیونز کینہیں گو براء ت مطابق واقع کے بھی ہے بلکہ دوسرے مصالح دینیہ سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے گوتعین مصالح میں مقیس ومقیس علیہ متفاوت ہوں اور آج کل کا طرز متعارف اس ہے متفاوت ہے یعنی اس طریق میں تو صرف اظہار واقع کیا جاتا ہے اور طرز متعارف میں اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ سی طرح عام لوگول کے ذہن میں ضر در ہی پہنچانا جا ہیے جس کوتصدی یعنی در پے ہونا کہا جاتا ہے اوراس سے برور کرایک لطف اور ہے کہ مواقعین اہل فہم بھی اس تشم کی ملامت كرتے ہيں كەالىسے مضامين لكھے ہى كيول جائيں ياان كى حاجت ہى كياتھى حالانكد جانے والےخوب جانتے ہیں کہ میری طبیعت حق تعالیٰ نے ایسے انداز کی بنائی ہے کہ جس امر میں ذرابھی تشویش کا شبہ ہوتا ہے میں اس کے اظہار خاص تک کو پسندنہیں کرتا چہ جائے اظہار عام ' مگر جب مجھ کو اس کا شبہ ہی نہ ہواور نہ وہ امرحل شبہ ہوجتیٰ کہ ان خیر خوا ہوں کی نظر ہے بھی اگردہ مضامین قبل ظہوراس تشویش کے گزرتے تواس وقت وہ بھی بیرائے ہرگز نہ دیتے کہ ایسا مضمون ظاہر کرنامناسب نہیں تواس حالت میں مجھ کوعلم غیب تو ہے ہیں۔

۲۳۱ ای طرح اگرغیرمختاج الیه مضامین لکصنا کلیهٔ متر دک ہوتا تواس کہنے کی گنجائش تھی فکر پیما ہے حديثان اليها كيها تحد غيرمتاج اليهابهي بميشه مدون شائع مواكئة بين توصرف غيرمتاج اليها مونامانع تدوین نہیں موسکتا جب تک اس میں کوئی مفسدہ متوہم نہ ہوواذلیس فلیس \_اور بفضلہ تعالی ان شبهات سے کوئی مفسدہ ہوا بھی نہیں چنانچہ خطبہ کے آخرنوث نمبرا میں مذکور ہے اورخود حاجت نه ہونا بھی مسلم نہیں رفع شبہات تصحیح اعمال وعقائد اعظم حاجت ہے مثلاً حکایت متضمنه خواب مندرجه رساله صفرمين وجه حاجت نهايت فلاهر ہے كدا كركسى ابل حال كوايساا مربيش آ ئے تو وہ غلطی اغتقاد یا پریشانی دتو ہم مطرودیت سے بیچارہے اس سے وہ شبہ بھی دفع ہو گیا جو بعض خیرخواہوں کو جواب نہ دینے کے متعلق واقع ہوا کہاہیے سے رفع تہمت کرنا سنت بھی تو ہے جبیبا حضرت صفیہ ؓ کے واقعہ اعتکاف میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وجہ جواب ظاہر ہے کہ بیسنت بھی امر میں ہے جوکل اشتباہ ہواور جب پنہیں تواحمالات غیر ناشی عن دلیل کا کہاں تک انسداد کیا جائے یوں تو جواب دینے کے بعد بھی اس میں پھر شبہات پیدا کئے جا کتے ہیں تو پھراس کے لئے تو ایک مستقل محکمہ کی ضرورت ہوگی اورا گراس سب سے بعد بھی كوكى شخص تقنيه كى تبهت لكانے لكے چنانچه بعض جگه يہ بھى ہوا تو پھراس كا كيا علاج - مجھ كواس وقت اپنی تنین حالتیں پیش نظر ہیں۔ایک محبین کی ملامت اور مخالفین کا اعتراض۔ دوسرےان سباعتراضوں کوجن کودوسراعیب جومدتوں میں چھانٹتاازخودا کیے جگہ جمع کردینا' تیسرےاس جمع کرنے میں رینیت کہ جس کاجی جا ہے تعلق رکھے جس کاجی جا ہے ندر کھے ان متنول حالتوں برتین شعربے ساختہ ذہن میں آتے ہیں۔اول کے متعلق مومن خال کاشعر۔ دوست کرتے ہیں ملامت غیرکرتے ہیں گلہ کیا قیامت ہے مجھی کوسب برا کہنے کو ہیں ٹانی کے متعلق اسی غزل کا دوسراشعر . میں یہی کہنے کو وہ بھی اور کیا کہنے کو ہیں میں گلہ کرتا ہوں اپنا تو ندین غیروں کی بات ثالث کے متعلق غالب کاشعر بتقرف بسیر ۔

جس کوہوجان ودل عزیزاس کی گلی میں جائے کیوں مان ده نبین وفا برست جادُ وه بیوفاسهی وافوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد قل يجمع بيننا ربنا ثم

يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

besturdubooks.wordpress.com نوٹ: (۱) ممکن ہے کہ ان مضامین کی تحریریا تدوین میں کوئی عمل کسی مناسب رائے کے خلاف واقع ہوگیا ہومگر بحمراللہ دین کے خلاف کچھ بیں ہے نیز ان مضامین ہے جو پچھ تشویش عوام میں ہوئی اس کا حاصل مجھ کو سب وشتم کرنا تھا بحداللہ کسی مقصود دین میں کوئی اختلال داقع نہیں ہواسوایئے سب دشتم کو بامیدعفوحق سبکومعاف کرتا ہوں۔

نوٹ: (۲)۔ بندہ نے آئندہ کے لئے ایک کافی جماعت اہل علم ودیانت کی اس کام کے لئے مخصوص کر دی ہے کہ میری تمام تخریرات کونظر تنقیدے و مکھ لیا کرے جوان کی رائے میں قابل اشاعت نه ہوں ان کو یا حذف کر دیں یا ان پرنشان بنا دیں تا کہ ان کوکو کی شاکع نہ كرے باتى اگركوئى خاص مكتوبات اليەسى خاص مضمون كاجواب بطورخود بدول يهال كےعلم کے شاکع کردے تو وہ اختیار سے خارج ہےاب اگر کوئی مضمون جو ناظرین کے نز دیک موہم ہو یہال سے شائع ہوتو اس کے متعلق خط و کتابت بجائے میرے بنام جماعت امتخاب التاليفات بهنشان تقانه بعون فرمانا مناسب ہے۔

نوٹ: (۳)۔جس طرح ترجیج الراجح کا سلسلہ شبہات محتمل الصحة کے لئے جاری ہے ایسا ہی اگر موقع ہوا تو شبہات غیر محمل الصحة کے لئے اس حکایات الشکایات کا بھی سلسله جاری رہنامحمل ہے۔والامر کله بیدالله۔

نوث: (۳)۔اس وفت ایسے شبہات جھ ہیں۔ تین مخافین کی طرف ہے تین احباب کی طرف ہے جن میں دواوسط کے مجھ پرزیادہ شاق ہوئے ہیں جن کے شاق ہونے کی وجہ داریت متعلقه حکایت (۴) میں مرقوم ہے۔ (کتباشرف علی تفانوی عفی عنه آخری جمادی الاولی ۱۳۳۱ھ) نوث: (۵) ـ ( ملحق وفت تحريرا شرف السواخ ) ان ميں ايک شبهه نهايت بخيف اور ردی ہے جس کا جواب نہایت قوی اور جلی ہے مگر غباوت با تعنت معترضین کی وجہ ہے سب سے زیادہ اہتمام کی اس کے جواب میں ضرورت محسوں ہوئی حتی کہاں کے متعلق علماء سے

لى چۇنكە بعد ميں اس جماعت كى غرض كاستىقىل طور پراېتمام كرديا گيا تھا يعنى اہم تاليفات پرايك عالم كى نظر كرلى محی تھی۔اس لئے میا نظام جاری نہیں رکھا گیا۔اا۔جامع

وذیقعدہ ۲ ساس اچیمیں ندکور ہیں۔شائقین تفصیل کے لئے بیتہ ماخذ کا ہتلا دیا گیا۔

> ای طرح تنمهٔ ثانیه حکایات الشکایات کےسلسلہ میں بعض شکایات نہایت رکیک ہیں مگران کی رکا کت عرفی ہے اور اعتراض سابق کی رکا کت شرعی ۔ان شکایات کے جواب میں بھی بعض علماء کی کیچھ تحریرات نقل کی گئی ہیں کہان کا تفاوت بھی فتاویٰ مٰدکورہ سے وہی ہے جود ونوں رکا کتوں میں ہے۔ان کا پیتہ بھی مثل مضمون سابق کے لکھتا ہوں (النورجلدسوم نمبر ۵ نمبر۲ نمبر ۷ نمبر ۸ بابت رمضان وشوال و ذیقعده و فری الحجها ۱۳۳۷ میر میس بیعنوانات تجي بين الحاق مزيد وضميمهُ الحاق مزيد وضميمهُ ثانيها لحاق مزيد وتوبه نامه وحكمت حقه اهه

# استقلال وينجتكى عزم مع الاستقامت بڑے بڑے حادثوں میں بھی استقلال

واقعہ:....حضرت والا ماشاءاللہ تعالیٰ کوہ استفلال ہیں بعون اللہ تعالیٰ بڑے بڑے حادثات میں بھی از جارفتہ نہیں ہوتے ۔احقر کو بار ہاسخت بخت حوا دث کے دوران میں بھی ا در بعد کوبھی حاضری کا اتفاق ہوائیکن حضرت والا کو ہمیشہ اسی شان اور سکون کے ساتھ ہمہ تن خدمات دیدیہ میں مشغول پایا جس سے حیرت ہوہوگئی ۔خود فرمایا کرتے ہیں کہ الحمدللد الله تعالیٰ نے بس بیمرا قبه احجی طرح ذہن میں جما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی حاکم ہونے کی حیثیت ہے تو انہیں اپنی مخلوق محکموم کے ظاہراور باطن میں ہرطرح کے تصرفات فرمانے کا ہروفت کامل اختیاراور پوراحق حاصل ہے کہ سی کومجال چون و چرانہیں ا در حکیم ہونے کے اعتبار سے ان کا ہرتصرف حکست پر بنی ہوتا ہے گو ہماری سمجھ میں وہ حکمت نہ آئے۔ چونکہ بفضلہ تعالی اللہ تعالی کا حاکم اور حکیم ہونا انچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہے۔ اس لئے بوے سے بڑے جا دشہ میں بھی جس کو پریشانی کہتے ہیں وہ الحمد للہ مجھ کو بھی نہیں ہوتی طبعی اثر ہونا اور بات ہے۔اھ

بھانجے کی وفات برصبر میں استقلال

besturdubooks.wordpress.com حضرت والاميں طبعی تاثر تو اتناہے کہ جب حضرت والا کے خواہر زادہ جناب مولا نا سعيداحمه صاحب رحمته الله عليه كالنقال مواجن يسيحضرت والاكوا تناتعلق شفقت تهاكه اس کو حضرت والاتعثق کے درجہ تک پہنچا ہوا فر مایا کرتے ہیں تو اس زمانہ میں خود احقر ہے فرماتے ہتھے کہ قلب میں بار بار بے اختیار تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ کام چھوڑ کر قبر پر جاؤں لیکن میں بھکلف اس تقاضے کورو کتا ہوں اوراس کے مقتضا پڑمل نہیں کر تا اورا پنے آپ کو کا موں میں برابرمشغول رکھتا ہوں کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ اگر کہیں ایک باربھی اس تقاضے پر عمل کرنیا توبس پھرعلت ہی لگ جائے گی۔اھ

# بڑی پیرانی صاحبہ کی لے یا لک کی وفات کا واقعہ

اس طرح جب حال ہی میں حضرت بڑی پیرانی صاحبہ منظلہا کے براورزادہ کی جیھ ساله بہت ہی ہونہاراور بیاری بچی کا چیجک میں انتقال ہوا جس کا نام متینہ تھا اور جس کو حضرت بڑی پیرانی مدخللہانے اپنی بیٹی بنا کر بڑی ہی محبت اور شفقت ہے یالا تھا تو حضرت والانے حضرت بیرانی صاحبہ کے صبر کی بڑی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ بیے کہدر ہی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنت میں کھیل رہی ہوگی۔ سچی بات ریہ ہے کہ مجھے ان سے اتنی صبر کی تو قع نتھی کیونکہ ان کواس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت تھی اور مجھے تو اس کے مرنے کا اتناقلق ہوا کہ اب میں نے بیہ طے کرلیا ہے کہ میں جو بچوں سے تفریحاً چھیڑ چھاڑ کرلیا کرتا ہوں اس میں کمی کردوں گا کیونکہ معلوم ہوا کہ اس ہے بھی ان کے ساتھ قلب کو تعلق ہوجا تاہے جس سے بعد کو تکلیف ہوتی ہے۔اھ

احقراس زمانه واقعه مذكوره مين باب شرف بيعت واستفاضه بإطني مين حضرت والاكي ارشا دفرمود ہ میتحقیق لکھ رہاتھا کہ جس طرح سالک کومباحات میں انبہاک مصر ہے ویسے ہی مباحات كابالكلية ركبهي مصرب لهذا يجهن كهمباح اشغال بهي ركھنے جائيس اھ حضرت والانے ندکورہ بالا تجربہ کی بناء براینی اس تحقیق میں خاص طور ہے ایک ایسی

Desturdubooks: Wordpress.com قید بردهوا دی جس سے محبت بیدا کرنے والے مباح تعلقات فہرست مباحات مفیدہ خارج ہو گئے اس قید کی تعیین قبیبین باب مٰدکور میں ملاحظہ فر مائی جائے۔

ان واقعات سے انداز ہ فر مالیا جائے کہ حضرت والا کی طبع لطیف کے اندر کس درجہ تاثر ہے۔ پھر بھی مجال کیا کہ کسی حادثہ کے موقع پر ضروری مشاغل ومعمولات میں کوئی معتد بہفرق آ جائے یابشرہ سے غیرمعمولی صدمہ کا اظہار ہو۔

سیاس تحریک کے بارے میں اینے موقف پر استقلال

سیاس تحریکات کے زمانہ میں بھی حضرت والا بعون اللہ تعالیٰ نہایت استقلال کے ساتھ اين اس مسلك برقائم رہے جس كوحق سجھتے تھے يعنى عدم شركت حالانكه اس وقت ايك دنيااس کے خلاف تھی اور گوٹٹرکت کے لئے جاروں طرف ہرتشم کے زوریبال تک کہنا جائز زورتک بھی ڈالے گئے کیکن صاف فرمادیا کہ علاوہ اس کے کہ اعتقاد کے خلاف عمل کرنا تدین کے بھی خلاف ہے ایک قوی مانع پیھی ہے کہ میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت کی جماعت وابستہ ہے جب تک مجھ کوشرح صدرنہ ہوجائے میں شریک ہوکراتنے سارے مسلمانوں کی ذمہ داری کس طرح اینے سرلےلوں۔ کیا قیامت میں میری گردن نہ نالی جائے گی ۔ میں تو ان تحریکات کو مسلمانوں کے لئے سراسرمصرا دراس سلسلہ میں اکثرعوام میں جوطریق عمل اختیار کئے جارہے ہیںان کونا جائز سمجھتا ہوں نیز میرے نز دیک ان کا نتیجہ سوائے ضرر کے اور پیچھ ہیں۔

> حضرت والاكابيارشاد بالكل اى كامصداق ثابت ہوا۔ع قلندر ہر چہ گویددیدہ گوید (قلندرجو کہتا ہے دیکھ کر کہتاہے)

اور بجز ضرر دینی و دنیوی کے بچھ نتیجہ نہ ہوا حضرت والا گویااس شعر کے مصداق ہوئے ہے اے ہمہ دشمنان تو دشمن جان خویشتن جان جہانیان تو ئی رشمن جان بود کیے

سارے جہان والوں کی جان تو ہے، اپنی جان کا رحمٰن کون ہو، اے محبوب تیرے سب رحمن اپنی جان کے رحمن ہیں۔

تحریکات کے زور وشورختم ہو جانے کے بعد بہت سے مخالفین نے حضرت والا سے معا نیاں مانگیں اور حضرت والا کی اصابت رائے کی داد دی نیز متشدد بین کوبھی بہت ہے اُمور میں ڈھیلا ہونا پڑا۔ چنانچہاں کے متعلق حضرت والاتحدث بالنعمۃ کے طور پر فرمایا گڑھتے بیں کہ سب کو بچھ نہ بچھا ہے مرکز سے ہٹنا پڑالیکن الحمد مللہ میں جس مرکز پراول روز تھا اس مرکز پر آج تک بدستور قائم ہول۔ مجھ کو بفضلہ تعالی اپنی رائے سے ایک اپنی مجھ کو بنیں ہٹنا پڑا بلکہ تجربوں نے تو اور بھی مجھ کواپنی رائے پر مشخکم کردیا ہے۔اھ

حضرت والا زمانہ تحریکات میں بیجی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں شریک بھی ہوتا تب بھی علی الاطلاق تھوڑا ہی سب کے لئے ملازمتوں دغیرہ کی ممانعت کر دیتا بلکہ اس کی بھی منامب قیود وشرا نظ ہوتیں۔اھ۔اس معاملہ میں حضرت والاکی اصابت رائے کی تقدیق و تائید میں دلائل شرعیہ حضرت والا کی مختلف تحریرات وملفوظات میں مذکور ہیں جن میں سے تائید میں دلائل شرعیہ حضرت والا کی مختلف تحریرات وملفوظات میں مذکور ہیں جن میں اور جس کو بعض کو یہاں بتر تیب تاریخ نقل کیا جاتا ہے جو عدد میں اتفاق سے دس ہیں ادر جس کو اقتباسات عشر سے ملقب بھی کر دیا گیا ہے ہرتج ریکو بعنوان مضمون نقل کیا جائے گا۔

مضمون اول اقتباسات عشر

احقر اشرف علی کے شائع شدہ مسلک کی مختصرا ورضروری شرح

(ازرسالہ النور بابت ماہ جمادی الاولی است ایسی المیسید تا محمد و مصلیا آغاز رہے الثانی سندرواں میں ایک اعلان بعنوان 'مسائل حاضرہ کے متعلق احتراشرف علی کا مسلک' شائع کیا گیا تھا اس میں ایک جملہ تھا کہ میں ان شورشوں کو ایک فقتہ جھتا ہوں میں اس کو مقصود کے لئے کانی سمجھا تھا گر بعضوں کو اس میں اس وجہ سے غلط نہی ہوئی کہ انہوں نے اس کا غیر واقعی مبط اپنی طرف سے مخترع کرلیا اس کے از الہ کے لئے اس جملہ کی مختصر شرح کرنے کی ضرورت سے میدد مرااعلان شائع کرتا ہوں۔ اول چند مقد مات بجھ لئے جائیں۔

مسائل کی دونشمیں

(ا)۔مسائل بعضے قطعی ہوتے ہیں ان میں اختلاف کی پچھ گنجائش نہیں ہوتی \_ بعضے اجتہادی وظنی ہوتے ہیں ان میں سلف سے خلف تک شاگر دینے استاد کے ساتھ مرید نے

پیر کے ساتھ تنیل جماعت نے کثیر جماعت کے ساتھ واحد نے متعدد کے ساتھ اختلاف کیا اور علمائے اُمت نے اس پر نکیز ہیں کیا ہے اور ندا یک نے دوسرے کو ضال اور عاصی کہانہ کسی نے دوسرے کو ضال اور عاصی کہانہ کسی نے دوسرے کو اپنے ساتھ متفق ہونے پر مجبور کیا نداختلاف کے ہوتے ہوئے باہم بعض و عداوت ہوانہ مناظرہ پر اصرار کیا گیا۔ چنانچے مشاجرات میں صحابہ کا اختلاف اور علیحد ہ رہے والوں کی علیحدگی کوسب کا جائز رکھنا معلوم ہے۔

اختلاف كى دوشميں

(۲)۔ ایسے مسائل اجتہادیہ ظنیہ میں اختلاف دوطرح سے ہوا ہے ایک دلائل کے اختلاف سے جیسے فی شافعی میں قر اُت فاتح خلف الامام کے مسئلہ میں دوسرے واقعات یا عوارض کے اختلاف سے جیسے فی شافعی میں قر اُت فاتح خلف الامام کے مسئلہ میں کہ جن کو تحقیق ہوا کہ وہ اہل ہوا کہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ انہوں نے اس نکاح کو جائز رکھا اور جن کو تحقیق ہوا کہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں انہوں نے اس نکاح کو ناجائز رکھا گراس واقعہ کی تحقیق میں اختلاف ہوگیا کہ آباب میں سے نہیں انہوں نے اس نکاح کو ناجائز رکھا گراس واقعہ کی تحقیق میں اختلاف ہوگیا کہ آباب میں سے نہیں انہوں نے اس نکاح کو ناجائز رکھا گراس واقعہ کی تحقیق میں اختلاف ہوگیا اس کے فتوے میں اختلاف ہولیا حنی میں تعیین صورت فی الصلوٰ ہ کے مسئلہ میں ۔ کہ شافعی نے نفس عمل کو منقول عن الشارع دیکھ کر اس کو جائز کہا اور امام صاحب نے عارض اعتقادیا ہیہام اعتقادہ جوب حالاً یا مالاً پر نظر کر کے اس کو مکر وہ فرمایا۔

شرعى تحكم كالمحل

(۳) ۔ تھم شرق کا کل اور متعلق ہمیشہ معنون ہوتا ہے نہ کہ عنوان مثلاً کوئی شخص مغصوب زمین میں میں میں اس کا مغصوب ہوتا ہے۔ کردے زمین میں اس کا مغصوب ہوتا ثابت کردے اور قاضی عاصب کواس مجد کے انہدام اور زمین کی واپسی کا تھم دے دے تو قاضی پر بیاعتراض جائز نہ ہوگا کہ اس نے مسجد منہدم کرادی مسجد محض اس کا نام ہے داقع میں وہ مسجد ہی نہیں۔

دورحاضر کی تحریکات کا خلاصه

ان مقدمات کے بعد سمجھنا جا ہیے کہ تحریکات حاضرہ کا خلاصہ اس وقت دو امر ہیں ایک تعاون جس کی نفی کا نام ترک موالات رکھا ہے دوسراا تحاد ہندومسلم ۲۳۸ ان دونوں میں دو دو در ہے ہیں جن میں سے ایک ایک درجہ میں تو کسی کا اختیا ہوں ماءوعقلاء کااس میں اختلاف ہے۔ مناءوعقلاء کااس میں اختلاف ہے۔ تہیں اورایک ایک درجہ میں اس وقت علماء وعقلاء کا اس میں اختلاف ہے۔

امراول كادرجه اول:.....وه نوكريال ياوه لين دين كي صورتيس بين جود لائل شرعيه يه في نفسها ناجائز بیں اور ان کے ناجائز ہونے پر ہمیشہ علماء نتوے دیتے جلے آئے ہیں اور وہی نتوی اب بھی باقى بمثلاً جن نوكريول ميسودى وكرى دى جائے ياجس تجارت ميس سودكامعامله بواس طرح وه دوستانه معاشرت جوخاص مسلمانوں ہی کاحق ہے یا وہ علوم وفنون حاصل کرنا جودین میں مصربیں سو ان میں واقعات حاضرہ کو پچھ دخل نہیں اور نہان میں مسلم وغیر مسلم میں پچھ تفاوت ہے ان سے اختلاف حال میں احتجاج کرنا در حقیقت غلط مبحث ادر بالکل بدربط اور بے ل بات ہے۔

امر ثانی کا درجہاول:.... وہ اتحاد ہے جس کا حاصل عدم نزاع ہے یعنی دونوں فریق حدود کے اندرره كرايين اين فرائض فرجى كواداكرين اورايك دوسرے سے تعرض نه كرين اور حقوق بمساليكى کی باہم رعایت رکھیں سوبیدرجہ فی نفسہ جائز ہے اور اب بھی اس کے جواز میں کسی کا ختلاف نہیں۔ امراول كا دوسرا درجهه:.....مباح اجارات وتنجارات وتغليمات واستعانات وتعلقات حاکمیت ومحکومیت کے ہیں۔

امر ٹانی کا دوسرا درجہ:..... وہ اتحاد ہے جس کی غرض ہندوستان کے لئے آ زاد حکومت کا حاصل کرنا ہےاس وفت عقلاء وعلماء کا ان ہی دو درجوں میں اختلاف ہے پس بعضے تعاون کے اس درجہ کو جائز اور اتحاد کے اس درجہ کو ناجائز کہتے ہیں اور بعض اس کے یالکل بالعکس تعاون کےاس درجہ کو ناجا ئز اورا تحاد کےاس درجہ کو جائز کہتے ہیں بیعیین ہے محل اختلاف کی اب اس اختلاف کی حقیقت اور بناء سیجھئے بیرتعاون یا اتحاد شرعاً فی نفسہ نہ واجب ہے نہ حرام شرعاً امور مباحہ ہے جنانجہ اہل علم پر ظاہر ہے یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں آ گے بعض کی نظرتو اس عدم تعاون مع الحکومت اورا تحادمع الہنود کے مصالح و منافع ضروری انتحصیل فی عمهم پریزی اور وہ خلافت تمینی والے ہیں ان عوارض پرنظر کر کے انہوں نے ان دونوں امر کو واجب و جائز کہا۔ اور بعض کی نظر اس عدم تعاون ادرا تحاد کے مضاو ومفاسد دييبيه حاليه و مآليه ضروري الاجتناب يرييزي جن كي تفصيل خاص خاص تحريرات

۲۳۹ میں شائع بھی ہوچکی ہےان عوارض پرنظر کر کےانہوں نے ان وونوں امرکوممنوع کہااوراحقر کی ہوں میں شائع بھی ہوچکی ہےان سیست اور بناء ہے اس میں اس کوفتند کہا تھا یہ حقیقت اور بناء ہے اس اختلاف کی۔اب اس سے امور ذیل معلوم ہوگئے ہوں گے ایک بیر کہاس اختلاف کی بیہ دونوں شقیں قطعی نہیں ہیں ظنی اجتہادی ہیں پس ان میں اختلاف کی گنجائش ہے گو کوئی جھوٹے درجہ کا طالب علم ہی کسی بڑے عالم کے ساتھ اختلاف کرے محض اس اختلاف سے كسى فريق كو دوسرے فريق يرطعن ولعن ماسب وشتم بالعنت و ملامت باتصليل وتجہيل يا تفسيق وتكفيريا جبروتشدد وظلم وايذاء بالقول يا بالعمل ياكسي بزرگ كااس كومخالف و پياوب مشہور کرکے بدنام کرنا جائز نہیں (مجکم مقدمہ نمبرا) البتہ منکرات شرعیہ پرانکار یا تقیح یہ واجب ہےاوراس میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں۔

> دوسراامريه معلوم هواكهاس اختلاف كالمنشاء دلائل كااختلاف نبيس بعض واقعات وعوارض کا اختلاف ہے جس کی شرعی مثالیں مقدمہ نمبر میں ندکور ہو چکی ہیں اور ایک عرفی مثال اور معروض ہے اختلاف دلاکل کی مثال ڈاکٹری اور پوتانی اصول کا اختلاف ہے ادر اختلاف عوارض کی مثال دو بیونانی متحدالاصول طبیبوں کا اختلاف اس مریض کے باب میں ہے جو کمزور بھی ہےاوراس میں کسی مادہ فاسد کا بھی غلبہ ہے ایک طبیب نے اس پر نظر کی کہ جب تک مادہ کا عقیہ نہ کیا جائے گا توت نہ آئے گی اس لئے مسہل تبحویز کر دیا دوسر سے طبیب نے اس پر نظر کی کہ جب تک قوت کے بقاء کی تدبیر نہ کی جائے گیمسہل بی کامتحمل نہ ہوگا اس لئے مسہل کو منع کر دیااب بیددونوں اس پرمتفق ہیں کہ مادہ کا عقبہ بھی ضروری ہے اور قوت کا حبقیہ بھی ضروری ہے مگر پھر بھی عوارض کے سبب دونوں کی رائے میں اختلاف ہوگیا پس بیاختلاف ان دونوں مسلوں میں ای قبیل ہے ہے کہ منافع ومضار پر نظر پڑتا اس کا باعث ہوگیا۔

> تبسرامربيمعلوم ہوا كه اس عدم تعاون كا نام جوبعض نے ترك موالات ركھ ليا ہے اس عنوان ہے اس کا تھم جواویر مذکور ہوا بدل نہ جائے گا (مجکم مقدمہ نمبر۳) جیسالبعض نے بیہ تر کیب کرر کھی ہے کہ قرآن مجید میں جوموالات کی ممانعت کی آیتیں آئی ہیں ۔اس عدم تعاون کوان میں داخل کر کے اختلاف کرنے والے فریق کوقر آن کا مخالف بتا کرعوام الناس کو

اس سے متوحش ومتنفر کرتے ہیں جس طرح عالمین مولد نے اپنی مجالس متعارفہ کا نام پیلس ذکر اس سے متوصل ومنفر کرنے ہیں و سررے ہیں وسد ہے ہیں ہے۔ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور قیام کا تام تعظیم رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھ کر اہل حق کی اللہ اللہ اللہ وسلم منع منع ملہ اللہ علیہ وسلم) اور قیام کا تام تعظیم رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھ کر اہل حق کی اللہ اللہ اللہ ا طرف سے عوام کو بدگمان کر دیا کہ بیدؤ کر تعظیم رسول ہے منع کرتے ہیں یا امتناع وامکان کے مسئلہ میں اس طرح بدنام کیا کہ بیلوگ یوں کہتے ہیں کہ خدائے تعالی بھی جھوٹ بول سکتا ہے پس ایسے بی اس اصطلاح ترک موالات سے کام لیا جار ہاہے توسمجھ لینا جا ہے کہ کوئی نام رکھ دیے سے حقیقت نہ بدل جائے گی اس لئے تھم بھی نہ بدیے گاباتی الیی ترکیبوں سے کام لینا اہل علم کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ میں نے اپنے نز دیک ان مسائل اور اس اختلاف اور ا پے مسلک کی حقیقت بالکل صاف کر دی ہے اگر اس پر بھی کسی کو بدنام کرنے کا شوق ہوتو ال كزياده ندكول كاكه فصبر جميل. والله المستعان على ماتصفون. والسلام (آغاز جماوی الاولی ۹ سرسامیه جمری مقام تفانه بھون خانقاه امدادیه)

مضمون ثاتي

مسائل حاضره كے متعلق حضرت مولا نااشرف علی صاحب كا ملفوظ (ازرسالهالنوربابت ماه جمادی الا آخری ۱۳۳۹ <u>هے</u>)

ذیل میں وہ مضمون درج کیا جا تا ہے جس میں موجود ہ افواہوں کے متعلق حضرت حکیم الامة مولا نا اشرف علی صاحب دام ظلہم سے زبانی استفسار کیا گیا ہے اور حضرت نے اس کا جوابعطا فرمايامنصف مزاج حضرات اس كوبغور ملاحظهفر ما كرحقيقت كوممجهين اورايك ولي خدا برغلط بہتان اور تہتیں لگا کرا ہے دین کو ہرباد بنہ کریں۔(احقر مدیر)

بعض صاحبول نے حضرت حکیم الامت عمیضهم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت موجودہ واقعات کی وجہ ہے عوام میں طرح طرح کی بدگمانیاں پھیل رہی ہیں کوئی کہتا ہے کہ حضرت مولانا (خدانخواستہ) خلافت کے مخالف ہیں' کوئی کہتا ہے کہ سلطنت اسلامیہ کے منے سے خوش ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مولانا حضرت مولانامحود الحن صاحب قدس سرہ کے مخالف ہیں۔کوئی کہتا ہے کہان کے بعض خدام مولا نا قدس سرہ کو برا کہتے ہیں مگرمولا ناان کو ۲۴۴۱ نہیں روکتے۔کوئی کہتاہے کہ حکومت کی طرف سے تنخواہ پاتے ہیں۔غرض جوجس کے بچی کا ک میں روکتے۔ کوئی کہتاہے کہ حکومت کی طرف سے تنخواہ پاتے ہیں۔غرض جوجس سے عوام کی ایسی تحریر شائع ہو جائے جس سے عوام کی برگمانیاں رقع ہوجا ئیں تو مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہان بدگمانیوں سے گوحضور والا کا کوئی نقصان نہیں مگر خودان کے دین کوصد مہ پہنچا ہے حضرت نے اس درخواست برفر مایا کہ بیتو الله تعالیٰ کومعلوم ہے کہ بیتمام باتیں غلط ہیں نہ میں خلافت کا مخالف ہوں نہ میں سلطنت اسلام کے زوال سے خوش ہوں۔ نہ حضرت مولا نا قدس سرہ سے مجھے یا میر ہے کسی متعلق کو مخالفت ہے اور نہ میں گور عمنٹ کی طرف ہے کوئی وظیفہ یا تا ہوں۔ اور بیا یہے واقعات ہیں كها كركوني مجھے ان امور میں مباہلہ كرنا جا ہے تو میں مباہلہ كرسكتا ہوں مگر میں اپی طرف ہے کسی ایسے اعلان کی ضرورت اس لئے نہیں سمجھتا کہ میرا معتقدر ہنا دین میں ضروری نہیں ابل حق میں سے جس کے بھی تنبع ہوجا کیں لوگوں کے لئے کافی ہاس برعرض کیا گیا کہ بہتو صیح ہے کیکن لوگوں کا دین بدگمانیاں افتر ایر داز پوں سب وشتم سے برباد ہوتا ہے۔اس پر فر مایا که جب لوگ خود بی اینا دین بر با دکری**ں تو می**ں کیا کرسکتا ہوں کیا وہ پینبیں سمجھتے ک*ے کس*ی ہے گناہ پرتہمت لگا نا گناہ ہےضرور جانتے ہیں پھر کیاوہ نہیں جانتے کہ پیتمام باتیں جومیری طرف منسوب کی جاتی ہیں ایسی ہیں جن کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ضرور جانتے ہیں تو پھر جب باوجودان باتوں کے جاننے کے وہ ایسی باتنیں میری طرف منسوب کرتے ہیں تو گویا وہ قصداً گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ توالیی حالت میں میں کیا کرسکتا ہوں اوراگر میں ایبا کروں بھی تو اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ لوگو میں اچھا ہوں تم مجھے برا نہ کہوسو مجھ کواس سے غیرت آتی ہےاورا گر بادل ناخواستہ میں گوارا بھی کرلوں تواس پر شبہ ہوسکتا ہے کہا پی غرض سے ایسا کرتا ہے اس شبہ کو کیونکر دفع کیا جائے۔ دوسری بات میجھی قابل غور ہے کہ دنیا میں سب ہی نادان نہیں ہیں بلکہ ان میں سمجھدار حضرات بھی ہیں جومیری حالت سے بخو بی واقف ہیں اور یقینا جانتے ہیں کہ بیتمام ہاتیں جومیری طرف عوام منسوب کرتے ہیں غلط ہیں اورلوگ ناحق برگمانیال کر کے معاصی میں مبتلا ہور ہے ہیں پس اگرعوام کے دین کی

اشرف المسوانع- جدً" ك-15

کا بھی شبہ ہوسکتا ہے جس کو میں دورنہیں کرسکتا۔میرامقصود پینہیں کہ میں ایسا جا ہتا ہوں میں نے خدا کے سیرد کررکھا ہے۔ مقصود صرف اس سوال کے جواب میں اس کے طریق سے اطلاع دینا ان وجوہ ہے جو تدارک میرے اختیار میں تھا وہ صرف بیتھا کہ میں ان تمام لوگوں کو ناحق بدیگمانی افتر اسب وشتم کر کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں معاف کر دوں سومیں نے دل سے ان کومعاف کر دیا ہے اس سے آ گے میرے قبضہ سے باہر ہے ۔ الغرض واقعہ تو بيه ہے كه نه ميں نعوذ بالله خلافت كا مخالف مول كيونكه مسئله خلافت ايك اجماعي مسئله ہے اور نه میں سلطنت اسلام کے ضعف یا زوال ہے نعوذ باللہ خوش ہوں بلکہ اللہ کوخبر ہے میری ہیہ حالت ہے کہ جب مجھے مسلمانوں کے دینی ودنیوی تباہی کا خیال آ جاتا ہے جس میں زیادہ حصہ خودمسلمانوں کی ناعا قبت اندیش کا ہے تو رگ رگ میں غم عظیم پھیل جاتا ہے اور اگر کھانا كهات بين خيال آجاتا بتو كهانا تلخ هوجاتا باورنه بين حضرت مولانا كالمتعوذ بالله مخالف ہوں بلکہ جس قدرمحیت وعظمت حضرت قدس سرہ کی میرے دل میں ہے اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے رہاکسی مسکہ میں رائے کا اختلاف سوابیا اختلاف مجھ کوحضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ بلکہا ہے مرشد حضرت حاجی صاحب نو رائٹد مرقدہ سے بھی رہا ہے اوراس اختلاف کی ان حضرات کواطلاع بھی تھی اور بھی ان کو تکدرنہیں ہوااس کو مخالفت کہنا غلو فی الدین ہے۔ امام ابو حنیفہ سے امام ابوب بوسف وامام محمہ نے باوجود شاگر د ہونے کے بہت سے مسائل میں اختلاف کیا ہے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ صاحبین امام صاحب کے مخالف ومعاند تھے استغفر اللہ ۔ تو پھر میں نہیں سمجھتا کم بھش بعض امور میں اختلاف رائے کی بناء پرجس کا درجہ میرےاعلان ملقب بہعنوان''احقر اشرف علی کےمسلک کی شرح'' میں بتلا دیا گیا ہے۔ مجھے حضرت مولا نا کا مخالف کیوں سمجھا جا تا ہے غور کرنے کی بات ہے كهميراميا ختلاف حضرت مولانا كےساتھ آج نہيں پيدا ہوا بلكه بہت زمانه پیشتر كا ہے پس

besturdubooks.wordpress.com اگریداختلاف دین حیثیت ہےمفرتھا تو خودحفرت مولانانے مجھے اپنی اتباع پر کیوں نے مجبوركيا يااس اختلاف كويذموم كيون نهيس فرمايا به اوراگريداختلاف مخالفت تھا تو حضرت قدس سرہ نے اخیر تک مجھ سے وہی سابق شفقت بزرگا نہ کا برتا و کیوں رکھا بیہ واقعات خود بتلاتے ہیں کہ بیاختلاف نددین حیثیت سے مصرتها اور نداس کو مخالفت کہا جاسکتا ہے چریس نہیں سمجھتا کہ لوگ اس کوخواہ مخالفت کیوں کہتے ہیں۔ پھر حصرت مولا تا قدس سرۂ نے این اس خط میں جوخلافت کا نفرنس کلکتہ میں پڑھا گیا تھاصاف فرما دیا ہے کہ ترک موالات وغيره جملهامور مين انجام بني اوراحتياط سے كام لياجائے كسى جوش ياجذ لبدكى اتباع بغير تامل ومشورہ ہرگز نہ کی جائے (البرید۱۲\_تمبر۱۹۲۰ء)اس میں انجام بنی اوراختیاط کا صاف اور صرت تحتم موجود ہےاب اگر مجھ کوانجام بنی اوراحتیاط کا پہلوان تحریکات سے کنارہ کشی ہی معلوم ہوئی تو کیا گناہ ہوگیااور مجھے حضرت مولا ٹا کامخالف کیوں قرار دیا جا تاہے پھر حضرت مولا نا کے زبانی ارشادات اس اختلاف کو جائز رکھتے ہیں غرض مجھ پر حضرت مولا نا قدس سرهٔ کی مخالفت کا الزام سراسر بہتان ہے۔ رہا بیالزام کہ میرے بعض متعلقین حضرت قدس سرہ کے مخالف ہیں سواس کا جواب یہ ہے کہ میرے سی متعلق نے حضرت کی شان میں بیرنہ تقریراً کوئی گستاخی کی اور نتیج ریاً اورا گرکوئی ایسا کرتا تو میں عمر بھر کے لئے اس سے قطع تعلق کر دیتا۔ بعض لوگوں نے رہمت بیچارے مولوی ظفر احمد مولوی حبیب احمد کی تحریرات پر رکھی ہے همران کی عبارتیں حضرت اقدس کے ساتھ شدت عقیدت و غایت احترام کوظاہر کررہی ہیں۔ مثلاً آخری پیام میں وہ دونوں لکھتے ہیں ہم نے اپنی متعدد تحریروں میں اس امر کوصاف ظاہر کر دیا ہے کہ نہ ہم کوحضرت مولا نامحمودالحن صاحب قدس سرۂ ہے بھی مخالفت ہوئی اور نہاب ہے بلکہ ہم ان كے ساتھ حسن عقيدت كواپنے لئے ذريعة نجات مجھتے ہيں۔ نيزيد بھى بالكل غلط ہے كه ميں گورنمنث سے تنخواہ باتا ہوں اگر کسی کے باس اس کا کوئی ثبات ہوتو میں عام طور پر ہر شخص کو اجازت دیتاہوں کہ وہ بیش کرےاوراگروہ پیش نہ کرسکےاور یقیناً نہیں کرسکتا تواس کو چاہیے کہ

ل بحوالہ: ان میں ہے بعض ارشادات رسالہ ذکر محمود میں (جوایک مختفر تذکرہ حضرت مولا ناکاہے ) ندکور بھی ہیں ۔ ان ارشادات کوآ مے مضمون نمبر ۹ میں لقل بھی کر دیا گیاہے۔ ۱۲ مؤلف سوانح

press.co

توبه کرے غرض واقعات تو بیہ ہیں مگر میں اپنی طرف سے اس کی اشاعت کرنا مذکورہ بالا وجود کھیے گوارانہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی دینداراز خود بلا اس قصد کے کہ وہ میرا تبریہ کرے بحض مسلمانوں کو دین مضرتوں سے بچانے کے لئے ایسا کر ہے تواسے اختیار ہے نہ میں اسے نع کرتا ہوں نہ تھم دیتا ہوں میں تو اس پرنظر رکھتا ہوں۔فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔

مضمون ثالث

حضرت قطب عالم

مولا نامولوى محمودالحن صاحب قدس سرهٔ كى شهادت

(ازرسالهالنوربابت ماه صفر بهساج)

حضرت تحكيم الامة مولاناا شرف على صاحب

اور حضرت مولا نامولوی خلیل احمد صاحب دام ظلهما کے متعلق

اس وقت ہم حضرت اقدی جناب قبلہ مولا نامولوی محمود الحسن صاحب قدی سرۂ العزیز کا دہ کرامت نامہ شاکع کرتے ہیں جوآ ل قبلہ نے جناب مولوی خلیل الرحمٰن صاحب سیوہاروی کے ایک استفسار کے جواب میں مولوی صاحب محمدوح کوتح ریفر ما دیا تھا۔ مسلمانوں کو جا ہے کہ اس مرایا ہدایت والا نامہ سے ہدایت حاصل کریں اور اپنے کودین ودنیا کے خسارہ سے بچائیں۔

سراپاہدایت والانامه سے ہدایت ماس سرین وراپ ودین ودیا ہے مسارہ سے بہا یہ اس سرامت نامه سے مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ حفرت شخ الہند قدس سرہ کے قلب روش میں حضرت اقدس محکیم الامة جناب مولانا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اور حضرت اقدس جناب مولانا مولوی شرت برکاتهم کی دین عظمت کا کس اقدس جناب مولانا مولوی شلیل احمد صاحب سہار نبوری وامت برکاتهم کی دین عظمت کا کس قدر گہرااٹر تھااوران برگزیدگان حق سبحانہ کی برگوئی اور بدگویوں کو کس قدر کرنا جانے اور قابل نفرت سمجھتے تھے۔ واللّٰه یہدی من یہ شاء الی صواط مستقیم۔ (مدیر)

سوال جناب مولوی خلیل آلرحمٰن صاحب سیو ہاروی

مولوی خلیل الرحمٰن صاحب نے حضرت دیو بندی رحمته الله تعالیٰ علیه کی خدمت بابر کت

۳۴۵ میں شروع ذیقعدہ ۱۳۳۸ چے میں ایک عریضہ اس مضمون کا ارسال کیا تھا کہ بعض حضرات کا کی میں شروع ذیقعدہ ۱۳۶۸ کی طلب کے متعلق ناشائستہ الفاظ استعمال کرتے ہیں میں معلق کا شائستہ الفاظ استعمال کرتے ہیں میں معلق کا شائستہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کے کوئی منافق بتلاتا ہے کوئی خفیہ پولیس کہتا ہے کہ ان حضرات کوامداد ملتی ہے۔اور بیسر کاری ñ دمی ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ منہ ومن سوءالظن ۔ ( نوٹ ملحق فیما بعد از اشرف علی ) حضرت مولا نا خلیل احدصا حب رحمته الله علیه کااس واهیه میں میراشر یک ہونا میرے لئے ایسا ہی تسلی بخش تھا جبیہا حضرت کعب بن مالک ﷺ کے لئے حضرت مرارہ بن الربیع " کاشریک ہونا جس کوحضرت كعب بن مالك ان الفاظ ي تبير فرمات بير . فذكر والى رجلين صالحين قد شهدا بدر افيهما اسوة بي الخرواه الشيخان مع غير هما وفي مثله قيل یائے درزتجیر پیش دوستال بہ کہ بابیگا تگال در بوستال یاؤں میں بیڑیاں پہن کر دوستوں کے سامنے رہنا دوسروں کے ساتھ باغ میں ہونے ہےاجھاہے۔

نوٹ ختم ہوا آ گےاصل مضمون کا بقیہ ہے۔

اور یہ بھی تحریر کیا تھا کہ اگرا جازت ہوگی تو حضور والا کے جواب کو طبع کراؤں گا۔ نیزیہ بھی درخواست کی تھی کہ جواب دست مبارک سے تحریر فرمایا جائے۔ چنانچہ حضرت رحمته الله عليه نے ان کی درخواست کومنظور فر ما کرعر یضه کا جواب دست مبارک سے تحریر فر ما یاوہ جواب بلفظه ذيل مين منقول ہے۔

#### جواب حضرت اقدس جناب مولا نامولوي محمودالحسن صناحب فتدس سرؤ

السلام عليكم ورحمته الله. آب كاخط يهنج اسخت تخير مواميري مجه ميس برگزنهيس آتا كه كوكي مسلمان جوان حضرات کو جانیا بھی ہووہ ان کی شان میں وہ الفاظ بحبسہ استعال کرے جو آپ کے قلم سے نکلے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا تعجب ہے کہ آپ نے ایسے نایاک اور بيهوده لفظول كوكيسے قتل كيا اور بصورت فتوى ان جوابات كى اشاعت كا كيسے تهيد كيا۔ بالفرض

کسی نے ایک کسی نے دو یہ کلمات خبیثہ کہہ کراپنی عاقبت خراب بھی کی تو کیا یہ کلما ہے۔

قابل ہیں کہ کوئی مجھداران بزرگوں کا معتقدان جھونے اور گند کے نفظوں کو طبع کرا کراوران کے متعلق فتو کی مرتب کر کے علی العموم سب تک پہنچانے میں سعی کر اے العیاذ باللہ العظیم نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ۔ اللہ تعالی رحم فرماوے اور جم کو مجھ دے ۔ میں آپ کی عنایات سے امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ ایسے امور سے احقر کو معاف رکھیں گے جن کے سننے کی مجھ کو جمت نہیں اور جن کا سننا سرا سرموجب اضطراب وقلق ہوتا ہے اور بالفرض اگر آپ نے احقر کی امید کے خلاف کیا تو جو اب کی تو قع نہ فرما ہے ۔ والسلام فقط

بنده محود ففي عنه ديوبند لا ذيقعده (١٣٣٨هـ)

اس کرامت نامہ کے صادر ہونے کے بعد مولوی صاحب سیوہار دی نے معذرت کا عریضہ ارسال کیا جس کا جواب حضرت نور اللہ مرقدۂ کے دست مبارک کاتحریر فرمودہ صادر ہوا جوملخصاً درج ذیل ہے۔

تحرم بندہ سلمکم اللہ۔السلام علیم ورحمتہ اللہ۔آپ کا عنایت نامہ وصول ہوا۔ تکر ماعوام کی عقیدت وعدم عقیدت وخدم عقیدت وخدم عقیدت وخدم عقیدت وخوس تعااور نہاب ناخوش ہے۔ عقیدت وونوں قابل اعتبار ہیں۔ باقی نہ بندہ آپ سے پہلے ناخوش تھااور نہاب ناخوش ہے۔

#### مضمون رابع

# besturdubooks.wordpress.com الروضة الناضرة في المسائل الحاضرة

(ازمرقومەنصف ربىج الاول پې<u>اسا ھ</u>مسودەقلىم مجلس خير ) بِستَ شُمِ اللَّهِ الرَّحَيْنُ الرَّجِيجِ

نوٹ: بیلمی مضمون شرح کے انتظار میں ابھی تک شائع نہیں ہوا مگر اس کی نقل بہت اہل علم نے زمانہ تسوید ہی میں کئے ہیں اب شرح بھی تیار ہے تکرسامان طباعت کانہیں ہوا۔ ا بعدالحمد والصلوة \_ بيرايك تحرير ب جو جامع ب جزئيات حاضره ك احكام كواس كي ضرورت اس لئے ہوئی کہاس کے قبل یا تو بعض مختصر مضمون بطور قول کلی کے شاکع ہوئے جن میں جزئیات ہے کافی تعرض نہ تھا اور یا زبانی یا خطی سوالات کے جواب منتشر طور پر مشہور ہوئے جن میں بیجہ عدم انضباط مجموعہ اجو بہ ناتمام نقل ہونے سے تغیر و تبدیل ہوگئی اس کے ضروری جزئیات کے احکام کو یکجا جمع کر دینا مناسب معلوم ہوا مگر چونکہ اس میں اکثر اصطلاحات علمی ہیں اس لئے غیرعلماء کوعلماء سے سمجھ لیننے کی ضرورت ہوگی۔اوراس کے دو جزو بین مسائل نمبرا۔ دلائل نمبر۴۔ دونوں کوعلی التر تبیب لکھتا ہوں۔ والله الموفق والمعين في كل باب + و هوالهادي الى الصواب

المسئلة الاولى

# کفار کی مدا فعت کے فرض ہونے کی شرط

مدافعت كفاركي مطلقا ابل اسلام سے اورخصوص سلطنت اسلاميہ سے جس ميں خلافت وغيرخلافت اورجس مين سلطنت اسلاميه واقعيه وسلطنت اسلاميه مزعومة كفارسب داخل ببن\_ پھرخصوص شعائر اسلام ہے جن میں مقامات مقدسہ بالخصوص حرمین شریفین بھی داخل ہیں سب مسلمانوں برفرض ہے کہ بھی علی العین بھی علی الکفا بیلی اختلاف الاحوال مگراس کی فرضیت کے

۲۴۸ پچھ شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں منجملہ اُن کے ایک شرط استطاعت بھی ہے جو کور ان نہیں استطاعت شرعیہ ہے جس کواس حدیث نے صاف كرديا ہے۔عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكر ا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه الحديث رواه مسلم مشكوة باب الامربالمعروف -ظاهر بهكاستطاعت باللمان بروقت حاصل مه يحراس کے انتفاء کی تقدیر کب محقق ہوگی اس سے ثابت ہوا کہ استطاعت سے مرادیہ ہے کہ اس میں ایسا خطرنہ ہوجس کی مقاومت بظن غالب عادۃٔ ناممکن ہو۔اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس دفاع کے بعداس سے زیادہ شرمیں مبتلانہ ہوجا کیں مشلا کفار کی جگہ کفار ہی مسلط ہوں یا مرکب كافروسلم سے مجموعہ تابع اخس كے موتا ہے كيونكه اس صورت ميس عايت بى مفقود ہے۔اوروہ اخلاء الارض من الفساد باورقا كره بالشنى اذا خلاعن الغاية انتفى ـ

# المسئلة الثانيه (كفاركي مدا فعت كاجواز)

اورا گراییا خطر ہوتو پھروجوب توساقط ہوجائے گا۔ باتی جوازاس میں تفصیل ہے بعض صورتوں میں جواز بھی نہیں بعض میں جواز بلکہ استحباب بھی ہے اور مدار بناء جواز وعدم جوازیا استحباب کا اجتہا داور رائے برہے بس اس میں دواختلاف کی گنجائش ہے۔ ایک علمی کدواقعات سے ایک شخص کے نزدیک عدم جواز کی بناء تحقق ہےاور دوسرے کے نز دیک جوازیا استخباب کی۔ دوسراعملی که باوجود بناء جوازیا استحباب برمتفق ہونے کے ایک نے بنابرعدم وجوب رخصت بڑمل کیا دوسرے نے بناء براستحباب عزیمت بیمل کیاایک کودوسرے برملامت کرنے کاحق نہیں۔اورا گرسی مقام برتسلط مسلمان ہی کا ہوگروہ مسلمان کا فرسے مسلمت رکھتا ہوتو اس کوتسلط کا فرکہنا کل تامل ہے۔ المسئلة الثالثة (نان كوابريش)

بائيكاٹ يانان كوايريشن بيشرعاً افرادِ جہاد ميں ہے نہيں۔ دلائل ميں ملاحظہ كيا جائے بلكہ متقل تدابير مقاومت كي بين جوفي نفسه مياح بين اوربعض خطرات كي صورت مين مياح بهي نہیں رہتیں ۔اورممکن ہے کہ کوئی اینے اجتہاد ہے کسی مصلحت ضرور پیر کے سبب ضرور کی بھی کہہ وے مگروہ وجوب اجتہادی ہوگا دوسرے پر ججت نہیں اوراس سے اس کو واجبات مقصودہ شرعیتیں ہے۔
سے نہیں کہا جاسکتا اور مقتضیات کے اختلاف سے اس میں بھی مثل مسئلہ ٹانیہ کے جواز اُومنعاً یا
ایجا با اختلاف ہوسکتا ہے نیز آئندہ دلائل میں جوقصہ تمامہ کا غدکور ہے اس سے بیجی ٹابت ہوا
کہ بائیکاٹ نہ کرنے کوموالا ق کہنا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پرموالا ق کی تہمت لگانا ہے۔

### المسئلة الرابعة (موالات كفار)

موالات حقیقی جمعنی دوسی قلبی مرکافر سے مطلقاً حرام ہے اس میں ذمی وحر بی محارب مسالم سب برابر ہیں ویستوی فیہ الا سو دوالا بیض

المسئلة الخامسة (كفارى دوستى كرنا)

موالات صوری جمعنی دوی ظاہری عنی ایبا برتاؤ جیبا دوستوں ہے ہوتا ہے جس کو مدارات کہتے ہیں اپنی مسلحت وسفعت مال یاجاہ کے لئے درست نہیں بالخصوص جبکہ ضرردین کا مجمی مظنون ہوتو بدرجہ اولی بیا خترال مرائی ہوگا۔ ویستوی فیہ ایضاً الا سو دو الابیض المسئلة الساوسہ (نقصان سے حفاظت کیلئے مدارات کرنا) وہی مدارات ندکورہ دفع حضرت کے لئے جائز ہے اور معتبرظن مضرت ہے ندکرتو ہم بعید المسئلة السابعة (ہدایت کی توقع پر مدارات کرنا) ای طرح توقع ہدایت کے لئے بھی مدارات کرنا درست ہے۔ المسئلة الشامنة (کمرور ہونے کے سبب مدارات) ای طرح ضعیف ہونے کی وجہ سے مدارات درست ہے۔ المسئلة الشامنة (کمرور ہونے کے سبب مدارات) ای طرح ضعیف ہونے کی وجہ سے مدارات درست ہے۔ المسئلة الشامنة (کما ور ہونے کے سبب مدارات) مراساتھ المسئلة الشامنة (کما ور ہونے کے ساتھ احسان کرنا) مواساۃ لینی احسان ونفی رسانی اہل حرب کے ساتھ ناجائز ہے اور غیراہل حرب کے ساتھ ناجائز ہے اور غیراہل حرب کے ساتھ ناجائز ہے اور غیراہل حرب کے ساتھ جائز ہے اور غیراہل حرب میں مسالم اور ذمی دونوں آگے دوحالتیں مستقل ہیں آیک ہے ساتھ جائز ہے اور غیراہل حرب میں مسالم اور ذمی دونوں آگے دوحالتیں مستقل ہیں آیک ہی

کہ کی خاص موقع پرحربی کے ساتھ احسان کرنے میں اہل اسلام کی مسلحت ہو یا آھی کے اسلام کی توقع ہو۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص کسی اضطراری احتیاج مثل جوع وعطش یا تر دی یا جس کسی اسلام کی توقع ہو۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص کسی اضطراری احتیاج مثل جوع وعطش یا تر دی یا جس کسی میں مشرف علی الہلاک ہو۔ (بھوک 11) پیاس 11) اوپر سے گر پڑتا ۲۲ مکان گر پڑتا 11) مسئلة العاشرة (کفارکی مدد کرنا)

موالات بمعنی نفرت بعنی کفار کی مدوکرنا اگراسلام کومفر ہوعلی الاطلاق ناجا کڑ ہے خواہ اضرار کا قصد بھی ہویا قصدن مینگروہ فعل موضوع ہواضرار کے لئے دونوں کا ایک تھم ہے۔ المسئلنۃ الحادیث عشر (ناجا کرنے مددنا جا کزید ہے)

اورجس نفرت ہے اسلام لومضرت نہ ہو گروہ فی نفسہ ناجائز ہواس میں بھی نفرت ناجائز ہے۔ المسئلة الثانية عشر (مياح امر ميں مدد کرنا)

اوراگروه معنراسلام بھی نہ ہواور نعل بھی مبائے ہواگر بلائوض ہے مواساۃ میں داخل ہوکر مسئلہ تلمعہ کی فرد ہےاوراگر بعوض ہے آ گے مسئلہ رابعہ عشر میں اس کا حکم آتا ہےاوریہ بھی موالات حقیقی نہیں۔ المسئلۃ الی الشہ عشر (کفار سے مدد لینا)

بی حکم تو نصرت کا تھا اور موالات بمعنی استئصارا گراستخد ام کے طور پر ہولیعنی وہ اہل اسلام کا بالکل تابع ہواوراخمال غدر بھی نہ ہوجا کز ہے اورا گرمساوات یا متبوعیت کے طور پر ہوجسیا اس وقت اکثر ابیا ہی ہور ہا ہے یا احتمال غدر ہو بوجہ احتمال ضرر اسلام نا جا کڑ ہے اور اس متبوعیت ہے استئصاراضطراری مشتنی ہے یعنی جہال مسلمان تھکموم ہوں۔

# المسئلة الرابعة عشر (كفاريه معاملات)

یہ تو موالات بافسام ہا الحقیقیہ والصوریۃ کا تھم تھا۔اب معاملات کا تھم جھنے کہ جن عقود میں کوئی ناجائز کام نہ کرنا پڑے کفار کے ساتھ درست ہیں خواہ ذمی ہویا حربی مسالم یاغیر مسالم اوران سے وہ معاملات مستنی ہیں جونصامتی عنہ ہیں جیسے غیر کتابی سے نکاح کرنا باقی دوسرے معاملات درست ہیں مشلا ان کی نوکری کرنا 'ان کونوکررکھنا' ان سے قرض لینا' ان

,press.com

۲۵۱ کے پاس رہن رکھنا۔ ہدید دینا'ان سے پچھٹر بدنا'ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا باسٹناء بعض کا مسلم کا میں میں کے باتھ کوئی چیز بیچنا باسٹناء بعض کا میں سے اور مواد بذکورہ مسکلہ عاشرہ وحادیے شر تبھی اس ہے مشتنیٰ ہیں اور بافضاء بعیدان معاملات کو جمعنی مناصرۃ ومعاونت غیر جائز ہ کہنا محض بلا دلیل ہے ورنہ فقہاءان معاملات کو جائز نہ فرماتے اور راز اس میں یہ ہے کہ ان معاملات سے مقصودا بنی مصلحت ہے حالاً یا مالانہ کہ کفار کی یا اگران کی مصلحت بھی ہے تووہ اسلام کومفٹرنہیں۔ جومعاملات کسی درجہ میں اعانت غیر کے افراد بن سکتے ہیں فقہاء نے خود ان میں سے بہت مواد کو جائز فر مایا اور بیتواعا نت ہی نہیں گود وسرے کا تفع لازم آ جائے۔

# المسئلة الخامسة عشر (ولايتي كيثرا بيبننا)

اس وفت گاڑھا اور ولایتی کپڑا ہیننے کا سوال اکثر ہوتا ہے اگر اس کی بناء مقاطعت ہے تب تواس کا تھم مسکلہ ٹالشہ درابعہ میں گزر چکا ہےا درا گراس سے قطع نظر ہے تو دونوں میں اباحت ہے مگر تشبہ نہ ہنود کے ساتھ جائز ہے نہانگریز وں کے ساتھ

المسئلة السادسة عشر( كافرول ہےاتحاد كےمنكرات وبدعات) مقاصد یا طرق میں جومنکرات و بدعات منضم ہوگئے ہیں ان کا فتح معلوم ہے مثلاً ایک لیڈر کا یہ مقولہ کہ ' زبانی ہے ایکارنے سے پہھٹبیں ہوتا بلکہ اگرتم ہندو بھائیوں کوراضی کرو گے بھائیوخدا کی ری کومضبوط بکڑ واگر ہم ای ری کومضبوط بکڑ لیں گے تو جاہے دین ہمارے ہاتھ سے جاتار ہے مگر دنیا ہمیں ضرور ملے گی (مدینہ بجنورا۲ فروری ۳۰ء)اورمثلاً یہ مقولہ اے اللہ ہم ہے ایک نیک کام ہو گیا ہے کہ میں اور مہاتما گاندھی یقینی بھائی ہوگئے ہیں (فتح دہلی ۲۴ نومبر ۲۰ء)اورمثلاً ایک عالم کا بیمقولہ'' خدانے ان کو (گاندھی کو )ہمارے واسطے مد ہر بنا کربھیجا ہے قدرت نے ان کوسیق پڑھانے والا مد ہر بنا کربھیجا ہے' ( فتح ذکور ) ازنورص ۲۲۶ وص ۲۲۷ اورمثلاً مشرکین کومساجد میں لے جا کرواعظ مسلمین بنا نا۔ان کے قدم کوشہر کی خاک یا ک کرنے والا کہناان کے جائے قد وم کوقصور بہثتی پرطعنہ زن کہنا۔ان کو مسيحا كهنا \_ان كورحمت واورلكصناان كي ثناء مين بيركهنا كه خاموشي از ثنائے تو حد ثنائے تست \_

۲۵۲ کائے کی قربانی بندکرنے کا اہتمام کرنا۔ قشقے گلوانا' مشرک کی ٹکٹکی اپنے کندھوں پر اٹھا گلاہ مرک کا کا متمام کرنا۔ قشقے گلوانا' مشرک کی ٹکٹکی اپنے کندھوں پر اٹھا گلاہ مرک کا کہ میں کا سے کی قربانی کے ساتھ رکھنا' یہ كهنا كههم ايسا مذهب بنانا حابيتے ہيں جو ہندومسلمانوں كا امتياز اٹھا دےگا۔ وغير ذلك از خلت نمبرا۔اگرکوئی ان قبائح کے سبب یا شرعی مانع کے سبب شرکت نہ کرے اس کو کا فریا فاسق کہنا۔اس سے عداوت کرنااس کی ایذاء کی فکر کرنا پھران منکرات پر نکیر نہ ہونا یا ایسے اہتمام ہے نہ ہونا جس اہتمام ہے تحریکات کی اشاعت کی جاتی ہے اور مصالح میں مفاسد و منكرات كے انضام كاتھكم بيہ ہے كه اگروه مصلحت واجب التحصيل نه ہوتواس كا جھوڑ نا جائز تو ہرحال میں ہےاور بھی مستحب اور بھی واجب بھی ہوجا تا ہےاورا گرداجب انتحصیل ہوا ختلا فا ياا تفا قاتو و ہاں اس واجب کو بلاعذر ترک نہ کریں کیکن اختلافی میں بیعدم جواز ترک اختلافی ہوگا مگران مفاسد پر ہرحال میں اٹکار کریں گے اور جس درجہ کا مفسدہ ہوگا اسی درجہ کا انکار واجب ہوگاا ورا گرکوئی عذر ہوتواعتقا دأا تفاق داجب ہوگاا ورعملاً معتقد عذر معذور ہوگا۔

### المسئلة السابعة عشر (اختلا في جزئيات كي حيثيت)

فردع اختلا فيه ميں جب دونوں قولوں پر دليل شرعی قائم ہونو دونوں طرف احتال صواب وخطا کا برابررہے گاکسی جانب قائلین کا کثیر ہونا علامت صواب کی اور قلیل ہونا علامت خطا کی نہیں ہے اور اس کثرت کواجهاع کہنا بیتو بالکل ہی اختر اع ہے۔

المسئلة الثامنة عشر ( دینی و دینوی نفع کے مل میں شرکت اعانت )

جس عمل نافع میں ندد نیوی ضرر ہوجس سے شرعاً معذور سمجھا جاتا ہے نددین ضرراس میں تقاعد کرنا خلاف حمیت ہے جیسے انگورہ کا چندہ کہ اعانت مسلمین وغاز بین کا طاعت ہونا ظاہر ہےاور حکام نے تصریحاً اجازت بھی وے دی ہے اس میں ہرگز در لیغ نہ کرنا جا ہیےاور بیا خمال کد حکام دل ہے بہندنہ کریں وسوسہ محصہ ہے جومؤثر نہ ہونا چاہیے۔

المسئلة التاسعة عشر (تم ازكم اعانت دعاہے)

اور جوشخص کسی قتم کی بھی سعی نہ کر سکتے وہ دل ہے دعا تو کیا کرے بلکہ اہل سعی بھی

بعدہ۔اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے جس رحمت (کے دروازہ) کو کھول دیں اس کا روکنے والا کوئی نہیں اور جس کو بند کر دیں اس کو جاری کرنے والا کوئی نہیں۔

المسئلة العشر ون (مختلف فشم كے امور میں مختلف نظریه)

جس میں میراطرزعمل اورمشورہ مذکورہے۔ان اعمال میں جوامورشرعاً منکر ہیں ان کواعتقاد اورعملأ واجب الترك جانتا هول اورجو ستحسن اتفاقي بين ان كواعتقاداً توحسن جانبا هول باقي عملاً جن پر قدرت ہےان کو قابل عمل اور جن پر قدرت نہیں ان میں اپنے کومعذور سمجھتا ہوں اور جو اختلافی ہیںان میںا پی شخفیق بڑمل کرتا ہوں۔اور دوسری جانب کوبھی کل ملامت نہیں سمجھتا اور ندان میں سی کوایینے مسلک کی طرف دعوت دیتا ہوں۔البتہ کوئی مخلص خواہ داقع میں مخلص ہو خواه اینے کو خلص ظاہر کرے ادر میراوجدان اس کی تکذیب نہ کرے ابیا شخص اگر میرے مسلک کودریافت کرتا ہے اور مجھ کو وجدان سے دوامر مظنون ہول ایک بیاکہ متر ودہے دوسرے بیاکمل کے لئے بوج جھتا ہے کہ کسی ہے قبل و قال یا بحث وجدال نہ کرے گا اس کوخاص طور پر بتلا دیتا ہوں۔ باقی کسی کوخود کچھ نہیں کہتا اور دیانت اس کو مجھتا ہوں کہ جس شق کاحق ہونامحقق ہواسی کو اختیار کرے محض مال یا جاہ کی غرض ہے اس کوترک نہ کرے ہاں شرعاً اکراہ کا درجہ ہوجائے خواہ حکام سے یا عوام سے اس وقت اکراہ کے مسائل برعمل کرے اور دوسری شق مختلف فیہ میں اختلاف والول كى مخالفت بإان كے خلاف كوشش نهكرے اور يمى دوسرے مسلمانول كو بھى مشورہ دیتا ہوں پھر باوجو دمیرےاس قند رصفائی اور نرمی کے اگر پھر بھی کوئی مجھ کو بدنام کرے تو بجراس كي كياكه سكتا موس و افوض امرى اللي الله . ان الله بصير بالعباد.

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد وعلىٰ اله و اصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين فصف رئيج الاول ١٣٣٠هـ

ا اورا گرسی پر ملامت کی گئی ہے تو اس کے سی فعل مئر پر ملامت کی گئی ہے مثلاً کسی نے ہندوؤی کے اتحاد و ا تفاق میں حدے تجاوز کیا یا مجھ برکوئی غلط اتہام لگا یا پیمن اختلاف رائے فی المسائل کی وجہ ہے اس نے دوسرے فريق برطعن تشنيع كي اوران كوفية ق وكافر بنايا - وغيره اامنه

الدلائل

besturdubooks.wordpress.com اما على الاول فما في الدرالمختار ولا بدلفرضيته من قيد اخر وهوالاستطاعة الى قوله و شرط لوجوبه القدرة على السلاح لا امن الطريق فان علم انه اذا حارب قتل و ان لم يحارب اسرلم يلزمه القتال وفي ردالمختار قوله القدرة على السلاح اي وعلى القتال و في الدرالمختار اورده بعد الحدودلا تحاد المقصود وفي ردالمختار وهواخلاء الارض من الفساد ض ٣٣٦ ج ٣ وقد افتى استاذى بنصرة بعض اهل البدعة في مقابلة اهل الكفرلان اهل الكفر ا نماز احموهم في البدعة زعما منهم انها من الاسلام وذكر النووي في حديث مسلم في تاويل شرط ولاء بريرة للبائعين مالقيه والثانية والعشرون احتمال اخف المفسد تين لد فع اعظمها واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة ٥١. ص ٩٩٣ ص ج ٣

> وعلى الثانية فما العالمگيرية والثاني ان يرجوالشوكة والقوة لاهل الا سلام باجتهاده او باجتهاد من يعتقد في اجتهاده ورائه وان كا لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين في القتال فانه لا يحل له القتال لمافيه من القاء نفسه في التهلكة ١١٩ ج ٣ و في ردالمختار على القول المذكور اولاً قوله لم يلزمه القتال يشيرالي انه لو قاتل حتى قتل جازلكن ذكر في شرج السير انه لا باس ان يحمل الرجل وحده و ان ظن انه يقتل اذاكان يصنع شيئا بقتل او بجرح او بهزم فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ومدحهم على ذلك فامااذا علم انه لا ينكي فيهم فانه لا يحل له ان يحمل عليهم لانه لا يحصل بحملته شئى من اعزازالدين بخلاف نهى فسقة المسلمين عن منكر اذا علم انهم لا يمتنعون بل يقتلونه فانه لا باس با لاقدام وان رخص له السكوت لا ن المسلمين يعتقدون ماياً مرهم به فلا بد ان يكون فعله مؤثر ا في باطنهم بخلاف الكفار. وطِلالمُكور

besturdubooks.wordpress.com وعلى الثالثة ما في الدرالمختار و عرفه ابن الكمال بانه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرةً او معاونةً بمال اورأي اوتكثير سواداوغيرذلك وفيرد المختار كمداواة الحجرحي وتهيئة المطاعم و المشارب. ٣٣٦ ج ٣ وفي صحيح البخاري في قصة ثما مة بن اثال فلما قدم مكة (ليني بعدالا الاملام) قال له قائل صبوت قال لا ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا تاتيكم من اليمامة حبة حِنطة حي ياذن فيها النبي صلى الله عليه سلم قال الحافظ في الفتح زاد ابن هشام ثم خرج الى اليمامة فمنعهم ان يحملوا الى مكة شيئا فكتبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انك تمر بصلة الرحم فكتب الى ثمامة ان يخلي بينهم و بين الحمل اليهم اه. ص ٢٩ ج ٨ وفيه ايضاً ٢٨ ج ٨ وكانت قصة (ليخي ثمامته ا) قبل وفد بني حنيفة بزمان فان قصة صريحة في انهما كانت قبل فتح مكة اه. و في الهداية بعد المنع من بيع السلاح و الحديد من اهل الحرب ولو بعد الموادعة مانصه و هذا هوالقياس في الطعام والتوب الااناعرفناه بالنص فانه عليه السلام امر ثمامة ان يميراهل مكة وهم حوب على. ٥١.

> وعلى الرابعة قوله تعالىٰ ياايها الذين امنوا لا تتخذوااليهود و النصاري اولياء وقوله تعالى يا ايهاالذين امنو الاتتخذواعدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة.

> وعلى الخامسة قوله تعالىٰ ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا. وعلى السادسة قوله تعالى الا ان تتقو ا منهم تقاة وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي ان تصيبنا دائرة وعلى السابعة قوله تعالىٰ فانت له تصدى.

> وعلى الثامنة ماروي ابوداؤد ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل وفد بني ثقيف في مسجده .٥١.

وعلى التاسعة قوله تعالىٰ لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين

۲۵۶ ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطو اليهم ان الله يحب المقسطين besturdub! . انما ينها كم الله عن الذين قاتلو كم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهر ّ واعلى اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولنك هم الظالمون.

في العالمگير ية ولا باس بان يصل الرجل المسلم المشرك قريباً كان اوبعيداً محارباً كان اوذمياً وارادبالمحارب المستامن واما اذا كان غيرالمستامن فلا ينبغي للمسلم ان يصله بشئي كذافي المحيط وذكر القاضي الامام ركن الاسلام على السفدى اذا كان حربياً في دارالحرب وكان الحال حال مسالمة وصلح فلا باس بان يصله كذافي التتار خانية ج٢ ص ٢٣٢ . من تتمة امداد الفتاوي وفي حاشية العلامة شيخزاده على البيضاوي و ثانيها المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع منه وقال عليه السلام في كل ذات كبدرطبة احر.

وعلى العاشرة والحادية عشر قوله تعالىٰ ولا تعاونواعلىٰ الاثم والعدوان وعلى الثالثة عشر مافي الدرالمختار اودل الذمي على الطريق ومفاده جوازالاستعانة بالكافر عند الحاجة وقد استعان عليه السلام باليهود على اليهود في ردالمختار قوله عند الحاجة اما بدونها فلا لانه لا يومن غدره قوله وقد استعان عليه الصلوة والسلام الخ ذكر في الفتح أن في سنده ضعفا وأن جماعة قالو الا يجوز لحديث مسلم انه عليه الصلوة والسلام خرج الي بدر فلحقه رجل مشرك فقال ارجع فلن استعين بمشرك الحديث وروى رجلان ثم قال وقال الشافعي رده عليه الصلوة والسلام المشرك والمشركين كان في غزوة بدرثم انه عليه الصلوة والسلام استعان في غزوة خيبر بيهود من بني قينقاع وفي غزوة حينن بصفوان بن امية وهومشرك فلردان كان لاجل انه كان مخير ابين الاستعانة وعد مها فلا مخالفة بين الحديثين و ان كان لاجل انه مشرك فقد نسخه مابعد ج ٣ (ص ٣٣٦) وفي فتح القدير ولا باس ان يستعان بالمشركين على قتال المشركين اذا خرجوا طوعاً ويرضخ لهم ولا يسهم ولا يكون لهم راية تخصهم الخ ج ٥

وافيها حكم الكفر بل القضاة والولاة مسلمون يطيعونهم من ضرورة اوبدورها وكل مصرفيها وال من جهتهم يجوز فيه اقامة الجمعة والاعياد الخ ج ا (ص ٨٣٢) وقد عرف اطاعة الصحابة والتابعين ليزيد والحجاج و اطاعة العلماء للتتار في بغداد وفي تفسير ابن جريرالا ان تتقو ا منهم تقاة. الا ان تكونو افي سلطانهم فتخافونهم على انفسكم فتظهر والهم الولا ية بالسنتكم وتضمر والهم العداوة ولاتنا جوهم على ماهم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل اه. از فرقان.

> وعلى الرابعة عشر مافي الرياض جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ينزع لليهودي كل دلوبتمرة حتى اجتمع له شئي من التمر (وفي الاجارة) وفي ابن خلدون و ابن هشام استاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن اريقط الدؤلي وكان كافراً (وفيه الاستيجار) وفي المشكواة عن على ان يهود يا كان يقال له فلان حبركان له على رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم دنانير فتقاضي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يايهودي ماعندي مااعطيك الخ (وفيه القرض) وفي صحيح البخاري قدرهن النبي صلى الله عليه وسلم در عاً له بالمدينة عند يهودي واخذ شعير اله (وفيه الرهن) وفي الروض الانف اهدى النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي سفيان عجوة و استهداه ادماً فاهداه ابوسفيان وهو على شركه (وفيه الاهداء والاستهداء) وفي المحيط اذا خرج للتجارة الى ارض العد و بامان فان كان امر لايخاف عليه منه و كانو قوماً يوفون بالعهد يعرقون بذلك وله في ذلك منفعة فلا باس وفي الهندية اذاارادالمسلم ان يدخل دارالحرب بامان للتجارة لم يمنع ذلك منه و كذلك اذااراد حمل الامتعة اليهم. في البحر في القنية لا يمنع من ادخال البغال والحمير والثور والبعير فيها فان كان خرا من ابريسم اوثيا باوقا قامن القرفلا باس بادخالها اليهم ولا بادخال

اشرف السوانع-جلا" كـ16

۲۵۸ الصفر والشبه اليهم لان هذا الا يستعمل للسلاح وفيها قال محمد لا بأكل ما الصفر والشبه اليهم لان هذا الا يستعمل للسلاح وفيها قال محمد لا بأكل من هذه المحرب ماشاء الا الكراعوالسلاح (وفي هذه المحرب ماشاء اللحرب المحرب ماشاء اللحرب المحرب المحرب المحرب ماشاء اللحرب المحرب الم الروايات البيع والشراء منهم الا مااستثني وفي الهداية من ارسل اجيراً له مجوسيا او حادما الخ وفي فتاوي الا مام طاهر البخاري مسلم آجر نفسه من مجوسي لا باس به وفي الروض الانف براء ملاعب الاسنة ارسل الي النبي صلى الله عليه وسلم اني قد اصابني وجع احسبه قال يقال له الدبيلة فابعث ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم بعكة عسل وامره ان يستشفي (من رسالة النور) وفي الدرالمختار كتاب القضاء ويجوزتقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ولو كافرا ذكره مسكين وغيره الااذا كان يمنعه عن القضاء بالحق فيحرم اه وفي الدر المختار وجازبيع عصير عنب ممن يعلم انه يتخذه خمر الا ن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لاعانته على المعصية الى قوله بخلاف بيع امر دممن يلوط به وبيع سلاح من اهل الفتنة لان المعصية تقوم بعينه وفي ردالمختار عن النهر وعلم من هذا انه لا يكره بيع مالم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف. وما في بلوغ الخانية من انه يكره بيع الامردمن فسق يعلم انه يعصى به مشكل والذي جزم به الزيلعي في الحظر والا باحة انه لايكره بيع جارية ممن ياتيها في دبرها اوبيع غلام من لوطي وهوالموافق لما مرد عندي ان مافي الخانية محمول على كراهة التنزيه وهوالذي تطمئن اليه النفوس اذلا يشكل انه وان لم يكن له معينا انه متسبب في الاعانة ولم ارمن تعرض لهذا اه (ج ۵ ص ٣٨٥) وفي صحيح البخاري عن عبدالرحمن بن ابي بكرثم جاء مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعاام عطية قال لا بل ابيع فاشترى منه شاة اه (فرقان) قال العيني كره اهل العلم ذلك (اى الاجارة من الكافر) الاللضرورة بشرطين احدهما ان يكون عمله فيما يحل لمسلم والآخران لا يعينه على ماهو ضرر على المسلمين وقال ابن

besturdubooks.wordpress.com حجرمعاملة الكفار جائزة الامايستعين به اهل الحرب على المسلمين. اه وعلى الخامسة عشر مافي الثالثة والرابعة عشر.

وعلى السادسة عشر كون قبح هذه الامور ظاهر وفي الدر المختار باب الجنائز وتزجر النائحة ولا يترك اتباعهالا جلها اي لاجل النائحة لان السنة لا تترك بما اقترن بهامن البدعة ولا يردالوليمة حيث يترك حضورها لبدعة فيها للفارق بانهم لوتركو المشي مع الجنازة لزم عدم انتظامها ولا كذلك الوليمة لوجود من ياكل الطعام عن ابي السعود (ج ا ص ٩٣٢)

وعلى السابعة عشر تعامل علماء الامة على عدم تركهم واحد من الاقوال المجتهد فيها بهذا العذر وكثيرمن مسائل الحنفية شانه كذلك كنفاذ قضاء القاضي ظاهر اوباطنأ واباحة الربوافي دارالحرب وعدم الترجيح بكثرة الادلة ونحوها ولا يراد بالسواد الاعظم هذا الكثرة والا لوجب ترك اقوال ابي حنيفة التي شانها كذلك مثلاً واللازم منتف فكذاالملزوم وفي البراهين القاطعة عن التوضيح السواد الاعظم عامة المسلمين ممن هوامة مطلقة والمراد بالامة المطلقة اهل السنة والجمامة وهم الذين طريقهم طريق الرسول عليه السلام والصحابة دون اهل البدع اه فكان المراد بالسواد الاعظم هم اهل السنة والجماعة سواء كانوا متفقين اومختلفين فلا يجوزالخروج عن اتباعهم الى اتباع اهل البدع ولو باخذ قول بعض منهم وان كان هذا البعض قيلاً. وفي المنار ونور الانوار في تعريف الاجماع اتفاق مجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر واحد على امرقولي اوفعلى والشرط اجماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الاكثراه وعلى الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرين ظاهر غير خفي.

besturdubooks.wordpress.com مضمون خامس تتمة اولى حكامات الشكامات (ازرسالهالنور بابت ماه صفراس<u> اه</u>) يستن بحرالله الرَمْنِ الزَجيج

### حكايت(4)مع الشكايت

بعد الحمد والصلوة مدت ہوگئ جب سے بیچر یکات جدیدہ شروع ہوئی ہیں۔مہر بانوں ک طرف سے جو کھھ مدیلین طعن کا میرے حصد میں آر ہاہے سب کومعلوم ہے گرمیں نے ممجھی اس طرف التفات نہیں کیا۔اوران کے جواب کا اہتمام نہیں کیا۔البنة صرف ایک بار میں نے اپنے مسلک کی ضروری توضیح اور بعض احباب نے اس کے متعلق ایک ملفوظ شاکع کیا تھا جب وہ بھی مفید ثابت نہ ہوئی اور ثابت ہوا کہ عن طعن ہی مقصود ہے اور خفیق اور انصاف مفقو دہے۔ بالکل سکوت کرلیا چنانچہ اس حالت پرایک مدت گزرگی کیکن اب ایک نٹی بات بیہوئی کہ میں نے آغاز صفر اس<u>اس میں ایک اعلان جا بجا اسے قصبہ کے کوچ</u>ہ وبرزن میں چسیاں دیکھا جس کوبعض عنایت فرماؤں نے شائع کیا جس کےمضمون کو حضرت مولانامحمودحسن صاحب نور الله مرقده كا أيك خطّ ظاہر كيا گيا ہے۔ اورمحم خليل الرحمٰن صاحب وہلوی مقیم مراد آباد کی طرف ہے ''اخبار ہمدم میں اس کا بھیجا جانا لکھا ہے۔ یہ چندسوالات و جوابات پرشتمل ہے ادر ماہ ذی الحجہ ۱۳۳۸ ہے میں اس خط کا پہنچنا لکھا ہے اس میں سائل صاحب نے اس احقر کوموجودہ تحریکات کے خلاف بتلا کراور جو شخص اس کے خلاف ہواس کا حکم یو حیا ہے۔اور پیرجواب نقل کیا ہے کہ موجودہ تحریک بہت احیمی ہے اوراس میں شرکت ہرمسلمان کوفرض عین ہے۔ جواس کےخلاف ہے وہ اسلام کےساتھ

ا اس خط کاجعلی ہونامضمون سادی میں آئے صریحاً آتا ہے اامؤلف سوائح

اس تحریہ ہے دوائر محمل ہو سکتے ہیں ۔ایک بیاکہ مجھ پر جولعن طعن عنایت فرماؤں کی بدولت ہور ہاہے۔اس میں پچھاضا فہ ہوجائے۔سویہ تو مجھ کو گوارائے۔ بقول شخصے کہ مردہ پردیسی ہی دومن مٹی ویسی ہی سومن \_ نیز مدت ہوئی \_ رہیج الثانی ۹ س<u>اسام میں</u> ایک مستقل اعلان عام میں بامید عفوحق تعالیٰ میں سب کومعاف بھی کرچکا ہوں۔ تو بعد میں اس کا ذکر ہی کیا۔ دوسرااثر ميحتمل موسكتا تفاكهكوئي ميرانا دان دوست خدانخواسته حضرت مولانا رحمتهالله عليه کی (جو کہ میرے استاد بھی ہیں اور میں ان ہے محبت وعقیدت کوایئے لئے سر ماہیں معادت سمجمة ا ہوں ) شان میں کو کی سوءِظن قلب میں پیدا کرے۔غ جو مجھ کو سی طرح گوارانہیں اس کے دفع کے لئے مید چندسطور لکھنا جا ہتا ہوں۔ رہااس کا فیصلہ کہ بیہ خط حضرت کا ہے بھی یا نہیں بدوں اصل خط کو د کیھے ہوئے میں کچھٹیں کرسکتا۔ گواس خط کے بعض مضامین خود اس نسبت کی صحت میں بھی شبہ ڈالتے ہیں لیکن میں بلا تحقیق سیجھنیں کہدسکتا۔ اگر کسی کواس کی جانچ کاشوق ہوآ خری شائع کنندہ یا مجوزان اشاعت کہان کے نام حسب ذیل ہیں منثی رفيق احمه صاحب ايله يثررساله الإمداد تفانه بعون وقاضي محمد اكرم صاحب تفانوي وحافظ احسان الحق صاحب تفانوي بإاثمر يثراخبار بهدم سےان خليل الرحمٰن صاحب كايورا پيند ڈاک کا در بیادت کرکے وہ خط منگا کر بیا اگر جیجنے سے عذر کریں توان کے بیاس کسی ایسے ثقہ مصل کو جوحضرت کا خط بخو بی پہچانتا ہو۔ہمراہ لے جا کروہ خط دکھلا یا جائے بعض احباب کا خیال ہے کہ بیال الرحمٰن صاحب سیو ہارہ کے ہیں سی مصلحت سے پچھتا دیل کر کے دہلوی مقیم مراد آبادلکھ دیا ہے تگر اس کی نسبت بھی پچھنہیں کہتا خواہ احتیاطاً ان ہے بھی تحقیق کرلیا جائے بہر حال جوصا حب بھی ہوں اگر تحقیق سے میچر رحضرت کی ثابت نہ ہو۔ تب تو قصہ ختم ہوا۔اوراگر ثابت ہوتو ناظرین دوشم کے ہول گے۔ایک وہ جوحضرت سے عقیدت رکھتے ہیں اور بلا کاوش حقیقت کے اس تحریر کے مقتضائے ظاہری پر مجھ سے بدگمان ہو

dpress.com جائیں۔ سومیری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ دوسرے دہ جو مجھ ہے حسن طن رکھتے ہیں اوران کے قلب میں حضرات کی طرف سے وسوسہ پیدا ہونے لگے چونکہ میری طرف ہے ان کی اجازت نہیں۔اس لئے اس وسوسہ کے دفع کا طریق بتلا تا ہوں۔

#### درابيت

وہ بیہ ہے کہ حضرت نے اپنے جواب میں اس سے تعرض نہیں فر مایا۔ کہ سائل نے احقر کو جوخلاف ککھا ہے آیا حضرت نے اس کوشلیم کیا ہے یانہیں بلکہ خطِ مذکور کی اس عبارت میں ذا تیات سے بحث بندہ اچھانہیں سمجھتا۔اس پر تنبیہ فر ماوی کے سوال میں کسی کا نام لینا حضرت نے پیندہیں فرمایا۔ چنانچہان جوابات کی تمہید میں بھی میے عبارت ہے ' خصوصا'' آپ کے بعض نازیباسوالات کی وجہہے'' اور وجہاس کی ظاہرہے کہ آجکل روایات اور حکایات کا پہھے اعتبار نہیں۔ بلا تحقیق جس کی نسبت جو جا ہانقل کر دیا جوا کثر اوقات غلط بھی ثابت ہوتا ہے۔ رات دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے چنانچہ قریب ہی زمانہ ہوا کہ مکہ معظمہ ہے منشی محمر حسین صاحب فیض آبادی کا جن کوخدام در بارگنگوہی ہی خوب جانبے ہیں خط آیا اس میں انہوں نے ایک ایسی ہی خبر کا ردلکھا ہے۔اخیر میں مضمون نمبر املاحظہ ہو۔غرض بیرتو معلوم ہوگیا کہ حضرت نے خصوصیت سے اس احقر پر کوئی حکم نہیں لگایا ہراس شخص پر لگایا جو خلاف ہو۔ اب اس کی تحقیق باقی رہی کہ آیا میں خلاف ہوں یانہیں ۔سواول خلاف کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔اس کی حقیقت محض اختلاف تو ہے نہیں یعنی اگر چہ دلیل شرعی ہی ہے ہو در مذلازم آئے گا کہ ہرفرض میں اختلاف کرنے والا (اگرچہوہ فرض اجتہادی ہی ہواوراگر چہوہ اختلاف بدلیل شرعی ہو) گناه عظیم کا مرتکب ہوتو اس صورت میں قر اُت فاتحہ خلف الا مام میں جو کہ بہت سے محابہ کے نزدیک فرض مین ہے حنفیہ کا اختلاف بھی موجب گناہ عظیم ہوگا۔ وہو کماتری۔اس سے معلوم ہوا کہ خلاف مذموم وہ ہے جہاں مسئلہ ایسی ولیل سے ثابت ہو۔ جو ثبو تأود لالة قطعی ہواور پھراس میں کوئی منازعت ومزاحمت کرے یا دلیل غیر قطعی ہے <sub>تا</sub>بت ہیں نہان میں محض رائے سے کلام کیا گیا ہے۔ چنانچہ خود حضرت مولا نا بھی ان کو قطعی نہیں تھیکے جیس میرے جی میں میآتا ہے کہ میں ہی اپنی رائے سے پچھ ہٹ جاؤں''ممکن ہے کہ لفظوں میں پچھ تغیر تبدل ہو گیا ہو گرمضمون یہی ہاور طاہر ہے کقطعی کا ترک بااس سے پچھ ہنا کس حال میں درست نہیں اس سے صاف ثابت ہوا کہ حضرت کے نزد یک ہے بھی مسائل قطعی نہیں۔اور جب واقع میں قطعی نہیں جیسا کہ ظاہر ہے ۔تو نعوذ باللہ خلاف واقع حضرت كيسة قطعي سمجه كين تضاورا حقر كمضمون شرح مسلك وملفوظ مندرجه رساله النورجلداول نمبرا ۔وا۔ ہے اس اختلاف کی حقیقت اور اس کا اجتہادی ہونا ظاہر ہو چکا ہے۔ اس مقام پر اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔البتہ اس مسلک کے بعض اولہ شریعت بہت اختیار کے ساتھ لکھے دیتاہوں تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیاختلاف محض رائے ہے تبیں ہواہے۔

> قال الله تعالىٰ الا ان تتقوامنهم تقاة وقال تعالىٰ واعدوالهم مااستطعتم من قوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستطاعة من راي منكم منكرافليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه رواه مسلم وفي الدرالمختار ولا بدلفرضيته من قيداخر وهو الاستطاعة الى قوله وشرط لوجوبه القدرة على السلاح وفي العالمگير يه وان كان لا يرجو القوة والشركة للمسلمين فانه لا يحل القتال لمافيه من القاع نفسه في التهلكة وفي فتح القدير ولا باس ان يسطعان بالمشركين على قتال المشركين اذا خرجوا طوعاً ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ولايكون لهم راية تخصهم وفي الهندية قال محمد لا باس بان يحمل المسلم الي اهل الحرب ماشاء الاالكراع والسلاح وفي الدرلمختار وجازبيع عصير عنب ممن يعلم انه يتخذه خمرالاً المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لا عانته على المعصية الي قوله و عندي مافي الخانية (من كراهية بيع الامرومن

ا ان کی نقول مضمون نمبراول و نونی میں انھی گز ریکی ہیں ۔ ۱۴ مؤلف سوانح

۲۹۳ فاسق یعلم انه یعصی به) معمول علی کراهیة التنزیه وهوالذی تطمئل الیه ويجب على الامام أن يبعث سرية الى دارالحرب كل سنة مرة أومرتين الى قوله وهذا اذا غلب على ظنه انه يكا فينهم والا فلا يباح قتالهم. ١٥

وفي الهداية والمروى عن ابي حنيفة من لزوم البيت محمول على حال عدم الامام وفي فتح القدير و ماروي جماعة من صحابة انهم قعد وافي الفتنة محمول على انه لم يكن لهم غناء و قدرة و في الدرالمختار باب البغاة فان بايع الناس الامام ولم تنفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير إماما. اه. وفي الباب كثيرة لا تحصى پي جس خلاف يرحضرت عم نگارے بي احقراس خلاف كامرتكب نبيس موار اورجس اختلاف مين مرتكب مواراس اختلاف يرحضرت علم نبين لگاتے پھراس اختلاف میں میں متفرد بھی نہیں بہت علماء سے رسالے اس اختلاف میں نکل کیے ہیں اوربعض نے رسالہ وغیرہ نہیں لکھا تگران کی یہی رائے ہے۔ شتبع واستفراء سے معلوم ہوسکتا ہے بلکہ عجب نہیں کہ عدد میں بیرزیاوہ ہوں اوراگر زائد بھی نہ ہوں تب بھی قلت اور کثرت مدارخطاوصواب کانہیں۔بہت سے مسائل میں ابوحنیفیّا کیے طرف ہیں اورجمہورایک طرف ' پھر بھی وہ متر وک نہیں ہوئے اور وہاں مقابلہ مجتبد کا مجتبد سے ہے۔ یہاں غیر مجتبد کا غيرمجتهد ہے تو نسبت مساوی رہی۔ پھروہ اختلاف بھی بعض مسائل زائدہ میں ہے نہ کہ اصلی مقصد یعنی نصرت حکومت اسلامیه بفتدرالوسع میں مال سے اور دعا ہے اور ایبااختلاف حضرت کے ساتھ خود حضرت کے خواص بھی کرتے ہیں چنانچہ اعلان مذکور میں ایک سوال نمبر البہے۔ سرکار برطانیکی جمله ملازمتیں کیسی ہیں اوراس کا جواب حضرت سے بیقل کیا ہے نمبرا احرام اورعلاء دیوبندے ایک صاحب حاجی اساعیل سوداگر دستار ریواڑی بازار بزازہ نے سرکاری مدرسه کی نوکری تعلیم عربی کی نسبت سوال کیا ہے۔اس کا جواب مدرسه موصوفہ سے میا گیا ہے۔ نوکری ندکورہ اب بھی جائز ہے جبیبا کہ پہلے لکھا گیا ہے مگرنزک کرنا تمام ملازمتوں انگریزی کا احوط اوراولی اورافضل ہے کیونکہ اعداء وین اسلام ہے کسی قشم کا تعلق رکھنا روانہیں۔البتہ

۱۱۵۰ بصورت مجبوری ملازمت ندکورہ کی اباحت کافتو کی جیسا پہلے دیا گیا تھااب بھی وہی فتو گا ہے اور فعل مباح کے کرنے والے برطعنِ ولعن کرنانہیں جا ہیےاوراس پرمولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب اورمولا نامحمرانورشاہ صاحب کے بھی دستخط ہیں۔اورحضرت کے جواب بالاسے بعد کاہے کیونکہ وہ جواب ذی المحبر ۳۸ چوکا ہے اور بیٹنو کی جمادی الاول جم چھ کا ہے۔ وہ فتو کی بعینہ يهاں موجود ہے تواگر ہراختلاف مذموم ہے تو علماء دیو بندکو کیا کہے گا۔غرض جب ثابت ہوا کہ ہراختلاف خلاف نہیں ہے توحضرت کا بیفتو کی میرے متعلق ہے ہی نہیں۔ بلکہ اہل خلاف کے متعلق ہے پس میری محبت کی بناء برا گرکسی کے قلب میں حضرت کی نبعت ذرا بھی وسوسد آتا ہواس کے رفع کے لئے ریکا فی ہے بلکہ میں تو سائل کا بھی شاکی نہیں کہ انہوں نے بلا تحقیق مجھ کوخلاف لکھ دیامکن ہے کہ انہوں نے سی ایسے خص ہے جس کو وہ ثقہ بچھتے ہوں اور وہ ثقہ نہ ہو کوئی واقعہ ن لیا ہوگا اور جو دلائل عنقریب عدم خلاف کے آتے ہیں۔ان دلائل پر ان کو اطلاع نہ ہوگی۔اس لئے اب تک ان کو بھی معذور سمجھتا ہوں۔لیکن اگر اب بھی ہاوجود انکشاف حقیقت کسی کو بدگمانی یا بدز بانی کاشوق ہی ہو۔ تو میری طرف سے تو معاف ہے آ گے ووا پنامعاملہ حق تعالی کے ساتھ خود دیکھ لے۔ باقی ایسے اعلانات سے اکثر حضرات کی جواصلی غرض ہے کہ مجھ سے عوام کوعقیدت ندرہے تواس غرض کا حصول تو بلاان کے اہتمام خودمیرے طرز عمل سے ہور ہاہے۔ یہاں آ مدور ونت رکھنے والے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اس لئے مجھکو سچھ تا گواری بھی نہیں ہوتی اور نہ کسی سے تکدر ہوتا ہے۔ ہاں اگر ایسے حضرات کی طرف سے پیامور پیش آ ویں جو تعلق کا دعویٰ کرتے تھے یا کرتے ہیں تو ایک دوروز حزن طبعی ہوتا ہے پھر بے تعلقی کے نصور ہے وہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔آ گے بعض دلائل اس نسبت خلاف کے غلط ہونے کے عرض کرتا ہوں تا کہ رسالہ کے اصل مقصود کی مزیدتا ئید ہوجائے کہ میں حضرت کے کلام میں مرادنہیں ہوں تو حضرت پر کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔ وہ یہ ہیں۔ (نمبرا) شرح مسلک ملفوظ کامضمون جس کا او پر ذکر ہوا (نمبر۲) مولوی شبیر احمه صاحب دیو بندی کا مجھے سے یو چھنا کہان مسائل میں جب اختلاف ہے تو مجھ کو کیا کرنا جا ہے۔اور میرایہ جواب دیٹا کہ . حضرت ہم سب کے بڑے ہیں مجھ پران کوتر جیج دینا جا ہے۔ باقی میرامعاملہ جدا ہے اس کی

شبادت مولوی صاحب ہے لی جاسکتی ہے الفاظ کا تفادت ممکن ہے باتی اگر کسی کو منظ کہیا ہے تو اول تواختلافی مسئلہ میں کی وامرونہی کرناشر عاً امر منگر نہیں پھر خطاب بھی عام نہیں کیا اور البیطی الم کسی کے مسئلہ میں کھومت مسئلہ میں کھی اصل مقصد یعنی اعانت حکومت مسئلہ میں اصل مقصد یعنی اعانت حکومت اسلامیہ بفتر روسے سے نہیں بلکہ صرف منکرات ہے روکا خواہ درجہ عنوان وصورت میں منکر ہویا درجہ معنون وحقیقت میں سوااس کوکون خلاف کہ سکتا ہے۔

(نمبر۳)مضمون الصحف المنثوره في فضائل اعانية انگوره" در باب ترغيب اعانت ماليه انگوره اورمضمون الشکر والدیماء در باب شکرفتو حات ترک و دعائے فتو حات رساله النور جلداول و · دوم میں شالع کیا گیااوراعانت ودعا ہر دوامر کا سلسلہ برابر جاری ہے چنانچے النور جلد ۴ نمبر ۴ و نمبر م ونمبر ۵ میں اس اعانت کی فہرست کا ایک معتد به حصه بھی شالع ہوا ہے اور جونفرت بااعتبارا بی حالت قدرت کے اصل ہے وہ بھی دو چیزیں ہیں تو کیا یے غضب نہیں ہے۔ کہ ناصر کومخالف کہا جائے اناللہ۔البیۃ جلسہ کی صورت اختیار نہیں کی کہاس وفت ان کا منکرات ہے خالی ہونامتعذرہے جو پچھتو فتی ہوئی اس پتہ پر بھیج دیا (پتہ اس لئے بھی لکھے دینا ہوں کہ بعض احباب میرے بھیجنے کا ذریعہ یو حیصا کرتے ہیں ) جناب حاجی وجیہالدین صاحب صدر بإزارمير ٹھنمبرہ ۔خودحضرت رحمتہ اللہ علیہ کے اقوال وافعال سے ثابت ہے کہ مجھ پرخلاف کا گمان نہیں فرمایا۔ چنانچہ جب میں واپسی مالٹا کے بعد زیارت کے لئے حاضر ہوا تو مجمع عام نے مشاہدہ کیا کہ سمعنایت ولطف کے ساتھ پیش آئے۔ حتیٰ کہ ایک بار بعدظہر ذرا حاضری میں دریہو کی تو آنے کے بعد فر مانے گئے میں تو اس وفت خود تیرے ہی یاس جانے کوتھا یہ کس درجه عنایت کی دلیل ہےاوراس وقت اس میری رائے کی اطلاع بھی تھی چنانچے بعض احباب ثقات نے جومیرے ہمراہ تھے اور وہ اب کا نپور میں ہیں۔ دیو بند ہی میں مجھ ہے بیان کیا کہ میں نے حضرت سے عرض کیا تھا کہ اشرف حاضر ہوا ہے۔ اگر ان مسائل میں کیجے فر ماد ہجئے تو بہتر ہے جواب میں ارشا دفر مایا کہ وہ میرالحاظ کرتا ہے اس لئے وہ کچھ نہ کہہ سکے گا ایس حالت مضمون الصحت المنشوره في فضائل اعانت انگوره رساله النورنمبر اا جيدا بإبت ماه ربيج الاول و مهسايع مين -ملاحظه قرما بإجائے اورمضمون الشكر والدعا اعلىٰ النصر و بالنصر يوم النقاء رساله التورنمبر ٩ و ١٠ جلد٣ بابت ماه محرم وصفر الهيتاليه مين ملاحظه بوتا مؤلف اشرف السوانح باوجودا طلاع رائے کے بیعنایت صرح دلیل ہے کہ مجھ برخلاف مذموم کا گمان نہیں فرمایا۔

نمبر۵ پیجھی نمبرم کا تتمہ ہے حضرت نے اپنے مقدمہ ترجمہ میں میرا ذکرا چھے عنوان ے تحریر فر مایا ہے۔اس کی ضروری عبارت آخر میں مضمون نمبرا۔ میں ملاحظہ ہو۔ تو اگر مجھ پر ابیا گمان فرماتے تو کیااسمضمون کو دفع تلبیس کی ضرورت سے خارج فر ما دینا ضروری نه تھا۔نمبر ۲۔ ریبھی تمنیسابق کا ہے حضرت رحمتہ اللہ علیہ 'کے احقر کے نام دومکتوب شریف جن میں ایک زمانہ قیام مکہ معظمہ کا اور دوسرا زمانہ دالیسی مالٹا کا ہے ذکر محمود میں شائع ہوئے ہیں ان کے الفاظ ملاحظہ فرمایئے۔النورنمبرا جلدنمبرا) (نمبرے) یہ بھی تتمہ سابق کا ہے حضرت نے ایک استفسار متعلق احقر وحضرت مولا ناخلیل احمد صاحب دامت فیوشهم کے جواب میں تحریفرمایا ہے۔ آخر میں مضمون نمبر۳۔ ملاحظہ ہو (نمبر۸) سب سے زیادہ قرب واختصاص حفزت رحمته الله عليه كے ساتھ حضرات علمائے ديو بندكو ہے۔ اگر حضرت كابير خيال ہوتا تو علماء دیو بنداس کے خلاف کیوں فرماتے \_مضمون نمبر۵ ونمبر ۲ ونمبر ۷ جوعنقریب مذکور بين) ملاحظه ہو نيز مولا نا محمّعلی صاحب خليفه حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب سُمّنج مراد آبادی قدس سرہ مجھی ہمارے اکابر کے ساتھ تعلقات خاصہ رکھنے کے سبب علمائے دیوبند ہی کے ساتھ کمخق ہیں۔وہ ایک خط میں باوجو دان معاملات میں میرے ساتھ اختلاف رکھنے کے اور مجھ کومشورہ دینے کے بعض روایات حاکیہ تلویث لسان کور دفر ماتے ہیں مضمون نمبر ۸ (جو کہ عنقریب مٰدکورہے) ملاحظہ ہو (نمبر ۹) بیتو بچنج ظاہرہ تھے اب تائید کے درجہ میں ایک جمۃ باطبہ بھی نقل کرتا ہوں جوایک صاحب خدمت کا مقولہ ہے جواشرا تی کے لقب سے معروف ہیں اور صاحب کشف کے ساتھ معروف ہیں اور صحت کشف کے ساتھ موصوف ہیں بیایک ثقہ کے خط میں مع سند منقول ہے جومیرے یاس محفوظ ہے آخر میں مضمون نمبر ہ ملاحظہ ہو۔ (نمبروا) تتمہ بالا ایک شخص نے بگمان ندکور مجھے سے بیعت فٹنخ کر دی تھی اس کی نسبت ان ہی اشراقی صاحب ہے کسی نے یو جھاانہوں نے ایک خطہ میں شرکت حقیقی کی

۲۹۸ حقیقت بتلا کراورمتعارف شرکت کو بے وقعت تھہرا کراس شخص کی غلطی ظاہر کی ہے۔اس خطف کی نقل بھی جو بواسطہ تقنہ موصوف بالا مجھ تک پہنچی ہے میرے پاس محفوظ ہے۔ آخر میں مضمون نمبر • املاحظہ ہو۔ بیدس ولائل ہیں جن ہے اصل مقصود رسالہ کی مزید تا ئید ہوتی ہے اب ان مضامین کونقل کرتا ہوں جن کا حوالہ جا بجارسالہ ہزامیں دیا گیا ہے۔اتفاق سے وہ تھی دس ہی ہیں اور دلائل اور مضامین دونوں باعتبار عدد کے تلک عشرۃ کاملہ کی برکت ہے متلبس ہیں ذیل میںان مضامین عشرہ کوملاحظہ فر ماہیئے۔

مضامين متعدده جن كاحواله رساليه مذا (يعنى تمهاولي حكايات الشكايات)

میں جابجابقیدنمبرکے دیا گیاہے

(مضمون .....نبرا) ازمنشي څرحسين صاحب فيض آبادي مقيم مکه عظمه)

چند ماہ ہوئے کہسی برچہ میں کسی سہار نبوری جوشلے نا دان نے کسی اخبار میں مولوی شفیع الدین صاحب کا نام لے کرآ ہے کی نسبت کچھ افترا کیا تھا۔ میں نے مولوی شفیع الدین صاحب سے کہا۔ ان کواس شخص کے اس خود غرضانہ جھوٹ پر بہت افسوس ہوا۔ بھلاحضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه آپ سے ناراض ہوں گے بعض اہل و نیایہاں ایسے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب ؓ کے نام سے دنیا کے کمانے کے لئے لوگوں سے ان کے حسب خیال بات کہتے رہتے ہیں۔ان کومیں خوب جانتا ہوں ۔ وہ حضرت حاجی صاحب کے لوگوں میں ہیں کیکن دین نہیں حاصل کیا۔ مولوی شفیع الدین صاحب ہمیشہ آپ کے ثناخوال اور قدرواں ہیں۔اھ

تتمته مضمون بالاجس طرح منشی صاحب نے اس روایت کے غلط ہونے پر مولوی شفیع الدین صاحب کی خوشنودی ہے استدلال کیا اس طرح مولانا محبّ الدین صاحب کی (جو کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے اخص الخواص میں سے ہیں ) محبت بھی اس کی دلیل ہے۔جومولوی مثمس الحق صاحب خلف حاجی تہورعلی صاحب انسپکٹر پنیشنر کے ایک کا رڈ

لے تماشاہے عدم شرکت کے بعد میرے سارے پرانے عیوب مؤثر ہوگئے۔اگرشرکت کر لیتا تو وہ عیوب دین كے خلاف ندہوتے اب خلاف ہو محية ا

۲۲۹ سے معلوم ہوئی۔اس کی عبارت رہے۔'' حضرت مولا نامحبّ الدین مدفیو ہم کی جنا کہا گھی بہت یادفرماتے تھے اور بہت بہت سلام فرما دیا ہے۔ " ۱۵-محرم اسسالھ -حضرت حاجی صاحب کے خدانخواستہ ناراض ہوتے ہوئے ان خواص کابیر تاؤکسی طرح نہیں ہوسکتا۔ مضمون نمبرا عبارت مقدمه ترجمه قرآن ازحضرت مولانامحمودحسن صاحب قدس سرؤ ٹانیاعلائے متدینین کے زمانہ حال میں متعدد تراجم کیے بعد دیگرے شاکع ہو چکے ہیں منجملہ ان کے دوتر جمول کواحقر نے بھی تفصیلی نظر سے دیکھا ہے۔اول مولوی عاشق الہی صاحب ساکن میر تھے کا۔ دوسرا مولانا اشرف علی صاحب کا جوعمہ ہ اور نافع ہونے کے علاوہ سلف صالحین کے مسلک کے موافق اور ندکورہ بالاخرابیوں سے پاک ہیں۔اھ۔غور فرمایا جائے مرتکب خلاف ندموم کومندین اورمولا نالکھنا کب جائز ہے۔ پھرطباعت اس کی بسر برستی مولوی محمر مبین صاحب ومولوی عزیز گل اسیر مالثا ہوئی۔جن کوخاد مان خصوصی حضرت کا ٹائیل برلکھاہے۔اگر احقر مولانا کی رائے میں ایسا ہوتا جسے مہربانوں نے فرمایا ہے۔تو سے خاد مان خصوصی اقل درجهان الفاظ پرایک حاشی تو دفع تلمیس کے لئے ضرور ہی لکھ دیتے۔ مضمون نمبر ٣ \_ جواب حضرت مولا نامحمود حسن صاحب قدس سره بجواب استفسار (اس کے متعلق تفصیل مضمون ٹالٹ میں گزر چکی ہے۔ ۱۲ مؤلف اشرف السوانح )متعلق احقر حضرت مولا ناخليل احمر صاحب دامت فيوسهم \_

آ پ كا خط ئېنچا سخت تخير موا ـ ميرى سمجه ميں مركز نهيں آتا كه كوئى مسلمان جوان حضرات کو جانتا بھی ہو۔وہ ان کی شان میں وہ الفاظ بجنسہ استعال کرے۔جوآپ کے قلم سے نکلے ہیں۔اوراس کے ساتھ اس کا تعجب ہے۔آپ نے ایسے نایاک اور بیہودہ لفظوں کو سیے نقل کیا۔ اور بصورت فتوی ان کے جوابات کی اشاعت کا کیسے تہیہ کیا۔ بالفرض کسی ایک نے ما دونے میکلمات خبیثہ کہہ کراپنی عاقبت خراب بھی کی۔الی قولہ الخ۔ آپ ایسے امور ہے احقر کومعاف رکھیں گے جس کے سننے کی مجھ کو ہمت نہیں اور جس کا سننا موجب

لے ختم رسالہ کے بعد جوشب آئی اس بین حضرت مولا ناخلیل احمدصاحب کی اس طرح زیارت کی کہ ہم دونوں ایک مجمع کی شركت مين جماعت كي نمازيين مشغول بين \_والحمد بتدعلي والك وفي مذاالروبا بشارة بقول الرساليانشاءالله تعالى والله اعلم \_١١

۱۷۰ اضطراب وقلق کا ہوتا ہے۔ ۲۔ زیقعدہ و قال فی مکتوبہ الابحر عوام کی عقیدت و علاج عقیدت ان کے خیالات کی موافقت پر منی ہے۔اس لئے ان کی عقیدت وعدم عقیدت دونول قابل اعتبار نہیں۔النورنمبر • اجلد نمبرا۔ تفریع ۔ اعلان مذکور خطبہ رسالہ ہذا کے الفاظ دشتني اسلام وغيره مين اورخط بالامين اليسے الفاظ كوخبيث وموجب قلق واضطراب فرمانے میں مواز نہ کرنا نیز خط بالا میں باوجود سائل کی ورخواست کے بصورت فتویٰ ان کے جوابات کی اشاعت کی ناپسندیدگی میں اور اعلان مذکور میں اس خطاکوئسی اخبار میں شائع کرا دینے کا حکم فرمانے میں موازند کرنا کیا قوی شبہ پیدائہیں کرتا کہ بیہ خط یا حضرت کانہیں ممکن ہے کسی نے لکھ کرنا تمام دستخط کرالئے ہوں اورا کثر اعتاد پر دستخط ہوجاتے ہیں۔اوریاا گر حضرت کا ہے تو کسی نے خوب بھر کر غیظ دلایا ہے بعض اصحاب نے اس خط کے نشخ کا دعویٰ کیا ہے۔ مگر اول تو اس ناسخ میں وہی کلام ہے کہ بدوں اصل خط کے دکھلائے ہوئے ججت نہیں پھر بعد تشلیم جمیت وجمیع اجزاه حجت ہوگا۔اس میں بیا جزابھی ہیں۔(نمبرا)سائل کوان حضرات کی برائی اورتہمت اورغیبت ہے منع کیا ہوگا کہ جس کا ارتکاب ہرمسلمان کو نا جائز ہے۔اگر کوئی مسلمان ان حضرات کی غیبت کرے تو سوائے گناہ کے کیا تفع (نمبر۲)اورمولا نا (مراد احقر) کی جو تصانیف آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہندہ بہت اچھاسمجھتا ہے (نمبر۴) اور ایسے مقامات پر جہال مسلمانوں کے معمولی سے معمولی دینی بات کے روکنے کی کوشش کی جارہی ہے (جیسے گؤر کھشا کیونکہ سائل کے اسی سوال کے جواب میں ہے) چندہ وینا حرام ہے۔ اگرچہ برادران ہنود ہے ہمیں بیامید نہیں گر پھر بھی اگر کوئی ہندو ذبیجہ گاؤ ہے ہم کور د کے تو ہمارے ذمہ شرعاً ضروری ہوجائے گا کہ ہم اس کی مخالفت پہلے سے بھی زیادہ کریں۔اھ اب دیکھے کہاں تک اس ناسخ پڑمل ہور ہاہے اور کہاں تک بیناسخ ہم کومضر ہے۔ مضمون نمبره - جواب مولا نا حبیب الرحن صاحب مهتمم مدرسه دیوبند \_ بجواب ایک خط کے بعد سلام مسنون آ نکہ۔لفافہ آپ کا پہنچا۔ حالات معلوم ہوئے۔حضرت مولانا اشرف علی صاحب سے حالات حاضرہ میں ہم کواختلاف ضردر ہے۔لیکن پیراختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم مولا نا کی تو ہین اور گستاخی کو گوارا کریں ۔مولوی .....صاحب <u>نے</u>

besturdubooks.wordpress.com جو کچھ کیا یا کہاا پی طرف ہے کیا ہم اس کو بھی پیندنہیں کرتے اور نداس کی اجازت دے سكتے ہیں۔ا۲۔ جمادی الاخری وسس اھ۔

مضمون نمبر ۵ (تمته نمبرم) بجواب ایک استفسار کے ۔ بندہ سے مولا تا اشرف علی صاحب کی نسبت کسی نے استفساء نہیں کیا۔میرا خیال ان کے فاسق بنانے کا ہر گزنہیں۔اور خلافت کی مجالس سے ان کی علیحد گی کسی عذر سے ہوئی ہے۔ صدیق احمہ عفی عنہ ( کا ندهلوی) آ گے اس کے ساتھ علماء دیو بند کی تحریرات ہیں۔مسائل حاضرہ میں ہمارا مسلك توبالكل وہى مسلك ہے۔ جوحضرت استادمولا نامحمودحسن صاحب رحمته الله عليه مقرر فر ما گئے ہیں۔نیکن بہنسبت مولا نا اشرف علی صاحب کے بسبب حسن ظن کے ہمیشہ تا دیل کی ہے اور بھی تفسیق نہیں کی اور نہ کسی کوا جازت دی۔ راقم محمدا نورعفا اللہ عنہ (صدر مدرس ديو بند) عزيز الرحمٰن مفتى دارالعلوم ويو بند ١٨\_صفر منهج اما انا فمولانا التهانوي يسئل عنى ولا اسال عنه شبيراحم عثاني عفاالله عند فقيراصغرسين عفاالله عنه (بينوي تلمی محفوظ ہے ) اس عربی عبارت کے معنی میہ ہیں کہ میرا بیر تنبہیں کہ مجھ سے تھانوی کی نسبت یو چھا جائے بلکہ اگراس ہے میری نسبت یو چھا جائے تو زیبا ہے اور جوکسی کی سمجھ میں کیجھاورآ ئے تو خودصا حب عبارت سے یو چھرلیا جائے۔

مضمون نمبر ٦ \_ تمتيه سابق تخليص خط مولانا حبيب الرحمٰن صاحب موصوف الصدر جو ہمراہ مضمون نمبرہ آیا نہایت ملال ہوا کہ ایسا زمانہ بھی آنے والاتھا جس میں ایسی باتوں کی استفسار کی نوبت آئے گی۔جس کے خیال ہے بھی رونکھا کھڑا ہوتا ہے مگرز مانہ کے عجائب میں پیرجاد نہ بھی عجیب ہے ۔مولوی ..... کے خطوط دیکھے ان کی دورنگی کودیکھ کر تعجب ہوا اور زیادہ تبجب بھی نہ ہوا کیونکہ اس نتم کا خیال ان کی جانب تھااور خیال ہوگیا تھا کہ اس کی نہ میں ر بخش بھی ہے۔تمام جماعت کا یہی خیال ہے جومیراہے( پیرخط بھی محفوظ ہے )

مضمون نمبر ۷\_ تتمه سابق \_ جواب زبانی مولا ناحسین احمه صاحب خادم و رفیق مالٹا حضرت دیوبند بوفت جلسه تفانه بھون جس میں مولانا موصوف ومولانا کفایت الله صاحب د مولانا احد سعید صاحب ومولانا مرتضی حسن صاحب بھی شریک ہوئے تھے اور سب حفرات dpress.com

نے اپنے کرم سے خود تشریف لاکراس ناکارہ کوا بنی زیارت و خاص عنایات سے مشرف کیا تھا۔
پھر یہاں سے کا ندھلہ جا کر جب مولا ناحسین احمد صاحب سے میری امامت کے متعلق کسی
نے پوچھا تو بہت ناخوش ہوئے اور کہا کیا واہیات سوال ہے ہم تواس کواییا ہی ججھتے ہیں جیسا کہ
اپنے دوسر سے بروں کو ۔ پھر جلسہ عام میں بھی اور بہت با تیں اپنے حسن ظن سے فرما کیں ۔ جس
کو میں نے اس لئے نہیں نقل کیا کہ شاید پھوالفاظ میں تغیر ہوجائے بہت حضرات کا ندھلہ ان
کے سفنے والے موجود ہیں ۔ اور اتنا کچھ فرمایا کہ بعضے کمیٹی والے خودان سے بدگمان ہوگئے۔
کے سفنے والے موجود ہیں ۔ اور اتنا کچھ فرمایا کہ بعضے کمیٹی والے خودان سے بدگمان ہوگئے۔
مضمون نمبر ۸۔ مقولہ مولانا محمد علی صاحب خلیفہ مولانا فضل الرحمٰن صاحب شنج
مراد آبادی قدس سرۂ جہاں تک مجھے یا و ہے کوئی تھیں لفظ آپ کی نسبت نہیں کہا۔ ۱۵۔ صفر

مضمون نمبر 9۔مقولہ ایک صاحب کشف صاحب خدمت کا جوایک دوست نے خط میں نقل کیا جومیرے یاس محفوظ ہے۔

خال صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ اشراقی صاحب حضرت مولا نااشرف علی صاحب کی بہت تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بہت بڑے آ دمی ہیں اور معاملات حاضرہ میں جو ان کا مسلک ہے۔اس کا منشاخوف نہیں ہے بلکہ ان کی رائے بہی ہے۔

مضمون نمبر ١٠ تحرير صاحب كشف بالا

جس نے بایں وجہ کسی درولیش سے بیعت فنخ کی ہے کہ وہ خلافت میں حصہ بیت این اس شخص کی بہت غلطی ہے خلافت میں ہرا یک درولیش حصہ لے رہا ہے نااہل کی سمجھ میں آٹا ذرا دشوار ہے۔ خلافت میں حصہ لینے کے بیا عنی نہیں کہ ریاء کا رلیڈروں کو ابنا امام بنایا جائے۔ گاندھی کو پیشوائے ہنداور مہاتما مانا جائے۔ الی آخرہ (اور بڑا حصہ لینا جوقدرت میں ہے کا ندھی کو پیشوائے ہنداور مہاتما مانا جائے۔ الی آخرہ (اور بڑا حصہ لینا جوقدرت میں ہے اعانت مالیہ ودعاہے) وہ مضامین عشرہ ختم ہوئے اوران کے ساتھ دسالہ بھی ختم ہوا۔ کتبداشرف علی سالع صفریوم الجمعہ اسساجے کے ساتھ میں الجمعہ اسساجے

### مضمون سادس

## besturdubooks.wordpress.com يشخ المحدثين حضرت مولا نامحمودحسن صاحب رحمته الله عليه كي طرف منسوب کردہ خط کے جعلی ہونے کا اقرار

(ازرسالهالنور بابت ماه رجب ۱۳۲<u>۳ م</u>ضمون منجانب مدیر)

آ غاز الاسلامية ميں اخبار جمدم ميں ايك خط خليل الرحمٰن صاحب دہلوى مقيم مراوآ باد كى طرف ہے شاکع ہوا تھا۔اوراس کوحضرت شیخ المحد ثین مولا نا مولوی محمود حسن صاحب دیو بندی رحمته الله عليه كي طرف منسوب كيا كيا تها- بهراى زمانه مين اس كي نقلين مختلف مقامات يرشاكع ہوتی رہیں۔جس کے ایک نمبر میں حضرت تھیم الامت مولانا مولوی محمداشرف علی صاحب دام ظلهم العالیٰ کے متعلق بھی سوال و جواب تھا۔اگر چہ حضرت دیو بندی رحمتہ اللہ علیہ کے طرز کو جاننے والے اور منصف مزاج لوگ تو اسی وفت اس خط کے جعلی ہونے کا یفین رکھتے تھے مگر بیجہاس احتیاط کے جوحضرت حکیم الامت دام ظلہم العالیٰ کی عادت ٹانیہ ہوگئی ہے۔خود حضرت وامظلہم العالی نے اسی زمانہ میں اس کے متعلق ایک جامع مانع مضمون تحریر فرمایا تھا جو بذیل حكايات الشكايات النورنمبر • اجلد ٢ بابت ماه صفرا ١<u>٣٣٠ مي</u>ن شائع هو كيا تھا۔

اس میں ریجی تحریر فرمایا تھا کہ بعض احباب کا خیال ہے کہ بیڈلیل الرحمٰن سیوہارہ کے ہیں کسی مصلحت سے بچھ تاویل کر کے دہلوی مقیم مراد آباد لکھ دیا ہے۔ مگراس کی نسبت بھی میں کچھنہیں کہتا ۔خواہ احتیاطاً ان سے بھی تحقیق کرلیا جائے اس کی مولوی خلیل الرحلٰن صاحب سیو ہار دی نے جب ویکھا تو انہوں نے برأت لکھ کر دفتر میں بغرض اشاعت روانہ کی جوالنورنمبرا\_جلد ۳ بابت ماه جمادی الاول اس<u>سام میں</u> شائع ہوئی۔ پھر چونکہ حکابات الشكايات ميں يہ بھى تھا كەاس خطاكى اصل كامطالبەاس كے شائع كنندگان سے كرنا جا ہے۔

لے اس کی نقل مضمون حامس میں ابھی گزر پیکی ہے اور کف سوانح

اور جب اصل مل جائے تو اس کواس وقت تک صحیح نه مانا جائے ۔ جب تک که حضرت دیو بندی رحمته الله علیہ کے خاص خدام میں ہے کوئی ثقه اس کو دیکھ کر اس کی شہا دے نہ دے کہ بیہ خودحضرت مولانا وبوبندي رحمته الله عليه كے دست مبارك كالكھا ہواہے يا حضرت رحمته الله علیہ نے حرفا حرفان کون کراس پر دستخط فر مائے ہیں۔اھ۔اس مضمون کو دیکھ کربعض احباب نے اس کے متعلق بے حد تفتیش کی مگراصل ہوتو ملے سب نے شائع کنندگان سے مطالبہ کیا مراکثر جگہ سے جواب ہی نہ ملا چونکہ شائع کنندگان میں ایک جناب تقیدق احمر صاحب شيرداني ناظم اعزازي صوبهجلس خلافت على كثره كانام بهي تفاللبذاان يسيجهي مطالبه كيا كيااور پھرشد بدتقاضا کیا گیا بعد تقاضائے بسیار صاحب موصوف نے ایک اعلان اخبار زمیندار مور خدا ۲ \_ دسمبر <u>۱۹۲۲ء</u> کے صفحہ ۲ کالم ایک میں شاکع کیا جس میں وہ تحریر فرماتے ہیں ۔"اس خط اور جواب کی صحت وعدم صحت ہے میں لاعلم ہوں اور بیاشتہار ندمیرے علم میں ہے نہ میرےاسترضایاایماءے چھیااور نہاس کے متعلق مجھے ہےاجازت حاصل کی گئی اھہ

ملاحظه موالنورصفحة تمبره جلده بابت ماه رجب الإسلاج ميتواس خطرك كيفيت ماضيه تھی۔اس کے بعد نہ بھی اس کے متعلق کوئی تفتیش کی گئی نہ خود کوئی خبر ملی لیکن حال ہی میں بتاریخ ۹ \_جنوری ۱<u>۹۲۲ء</u> ایک خط حضرت حکیم الامت دام ظلیم العالیٰ کی خدمت میں دبلی سے آیا جو بجنسہ درج ذیل ہے۔اس میں کا تب نے اپنا نام خلیل ظاہر کیا ہے اور حضرت مولانا دیوبندی رحت الله علیه کی طرف منسوب کردہ خط کی اشاعت کا اپنی جانب سے ہونا ظاہر کیا ہےاور ساتھ ہی اس کا بھی اقرار ہے کہاس خط سے حضرت مولا نا دیو بندی رحمتہ اللہ علیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بیہ خط میری جانب ہے ایک صاحب نے شائع کرا دیا تھا۔اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے بیشتر جناب کو ظاہر کرنا بعض مصالح ندہبی ومکی کے سبب اپنے نز دیک خلاف سمجھا۔اھ۔اب ملاحظہ فر ہاہیئے کہ دعویٰ تو حضرت مولا نا دیو بندی رحمتہ اللہ علیہ کے انتاع کا ہور ہاہے اور ساتھ ہی ان پرافتر ابھی کیا جار ہاہے اور مخلوق خدا کو دھو کہ میں ڈالا جار ہاہے۔اورا یک مدت مدید تک اس افتراء کا اخفا بھی کیا جا تا ہے اورا ظہار بھی ہے تو ۲۷۵ کس خوبصورتی ہے کہ ندکا تب کا پید ندنشان۔ کیا حضرت مولانا دیو بندی رحمتداللہ علیہ اللہ کا پید ندنشان۔ کیا حضرت مولانا دیو بندی رحمتداللہ علیہ کی توجس نے ایک دفعہ بھی زیارت کی بوه بيساخة كها تفي كاران هذا الا احتلاق

> اس لب شیریں پہ بیہ بہتان ساخته حرف تلخ نمامال یے کڑوے حروف ہمارے بنائے ہوئے ہیں ،اس شیریں گفتگو والے پریہ بہتان ہے خصوص جنہوں نے ان دونوں حضرات کے تعلقات اور باہمی اتفاق واتحاد کودیکھاہے ان کوتواس میں جانب مخالف کا احتمال بھی نہ تھا۔اس کئے انہوں نے اس کے اظہار کی مجھی ضرورت ہی نہ جھی گرجب جہلاء کی زیادتی حدے متجاوز دیکھی یو بعض حضرات نے اپنے معمولات کااظهار بھی کیا چنانچہ ایک نمونہ اس کاوہ خطہ ہے جوالنور نمبر ۹ و • اجلد ۵ بابت ماہ محرم و صفر مهر العصيل بذيل مكتوبات حسن العزيز شائع مواب جس ميل كاتب في حضرت مولانا دیو بندی رحمته الله علیه کا ایک ملفوظ قل کیا ہے جس میں ایک مولوی صاحب کواس بناء پر تنبیہ فر مائی ہے کہ انہوں نے حضرت حکیم الامت دام ظلہم العالی کے خلاف شان کوئی کلمہ زبان سے نکالا تھا اورای میں بیجی ہے کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے بیجی فرمایا کہتہ ہیں بیس طرح معلوم ہوا کہ جومیرا خیال ہے وہ سی ہے اور حق ہے اور مولا ٹاتھانوی کا جو خیال ہے وہ سراسر غلط ہے اور بیجی فرمایا کتم نے جس جس جگد مولانا تھانوی کی نسبت بچھ کہا ہے وہاں وہاں مولانا تھانوی کی مدح اورتعریف کروتا کہ اس کا تدارک ہوجائے۔اھ۔اب منصف مزاج حضرات خود فيصله فرماليس كه حضرت مولانا ديوبندي رحمته الله عليه كوكس ورجه حضرت مولانا دام ظلهم العالى يتعلق تفارا ورمسائل مختلف فيهامين ابني رائئ كوحضرت رحمته الله عليهس درجه يرسجهة تنصه اورتح يكات كزشته كمتعلق جوامور متجاوزعن الحدود حضرت مولانا ديوبندي رحمته الله عليه كي طرف نسبت كئے جاتے ہيں وہ كہاں تك قابل يقين ہيں۔

ع قیاس کن زگلستان من بهارمرا میرےگلتان ہےمیری بہارکاانداز ولگالے

اس خط میں بھی ان صاحب کا بورا پنة درج نہیں تفا۔صرف د ہلوی مقیم مراد آ بادلکھا

تھا۔اوراس خط میں بھی پہتینیں ہےاس لئے ہم بذر بعیہاعلان ہذاعرض کرتے ہیں کہ گاہیے نے جو حضرت محکیم الامة وام ظلہم سے صفائی قلب کی ورخواست کی ہے اس سے اگر معافی مطلوب ہے تو وہ تو پہلے سے حاصل ہے کیونکہ حضرت حکیم الامت وام ظلہم ایک مستقل اعلان میں (جورہیج الثانی ۹ س<u>اسا ج</u>میں شائع ہوا تھااوراس کا حوالہ النورنمبراا جلد ۲ میں بھی ہے)ایسے تمام عنایت فرماؤل کومعاف فرما چکے ہیں۔ یہ بات بھی اس زمانہ میں ہمارے علم میں صرف حضرت دام ظلیم العالی ہی میں پائی جاتی ہے کہایسے لوگوں کی خطاؤں کو بلا استدعا بھی معانب فرما دیتے ہیں حق تعالیٰ تا دیراس سابیکوایئے بندوں کے سریر قائم رکھے کہ حق تعالیٰ کی ایک نعمت عظمیٰ ہے آمین بجاہ سیدالمرسلین۔اورا گرمراد کا تب کی صفائی قلب ہے تو اس کا بیطریقهٔ نہیں ہے بلکہ اپنا نام اور پورا پہۃ وغیرہ ظاہر کر کے صفائی کا طریقہ خود حضرت دام ظلهم سے دریافت کریں بیرکیا کہ خطا تو علی الاعلان اور توبہ پوشیدہ السر بالسر دالعلامية بالعلانية ادرا گرحقوق العباد ہے سبکدوش ہونا اور عذاب الٰہی ہے جوحقوق العباد کی وجہ ہے ہوگا بچنا جا ہے ہیں۔اس میں جوبھی شرطی*ں حضرت وا*لا دام ظلہم العانی لگا ویں جو کہا نشاءاللہ تعالیٰ سب مشروع ہوں گی ان کوبسر دچیتم قبول کریں۔انصاف تو سیجئے جس ذات کوحضرت والا دام ظلهم العالى خودا بنابزاا وربزرگ مانتے ہوں ان كى نسبت كسى كاپير كہنا كہوہتم كواپيا اپيا کہتے تھے گو ما ناراض تھے۔اور پھراس قائل کا جھوٹا ثابت ہو جانا کیا یہ بچھ کم جرم اور دل آ زاری ہے ذرا انصاف سے اپنی جھاتی پر ہاتھ رکھ کرد کھنے کہ اگر کوئی آب کے ساتھ ایسا كري توآب پركيا گزرے اوركيا آپ كا قلب صرف ايك خط آجانے ہے صاف ہوسكتا ہے۔ ہرگزنہیں بلکہ آ بھی یہی کہیں گے کہ

بسالے زجورت جگرخوں کنم بہ یک ساعت ازدل بروں چوں کنم (بہت دفعہ میں تمہارے ظلم کی وجہ ہے اپنے جگر کا خون کرتا ہوں جیسے ابھی اسی لمحہ اسے نکال ہاہر کردوں گا۔)

اور بیمجی و کیھنے کی بات ہے کہ اس خط کی وجہ سے جن لوگوں نے غیبتیں کر کے اور لعن طعن کر کے اپنا دین بر باد کیا ہے صرف اس خط سے ان کی کیا اصلاح ہوسکتی ہے اگر یوں ہی

idpless.com کھیا میں گڑ پھوٹنا رہا تو ان سب کے ساتھ ریکا تب صاحب بھی بعجہ سبب ہونے کے شرکیک گناه ہیں کیا دین ودیا نت اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح گناہوں کا انبار بڑھتار ہے اور اس کا کوئی تدارک نہ کیا جائے۔اورجس طرح بغیر پورے پیتہ وغیرہ کےاس زمانہ میں اکثر حضرات نے اس خط کواصل خط اور اس کے تمام مضامین کوحضرت مولا تا دیوبندی رحمته الله عليه كي طرف منسوب مجهدليا تفااس طرح حضرت حكيم الامت دام ظلهم كوبھي حق تفاكه اس خط كو بالکل سیجے سمجھ کرشائع فرماتے اوراس طلب صفائی ہے خوش ہوتے (اورایک یہی کیااس شور کے کم ہونے کے بعدے بینکڑوں خططلب معافی کے آجکے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔جیسا كه يهال كآنے جانے والے اس سے خوب واقف ہیں )ليكن چونكہ حضرت دام ظلم كوخدا تعالیٰ نے وہ شان عطا کی ہے کہ مادح وذام ان کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔اورللہیت کاغلبہ ہےاسی لئے بھی ان خطوط کے شائع کرنیکا خیال بھی نہ ہوااور باوجود خدام کے قصداشا عت کے ہمیشہ منع فرما دیا۔اوراس خط کے متعلق تو بغیر شبوت شری اس کا بھی یقین نہیں کہ بیہ خط اوراس کامضمون سیح بھی ہے۔لہٰذااس کی اشاعت کوتو کسی طرح بھی گوارانہ فر ماتے مگر چونکہ تحكيم الامت بھی ہیں اوراس خط کی صحت وعدم صحت معلوم ہونے سے ہزاروں اللہ کے بندے دھوکہ سے بیچتے تھے اور اس علم کا ذریعہ سوائے اس کے پچھ اور نہ تھا کہ اس کوشائع کیا جائے ۔اوراعلان کیا جائے کہ اگر خلیل صاحب دہلوی کی نظر سے بیمضمون گزرے تو بمقتصائے تدین تمام من گھڑت مصالح کوایک طرف کرکے اپنا پورا نام ونشان طاہر کریں۔ اوراس خط کی حقیقت کوظا ہر کر دیں تا کہ ایک مخلوق دھوکہ ہے نجات یا و ہے اور کا تب صاحب بھی حقوق العباد ہے اگر بری ہونا جا ہیں تو ہو سکیس اور جولوگ خواہ مخواہ لعن وطعن میں مبتلا ہوئے یا ہوں وہ اگر اس کو یقین کر کے توبہ نہ کریں تواس خط سے احتمال پیدا ہو کران کو کف لسان ہی کی تو فیق ہوجائے ان مصالح اُمت کی وجہ ہے اس کی اشاعت کومنظور فر مالیا ہے اس كے ذیل ہیں بجنہ درج كياجا تاہے۔وباللہ التوفيق و ہو خير رفيق۔

نقل خط

( د بلي ..... مخدوم مكرم بنده حضرت قبله مد فيوضكم السلام عليكم )

besturdubooks.wordpress.com پچھلے سالوں میں جوایک خط حضرت مولانا دیو بندی علیہ الرحمہ کی طرف ہے ہمدم وغيره ميں ميري جانب سے شائع ہوا تھااس كے متعلق مجھ كوا تناعرض كرنا ہے كہ كوميں حضرت مولا ناصاحب كابالكل ان خيالات مين مطيع بهون اوران تحريكات كابهو بهوقائل يمربطور سيائي کے اب بیرظا ہر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس خط کا اس تر تبیب کے ساتھ بلکہ بعض بعض سوالوں کے جوابات سے خلاصہ بیہ ہے کہ اس موجودہ خط سے مولانا کا کوئی تعلق نہیں بیرایک صاحب نے میری جانب سے شاکع کرا دیا۔اس سے پیشتر جناب کوظاہر کرنا بعض مصالح مذہبی ومکئی کےاینے نزدیک خلاف سمجھا۔اب مجھےامیدہے کہ خدا اور رسول کے واسطے سے آ نجناب میری اور شائع کنندگان کی صفائی کے ساتھ قلب صاف فرمالیں گے۔ اگر جناب نے ہوشم کی کدورت قلب سے ہماری جانب سے نکال دی اور ہم کوئسی ذریعہ سے پہتا چل گیا توانشاءاللدكسي موقع يرخود حاضر هوكر بالنفصيل اصل واقعات عرض كرون كاله فقط طالب دعائے فلاح دارین آنخضرت کا نیاز مندخادم ندہب وملت خلیل مهر ڈاک خانہ جا ندنی چوک دہلی ۸۔جنوری۲۶ء نقل لفافيه: تقانه بمون ضلع مظفرتكر بخدمت شريف محترم بنده حفرت مولا نامحمرا شرف على صاحب مظلهم العالي مير دُاك خانه تقانه بمون ٩ \_جنوري ٢٦١٤)

> اب اس خط کی عبارتوں پر ہم کچھنوٹ کرنانہیں جا ہتے بلکہ مومن خال مرحوم کا ایک شعراس وفت بادآ گیاہے اس کولکھ کرمضمون ختم کرتے ہیں ۔۔ تمہیں تقصیراس بن کی کہ ہے میری خطالگق مسلمانو ذراانصاف سے کہ ج خدالگتی ایک دوسری نظیراخیارمبلغ و پلی نمبرے جلدنمبرا مورخه ۲۱ ـ جون ۲۳۳ء میں ایک مضمون

۲۷۹ بیں تحکیم الامت دام ظلہم العانی کی طرف ایک خط کی نسبت کی گئی تھی کہ خدانخواستہ حضرت کی طرف ایک خط کی نسبت کی گئی تھی کہ خدانخواستہ حضرت کی ساتھ جس قدراسلامی موجودہ جنگ میں ترکوں ہے ساتھ جس قدراسلامی موجودہ جنگ میں ترکوں ہے ساتھ جس ہدر دی ہے اس کوسلب کرلیا جائے۔ الخ اور اڈیٹر صاحب نے اس خط کا مسودہ اسینے یا س ہونا لکھا تھا۔اس پرای زمانہہے آج تک مولوی نورمحمد صاحب مدیر رسالہ صراط متنقیم حیدر آ بادوكن نے اور يرصاحب اخبار سے اس خط كے مسوده كا بے حدمطالبه كيا۔ چنانچداى غرض ے حسب الا بماء مولوی صاحب موصوف اس احقر کوبھی اڈیٹر صاحب کی خدمت میں حاضری کاموقعہ ملا۔گرمسودہ ہوتو <u>نکلے</u>اول تواڈیٹر ملتے ہی نہیں اورا گربھی ملتے ہیں تو مسودہ ہی نہیں ملتا۔ اس لیت ولعل میں تقریباً تمین سال سگز رہے ہیں مگر مسودہ نہیں ملا انشاء اللہ قیامت تک بھی تلاش کریں گے تو نیل سکے گا۔ بیافتراء بھی افتراء بالا کی نظیر ہے۔ ناظرین ایک نظیرے دوسری نظیر کی بھی حالت سمجھ لیس خدا اس ووسرے مفتری کوبھی توفیق اظہار حقیقت کی بخشے تو پھراس تد ارک میں بھی اول کی نظیر ہوجائے۔(مدیر)

### مضمون سابع

(نوٹ: ازمؤلف اشرف السوائح بیمضمون تحریکات کے متعلق سارے اختلا فات کے درجه اوران کے انجام بخیر کوظا ہر کرتا ہے جس پر حضرت حافظ علیہ الرحمة کا پیشعرصا دق آتا ہے۔ حوريان رقص كنان ساغرو پياندز دند همكر ايزد كه ميان من واوصلح فمأو ( ترجمہ: اللہ كاشكر ہے كہ مير \_ اوراس كے درميان ملح ہوگئ، حوريں رقص كرتے ہوئے صراحی وجام پیش کررہی ہیں۔)

سبحان الله برانے حضرات کے اختلافات بھی کیسے اصول صحیحہ کے موافق اور حدود شرعيه كے اندر ہوتے تھے اور ان حضرات میں کس درجہ دسعت خیال اور صفت اعتدال ہوتی تھی اور کیساانصاف تھا کہ حضرت والا ہے خود ہی ابتداء بمصالحت فر مائی۔ آئے کل کے اہل اختلاف کوان کے طرز عمل ہے سبق حاصل کرنا جا ہے۔

اس رفع تشتت کے بعد متصل ہی حضرت والانے اطمینانی حالت میں حیدرآ بادوکن کا سفرفر ماياجهان بغرض تبليغ حصرت والاكومدعوكيا تثيا تصا-فقظ

### besturdubooks.wordpress.com حكمت حقبه (ازرسالهالنور بابت ماه ذی الحجه اس<u>سامه</u>)

یعنی گذرازظن خطا اے بدگمال ان بعض الظن اثم رابخوال (ترجمه: اے برے ممان والے غلط ممان کو چھوڑ دے اور قرآن کی آیت إنّ بعض الظن اثم كويرُه\_)

كاليكابم مصداق

حضرات علماء مدرسدد يو بند بارك الله تعالى في فيوضهم كمتعلق مختلف روايات اس احقر کے بارہ میں سننے میں آتی تھیں چونکہ بعض واقعات اس کے معارض بھی ظاہر ہوتے تھے چنانچےای زمانہ میں جناب مہتم صاحب کا اپنی صاحبزادی کی شادی میں یاوفر مانا اور احقر کے عذر کے بعد جناب نائب مہتم صاحب کامحض ملاقات کے لئے یا دفر مانا جس ہے وه حضرات فضيلت سبقت واردحديث خيو هما الذي يبداء بالسلام برفائز اوراس کے جائز رہے۔ کو مجھ کوان اراشادات کی تعمیل کی تو فیق نہیں ہوئی۔ اس لئے بمقتصا ئے آيت ولا تقف ماليس لك به علم و قوله تعالىٰ في الحجرات فتبينو ان روایات یروثوق نه کرکے وسوسه طبیعت کے ازالہ کے لیے بیطریقدا ختیار کیا گیا کہ رسالہ موذى مريدحفنرات كي خدمت ميں بغرض بخصيل رائے متعلق موذى مذكور واحقر عديم الشعور بهیجا گیا جس بروه جواب آیا جوالنور بابت رمضان وشوال ایم<del>سام ب</del>جری بین صفحهالف دب برشائع ہوا ہے۔اس کے بعد پھر تیسری بار حاضری کی تحریک فرمائی۔اس پراحقرنے مجملا روایت بعض حضرات کے تکدر کی اپنے عذر حاضری میں نقل کر دی۔اس کے جواب میں جو خط آیااس کے بعض جملے سے ہیں۔نمبرا۔ یہاں بحد للدکسی کوانعتباض و تکدرنہیں 'نمبرا۔اگر فی والواقع ایبا ہوبھی تب بھی مجھے جناب سے یہی تو قع رکھنی جا ہیے کہ اس عقدہ کوحل فرما کر جماعت کوانتشار وتشتت ہے بچالیں۔اگرغیرمناسب نہ ہوتو طیب وطا ہرحاضر ہوجا نمیں۔

۴۸۱ اور جناب کے ساتھ ہی بہاں واپس آ ویں اور اگر سردست میری معروضات کے قبولی کا وفت نہیں آیا تو پھر میں حاضر ہوں گا۔اس پر میں نے ان روایات کی کچھ مخضر تفصیل اور ان کی شخفیق کی جس سے جواب کے بعض جملے سے ہیں۔ بیتو ظاہر ہے کہ باہم ا کابر واصاغر و اوساط میں اختلاف رائے رہااور ہے۔ اور میمی ظاہر ہے کدان اختلا فات کی وجہ سے یاہم اعتراضات بھی ہوئے۔ مجھےخود بھی جناب سے بعض رایوں میں اختلاف تھا۔لیکن الحمد ملله تنقیص وتو بین کوسننا بھی گوارانہیں کیا۔اختلاف آ راءمسائل کی صورت میں اعتراض کرنا شرعا ندموم نيين سمجما كيا -سب سے اول مشاجرات صحاب رضوان الله عليهم اجمعين كوديكها جائے کہ جلیل القدر صحابہ یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ بلکہ خلفائے راشدین میں بوجہ اختلاف اعتراض کئے گئے ہیں بلکہ بعض اوقات سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ قمال کی نوبت پہنچ تھی کیکن بیاس حد تک تھا۔ جہاں تک اختلاف رائے کاتعلق تھااور جب نفس ذات برنظر جاتى تقى تو وہى اصل ارتباط معلوم ہوتا تھا۔حضرت على رضى الله عنه اور حضرت عا ئشەصدىقە دحصرت طلحەوز بىررىنى اللەغنېم كے واقعات موجود بيں \_حصرت عا ئشەصدىقنە رضی اللّٰدعنہا نے ایک فرعی مسئلہ میں حصرت زید بن ارقم رضی اللّٰدعنہ کی نسبت سخت الفاظ استعال فرمائے اس کے بعدائمہ مجتبدین اوران کے اتباع کے اختلا فات موجود ہیں۔امام شافعی رحمته الله علیه ' محضرت امام اعظم پر اور ان کے تمبعین پر سخت الفاظ میں اعتراض کرتے ہیں کیکن جب نفس ذات امام اعظم اوران کے فضل وکمال پر نظر جاتی ہے تو غایت درجه کا ادب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ نماز صبح میں قنوت بھی ترک کردیتے ہیں۔ای طرح ا مام شافعی اینے استادا مام مالک بریختی ہے اعتراض کرتے ہیں یہ بھی بطور قاعدہ کلیہ کے ہے كهاختلاف أكر چداصولى نه بهول فرعى مول حقيق نه مول لفظى مول مكرا بتداء مين بوجه جوش و بیجان ایک دوسرے کے خلاف جوشلے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں اور بسااوقات پیجزوی اختلاف فساد کی طرف منجر ہو جاتے ہیں گرانجام کارسکون پیدا ہوجا تا ہے۔اشاعرہ وماتر پید بیاصولاً متفق ہیں۔صرف چندمسائل میں اختلاف کی وجہ سے کیسے خلاف ہوئے طعن و شنیع کے دروازے کھلے۔نوبت بخاصت و تذلیل بینجی تمرانیام جب سلح ہوئی تو معلوم ہوا

كها كثر اختلا فات لفظى تتصاور جوبعض اختلاف حقيقى بهى يتصنوان سيتصليل وتفسيق يهوئى بجنسه یمی حالت ہم لوگوں کی جناب کے ساتھ تھی۔اختلاف ضرورتھا۔اعتراض بھی کرتے سی تھے کیکن جناب کی ذات سے وہی تعلق تھا۔ کسی نے حالت ناراضی میں کوئی لفظ بھی کہا تو وہ اس حالت کا اقتضاء تھا۔اس سے زیادہ کچھنیں اور ہم میں سے اکثروں نے بالکل احتیاط کا طريقه ركعااورا كثرون كاطريقه بيرما كنفس مسكه مين اختلاف كےساتھ جناب كى طرف سے مدا فعت کرتے رہے۔ مثال کے طور پر مولوی حسین احمرصا حب کو خیال فر مالیا جائے که رساله بھی لکھالیکن جناب کی ذات ہے ان کا تعلق وییا ہی رہا۔معترضین کو بگڑ کر جواب دیے رہے۔ یہ میں نے جو پچھ عرض کیا اس سے میری غرض بیہے کہ ایسے شدید ہیجان جوش اوراختلاف رائے کے وقت اگر کسی ہے کوئی امر خلاف شان سرز دموا توالی حالت میں کہ اصولاً سب متفق ہیں۔ اختلاف ہے تو صرف مصالح دینی کی بناء پرجس کے نز دیک جو جانب راجح معلوم ہوئی اس برعمل کیا۔تو میرے نزدیک اس میں زیادہ سنج وکا ؤنہ کی جائے بلكهاصول كومدنظرر كهكرعارضي اختلافات كورفع كردياجائ \_خلاصه عرض بيه ب كه بهت روامات اوروا قعات اصلی حالت میں نہیں ہینچے۔اوراس میں شک نہیں کہا ختلاف پیدا ہوا ادراس کی وجہ سے شکوہ شکایت اور اعتراضات کی نوبت پینجی کیکن بایں ہمہ بیاعتراضات خالفانہ یا معاندانہ نہ تھے بلکہ جبیبا کہ اہل حق کی دو جماعتوں میں اکثر ہوا ہے تھے اکثر اختلافات کا منیٰ عزیمت و رخصت برتھا۔ الی حالت میں باوجود اختلاف کے دینی تعلقات برابرقرائم رہےاور ہیں۔جن اکابریا بالخصوص اصاغر کی طرف جناب کوخیال ہے۔ ان کی طرف بہت ی باتیں غلط طور پرمنسوب ہوئیں ۔صورت حال الی تھی کہ جو پچھ روایت ہوا چسیاں ہو گیا اور اس میں کسی ایک جانب کی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تعلقات بھی بھی منقطع نہیں ہوئے مجھے امید ہے کہ جناب ان روایات پر توجہ نہ فرماویں گے۔اورمیری نیازمندانہ عرض قبول فرما کریہاں تشریف لانے کا قصد فرما ئیں۔ فقظ والسلام واحقر حبيب الرحمٰن عفي عنه از ديو بند١٦ وي الحجه الإسلام واحقر حقر في عرض کیا کہ قبول ارشا دات برکلام کوشتم کرتا ہوں اور دوسوال محض نازے اور کرتا ہوں۔

ipress.com ۲۸۳ نمبرا۔اگر دومرے فریق کی طرف سے بعینہ یہی معاملہ حضرت دیو بندی رحمتہ اللہ علیہ سکھی معاملہ حضرت دیو بندی رحمتہ اللہ علیہ سکتا سے بعینہ کی معاملہ حضرت دیمنا تک کامیاب ہو مشفع سکتا سر نمبرا۔اگریتے دیکات حدثمنا تک کامیاب ہو ساتھ ہوا ہو کیا اس عذرہے وہ بھی منتفع ہوسکتا ہے۔ نمبرا۔ اگریتی حریکات حدثمنا تک کامیاب ہو جائيں كيا اى لطف وكرم كى ابتداء اس احقر كے ساتھ پير بھى ہوتى ۔ اس كاجواب آيا۔ نمبرا۔ فريقين نے اختلاف رائے کی مجہ سے عمر اض کے توبین و تنقیص نہیں کی اور نبان کا مقصود میتھا۔ تو دونوں اس حیثیت ہے مساوی ہیں اگر معندور ہیں آو دونوں اگر نہیں ہیں آو دونوں کوئی وجہ فرق نہیں۔ نمبر۲۔اگر تمام تمنا ئیں یوری ہو جاتیں تو سچ عرض کرتا ہوں کہاس ہے زیادہ الحاح ' کےساتھا بندا ءکرتا۔الی آخرہ۔

حبيب الرحن ٢ اذى الحدام الاله \_ سرشنبه

اس کے بعد میں نے عذر کی کوئی گنجائش نہیں دیکھی۔اور جہارشنبہ ہی کےروز دیو بند حاضر موكيااور پنجشعنبه كوتمام دن لقاءا حباسے جانبين ميں عيد كالطف حاصل ربااوراس لطف كي تحيل شب جعہ کے ایک وعظ برختم ہوئی جس کی احقر کوفر ماکش کی گئی (اس وعظ کا نام آ داب التبلیغ ہے جوجیب چکاہے )اس سرور کے واقعات اوران کے زمان وقوع کا اس شعرنے گویا نقشہ ہی دیاہے۔ عيد وعيد وعيد صِرنَ مجتمعه +وحهُ الحبيب (اشارة الى اسم حضرت الداعي) وشهرا لعيد (ذي الحجه) والجمعه (ليلة الوعظ) اس صلح کی مسرت کے ساتھ ایک دوسری صلح کی مسرت نورعلیٰ نور ہوگئی۔ یعنی زمان م کا تنبت میں ایک عزیز کے خط میں پی خبرنظر ہے گزری آج تر کوں کا معاہدہ اینے مخالفین سے تممل ہو چکااور دستخط ہو گئے ۔اھ۔ان دوسلح کی مسرت کےساتھ ایک تبسری چھوٹی سی سلح کی مسرت کااوراضا فہ ہوالیعنی قصبہ ہذا میں مسلمانوں کی ایک جماعت میں پچھاور آ ویزش تھی۔ خطاخیر کے آمد ہی کے روز ہاہمی فیصلہ پر فریقین کی رضامندی گوش ز دہوئی جس ہے ایک نور طبعی نے نورین کوانوار برتادیا۔اس اجتماع کاشکرایک شعرمیں ظاہرکرکے ختم کرتا ہوں۔۔ ونور فوق نور فوق نور سرور فی سرور فی سرور

> للتاسع عشر من ذي الحجه (بوم الجمعه اسم اله جرى كتبه اشرف على)

### مضمون ثامن

# besturdubooks.wordpress.com رساله معاملة المسلمين في مجادلة غير المسلمين

(ازرسالهالنورنمبرااجلد • ابابت ماه ربيج الأول ۴ سا<u>ره</u>)

سوال کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ملک ہندوستان میں دوسرے ملک کی رہنے والی ایک غیرمسلم قوم حکمراں ہے اوران کی رعایا میں دو جماعتیں ہیں ایک مسلم' ایک غیرمسکم۔غیرمسلم رعایا نے اپنی ایک قومی سیاسی مجلس بنائی جس میں پچھ مسلمان بھی شریک ہوگئے اور حکمران قوم ہے آزادی حاصل کرنے کے لئے ذیل کی تدابیرا ختیار کیں۔ نمبرا۔حکومت کی قانون شکنی کی جائے گووہ قانون فی نفسہ مباح ہی ہولیتنی اس کے مانے سے مسی واجب کاترک باحرام کاارتکاب لازم نه آئے اورا گراس پرحکومت تشدد کرے تب بھی مدا فعت نه كرے۔ندمقابلہےاورنہ قانون شكنى كے ترك كرنے ہے "كواس اصرار بے بعض اوقات ہلاكت تك كى بھي نوبت آ جائے حالانكہ قانون شكني ہے نج كرا بني جان كي حفاظت كر سكتے تھے۔

نمبرا ۔ حکومت ہے معاملات میں مقاطعہ کیا جائے بعنی نداس کی نوکری کریں اگرچہ جائز ہی نوکری ہواوراگر چہ دوسرے ذرائع معاش کے فقدان سے نوکری نہ کرنے سے کتنی ہی تنگی ہونداس کی تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کی جائے اگر چہوہ تعلیم مباح ہی ہواور نداس کے ملک کی تجارتی اشیاء (خصوص یارچہ) خریدی جائیں۔

نمبر البحن دوکانوں برایسی اشیاء کی تجارت ہوتی ہوان پر پہرہ دارمقرر کئے جائیں کہ وہ خریداروں کوجس طرح بھی ممکن ہوروکیں۔اول زبانی فہمائش ہے اگراس ہے نہ ما نیں تو ان کے راستہ میں لیٹ جا ئیں تا کہ وہ مجبور ہوجا ئیں اورا گرخرید چکے ہوں تو ان کو والیسی پرمجبورکریں گو دوکا ندارخوشی ہے واپس نہ کرے۔اسی طرح دکا ندار کوالیں اشیاء کی تجارت بند کرنے ہر مجبور کریں اگر وہ نہ مانے تو اس کوطرح طرح کی تدبیروں سے ضرر پہنچاویں دھمکیاں ویں گواس وکا ندار کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہ ہواور گواس تجارت

کے بند کرنے سے وہ اوراس کے اہل وعیال بھوکوں مریں۔

besturdubooks.wordpress.com نمبرهم۔اییے رہبروں کی گرفتاری وغیرہ کےموقعوں پر ہڑتال کرادینالیعنی ووکا نیس بند کرا دینا اگر چہ کسی کو دوکان بند کرنے سے فاقہ ہی کی نوبت آ جائے اور جو شخص ان مقاطعات واحتجاجات مذکورہ نمبر۲ ونمبر۳ ونمبر۴ میں ان سے شرکت نہ کرے اس کواذیت پہنچانے میں حتیٰ کہ بعض اوقات موقع یا کرز دوکوب کرنے میں بھی دریغ نہ کریں۔

نمبره۔ان مٰدکورہ پہرول اور ہڑ تالول میں بے پردہ عورتوں سے مدد لیناا کر چہوہ جوان اور زینت سے آ راستہ ہول لیعنی ان کا دوکانوں پر بے حجابانہ بیٹھنا اور سڑکوں پر پھرنا ما خرید وفروخت ہے روکنا ہڑتال وغیرہ کی ترغیب دینااوراس مقصود کے لئے اجنبی مردوں سے بے تکلف خطاب واختلاط کرنا اور ہاتھ جوڑ کریا راستہ میں لیٹ لیٹ کرخریداروں کومجبور کرنا جس سے بعضے غلبہ حیاء ہے اور اکثر غلبہ شہوت سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس میں نگاہ اور ۔ قلب کا فتنہ تو یقینی ہےاوربعض اوقات اس ہے آ گے خش افعال میں بھی ابتلاء ہوجا تا ہے۔ نمبرا -اگرکوئی گرفتار ہوجائے ان میں ہے بعضے لوگ جیل خانہ میں مقاطعہ جوعی کرتے ہیں لیعنی کھا نانہیں کھاتے یہاں تک کہ مرجاتے ہیں اور قوم میں ان کی مدح کی جاتی ہے۔ نمبرے۔وقاً فو قاً جلے کئے جاتے ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں ان میں تکبیسی تقریریں کی جاتی ہیں بعض اوقات کنواری بیاہی نوجوان عورتیں بھی تقریر کرتی ہیں' خلاف شرع تظمیں پڑھی جاتی ہیں ہا جادغیرہ بھی بجایا جاتا ہے۔

نمبر٨۔ان تحریکات کی غرض خوداس جماعت کے اقرار ہے توایک الی حکومت کا قائم کرناہے جس میں عضر غالب اس غیرمسلم جماعت کا ہوگا اور عضر مغلوب جماعت مسلم کا گر واقع میں بیعضرمغلوب بھی برائے نام ہی ہے۔اصلی غرض اس غیرمسلم جماعت کا تسلط ہے جس سے شعائرًا سلام اور جماعت مسلمین ذا تأیا ند ہماً بالکل فنا ہوجا ئیں چنانچے خوداس حکومت کا نظام مجوزہ اور اس جماعت کے معاملات وواقعات اور تقریرات وتحریرات اس پر کافی گواہ ہیں۔ چنانچہ تھوڑا ہی زمانہ گزرا کہ اس جماعت غیرمسلم نے عام مسلمانوں کو آزادی کی جدوجہد میں شریک کرنے اوران سے مدد لینے کے لئے ایک قرار دادمنظور کی تھی جس سے

۲۸۶ ۲۸۶ مسلمانوں کے مذہبی وقو می مصالح اور مککی حقوق کا ایک حد تک تحفظ ہوتا تھا چنا نچیاس قر الرداوکی وجہ سے مسلمان بہت بچھ طلمئن ہو گئے تھے لیکن بعد میں اس جماعت نے اپنی دوسری خالص<sup>ت</sup> نرہبی وقو می مجلس اعظم کے ایماء و مدایت کے موافق اس قرار دا د کومنسوخ کر دیا اس کارروائی ہے ایک تو اس جماعت غیرمسلم کی نیت وارادہ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اینے ز مراثر اورمغلوب کر کے رکھنا جا ہتی ہے اور بیخطرہ یقینی ہوجا تاہے کہ مسلمانوں کے مذہبی اور قومی معاملات میں اسلامی شریعت کے خلاف دست اندازی ہوا کرے گی جس کی مثال سارداا یکٹ کی صورت میں پہلے سے موجود ہے۔ دوسرے اس جماعت غیرمسلم کے نقض عہد کی وجہ سے مسلمانوں کوآئٹندہ ان کے سی عہدو پیان پراعتا ذہیں ہوسکتا۔

نمبر ۹۔ ان تدابیر کی حجویز وتعلیم و تنفیذ کاعلمبر دارایک ایسے غیرمسلم کوقر اروپا گیا ہے جس کالشمح نظرصرف اپنی قوم کا مفاد ہے اورمسلمانوں ہے ان کوکوئی ہمدردی نہیں۔ چنانچیہ اس کے مقاصد میں سے گاوکشی کا انسدا دخوداس کے اقرار سے ثابت ہے جبیہا کہا خبارات میں ندکور ہےاور باوجوداس کے بعض مسلمان اس غیرمسلم کے ایسے مطبع ومعتقداور محت ہیں کہ جواس کے منہ سے نکلتا ہے عمل میں بھی اس پر لبیک کہتے ہیں اوراس کے مقولہ کوقر آن و حدیث سے ثابت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ادراس کے محاس نہایت جوش وخروش سے بیان کرتے ہیں اور کم ہے کم ٹویی ہی بہننے میں رغبت ہے اس کے ساتھ تشبہ کرتے ہیں۔ نمبر ۱۔اس جماعت غیرمسلمہ کے بعض احا داینی قوت بڑھانے کے لئے مسلمانوں کو شرکت کی اب بھی دعوت دیتے ہیں اور بعضوں کواپنی توت پراییا ناز ہے یا کسی مصلحت ہے وہ قوت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی طرف التفات بھی نہیں کرتے مگر بعضے مسلمان گو بہت ہی قلیل ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھران میں بعض مسلمان تو ظاہراً و باطناً ان کے تابع ہوکر اور بعضے برائے نام زبان سے تواپنے استقلال کے مدعی ہوکر مگر عملاً ان کے تابع ہوکران کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔

یہ مجمل صورت ہے واقعات کی ۔ اور تفصیل مشاہدات ومطالعہ اخبارات سے معلوم ہوسکتی ہے۔اب ان واقعات کے متعلق سوالات حسب ذیل ہیں۔ ipress.com

۱۸۷ مین اور جماعت مسلم کے تابع ہوکر' پھرخصوص جبکہاس کا اثر مسلم کے تابع ہوکر' پھرخصوص جبکہاس کا اثر مسلم کے تابع ہوکر' پھرخصوص جبکہاس کا اثر ار تکاب جائز ہے یانہیں۔ بالخصوص جماعت غیرمسلم کے تابع ہوکر' پھرخصوص جبکہاس کا اثر کفر کی تقویت اوراسلام کاضعف ہوجیسا کہ دا قعات نمبر ۸ نمبر ۹ ونمبر ۰ اسے طاہر ہے۔ ب:.....اگرافعال ممنوعہ کے ساتھ پچھافعال مباح بھی ہوں تو ان افعال مباحہ کے شامل ہونے سے آیاافعال منوعہ بھی مباح ہوجائیں گے یامباح وغیرمباح کامجموعہ غیرمباح رہےگا۔ ج:....الیی حکومت جو مرکب ہو جماعت مسلمہ وغیرمسلمہ سے ۔ کیا وہ حکومت اسلامی ہوگی یا غیراسلامی خصوص جبکہ قرائن قطعیہ ہے ثابت ہو کہ اس حکومت میں ہمیشہ مقصودمصالح سياسيه ہوں گے اور جب مبھی ان مصالح بیں اور ندہب بیں تصادم وتزاحم ہوگا وہ مصالح ہی مقدم ہوں گے اور مذہب کو یا ترک کر ویا جائے گا یا اس میں تحریف کر کے ان مصالح پرمنطبق کر دیا جائے گا بلکداس حکومت میں جس شم کےمسلمان حصہ یا سکتے ہیں خود ان کے حالات سے بھی بہی ترجیح مصالح کی ندہب پر قریب قریب یقینی ہے جس کی تاز ونظیر امان اللہ خان کی حکومت کا رنگ ہے چھر غیرمسلم سے تو رعابیت ند ہب کی کیا تو قع ہے۔ پس کیا ایسی حکومت کے لئے جو کہ سلم و کا فریس مشترک ہو پھرمسلم بھی وہ جن کی حالت ابھی ند کور ہوئی کوشش کرنا جہاد ہے جس کی شرعی غرض اعلاء کلمة الله اور تقویت دین اور گواب بھی حکومت غیراسلامیہ ہے مگر کیاان دونو ل صورتول میں پچھ فرق ہے یانہیں کہ اب تو حکومت غیراسلامیہ بھارےاختیار سے نہیں اور وہ بھارےاختیار سے ہوگی۔ نیزاس وقت کی حکومت غیراسلامیدایی رعایا کے مذہب کے قصدا ضررنہیں پہنچاتی۔اور وہ حکومت جو برائے نام مشتر کہاور در حقیقت غیراسلامیہ ہوگی قصد آنہ ہب اسلامی کوضرر پہنچاوے گی جس کے شواہدو مشاہد ہیں جو کہ روزانداخیارات میں بھی شائع ہوتے رہیتے ہیں۔

د:..... اگر کسی ایک عالم یا علاء کی کسی جماعت نے افعال ندکورہ میں شرکت یا موافقت کا فتو کی دیے دیا خواہ کسی غرض فاسد سے خواہ خلوص کے ساتھ اجتہا دی غلطی و حقیقت ناشناس ہے۔ یا فتو کی کوتوا فعال میاجہ کے ساتھ مقید کیا تکرمسلمانوں میں نظام نہ ہونے کی وجہ سےاورعلماء میں قوت نہ ہونے کی وجہ سے یقینی ہو کہ وہ ان قیو و کے ہرگز مقید نہ ۲۸۸ ہوں گے اور ضرور افعال غیر مباحہ کے مرتکب ہوں گے بہر حال کسی صورت ہے ایسا فتح کی سسی نے دے دیا مگراس کے ساتھ بہت سے علماءاس فنویٰ میں متفق بھی نہ ہوں تو کیاسب مسلمانوں پراس فتویٰ برعمل کرنا واجب ہوجاتا ہے یا جس سے جس کواعقاد ہواس کے فتوے برعمل کرسکتا ہے اور کیا چند علماء کا خواہ وہ کثیریا اکثر ہی ہوں ( "کو یہاں ایسانہیں ہے ) ا تفاق کرلینا اجماع میں داخل ہوجائے گا جس کی مخالفت نا جائز ہوتی ہے۔

ه:..... جو شخص ان تدابیر کوخلاف شرع سمجه کراس میں شرکت نه کرےاس بر ملامت کرنا پاطعن کرنا پاس کو بدنام کرنا پاس سے بڑھ کراس کوئٹی مشم کی مالی پابدنی اذبیت و مصرت پہنچانا جبیبا کہ بہت مواقع پر ہوا جائز ہے۔ کمستفتی میاں محمعلوی زمیندار کرانہ الجواب:.....(الف) بيه افعال شرعاً جائز نهين اورمسلمانون كوايسے افعال كا ارتكاب جا ئزنېيں خصوص جبکه غرض بھی وہ ہو جوسوال میں ن*ډ کور ہے*اس وفت تو دو فتح جمع ہو جا<sup>ک</sup>یں گے ایک باعتبار حقیقت کے دوسرا باعتبار غایت کے چنانچہ ایک ایک کے متعلق لکھتا ہوں۔ (۱)....جن تعالى فرمات بين و لا تلقو ١ بايديكم الى التهلكة اورجس حالت بين اس قانون ير عمل كرناشرعا جائز ہوجیساسوال میں مذكورتو بلاضرورت اليي قانون فحكني كاانجام ہلاكت ظاہرہے۔

(۲)..... بیرمقاطعه بعض اوقات ترک واجب تک مفضی ہوجا تا ہے مثلاً کسی کے یاس بجز جائز نوکری پاکسی خاص تجارت کے دوسرا کوئی جائز ذر بعیدمعاش کانہیں اورا وائے حقوق اہل وعیال کے لئے اس پراکتساب واجب ہے تواس مقاطعہ ہے اس واجب کا ترک لازم آتا ہے اور ترک واجب معصیت ہے اور جن مقاطعات میں اس واجب کا ترک بھی لازم ندآ تا ہو مرحکومت سے عداوت لازم آتی ہے۔ اور بلاضرورت شرعیہ ضعیف کے لئے جائز نہیں کہ قوی کواپنا وشمن بنا لے کہ اس میں بھی اپنے کومصیبت میں ڈالنا ہے جس کی ممانعت آیت مرقومہ نمبرا۔ میں گزری ہے اور بیہ جب ہے کداس مقاطعہ کو داجب شرعی نہ سمجها جائے اور اس بر دوسرے کو مجبور نہ کیا جائے ۔ ورنہ داجب شرعی سمجھنا مصداق ہے يحوفون المكلم عن مواضعه كااورمجوركر ناظلم واكراه بجس كى حرمت ظا برب\_ (٣) ..... به واقعه بھی متعدد گناموں بر مشتل ہے ایک مباح فعل کے ترک برمجبور کرنا

besturdubooks.wordpress.com کیونکہ بجز بعض خاص تنجارتوں کے سب اشیاء کی خرید و فروخت کا معاملہ اہل حرب تک کے ساتھ بھی جائز ہے جہ جائیکہ معاہرین کے ساتھ فی شرح السیر الکبیرج سباب مایکوہ ادخاله دارالحرب الا انه لا باس بذلك في الطعام والثياب و نحوذلك لماروي ان ثمامة بن اثال الحنفي اسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقطع الميرة ان اهل مكة وكانو ايمتارون ههنا فكتبوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ان ياذن له في حمل الطعام اليهم فاذن له في ذلك و اهل مكة يومئذ كانواحر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفنا انه لاباس بذلك الى قوله الا الكراء والسبى والسلاح ـ دوسر \_ بعداتمام ربيع ك واليس ير مجبور کرنااور زیادہ گناہ ہے کیونکہ بدوں قانون خیار کے بیدوایسی بھی شرعاً مثل بیچ کے ہے جس مين تراضى متعاقد بن شرط ہے۔قال الله تعالىٰ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم تيسر ئندان والول كوايداء ويناجو كظلم كض ہے چوشے اہل وعیال کو تکلیف پہنچانا کہ بیہ بھی ظلم ہے یا نچویں اگر اس کو واجب شرعی بتلایا جائے تو شریعت کی تغییر وتحریف ہونا جس کا مذموم ہونا نمبر ۱۳ میں گزر چکا ہے۔

> ( ۴ ).....اس میں بھی وہی خرابیاں ہیں جونمبر ۳ میں مذکور ہوئیں اورا گران احتجاجات ندکورہ میں شرکت نہ کرنے پرایذا جسمانی کی بھی نوبت آ جائے توبیا گناہ ہونے میں اضرار مالی سے بھی اشداور منافی اقتضائے اسلام کے ہے۔قال رسول الله صل الله علیه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمومن من امنه الناس على دمائهم واموالهم رجمع الفوائد للترمذي والنسائي وله وللبخاري وابي داؤد بدل والمؤمن الي آخره والمهاجر الخ يركران مقاطعات ير مجبور کرنے میں بیرجابرین خودایئے شلیم کردہ قانون حریت کے بھی خلاف کررہے ہیں ورنہ کیاوجه کهاین آ زادی کی تو کوشش کریں اور دوسروں کی آ زادی کوسلب کریں۔

> (۵)....اس واقعه کا نصوص حرمت زنا ومقد مات زنا کے منافی ہونا ظاہر ہے خصوص اس اعلان کے ساتھ جو کہ اس آ بہت کے عموم میں واخل ہے۔ ان اللہ بن یحبون ان

اشرف السوانح- جُنْرًا كـ18

besturdubooks.wordpress.com تشيع الفاحشة في الذين آمنو الهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة الايد ّ (٢) ....اس كا خورش اورحرام بونا ظاهر بقال الله تعالى و لا تقتلوا انفسكم وفي الهداية كتاب الاكراه فياثم كما في حالة المخمصة الى قوله فكان اباحة لارخصة الخ وفي العناية فامتناعه عن التناول كامتناعه عن تناول الطعام الحلال حتى تلفت نفسه اوعضوه فكان آثما آلخ ـ الروايت ــــ معلوم ہوا کہ جان بچانااس درجہ فرض ہے کہا گر حالت اضطرار میں اندیشہ مرجانے کا ہواور مردار کھانے ہے جان نچ سکتی ہواس کا نہ کھانا اور جان دے دینا معصیت ہے چہ جائیکہ طعام حلال کا ترک اوراس فعل کی مدح کرنے میں تو اندیشہ کفر ہے کہ صریح تکذیب ہے شریعت کی کہ شریعت جس فعل کو ندموم کہتی ہے بیاس کومحمود کہتا ہے۔

> (٤)....قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذاسمعتم آيات اللُّه يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوامعهم حتى 'يخوضوا في حديث غير ه انكم اذًا مثلهم اس آيت عصاف معلوم جواكه ايس جلسون اورجلوسون كى شركت جس میں خلاف شریعت تقریریں ہوتی ہوں اورعلی الاعلان احکام شرعیہ کی مخالفت کی جاتی ہوصر یح گناہ ہے بالخصوص جبکہ ان کوستحسن بھی سمجھا جائے اور دوسروں کوبھی ترغیب دی جائے۔ (۸)....اس غرض کا مذموم ہونا خلا ہر ہے اور ایسی غرض کو کا میاب بنانے کی کوشش كرناصرت اعانت ہے۔معصيت كى ياكفركى جس كى حرمت منصوص ہے۔قال الله تعالىٰ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الايه\_

> (٩).....قال الله تعالىٰ ولا تطع منهم آثما اوكفوراوقال تعالىٰ يا ايهالذين آمنو الا تتخذوابطانة من دونكم لا يآلونكم خبالا ودواماعنتم قد بدت البغضاء من افواهم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعلقون هاانتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم الآيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى واهتزله العرش رواه البيهقي في شعب الايمان (مشكواة) وقال تعالى ولا تركنو الى الذين

besturdubooks.wordpress.com ظلموافتمسكم النار الايه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهومنهم رواه احمد و ابوداؤد (مشكونة) ان آیات واحادیث سے اس واقعہ کے اجزاء کافتیج ومعصیت کا ہونا ظاہر ہے۔

> (١٠).....في شرح السير الكبير باب الاستعانة باهل الشرك واستغانة المشركين بالمسلمين ج٣ مانصه ولابأس بان يستعين المسلمون باهل الشرك على اهل الشرك اذا كان حكم الاسلام هو (.....) الى ان قال والذي روى ان النبي صلى الله عليه وسلم راي كتيبةُ محسناء قال من هولاء فقيل يهود بني فلان حلفاء ابن ابي فقال انا لا نستعين بمن ليس على ديننا تاويله انهم كانو ا اهل منعة وكانو ا لا يقاتلون تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم و عندنا اذا كانوا بهذه الصفة فانه يكره الاستعانه لهم الى قوله و انما كره ذلك لانه كان معه سبعمائة من يهود بني قينقاع من حلفائه فخشى ان يكونوا على المسلمين ان احسوابهم زلة قدم فلهذا ردهم وفيه بعد ذلک حدیث الزبیر حین کان عند النجاشی فنزل به عدوه فابلی یومئذ مع النجاشي بلاء حسنا الي قوله ان النجاشي كان مسلما و بعد اسطر قلنا ان ظهر على النجاشي لم يعرف من حقنا مكان النجاشي يعرف فاخلصنا الدعاء الى ان مكن الله النجاشي اه. ملخصاراس روايت كا حاصل بيب كه كفارك ساتھ ایسے معاملات میں شرکت کی جگہ اور کوئی امر شرعی مانع نہ ہو) شرط ریہ ہے کہ وہ ہمارے تابع ہوں اوراگر وہ ہمارے تالع نہ ہوں خواہ متبوع ہوں یا دونوں قوت وعمل میں برابر ہوں تو ان کے ساتھ شرکت جائز نہیں جس کی وجہ بھی ای روایت میں مذکور ہے کہ جب انہیں بھی قوت مستقله ہوتو شرکت میں اندیشہ ہے کہ جب مجموعی قوت سے ان کا مقابل مغلوب ہوجائے پھر وہ اپنی قوت سے مسلمانوں کومغلوب کر سکتے ہیں اور اگر کہیں اس شرط کے خلاف ہوا ہے جیسے ایک غنیم کے مقابلہ میں نجاشی کی مدد حضرات صحابہ نے کی تواس کی وجہ یا توبہ ہے کہ نجاشی اس وفت مسلمان ہو گئے تھے یا یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں کو حالت موجودہ میں کسی پناہ کی حاجت تھی

۲۹۲
ادرنجا ٹی بہنست اس فنیم کے مسلمانوں کے لئے زیادہ مفید تھے۔اس لئے اس موقع پروہ ترکی کی مسلمانوں کے لئے زیادہ مفید تھے۔اس لئے اس موقع پروہ ترکی کی مسلمانوں کے لئے زیادہ مفید تھے۔اس کے اس کا تکم اس مسلمی کی حقیقت میں غور کرنے ہے۔اس کا تکم اس روایت سے صاف ظاہر ہے وہ بیر کہ اگر مسلمان اس غیر مسلم طالب آزادی جماعت کے ساتھ شریک ہوجا ئیں تو یقیناً وہ مسلمانوں کے تابع نہیں ہیں بلکہ یا تو متبوع ہوں گےا درمسلمان ان کے تابع اور غالب یہی ہے اور یا دونوں برابر ہوں گے تو گو بیا حمّال بہت ضعیف ہے لیکن اگراییا بھی ہوتب بھی جواز شرکت کی جوشر طھی کہ مسلمان متبوع ہوں وہ مفقو د ہےاس لئے جواز بھی مفقو دہےاوز جو وجہ عدم جواز شرکت کی روایت ندکورہ میں بیان کی گئی ہے کہ مسلمانو ن سے کام نکال کر پھرخودمسلمانوں پر غالب آنے کی کوشش کریں یہاں اس کا خطرہ یقنی ہے یہ تفصیل تھی حرف الف کے جواب کی اب بقیہ جوابات عرض کرتا ہوں۔

> ب....اصولين وفقهاء كامسكم سلمه - ما اجتمع الحلال و الحوام الا وقد غلب الحوام لعني مجموعه حلال وحرام كاحرام بي بوتاب اوريبي مسئلة عقلي مجمي به بلكه اگر صاف جزو مباح بى يرنظركى جائے مگروه ذريعه جوجائے كسى مقصود غيرمباح كاسو بقاعده شرعيه مقدمة المحوام حوام خودوه جزومباح بهى غيرمباح موجاتا يهاس ياس وال كاجواب معلوم موكيا كمباح كانضام يم مجموعه مباح ندم وكااور بعض صورتول مين خودوه مباح بهى مباح ندرب كار ح ....ای اصل مذکور حرف ب کے مقتضاء سے ایس حکومت بھی غیر اسلامی ہوگی خصوص جبکہا*س میں وہ خطرات ہوں جواس سوال میں لکھے گئے ہیں پھراس کے لئے کوشش کر*نا جہاد كيونكر بوسكنا بإس كواعلاء كلمة الله وتقويت دين كون كهدسكنا بدفي جمع الفوائد سنل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة و يقاتل حمية (للقوم اوالوطن مثلاً و يقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله للسنة الا مالكا اورجن وونون تتم كي حكومتون مين سوال میں نہایت وضوح و تفصیل سے دوفرق دکھلا کر حکم کا فرق یو چھا گیا ہے فرق ظاہر ہے اور نمبر • اے جواب میں روایت ہے جوقصہ نجاشی کا لکھا گیا ہے وہ ایسی ہی فرق پرمنی ہے اور الیمی ہی وصف فارق پر حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ نے اپنے ایک فتویٰ کومنی فر مایا ہے جو ذیل میں منقول ہے

۲۹۳ وهی هذه چونکه قدیم ہے مذہب اور قانون جملہ سیحی لوگوں کا بیہ ہے کہ سی کی ملت اور مذہب کی مسلم اور مذہب کی ملت اور مذہب کے مسلم کا میں دست اندازی کرتے ہیں اور اپنی مسلم کی ملت کی میں دست اندازی کرتے ہیں اور اپنی مسلم کی میں دست اندازی کرتے ہیں اور اپنی مسلم کی میں دست اندازی کرتے ہیں اور اپنی مسلم کی میں دست اندازی کرتے ہیں اور اپنی مسلم کی میں دست اندازی کرتے ہیں اور اپنی مسلم کی میں دست اندازی کرتے ہیں اور اپنی مسلم کی میں دست اندازی کرتے ہیں اور اپنی مسلم کی میں دست اندازی کرتے ہیں اور اپنی کرتے ہیں اور اپنی کرتے ہیں اور اپنی کرتے ہیں اور اپنی کرتے ہیں دست اندازی کرتے ہیں اور اپنی کرتے ہیں دست اندازی کرتے ہیں اور اپنی کرتے ہیں دست اندازی کرتے ہیں اور اپنی کرتے ہیں دست کرتے ہیں دست اندازی کرتے ہیں دست کرتے ہیں دست کرتے ہیں دست کرتے ہیں دیں کرتے ہیں کرتے رعایا کو ہرطرح ہے امن وحفاظت میں رکھتے ہیں لہٰذامسلمانوں کو یہاں ہندوستان میں جو کہ مملوكه ومقبوضه الكسيحي برمنااوران كارعيت بنتادرست ب چنانچه جب مشركين مكمعظمه ن مسلمانوں کو تکلیفیں اورا ذیبتیں پہنچا تمیں تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ملک حبشہ میں جو مقبوضہ نصاری تھا بھیج دیا اور بیصرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ کسی کے مذہب میں دست اندازی نہ کرتے من (از حصدروندا وجلسه ۵۲) درسه مظاهرعلوم سهار نبورمنعقده ۲۵ مار جاء) و تقیید الفتوی بالمذهب والرعيته اخرج اضرار بعضهم من ليس على منتهم في البلاد والشاسعة فماهو من اهل الحكومة ليس في الملة وما هو في الملة ليس من اهل الحكومة اوراى فرق كى تائيدايك دوسر مسئله ي بهوتى ب جوك عقلى بهى باورشرى بهى وہ ہے کہ جہاں دونوں شقوں میں مفسدہ ہو مگر ایک میں اشدایک میں اخف اشد سے بچنے کے کئے یا اس کو دفع کرنے کے لئے اخف کو گوارا کرلیا جاتا ہے کما قالو امن ابتلی ببلیتین فليخترواهونهما وقال النووي في شرح مسلم في حديث بريرة مانصه والثانية والعشرون احتمال اخف المفسدتين لد فع اعظمها و احتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة على مابيناه في تاويل شرط الولاء لهماه

> د ....ابیافتوی سب بر جحت نہیں ہر مخص کو جائز ہے کہ جس عالم سے عقیدت ہواس کے فتوے برعمل کرے بلکہ حالات مذکورہ سوالات پر نظر کر کے تو جواز شرکت کا فتویٰ دینے والوں کے قول میں اگر تاویل ہی کر دی جائے غنیمت ہے۔مثلاً بیر کہ ان کی نبیت نیک ہوگی اوران مفاسد پرنظرنه ہوگی اوراس کوا جماع تو کسی طرح کہہ ہی نہیں سکتے ۔ فسی نور الانواد واهل الاجماع من كان مجتهد اصالحا الخ و الشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الاكثراه وانظر الى بعض اقوال بعض المجتهدين خالفو افيها الجم الغفير من العلماء ولم يطعن فيهم بمخالفة الاجماع ومبناه مانعية خلاف الواحد\_

۲۹۳ ه.....اول نو اگر جانبین میں صواب و خطا کا برابر بھی احتال ہوتا تب بھی ہمیا کر كرنامصداق ٢-ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه كااور يهال تواجوبه مذكوره پرنظر کرے جانب منع راجے ہے پھر تو شریک نہ ہونے والے پرکسی قتم کی بدگمانی یا بدز بانی كرنے كابدرجه أولى كوكل نبيل والله تعالى اعلم وعلمه أتم واحكم

كتبداشرف على عاشرصفر وسساجير

( نوٹ نمبرا)....اس کے بل دو ہار مجھ سے ایک ایس عبارت کے متعلق سوال کیا گیا جومیری طرف منسوب کر کے بدوں میرے علم کے شائع کی گئی تھی اول باراس عبارت میں حوالہ بھی نہ تھا دوسری بار میں حوالہ تھا اب تیسری بارمستقل سوالات پیش کئے گئے چونکہ واقعات وحالات کے تبدل ہے ہمیشہ جواب بدل جاتا ہے جس کا احتمال آئندہ بھی ہے اس کئے تینوں بار میں مختلف عنوان ہے جواب دیا گیا گومعنون میں تعارض نہیں پس جوابوں کے شخالف حقیقی کا شبہ نہ کیا جائے اگر پچھ تخالف صوری ہے تو وہ سوالات کا ہے۔

(نوٹ نمبر۲)..... یے تحریر بالاتو خاص سوالات کا جواب تھا جو واقعات کے تابع ہیں چونکہ میرے یاس کوئی موثوق بہذر بعِتحقیق واقعات کانہیں اس لئے احتیاطا میں نے اپنے کئے طریق عمل وہ تجویز کیا ہے جوایک خادم دین جماعت نے ایک دین درس گاہ کے لئے خجویز کیاہے۔وهوهذا بتقرف پسیرعلماءامت و نیز لیڈران قوم باہم مختلف الرائے ہیں۔ ہر ایک جماعت این علم و تحقیق یا اغراض کے مطابق واقعات کو ملک کے سامنے پیش کر رہی ہے اور حالات بسرعت واقعات کے ساتھ تبدیل ہورہے ہیں اس صورت میں کسی ایک واقعه خاص کو پیش نظرر کھ کر رائے قائم کرنا شرعی نقط نظر ہے دشوار ہے اس لئے سیاس مسائل میں جب تک کسی قطعی فیصلہ کی شرعی ضرورت واعی نہ ہوسکوت ہی بمصلحت سمجھا گیا ہے ہیں اس درسگاہ کا جماعتی مسلک مختصرالفاظ میں ہمیشہ بیر ہااور ہے کہاس نے نہ اعلان حق میں مجهی در بیخ کیااور نقمل میں بھی نمائش اور ہنگامہ آرائی کو دخل دیااس کی جماعت جس طرح شورش پسندنہیں ہےای طرح کسی اثر ہے متاثر ہوکر کتمان حق کرنے والے بھی نہیں ہے یہ اس کا قدیم جماعتی مسلک ہے جس پرکسی انفرادی باشخصی عمل کی ذمہ داری نہ بھی پہلے عائم ہوئی ہے نہاب ہوسکتی ہے۔ ہم۔ ذکی الحجہ ۴۸ جدو ۱۳ ایم رم ۲۹ جے

(نوٹ نمبر۳)..... چونکہ اس مضمون کی ایک معتدبہ مقدار ہوگئی اس لئے حسب معمول بمناسبت مضمون کے اس کا ایک لقب بھی تجویز کر دیا۔ معاملة المسلمین فی مجادلة غیر المسلمین۔اشرف علی عنه

#### مضمون تاسع

(ازرساله ذکرمحمود بعنی مختصر مذکره حضرت شیخ المحد ثین مولا ناتحمود حسن صاحب قدس سره العزیز مولفه حضرت صاحب سوانح مد فیصه )

ذکر (۲۳) یہ میری کوتاہی ہے یا کم ہمتی کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں مکا تبت کا بہت ہی کم اتفاق ہوا اور جو بعض اوقات اس کی نوبت بھی آئی اور اس کا جواب بھی بالالترام عطا ہوا تو ان کی حفاظت کا بچھالترام نہیں ہوا اس وقت کل تین والا نامے محفوظ یاد آتے ہیں ایک تو تفسیر کے متعلق ایک سوال کے جواب میں ہے جو تقمہ جلد را بع فآوی امداد میں ایک تو تفسیر کے متعلق ایک سوال کے جواب میں ہے جو تقمہ جلد را بع فآوی امداد میں ایک تو تفقت کی دال کے بیاں ملاحظ فر مالیا جائے اور دومعمولی مضمون کے بیل ان کو ذیل میں برکت کے لئے قال کرتا ہوں۔ حضرت کے غداق تو اضع وشفقت پر دلالت کے لئے یہمی و وشام بعدل سے کم نہیں ہیں۔

سرایافضل و کمال شرفکم الله تعالی و جعلکم فوق کثیر من الناس السلام علیم ورحمته الله بار با آپ کی خیریت معلوم ہونے کا داعیہ بیدا ہوا اور ایک دو دفعہ بعض آئندگان کی زبانی
آپ کی خیریت معلوم بھی ہوئی الله تعالیٰ آپ کومع جملہ تعلقین خیریت سے رکھاس وقت
ایک صاحب بنگالی مسمی عبد المجید سے ملاقات ہوئی جو ہندوستان واپس ہورہ ہیں اور
جناب کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد رکھتے ہیں ۔ یہ موقع غنیمت معلوم ہوااس لئے یہ
عریفہ ردانہ کرتا ہوں۔ بندہ مع رفقاء بحد الله اس وقت تک بالکل خیرت اور الحمینان سے
عریفہ روانہ کرتا ہوں۔ بندہ مع رفقاء بحد الله اس وقت تک بالکل خیرت اور الحمینان سے
عریفہ روانہ کرتا ہوں محمول معظمہ حاضر ہوگیا تھا اس وقت تک بہیں حاضر ہوں مجھ کوامید ہے

,press.com که فلاح وحسن خاتمه کی دعاہےاس دورا فآدہ کوفراموش نہ فرمادیں گے آئندہ قیام گی نہیہ ا بھی سیچھ عرض نہیں کرسکتا۔ مولوی شبیر علی صاحب' مولوی محمد ظفر صاحب مولوی عبداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صاحب وغیرہ حضرات ہے سلام مسنون فر مادیجئے ۔مولا نامولوی محمہ یجیٰ صاحب مولا ناقمر الدین صاحب کی و قات سے افسوس برافسوس ہے۔ اناللہ' رحمہما اللہ تعالیٰ' والسلام علیم وعلی من لدمكم فقط بنده محمود عفي عنه مكه معظمه ١٢محرم جِهار شنبه مثني رفيق احمه صاحب كي خدمت ميس سلام خدا کرےان کارسالہ روبترتی ہو\_

معدن حسنات وخيرات دام ظلكم \_السلام عليكم ورحمته الله وبركاته ' نامه سامي موجب مسرت وامتنان بواجو ہوا مکرمین وخلصین کی ادعیه مقبوله کا ثمرہ ہے اوام اللہ فیوسہم و بر کاتہم احقر اور رفقاء ومتعلقین بحدالله خیریت ہے ہیں سب کا سلام مسنون قبول ہو۔ والسلام علیکم وعلے من لدیم فقطہ سیندہ محمود علی عنداز دیو بند د دیم شوال روز یکشنبه

ذ کر (۲۴).....حضرت کے انصاف اورحق پرستی اور رعایت دین کانموندایک قصہ سے واضح ہوتا ہے ایک قصبہ میں ایک رئیس اور عالم کے یہاں جواپیے ہی مجمع کے ہیں ایک تقريب تقى احقربهى اس ميس مدعوتهاا ورحصرت مولا نارحمته الله عليه بهى اور ديگر حصرات بهمى وہال پہنچ کرمعلوم ہوا کہ رسوم بدعت میں ہے کوئی رسم وہاں نہیں اور کیونکر ہوتی جب کہ صاحب تقریب خود بدعت ہے مانع تھے گرعام برادری کی دعوت تھی جس کومیں بنابر تجربہ رسوم تفاخر میں سے مجھتا ہوں اور جن اکا ہر پرحسن ظن غالب ہے وہ اس میں توسع فر ماتے ہیں چنانچہای تفاوت کا بیاثر ہوا کہ میں تو بلاشر کت واپس آ گیا اور دیگر حضرات نے شرکت فر مائی ۔خودا ہے ہی مجمع میں اس کا مختلف عنوا نول سے بڑاغو غا ہوا اور مجھ سے تو جب اس اختلاف کے متعلق کسی نے سوال کیا میں نے تو ہزرگوں کے اوب کی رعایت ہی مدنظر رکھ کر جواب دیا مگر عجیب بات بیرہے کہ حضرت مولا نارحمته الله علیہ سے بھی جوبعض نے سوال کیا تو باوجود میکه حضرت کے ذمہاس احقر کی رعایت کی کون ضرورت تھی لیکن جو جواب عطا فر مایا اس میں جس درجہ رعایت ہے وہ قابل غور ہے وہ جواب بیرتھا کہ واقعی بات پیہے کہ عوام

ل ذكر ميرا مجھ سے بہتر ہے كماس محفل ميں سے الاحقر مديرالنور

۳۹۷
۲۹۷
کے مفاسد کی جس قدرفلال شخص ( یعنی احقر ) کواطلاع ہے ہم کواطلاع نہیں اس کئے آگل میں اس کے آگل میں اس مقال میں اس میں اس مقال میں ا ا یک نکتہ پر جان قربان کروں تو مناسب ہے۔ ) یہ جواب مجھ سے بعض ثقات نے قال کیا۔ ذ کر (۲۵)....ای قصه مذکوره متصله کی نظیراسی انصاف اور حق پرستی اور رعایت کانمونه بیقصہ بھی ہے ( اوراس وقت اسی براس ذکرمحمود کوختم بھی کردوں گا ) کہ حضرت مولا نا رحمتہ الله عليه جب مالثا سے تشریف لائے تو بعض خاص اسباب سے بعض خاص معاملات میں لبعض خاص خیالات ظاہر فر مائے اور اعلاماً وعملاً ان میں حصہ لیا جس کا مبنی محض خلوص کے ۔ ساتھ اسلام واہل اسلام کی خدمت تھی چونکہ وہ مسائل اجتہادی تھے جن میں شرعاً گنجائش اختلاف کی ہوتی ہےاوران میں بعضے پہلود نیوی ودینی خطرات بھی رکھتے تھے جوشرعاً واجب التحرز تتھے بعض اہل علم نے ان خطرات اورمضرات پرنظر کر کے ان تحریکات میں رایا وعملاً شرکت نہیں کی اوراحقر کا خیال بھی ان ہی علیحد گی رکھنے والوں کےموافق تھا اوراس علیجد گی کوا کنژ اہل محبت مفرط نعوذ یا لله حصرت کی مخالفت سمجھتے تھے مگر خودحضرت کی پیر کیفیت تھی کہ جب میں زیارت کے لئے دیو بندحاضر ہوا تو میرے ساتھ میرے ایک دوست بھی تھے جو ضلع اعظم گڑھ کے رہنے والے اور حضرت رحمتہ اللّٰدعليہ کے شاگر دیتھے وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ اشرف اس وقت آیا ہوا ہے اگر ان امور میں گفتگو فرماليجئے تو شايدرائے متفق ہو جائے۔ارشا دفر مايا كەنہيں مناسبنہيں جوشخص اپنالحاظ كرتا ہےاس ہے ایسی گفتگو کرنا مناسب نہیں ۔ نیز گفتگو سے رائے نہیں بدلا کرتی واقعات سے بدلا کرتی ہے اللہ اکبراس انصاف ورعایت کی کی محصد ہے۔

> نیز ایک صاحب ای ضمون کے متعلق کہتے تھے کہ وہ دیو بندحاضر تھے بعض لوگ اس احقر کی شکایتیں ان معاملات میں کررہے تھے۔حضرت نے سن لیا فر مایا کہ افسوس تم ایسے تشخص کی شکاییتیں کرتے ہوجس کومیں ایبااییاسمجھتا ہوں (یباں بعض الفاظ میری شان ہے بہت ارفع ہیں اس لئے میں نے ان کونہیں لکھا کہ چہنسبت خاک را باعالم یاک) اور پیجمی فر مایا کہ جو بچھ کرر ہاہوں کیا مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے میری ایک رائے ہے سواس کی ( <sup>لیع</sup>نی

) بھی ایک رائے ہے اس میں اعتراض وشکایت کی کیا بات ہے۔ نیز بعضے لوگوں نے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کوان ہی تحریکات کی تقویت کے لئے تھانہ بھون اللہ ملکی کا ایک انسان الشخاص کے اللہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا ک احقر کی ) بھی ایک رائے ہے اس میں اعتراض وشکایت کی کیا بات ہے۔ لا ناجیا ہلاور درخواست کی تو ایک شخص کہتے تھے کہ حضرت نے پیجواب دیا کہ وہاں فلال شخص ( یعنی احقر) موجود ہے میرے جانے سے اس کونگی ہوگی کیونکہ موافقت تو اس کی رائے کے خلاف ہوگی

اورعدم موافقت ہے شرمائے گا۔اس لئے وہال نہیں جاتا۔ سبحان اللّٰداللّٰدا کبر میں تو اکثر اوقات

اسيغ بزرگوں كايسے كمالات پيش كر كے دوسرى جماعتوں كوخطاب كر كے كہا كرتا ہوں۔ اولتك ابائي فجئني بمثلهم أاذا جمعتنا ياجريرالمجامع

مضمون عاشر

( درخلاصه معاملات تحريكات بعنوان لطيفه )

مضمون متعلق بعض معاملات بجواب بعض سوالات ملقب ببالامتناع عن السباع خوشترال باشد که سردلبران گفته آید در حدیث دیگران (ترجمہ:احیمایمی ہے کیمجو بوں کے راز دوسروں کی باتوں میں کیے جا کیں ) تین رفیق سفرکرر ہے ہیں کسی مقام پر پہنچ کر دیکھا کہ عین راستہ پرایک شیر کو تین حار بھیٹر ئے لیٹ رہے ہیں اور راستہ بند ہے ان کے پاس کوئی ہتھیا روغیرہ نہیں البینہ ان کے سامنےا بنٹیں پھریڑے ہیںان تینوں میں اختلاف رائے ہوا اور رائے کے اختلاف سے عمل میں اختلاف ہواایک کی رائے ہوئی کہ شیر کی امداد کرنا مناسب ہے اگرید غالب آ گیا تو طبعًا اس احسان ہے متاثر ہوکر مجھ ہے مزاحمت نہ کرے گا اور میں اطمینان ہے اپنے راستے پر چلا جاؤں گا۔ پیرخیال کرکے اینٹوں سے بھیٹریوں کو مارنا شروع کیا دوسرے کی پیہ رائے ہوئی کہ شیرا کیلا بھیٹر پئے متعدد ہیں غالبًا غلبہانہی کو ہوگا اگر ان کی نصرت کی تو طبعیًا اس احسان ہے متاثر ہوکر مجھ سے مزاحمت نہ کریں گے اور میں امن وامان کے ساتھوا ہے

راستہ پر چلاجاؤں گابیرخیال کر کے اینٹوں سے شیر کو ہار نا شروع کیا تیسر ہے کی بیرائے ہوئی

لے ای طرح ایک موقع پر بیارشادفر مایا کرتم کیوں بار باراس براعتراض کرتے ہووہ بھی دین کا کیک کام کرر ہاہے ا

۲۹۹
کہابنٹیں نہ شیر کی مدافعت کے لئے کافی ہیں نہ بھیٹر یول کے لئے کافی ہیں اور الیمی حالات میں نہ بھیٹر کول کے لئے کافی ہیں اور الیمی حالات میں نہ بھیٹر کرا بنادشمن بنایا اور اگر غالب بھی ہوگیا منصور کوخواہ چھیٹر کرا بنادشمن بنایا اور اگر غالب بھی ہوگیا منصور کوخواہ چھیٹر کرا بنادشمن بنایا اور اگر غالب بھی ہوگیا تب بھی جانور ہے جس کی طبیعت عقل پر غالب ہے کیا تو قع ہے کہ احسان ہے متاثر ہو کر رعایت کرے گا موقع یا کروہ بھی طبعًا مزاحمت کرے گا اس لئے بہتریہ ہے کہ جب تک قابل اطمینان اینے یاس مدافعت کا سامان نہ ہوکسی کی نصرت نہ کی جائے بلکہ جس طرح ممکن ہوا پنی حفاظت کی کوشش کی جائے چھرخواہ غلبہ کسی کو ہوممکن ہے کہ ہمارے عدم تعرض کے سبب ریجھی تعرض نہ کرے اور اگر تعرض ہی کیا تو اس کا افسوس نہ ہوگا۔ کہ ہم تے خواہ مخواہ خود چھیٹر کراپنا دشمن بنایا اس لئے بیر دونوں سے علیٰجد ہ ہو کراپنی حفاظت میں مصروف ہو گیا اورجس طرح بن پڑاان کی ز د ہے سکوت وسکون کے ساتھ نکل گیا اور دور ہے چکر کا ہے کر اسی راستہ پر جایز ااب آ گے اس کی قسمت کووہ شیر اور بھیٹر بیئے وہاں بھی پہنچ گئے یہ تمین جدا جدا طریقے ہیں جن کوان تین شخصوں نے اپنے لئے اختیار کیاا گران لوگوں نے قوانین عقلیہ کی مخالفت نه کی اور نبیت بھی کسی کی فاسد نه ہوتو کسی شخص پر کوئی عقلی ملامت نہیں ہوسکتی اور اگر سسی مخص کواس کے مجوزہ طریق کامضر ہوناضچے دلیل سے بتلا دیا جائے اوراس کے پاس کوئی معقول جواب بھی نہ ہواوروہ پھر بھی اسی پرمصرر ہے تو پھروہ ضرور مستحق ملامت ہوگا۔ بیہ ثال ہے بعض خاص معاملات اور اراء کی واللہ اعلم میزان الکل مضمون بروایت بعض شعراء مجنون یہ جبکه دوموذیوں میں ہو کھٹ بٹ اینے نیچنے کی فکر کر حجٹ یٹ 

#### عودالي السابق

نقول بالا سے ناظرین کرام نے بخوبی اندازہ فرمالیا ہوگا کہ سیای تح یکات میں حضرت والا كامسلك كس درجه مصالح دينيه وونيويه يرمني تفاجس كاحاصل بيتفا كه حضرت والا کے نزویک حالات حاضرہ میں اس قتم کی تحریکات نہ شریعت کے مطابق ہیں نہ صلحت کے ر ہار پیسوال کہ پھرمسلمانوں کی بہبودی کے لئے کون ساطریق عمل اختیار کیا جائے۔اس کے

۳۰۰ کے حضرت والا نے ایک نہایت ہی مفیدرسالہ حطِ ۃ المسلمین تصنیف فرمایا جس سے کہل اور رسالہ بہت مقبول ہوا اور بعضے المجمنوں نے بھی اس کو عام طور سے شائع کیا اور بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہواہے جبیبا کہ تفصیل اعتناء اہل علم بتالیفات حضرت صاحب سوانح ہے معلوم ہوگا جوفہرست تالیفات کے بعد ہے۔ بیرسالہ کتب فروشوں کے یہاں سے ل سکتا ہے پھراس رسالہ حو ہ المسلمین کا ایک کمل نظام عمل بھی حجویز فرما کرصیانة المسلمین عن خیانة غیرامسلمین کے نام سے شائع فرماد 'یاعمل کرنا نہ کرنا دوسروں کے قبضہ کی ہات تھی۔ اس نظام عمل کو بلفظہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کواس سے فائدہ اٹھانے کی تو فق بخشے وہ نظام عمل پیہے۔

### صيانة المسلمين عين خيانة غير المسلمين (ازالنور بابت ماه جمادی الثانی ۴۳<u>۳۱هه</u>)

امابعد الحمد والصلواة فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى اللُّه عليه وسلم المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف و في كل خير الحديث رواه مسلم آج كل مسلمانان مندجن يريشانيول مين مبتلا بين ان مين دو طریق مشروع بیں ایک ضعفاء کے لئے کہ سکوت محض سے کام لیں نہ حفاظت کا کوئی سامان کریں نہ مدافعت کا اہتمام کریں دوسرا اقویاء کے لئے کہ حفاظت و مدافعت کی تدبیر کریں اہے لئے بھی اوراینے مسلمان بھائیوں کے لئے بھی۔اور حدیث بالاسے جس طرح دونوں طریق کاجوازمعلوم ہوتا ہے ای طرح دوسرے طریق کی ترجیح بھی معلوم ہوتی ہے اور حفاظت کامحل دو چیزیں ہیں ایک دین اور اصل یہی ہے دوسرے دنیا اس کی حفاظت کی فضیلت بھی مع فضیلت حفاظت دین کے اس مدیث سے ثابت ہے و من قتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد المعنی مسلمانوں کو جو کسی بیوفا غیر مسلم قوم ہے کچھ دنیوی یا دین ضرر پہنچتا ہو یا چہنچنے والا ہواس ضرر ہے اپنی حفاظت کے لئے ایسے ذرائع ہتلانے والارسالہ جوشرعاً وقانو تا جا مَز ہوں ١٢

besturdubooks.wordpress.com و من قتل دون اهله فهو شهيد (جمع القوائد عن اصحاب السنن) اوربيام رتج به عابت ہے کہ اکثر افراد حفاظت کے خصوص دوسروں کی مطلقاً حفاظت اوراینی دنیا کی حفاظت کے افراد عادةُ موقوف بين قوت اجتماعيه اورا تفاق منظم يراس ليح حفاظت كي ضرورت داعي ہوگي اجتماع د اتفاق وتنظیم مذکور کی طرف اور جارے بھائیوں میں بیقریب قریب مفقو و ہے۔ای لئے ہرمسلمان بجائے خوداینے کو تنہاد مکھ کراپنے ضعف سے پریشان ہے در نہ اہل باطل کے مقابلہ میں اہل حق کی پریشانی کا احمال ہی نہیں ہوسکتا اورا گرکہیں برائے نام تنظیم ہے تو اس ہے تھن اغراض دنیویه مقصود ہیں بلکہ اکثر تو دین کوان اغراض میں مخل سمجھ کرقصد أاس ہے اعراض کرتے ہیں ایسی بیجارگی کے وقت میں رحمتہ الہیدنے وشکیری فرمائی کہ بعض بندوں کے قلوب میں ایسی تنظيم كي ضرورت اورمملي صورت لقا فرمائي جس سے دين اصالية اور دنيا تبعاً محفوظ رہ سکے۔اس لئے ہم چندخدام اسلام نے اس تنظیم کی غرض سے ایک مجلس قائم کی اور چونکہ ہر مل میں تحقیق تحكم شرعى كى ضرورت ہے اس كے اس كى دفعات كے متعلق فتو كى شرعى بھى حضرت مولا نا مولوي محمد اشرف علی صاحب مظلہم العالی ہے حاصل کیا جو ذیل میں منقول ہے اور چونکہ اس کی ضرورت ہرمقام پر عام ہے اس لئے دیگر اہل اسلام کے نفع کی غرض ہے اس کوشائع بھی کیاجا تا ہے اگرمقامی مصلحت ہے اس میں کہیں جائز کمی بیٹی کرلی جائے اس کا مضا نقہیں۔ سوال ..... کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس بات میں آج کل مسلمانان ہندجن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور آ کندہ اس سے زیادہ مبتلا ہونے کا خطرے ان سے خود محفوظ رہے اور دوسرے بھائیوں کومحفوظ رکھنے کے لئے ایک جماعت نے ایک مجلس قائم کرنے کا ارادہ کیاہےجس کی دفعات حسب ذیل ہیں اب سوال یہ ہے کہ بیدد فعات تشریعت مطہرہ کے خلاف تونہیں تا کہ ایسی دفعہ کو بدل کرشریعت کے موافق کر لیا جائے وہ دفعات یہ ہیں۔

(نمبرا) احکام شرعیه پر پورے اہتمام ہے عمل کرنا اور جن اعمال پر قدرت نہ ہوان میں معذور ہی ہے۔

(نمبر۲) دوسرول کوان احکام کی اوران کی بیابندی کی تبلیخ کرنا \_

(نمبر۳) خصوص احکام ذیل جن کو خاص دخل ہے حفاظت مقصودہ میں وہ احکام پیر

۳۰۲ بین - اسلام پر قائم رہنا'علم دین سیکھنا اور سکھلا نا۔ قر آن مجید کا پڑھنا پڑھانا' اللہ ورسول کی مسلم کھنا' تقدیر برایمان لانا اور خدا تعالی پر بھروسہ مسلم کھنا' تقدیر برایمان لانا اور خدا تعالی پر بھروسہ رکھنا۔ دعا مانگنا' نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا اور جوان میں گزرگئے ہیں۔ان کے ایجھے حالات کی کتابیں پڑھانا یاسننا۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا پڑھنا یاسننا۔ مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھ کرادا کرنا اپنی جان کے حقوق ادا کرنا 'اس میں بیجی داخل ہے کہ حکام کا مقابلہ نہ کریں بلکہ تہذیب سے اپنی تکلیف کی اطلاع کریں اگر حسب مرضی انتظام نہ ہوصبر کریں اور اگر کسی مخالف کی طرف سے کوئی شورش ہوتو حکام ہی کے ذر بعہ ہے اس کی مدا فعت کریں پھرخواہ وہ خودا تنظام کر دیں خواہتم کوانتقام کی اجازت دے دیں نیز جان کے حقوق میں میجھی واخل ہے کہ ورزش کریں۔ حدود قانون کے اندرفن سیاہ گری سیکھیں۔ نماز کی یا بندی رکھنا۔ ضرورت کے مقام پرمسجد بنانا۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔زکو ۃ دیتا۔ نیز دوسرے نیک کاموں میں خرچ کرنا۔روزے رکھنا۔ حج کرنا۔اور اگر وسعت یا ہمت ہوروضہ شریف کی زیارت بھی کرنا۔اوراگراس میں کوئی روک ٹوک کرے تو اس دستورالعمل کواختیار کریں جوابھی اپنی جان کے حقوق میں مذکور ہوا۔ آمدنی اورخرج کاانظام رکھنا۔ نکاح ہے نسل بڑھانا۔ دنیا ہے دل نہ لگانا۔ گناہوں ہے بچنا۔ صبر و شكركرنا\_صبرمين بيجى داخل ہےكہ جہال شريعت كاتحكم موومان مالى ياجانى كيسى مى تكليف ہواس کو برداشت کرنا۔مشورہ کے قابل امور میں مشورہ لینا۔ باہم محبت وہمدردی وا تفاق ركھنا۔امتیاز تومی یعنی اپنالباس اپنی وضع اپنی بول حیال اپنابرتا وُ وغیرہ غیر مذہب والول سے الگرکھنا(ان اعمال کی تفصیل رسالہ طیوۃ المسلمین میں کی گئی ہے جوقابل ملاحظہ ہے ) (نمبرم).....طریق عمل احقر کے ذہن میں یہ ہے کہ جس جگہ جس جماعت کو گووہ قلیل ہی ہوتو فیق ہوا بیے مجلس بنا کران احکام پڑھمل کرنے اور کرانے کی کوشش شروع کر دیں۔ (نمبره) ....سہولت نظم کے لئے اس مجلس کا کوئی لقب بھی تجویز کرلیا جائے مثلاً صیانة المسلمین یا اور کچھ اور با قاعدہ اس کے کچھ عناصر بھی مقرر کردیئے جائیں جن کی خدمت کا کوئی معاوضہ نہ ہوگا ۔

besturdubooks.wordpress.com (نمبر۲)..... میہ عناصر تین قتم کے ہوں گے ایک ارکان پیددہ لوگ ہوں گے جن کا مشورہ مجلس کے ہر کام کے لئے شرط ہوگا اور رکن کا چندہ گزار ہونا شرط نہیں دوسرے معین ہیہ چندہ گزاروں کا لقب ہوگا تیسرے عامل بیان لوگوں کا لقب ہوگا جونہ مشیر ہیں نہ چندہ گزار بلکہ محض بلا معاوضہ اپنی خدمات مجلس کے لئے وقف کرتے ہیں اور مجلس کی طرف سے جو خدمت ان کے سپر دکی جائے وہ اس کو حسبۂ لللہ بجالاتے ہیں ان تنیوں عناصر کا تعلق باضابطہ ہے چوشے خبین جو محض خیراہی و دعامیں مشغول ہیں اور کوئی مناسب رائے خیال میں آتی ہے اس کی اطلاع مجلس میں کرتے ہیں اس طبقہ کا تعلق باضابط نہیں۔

> (نمبرے)....طبقہ ارکان میں ہے ایک شخص کواس مجلس کا صدر تجویز کیا جائے جس کا انتخاب ارکان کے اتفاق سے ہوگا۔

> (نمبر۸).....ارکان کا عدد بهت زیاده نه جونا چاہیے بلکه ہرمقام پرایباعد د ہوجن کا اجتماع مشورہ کے لئے مہل ہوخواہ وہ مقامی ہویا بیرونی ہول مگرضرورت کے وقت بسہولت جمع ہوسکتے ہیں۔اور بقیہ تین طبقوں کی تعدا دکی کوئی حدثہیں۔

> (نمبره)....جدیدرکنیت کے لئے قدیم ارکان کی متفقہ منظوری شرط ہےجس میں وہ مختار ہیں اور بقیہ تین عناصر کی خدمات کا قبول کرلینا ارکان کے ذمہ لازم ہے الا لممانع شرعي مفوض الى رايهم

> > (نمبر۱۰).....ایک شخص د وخد متین کیکر دوطبقوں میں بھی شار کیا جا سکتا ہے۔

(نمبراا)..... كوئى شخص خود ركنيت كى درخواست نهكريك كابلكه اركان سابق خوداس سے رکنیت کی درخواست کریں گے ادر معین اور عامل خود درخواست کر سکتے ہیں ان کی درخواست بران کوایک فارم دیا جائے گا جن میں ان کواپنا نام نشان اور وعدہ خدمت لکھنا ہوگا جس کا نقشہ ارکان تبحویز کر سکتے ہیں اور پیسب فارم مجلس میں محفوظ رہیں گے اور مجین خود بھی درخواست کرسکیں گے ادران ہے بھی درخواست کی جاسکتی ہے مگر بیسب زبانی ہوگی۔ادراگر سنسي جانب ہے بھي خاص درخواست نه ہوتب بھي ہرمسلمان ہے عام درخواست اس وقت کی جاتی ہے کہ نیک مشوروں سے اور دعا سے اس مجلس کی مددفر ماتے رہیں ۔ -

۳۰۴ بر۱۲) .....صدراوررکن کا تقر رجیسے اتفاق ارکان ہے ہوا تھااس طرح ان کا عزالی کا تقر رجیسے اتفاق ارکان ہے ہوا تھااس طرح ان کا عزالی کا مرح ان کا عزالی کا عزالی کا مرح ان کا عزالی کا کا عزالی کا بھی اتفاق ارکان ہے ہوگا۔

(نمبر۱۳).....اورصدراور رکن کا استعفاء کسی کی منظوری پرموقوف نہیں لیکن ان کا احسان ہوگاا گردوہ فتہ بل اطلاع وے دیں۔

(نمبر۱۴)..... باستثناء وقتی کاموں کے کوئی کام بدوں مشورہ نہ کیا جائے۔

(نمبر۱۵)....مشورہ کے لئے صدراور تین مشیروں کا اجتماع کا فی ہے۔اگرصدر کو پچھ عذر ہووہ وقتی مشورہ کے لئے کسی رکن کو اپنا قائم مقام بناوے اور اگر صدر سفر میں ہوخود اركان كسى كوصدركا قائم مقام بناليس\_

(نمبر١٦).....اگراہل شوری میں اختلاف ہوجائے توجس جانب صدری رائے ہوقطع نظرا قلیت یاا کثریت سےاس کوتر جیح ہوگی اورا گراہل شوری اورصدر میں اختلاف ہوجائے تو احتیاط کے پہلوکوتر جیجے دی جائے گی یعنی اگر امر متنازع فیدایک رائے میں نافع محض غیرمحتمل الصرر ہوا ورووسری رائے میں نہ نافع ہونہ معنرتو نافع والی رائے کوتر جیج ہوگی اوراس کام کو کرلیا جائے گا اور اگر ایک رائے میں مصر ہواور دوسری رائے میں نافع مگر غیر ضروری تو مصروالی کو ترجیح ہوگی اوراس کا م کوٹرک کر دیا جائے گا اورا گرایک رائے میں مصر ہوا ور دوسری رائے میں نافع اورضروری اورصرف بیاختلاف اہم واشدے تو صدر کی رائے کوتر جیج ہوگی۔

(نمبر١٤).....كوئى كام خلاف شرع نه كيا جائے گا نه كوئى رائے خلاف شرع قبول كى جائے گی اگر جواز وعدم جواز میں تر دو ہوعلماء ہے استفتاء کیا جائے گا اگر انتخاب مفتی میں اختلاف ہوجائے یا علماء کے فتاوے میں اختلاف ہو جائے تو صدر کے تجویز شدہ مفتی کا فتو ئلمعمول به ہوگالیکن جس رکن کواس میں شرح صدر بند ہودہ عمل پرمجبور نہ کیا جائے گااس کو سکوت کی اوراس کام میں شریک نہ ہونے کی اجازت دی جائے گی مگر منا قشہ کی اجازت نہ ہوگی اس طرح کوئی کا م خلاف قانون بھی ندکیا جائے گا۔

(نمبر ۱۸)....اسمجلس میں شریک ہونے کے لئے کسی پراصرار نہ کیا جائے بہتر توبیہ ہے كەترغىب بھى نەدى جائےكىكن اگرىسى مقام يراس مىس مصلحت ہوتو ترغیب میں مخاطب كى طیب ۳۰۵ خاطروانشراح قلب سے تجاوز نہ کیا جائے۔ صرف مجلس کے اغراض ومقاصد کی خصوصی یا عموی کی ایم وی کی کالماللہ کا کالماللہ کا کالماللہ کا کالماللہ کا کالماللہ کا کہ کالماللہ کا کہ کالماللہ کی کے کالماللہ کی کے کالماللہ کی کے کالماللہ کی کالماللہ کی کالماللہ کی کالماللہ کی کالماللہ کی کالماللہ کی ک (نمبر۱۹)....اسمجلس کی طرف سے کچھٹلص واہل مبلغ بھی مقرر کئے جا کیں کہوہ

احکام شرعیه کی عمو مأاوراحکام مذکوره نمبر۳ \_ کی خصوصاً اشاعت کریں اور بیالیخ به خطاب عام ہوگی اوراس تبلیغ میں غیرمسلموں کواسلام قبول کرنے کی بھی ترغیب دیا کریں اور مناظرہ

وغیره کسی سے نہ کریں ۔اگر کوئی خود درخواست کرے اس کومنا ظرین کا پیتہ بتلا دیں ۔

(نمبر۲۰)....اس مجلس کی طرف ہے کچھ نہیم وسلیم رضا کاربھی مقرر کئے جا کیں کہان کا کام تبلیغ به خطاب خاص ہوگا۔مثلاً نمازوں کے وقت مشغولین غافلین کونرمی اور محبت سے نماز کا یاد دلا نا۔ کوئی شخص خلاف شرع کام کرتا ہو بااس کا ارادہ کرتا ہوا دیکھا جائے جیسے بدکاری یا شرابِخواری یا قمار بازی اس کو نرمی ہے شرعی وعیدیں یا دولا کر سمجھا دینالیکن اگراس ہے کوئی نه مانے تو پھراس پرمسلط ہوجانا یا کسی طرح سے زور دینا خواہ ختی سے خواہ ہاتھ جوڑ کریاراستہ میں لیٹ کریدمناسب نہیں بلکہ جب ناصح کی باضابطہ حکومت ندہوا پیا کرنا اکثرمضر ہوجا تا ہے۔ ای طرح سے اگر بیرضا کارکسی برظلم ہوتا ہوا دیکھیں مثلاً کوئی شخص ایک مباح معاملہ کررہا ہے جیسے کپڑا خریدنایا بیجنااور دوسرااس کومعاملہ نہ کرنے پرمجبور کرر ہاہےتو بید مضا کا راس مظلوم کی مدد کریں کیکن صرف مدافعت کی حد تک رہیں ظالم سے انتقام نہ لینے لگیں۔ای طرح راستہ میں سسی حاجت مند کا بوجھ اٹھوا ویناکسی کوسوار ہونے میں مدود بنائسی پیاہے کو یانی پلا دیناکسی انجان کوراستہ بتلا وینا دو مخص لڑتے ہوں ان میں صلح کرادینا بیسب رضا کاروں کی خدمات ہیں اوراس مظلوم یا حاجت مندمیں بیرندد یکھا جائے کہ بیراینے ندہب کا ہے یا دوسرے ندہب کا سب کی مدد کرنا جاہیے۔ رضا کاری کی بیشرا نط ہیں اسلام عقل بلوغ ذکورت ٔ طالب علمی میں مشغول نههوناخواهكم معاش موخواهكم معادبهويسي كاماتحت بإملازم ندمونايه

(نمبرا۲)ان مبلغین اوررضا کاروں کی کوئی امتیازی علامت بھی ہوتو قرین مصلحت ہے۔ (نمبر۲۲) یہمبلغین اوررضا کارسب صدرمجلس کے ماتحت ہوں گےکوئی کام بدوں اس کی اجازت ہے نہ کرسکیں گے۔

اشرف السوانع- جنّر" كـ19

(نمبر۲۳) ..... میے رضا کارروزانہ اور مبلغین ماہانہ صدر کے پاس یا صدر جس کولینی نیابت میں اس کام کے لئے منتخب کروے اس کے پاس جمع ہوکراپنی کارگزاری کی اطلاع دیا سی ہیں کریں اور آئندہ کے لئے مناسب احکام حاصل کیا کریں اور ارکان مجلس کا جلسہ کم از کم ماہانہ ہوا کرے جس میں ضروری مشورے طے ہوا کریں۔

(نمبر۲۳).....ان مبلغین ورضا کاروں کی مالی خدمت کے لئے کچھ چندہ کا انتظام بھی کیا جائے گئے چھ چندہ کا انتظام بھی کیا جائے گراس میں شرعی حدود کا اہتمام واجب ہے اگر چندہ کم ہو کا مختصر پیانہ پر کیا جائے۔اور جن رضا کاروں کودلچیسی ہوان کوورزش وغیرہ بھی سکھلائی جائے۔

(نمبر۲۵).....اگرمجلس میں ایسے حضرات شریک ہوجا کیں جومسلمانوں کی دوکان تھلوانے کاانتظام کرسکیس تومجلس اس خدمت کوبھی اپنے فرائض میں داخل کرلے۔ (نمبر۲۲).....اور اگرمجلس میں ایسے حضرات شریک ہو جا کیں جومسلمانوں کی

(ممبر۲۷) ..... اور اگر جلس میں ایسے حضرات شریک ہو جا میں جومسلمانوں کی تکالیف کا جارہ کاریان کے حقوق آئین اور تہذیب کے حدود میں رہ کر گورنمنٹ سے طلب کر سکیس تو مجلس اس خدمت کو بھی اینے فرائض میں داخل کرے۔

(نمبرے).....وقتأ فو قتأمجلس كى كارگزارى مع حساب چندەشا كع ہونا جا ہے۔

(نمبر۲۸)....اس کارگزاری کی عام رونداد بھی اوراس کی جزئیات وقتیہ خاص طور پر زبانی بھی حکام رس حضرات کے توسط سے حکام کو پیش کرتے رہیں تا کہ سی مخالف کو بدگمانی پیدا کرنے کی گنجائش نہ ہو۔

(نمبر۲۹)....اس مجلس کا مرکزی مقام دہلی ہوگا اور دوسرے مقامات پراہل مقام کو اختیار ہے خواہ مستقل طور پر اپنے یہاں ایسی مجالس قائم کریں خواہ اس مرکزی مجلس کی شاخیں بنا دیں اور شاخ بنانے کی صورت میں مرکز اور شاخوں کے باہمی تعلقات وحقوق و شرائط کے متعلق زبانی مشورہ کرلیا جائے۔

(نمبروس).....شعبه تبلیغ کے تحت میں مفید رسالے بھی حسب ضرورت وحسب وسعت وقنا فو قنا خرید کرمجلس میں محفوظ رہیں گے اور ایک خاص وقت میں عام مسلمانوں کو وہاں آ کرمطالعہ کی اجازت ہوگی اور اگر وسعت ہوتو ایسے رسائل چھپوا کریا خرید کر عام مسلمانوں میں شائع بھی ہوجایا کریں گے گرمجلس کے سرمایہ سے کوئی اخبار ندخریدا جا سے گا۔ اگر کوئی مالک اخبار بلامعاوضہ بھیج دیا کرے یا ارکان یا غیرار کان بطور خود خرید کرخواہ مجلس میں داخل کر دیں خواہ بطور خود مطالعہ کر کے استحضار واقعات سے مشورہ میں کام لیس اس کی اجازت ہے مگر ہر حالت میں یہ وصیت کی جاتی ہے کہ تحض اخبار میں کسی واقعہ کے درج ہونے سے بدوں اذن شرعی کوئی اثر نہلیں۔

(نمبرا۳)..... چونکہ فدکورہ بالا کارگز ار یوں کے لئے ضبط کی بھی ضرورت ہوگی اس لئے مجلس مین ایک فہیم مستعدمحرر کا مقرر کرنا بھی ضروری ہے جس کی خدمت کی تگرانی صدر کے یا جس کوصدر تبویز کردیں اس کے ذمہ ہوگی۔اس طرح دفتر کے لئے ایک مکان کی بھی ضرورت ہوگی اور یہی مکان انعقاد مجلس کے بھی کام آئے گا۔

نوٹ: ..... بیمجلس خالص مذہبی ہے سیاسیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں نہ کسی کی مدافعت میں نہ کسی کی مدافعت میں۔ اور محکومین کا حکام سے اپنا جائز حق حدود قانون میں مانگنا سیاست نہیں جیسا جائز ملازمت کی ورخواست کوکوئی شخص سیاست نہیں کہ سکتا۔

الجواب: ..... بیسب دفعات بالکل شریعت کے ایسے موافق ہیں کہ دلائل کی بھی حاجت نہیں نیکن چونکہ اس مجموعہ کی ضرورت اجتہادی ہے اس لئے اگر باوجود اعتقادان کے استحسان کے ان کومکل میں لانے سے کسی کو دلچیں نہ ہواور وہ اپنے لئے ذوقاً کیسوئی کواسلم سمجھے اور اس مسلک کو پہند کرے جس کواحقر نے رسالہ معاملة المسلمین کے نوٹ نمبر السین اپنے لئے طریق مسکول عنہ ممل تبویز کیا ہے اس پر اس مجلس کی شرکت کے لئے اصرار نہ کیا جائے چنا نچہ خود مجلس مسکول عنہ کی دفعہ نمبر ۱۸۔ میں بھی اس کی نقر تک کے ہواب کواس دعا پرختم کرتا ہوں۔

اللهم اجعل هذه الجماعة صيانة و حماية للمسلمين . عن كل خيانة و نكاية من غير المسلمين.

كتبدا شرف على٢٣ ـ ربيع الاول \_الاعز الابحل ٩٣٠ ساجير

نوٹ: ..... یہاں تک تو شخفیق دلائل شرعیہ کی بناء پرتھی ان دلائل کی تائید میں بہت سے صالحین کے منامات ِ مبشرہ صریحہ بھی ہیں جووقاً فو قارسالہ النور میں شائع ہوتے رہے

ہیں اور تربیت السالک میں موجود ہیں وہاں ملاحظہ فرمائے جاکتے ہیں۔ اس جگر ہے کہا صرف ایک خواب الصدق الرؤیا کے حصہ غیر مطبوعہ سے نقل کیا جاتا ہے۔ جناب مولانا مولوی محمد حن صاحب امرتسری جوایک نہایت مقدس صالح اور ثقہ عالم اور صاحب نبیت بزرگ ہیں۔ اپنے ایک خواب کے سلسلہ میں جس کوصاحب ممدوح نے ۱۳۳۴ھ میں دیکھا تھا حضرت والاکو تحریر فرماتے ہیں کہ پھرائی خواب کے سلسلہ میں یہ بھی ویکھا کہ مسجد کے اندرونی حصہ سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرھا باہر تشریف لا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف اپنی اپنی صاحب نانوتوی قدس سرھا باہر تشریف لا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف اپنی اپنی کردن جھکا کر بطور سرگوثی کے چیکے آپس میں بحوالہ حضرت والا مرضلکم العالی یہ ذکر کر سرے ہیں کہ ترکیک خلافت کے متعلق ان کی رائے نہا ہے تھے ہے لین حضرت والا کی۔ پھران دونوں حضرات میں سے ایک صاحب تو مسجد کے اندر دالیس تشریف لے گئے۔ احد۔ پھران دونوں حضرات میں سے ایک صاحب تو مسجد کے اندر دالیس تشریف لے گئے۔ احد۔

ختم كلام

تحریکات کے زمانہ میں حضرت والا پر ایسے ایسے بے بجا انہامات لگائے گئے اور خالفین اس قدر در ہے آزار رہے کہ اگر حفاظت خداوندی اور تائید غیبی شامل حال نہ رہتی تو نہ معلوم کیا نوبت پہنچی مگر حضرت والا نے ہمیشہ نہا یت صبر قبل سے کام لیا اور مردانہ وارجاد ہ منتقیم پر ثابت قدم رہے ۔ مخالفتوں کے پینکڑوں واقعات ہیں لیکن ان کو بیان کرنے سے حضرت والا نے اس بناء پر ممانعت فرما دی ہے کہ مکن ہے کسی کونا گوار ہواور رنج پہنچے۔ اور فرمادیا کہ بس بیا شعار لکھ کراس بحث کوئے کردیا جائے۔

کسی سے کیا ستم و جورِ خدا کہئے کہتو آ زردہ شوی درنہ بخن بسیاراست

سفینہ جبکہ کنارے پہ آلگا غالب اند کے بیش تو گفتم غم دل ترسیدم

(ترجمہ: میں تیرے سامنے اپنے دل کاغم تھوڑ اسابیان کیا ہے اس کے کہ میں ڈرتا ہوں کہ تو پریشان ہوگا در نہ ہاتئیں بہت ہیں۔) besturdubooks.wordpress.com گفتگو آئین درویشی نبود ورنه باتوماجرا (ترجمه: گفتگوكرنادروليثي كقواعد كے مناسب مبين ورندمين آپ كوبروي كهانيال سناني تھيں) حضرت والاسے بہت مخالفین نے جنہوں نے تحریکات کے شور وشر کے زبانہ میں آپے سے باہر ہوکر حضرت والا پرخلاف تدین اور خلاف واقع الزامات لگائے تھے۔ بعد جوش فروہونے کے نہایت عجز وندامت کیساتھ معافیاں مانگیں تو حضرت والانے معاف فرما دیا بلکه عام معافی کا اعلان فرما دیالیکن خصوصی تعلقات اور قلب کی صفائی کے متعلق صاف فرماديا كهبيمير بفضه مين نهين اوربية عراكمه دياي

بسالے زجورت جگرخوں شود سیک ساعت از دل بروں چول شود

جب کسی نے قلب کی صفائی کی تدبیر یوچھی تو فر مادیا کہایی خطا کااعلان شائع کریں ليكن اس پرمجيورنہيں فرمايا كه اپني رائے بدليس ملكه بالتضريح فرمايا كه اعلان ميں بيصاف لكھ دیں کہ ہماری رائے اب بھی وہی ہے لیکن ہم نے جو بلا دلیل برا بھلا کہا اس ہے ہم رجوع كرتے ہيں۔اوراظهارندامت كرتے ہيں۔بسول كى صفائى كے لئے اتنا كافى ہے۔اھ سبحان الله حضرت والاكس قدروسيع الخيال اور هرشيئه كواس كى حديرر كھنے والے ہيں۔ پھر بعض نے ایسا ہی کیا بلکہ بعض کے مسودہ میں حضرت والانے خودتر میم فر ما کراس کو اییا کردیا کدان کی اہانت ندہو۔ان کےاس طرح اعلان کردینے کے بعد حضرت والا کے تعلقات ان کے ساتھ پھرویسے ہی شگفتہ قائم ہوگئے جیسے پہلے تھے۔اور حکم خداوندی فاصفح الصفح الجميل كالتميل بوكى اورحضرت والااس مصرع كمصداق موكئه-

ع این کارازتو آیدومردان چنین کنند (بیکام جھے ہوتا ہے اور مردایسے کام کیا کرتے ہیں)

### اهتمام اصلاح أمت

ناظرین کرام پرابواب ماسبق کے ملاحظہ سے میدامرواقع اظہرمن اشتمس ہو چکا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت والا کی ذات بابر کات کو اصلاح اُمت اور تجدید ملت ہی کی اہم

Ness.com ترین خدمت کے لئے پیدا فر مایا ہے جس کوحضرت والا نے بعون اللہ تعالیٰ اس حسن وخو بی سے انجام دیا ہے اور انجام دے رہے ہیں کہ منجانب اللہ حضرت والا کوعموماً حکیم الامة اور مجدد الملة ہی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پر حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سهار نپوری رحمته الله علیه کی تصدیق یاد آئی۔ جناب مولا ناظفر احمرصاحب عثانی میضهم جن کومولانا ممدوح سے شرف بیعت حاصل ہے اپنی ایک یا د داشت میں جواحقر کولکھ کرحوالہ فرمائی ہے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدی مولا ناخلیل احمد صاحب قدس سرۂ جب کسی تحریر میں حضرت کے نام کے ساتھ حکیم الامة لکھا ہوا نہ پاتے تو بہت ناراض ہوتے اور فرماتے کہ الله تعالیٰ نے جب قلوب رجال میں ان کے لئے ایک لقب ڈال دیا ہے تو اس کوچھوڑ نا نہ جا ہے کہاس میں حضرت حق کے ساتھ سوءا دب ہے (او کمال قال قدس اللہ سرہ )اھ۔ چونکه حضرت والا کی گویا تمام زندگی ہی اہتمام اصلاح اُمت میں بسر ہوئی ہے اور ہو

ربى ہےلہذااس كےمتعلق واقعات وحالات كااستيعاب تو در كناران كاعشرعشير بھى احاط تحرير میں لانازبس دشوار ہے تاہم بھوائے

آب جيمول را اگر نتوال کشيد ہم بقدر تشکی باید چشید (ترجمہ: دریا کاسارایانی اگرنہیں کھینچاجا سکتا تو بیاس کےمطابق تو چکھنا چاہیے) بقتر رضرورت واقعات وحالات سواخ منزامین تحریر کئے جاچکے ہیں اور اس جگہ بھی دو خاص مضمون ہر بیرنا ظرین کئے جاتے ہیں۔

بہلامضمون خودحضرت صاحب سوائح کے رسالہ اصلاح انقلاب کا دیا ہے جس میں حضرت ممدوح نے اصلاح امت کا ایک ایسا جامع مانع طریق تحریر فرما دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو اُمت کے ہر طبقہ کی اصلاح نہایت سہولت کے ساتھ ہوسکتی ہے۔ بیمضمون تو منجمله صدم نظائر افادات علمیه مفیده کے حضرت والا کے علمی اجتمام اصلاح أمت كاليك مفيداور كارآ مدنمونه پيش كرے گااور دوسرے مضمون بيس عملى اہتمام كى چند مثاليس ناظرین کرام کےملاحظہ ہے گذاریں گی جواحقر کی استدعاء پر مکری ومحتری جناب مولوی عبدالکریم صاحب ممتهلوی نے قلمبند فرمادی ہیں۔اس میں اصلاح اُمت کے متعلق حضرت والا کی مساعی ۳۱۱ خاصہ کے وَل واقعات مذکور ہیں جن کا نام اس باب فواضل کے ساتھ معنوی مناسبت کی بناء پڑیٹر کی مناسبت کی بناء پڑیٹر سامہ کے کا فاست کے کحاظ سے ''مکارم عشرہ'' تجویز کیا جاتا ہے۔ سام سام کے کا فاست کے کے افاعات ''مکارم عشرہ'' تجویز کیا جاتا ہے۔ اس ضروری تمہید کے بعد ندکورہ بالا دونوں مضمونوں نوبلی التر تبیب نقل کیا جاتا ہے۔

## مضمون اول

(از رسالهاصلاح انقلاب مؤلفهٔ حضرت صاحب سواح ) بسم الثدالرحمن الرحيم

اُمتیمن حیث ہواُمتی کے اعتبار ہے دینوی انقلاب تو سلمح نظر ہونہیں سکتا \_ گواس سے بحث کرنے کو بھی میں بیکارنہیں سمجھتا مگر حیثیت مذکورہ سے یہ بحث مقصود نہیں بلکہ انقلاب دینی سے بحث مقصود ہے۔اس کی نسبت اس وفت عرض کرنا جا بتا ہوں۔افسوس کے ساتھ کہاجا تا ہے کہ جس مرتبہ کا انقلاب عظیم اکثر احاد امت میں واقع ہوا ہے اس کو د یکھتے ہوئے ہےا ختیار بیزبان پرآتاہے۔

خیز که شد مشرق و مغرب خراب اے بسرا یردہ یثرب بہ خواب (ترجمہ:اے مدینہ کے کل میں استراحت پذیراً تھے کہ مشرق ومغرب سب میں فساد ہے) اس انقلاب کااس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ہاتھ میں ایک کتاب تفاصیل احکام شرعیہ کی لے لیجئے۔ اور ایک نظر سے ایک ایک حکم جزئ کود کیھتے جائے اور ایک نظر سے کسی غیر مطيع أمتى كى ايك ايك حالت كوجواس حكم جزئ كالمحل اورمتعلق ہے ديكھتے جائے اور دونوں کوملاتے جائے توایک جبرت عظیم ہوگی کہ یااللہ ان حالتوں کے مرتکب کوکیاان حکام ہے سیجے مس معلوم ہوتا ہے۔ دین کے بیاجزاء ہیں (۱) عقائد (۲) دیا نات مثل نماز ۔ روزہ۔ طلاق \_ نكاح وغيره' (نمبر٣) معاملات مثل بيع \_شراء وغيره) (٣) \_معاشرت مثل طعام \_ لباس \_ كلام وسلام وغيره ( ۵ ) \_ اخلاق باطبه مثل رياا خلاص وكبرونو اضع وغيره ) عقائد ميس مسلمانوں سے غنیمت ہےا نکار کا انقلاب نہیں پیدا کیا۔گوان میں تدبن ہی کے رنگ میں سی کھ تغیر و تبدل ہوا ہے جس سے وہ حد بدعت میں داخل ہو گئے اور جس نے اہل باطل کواسی

۳۱۲ تغیر کی اصلاح کے سبب سے اہل حق کا مخالف بنا دیا۔غرضیکہ نصوص کا انکارنہیں کیا گیا الہج ہے۔ تاویل باطل کی گئی۔ بیرحالت عام مسلمانوں کی ہے۔ گرخاص خاص جدید تعلیم یافتوں نے گ انكار كاانقلاب بهى اختيار كرليا بلكها نكار ہے متجاوز ہوكر جمہور كے عقائد كے ساتھ استہزاءاور متسنحرہے پیش آنے لگے جس برحا فظان حدوو دین نے کفر کا فتو کی لگایا۔اوراس فتوے کی بدولت دوسري طرف سے ان كومتعصب كالقب عطا بوا\_ كو جو شخص كفركى حقيقت منجھے كا وہ ان علماء کواس فتوے میں نہصرف معذور بلکہ خود بھی اس میں مضمون ان کے ساتھ بالاضطرار ا تفاق کر نے گا۔ بیتو پہلے جز وکی انقلاب کی کیفیت تھی۔ رہا دوسرا جز ولیعنی دیا نائت اس میں عام مسلمانوں نے درجہ بدعت کا بھی تغیر و تبدل نہیں کیا گریزک واہمال کا انقلاب البتة اختیار کیا کہ سی نے نماز وروزہ کواس طرح خیر بادکہا گویا اس کے ذمہ فرض ہی نہیں کسی نے نکاح وطلاق کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ عقیدے میں تو یہی سمجھا کہ مسائل نکاح وطلاق کے دین میں داخل ہیں ہماری رائے واختیار برنہیں ہیں اور ہیں بھی اسی طرح جس طرح علمائے وین بتلاتے ہیں اور اسی لئے احکام وین کے مقابلے میں اور احکام مخترع نہیں کیے گئے مگر عمل اس کے ساتھ بیدرکھا کہ جہاںنفس کا غلبہ ہوا و ہاں تمتع کے لئے زکاح کا بھی انتظار نہیں کیا۔ جہاں کوئی د نیوی ننگ و ناموس کے باقی رکھنے میں مصلحت د نیوی دیکھی وہاں باوجود طلاق کے بدستور بی بی کو گھر میں رکھا اور اس ہے متمتع ہوتے اور بیجے جنواتے رہے اور خاص خاص جدید تعلیم یا فتوں کونویہاں بھی ا نکار میں تر دونہیں ہوا۔ بہرحال عام مسلما نوں میں جز واول میں انقلاب تغیر ہوا تھا۔ اور یہاں جز د ثانی میں انقلاب ترک واہمال ہواہے۔ اب رہ گئے بقیہ اجزائے تلثہ یعنی (۳)معاملات و (۴)معاشرات (۵)اخلاق۔ ان میں ان دونوں ندکورانقلا بوں سے بردھ کرانقلاب ہوا ہے۔ لیعنی عام مسلمانوں نے بھی اپنی بے خبری سے ان کو جزورین نہیں سمجھا۔ بلکہ دینوی کارر دائی سمجھ کراس کے دستورالعمل کو ا بنی رائے واختیار پرمفوض سمجھا اور چونکہ اعتراض فاسد تھے اور رائے میں زیغ تھا۔ اس کے شمرہ اس کا یہ ہوا کہ ہر ہر تھم شرعی کے مقالبلے میں ایک ایک کارروائی اور ایک ایک رسم اورایک ایک عادت اختر اع کی اوراس مجموعه کواپنا دستورانعمل قرار دیااوراس قرار داد میس ۳۱۳ زرابھی اپنے کوقصور واریا خطا کا رنہیں سمجھا بلکہ بعض امور کوالٹا ہنرا درفخر سمجھا۔اس طرح سے کا مصل کا رنہیں سمجھا بلکہ بعض امور کوالٹا ہنرا درفخر سمجھا۔اس طرح سے کے مسلس کے مسلس کے مسلس کے درہوں کے مسلس کے درہوں کی درہوں کی درہوں کے درہوں کی درہوں کی درہوں کے درہوں کی درہوں کے درہوں کی مقال لے میں ایک ایک حکم نفسانی مستحس سمجھ کرایجاد کیا ہوا دراستحسان کی بیعلامت ہے کہ ان امور میں احکام حقہ کے داعی سے بخت مزاحمت کی جاتی ہے۔ سو درحقیقت بیا نقلاب بہت ہی بڑاا نقلاب ہوا کیونکہ اول کے دوا نقلا بول میں اجز ائے دین کو دین سے خارج نہیں کیا سی تھا۔اور نہان اجزاء کے مقابلے میں دوسرےامورکومن حیث الاستحسان تجویز کیا گیا تھا۔ گوایک جگہ تغیر وہ بھی من حیث اللہ بن ادر دوسری جگہ ترک وہ بھی باعتقاد تقصیروا قع ہوا تھا۔اوران نتیوں میں اجزائے دین کووین ہے خارج کر دیا گیااوران اجزاء کے دوسرے احکام اختراع کئے گئے اور ان مخترعات کواصل پرتر جیج دی گئی۔تو ظاہر ہے کہ بیانقلاب اجزائے تلشہا خیرہ کا ان انقلابین اولین ہے بدر جہا بڑھا ہوا ہے اور وقوع میں اظہرا درا کثر یمی اجزائے ثلثہ اخیرہ ہیں۔ کیونکہ عقائد کا حصہ گوالزم ہے مگر اظہر نہیں اور دیا نات کا حصہ خاص خاص اوقات میں خلامر ہوتا ہے۔ پس وقوع میں اکثر نہ ہوا۔اور پیشلشدا خیرہ اظہر بھی ہیں اکثر بھی ہیں اور ان ہی میں یہانقلا بعظیم واقع ہے پس اس بناء پر دیکھنے والوں کوا کثر احادامت میں ہروفت بیانقلا بعظیم ہی نظر آئے گا تو جو محض ہروفت انقلاب عظیم دیکھے اور پھر بیدوعویٰ بھی سنے کہ انا امتی لحمد تو وہ سخت تحیر میں واقع ہوجائے گا کہ بااللہ سے شخص *کس امر میں محرصلی الله علیہ وسلم کےموا*فق ہے جوابیا وعویٰ کرتا ہے۔

> مسلمانو!اب بھی اپنی حالت برآپ کو تنبه ہوا اگر نہیں ہوا تو انا اللہ اگر ہوا ہے تو کیا اس کی اصلاح ضروری نہیں ہے اگر ہے تو کب اصلاح شروع ہوگی کیا۔ان میں سے سی چیز کا انتظار ہے۔ شغل مانع مرض معطل موت یا وحی جدید سواس کی توامیز ہیں فبای حدیث بعدہ یو منون۔ اورامور بالا كاوا قع ہونامستبعد بیں بلكه موت تومتیقن ہے مركباس وقت بچھ كرسكو گے۔

> مسلمانو! جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اسى انقلاب كى جس كا اس ز مان ميں وتوع ہو رہا ہے۔ بطور پیشین گوئی کے خبر دی تھی۔ الناس کابل امائیۃ لا تجد فيهاد احلة ورندوه زمانة تخيريت كاتفا-

طريق اصلاح انقلاب

besturdubooks.wordpress.com جاننا جا ہے کہ بدانقلاب ایک روحانی مرض ہے اور جس طرح جسم نی امراض کے خاص اسباب ہوتے ہیں اوران کی اصلاح ومعالجہان اسباب کے ازالہ سے ہوتی ہے اس طرح اس مرض روحانی (انقلاب) کے بھی خاص اسباب ہیں اوران کا ازالہ ہی اس کے معالجہ واصلاح کا طریق ہے۔ اب اسباب کی تشخیص اوران کے ازالہ کی تدبیر۔بس یہی دوامر مرجع استمام قرار پائے۔

امراول .....یعنی تشخیص اسباب انقلاب اس میں تامل و تدبیر وستیع کرنے ہے معظم اسباب دوامر ثابت ہوئے۔ایک قلت علم نعنی ناواقفی و بےخبری۔ دوسراضعف ہمت لیعنی قصد واراده کی کمی یا فقدان سبب اول سےخودا حکام ضرور بیرو واقعیہ ہی مخفی رہتے ہیں۔اور سبب ٹانی سے باوجو دخبراور آگاہی کے نوبت عمل کی نہیں آتی۔

امر ٹانی .....یعنی ان اسباب کے ازالہ کی تدبیراوریہی بڑا امر ہے جس کے لئے توجہ تام وقوت متفقہ کی سخت احتیاج ہے۔سو دونوں سبوں میں سے ہرایک کے ازالہ کی تد ابیر جدا ہے۔ پس بے خبری کے ازالہ میں تو معلم اور متعلم لیعنی خواص وعلماء حکام اورعوام و طالبان احکام دونوں کو دخل ہےاور ہرایک کے لئے جدا گانہ ضروری دستورالعمل ہے۔طالبان احکام كا دستورالعمل بيهب كهان ميں جوزيا وہ فارغ ہيں جيسے اہل تنعم واہل ثروت وہ اپنی اولا دكوعلوم دینیہ کے لئے فارغ کردیں۔ گوضروریات دنیوی کے لئے لسان ملک وفنون رائجہ کی بھی تخصیل کا مضا نُقد ہیں مگر بہ درجہ تبعیت ہے متجاوز نہ ہونے یاویں۔پس اولا دلویوں درست ہوئی۔اورخودکوئی وفت مقرر کر کے کسی عالم یا کامل الاستعداد طالب علم کے پاس جا کریا اس کو بلا کر۔اگرعلوم عربیہ ہے مناسبت ہوتو وہ زیاوہ بصیرت کا آلہ ہے ورنہ اردو ہی کے مفید اور ضروری رسائل کوکسی محقق کےمشورہ سے تجویز کر کےسبقأ سبقاً بہتریہ ہے کہ دوتین بارور نہاقل درجه تحصيلًا ايك ہى بار۔ پھرمطالعة چند باران برعبورکرلیں ۔مگر بیرسائل ایسے ہوں جن میں سب اجزاء دین کا کافی بیان ہو۔ عقا کدو دیانات ومعاملات ومعاشرات واخلاق باطنه ۔ ا در جن کومعاش کی ضرورت ہے زیادہ فراغ نہیں ہے اور حرف شناس ہیں یا بآسانی ہو ﷺ ہیں وہ اینے لئے بھی اوراین اولا دے لئے بھی بجائے علوم عربیہ کے وہی رسائل ۳۱۵ دیدیه اردو کے بطور درس طالب علمانه کے تبجویز کرلیس اور پھر بطور دورہ کے ان کا بار بارمطالع کا استفادہ کے تبویز کرلیس اور پھر بطور دورہ کے ان کا بار بارمطالع کا میں میں میں بھور خود ہی دو جار ورق روزانه بالالتزام مطالعہ ئیا کریں۔اورموا قع خلجان میں خوورائی ہے کام نہلیں بلکہنشان بنا کرچھوڑیں۔اور ماہر کے میسر ہونے کے وقت اس کی تحقیق کرلیں اور جولوگ ان میں حرف شناس نہیں ہیں اور نہ با آسانی ہو سکتے ہیں اور نہایے بچوں کوئسی وجہ ہے اس کام کے لئے فارغ کر سکتے ہیں وہ ایساا نظام کریں کہ ہفتہ میں بہتر تو بیہ ہے کہ روز ور نہ ایک ہی روز خاص مجلس علمی کے ليح بالالتزام مقرر كزين اوركوئي عالم ياصحبت يافتة ابل علم كاجوان رسائل كواحيمي طرح سمجفا ہوا ہو تجویز کریں اور اگر کسی عالم ہے تبویز کرالیں زیادہ احتیاط ہے اور اس روز سب لوگ سسى خاص مقام مسجد وغيره ميں جمع ہوكراس خواندہ وفہميده څخص كولاً كرايك معين وفت تك ( مثلاً ایک گھنٹہ یا آ وھا گھنٹہ )ان رسائل کوسنا کریں اور سمجھا کریں اورا گرابیا تخص مفت نہ ملے تو سیجھاس کی مالی خدمت کریں اور اس سنانے والے مخص کو جہاں شبدرہے پنسل وغیرہ ہے نشان بنا کراس وفت اس کورہنے دیں پھر جب کوئی عالم میسر ہواس ہے حل کرلیں اور سب مجمع کو پہنچادیں اور جہاں دیہات وغیرہ میں ایساشخص نہ ہوتو آپس میں مشروع طریق ہے چندہ کر کے اس چندہ ہے کوئی ایسا آ دمی باہر سے بلا کرر کھ لیس اور طریق جاری اور تمام طبقات مٰدکورمیں علاوہ اس مخصیل یا مطالعہ یا ساع رسائل کے دوامر کااور بھی التزام رکھیں۔ ایک بیرکہ اپنے اعمال واحوال میں جب کوئی امرجس کا تھم معلوم نہ ہو پیش آئے فورأ علائے حقانی ہے اس کو دریافت کریں اور اگر بیجہ بعد کے زبانی نہ یو چھ سکیں تو بذریعہ خط کے تحقیق کریں اگر اوسط ایک مسئلہ روزانہ کے حساب سے تقریراً یاتحریراً یو چھ یا چھ رکھے تو سال بھر میں ساڑھے تین سوے زیادہ اور دس سال میں ساڑھے تین ہزارے زیادہ مسکلے معلوم ہو سکتے ہیں کہ بعض نام کے یا جدیدہ عالموں کو بھی اسنے مسائل معلوم نہیں اور کوئی بڑا مشکل کا منہیں ہے دوسرے اس امر کا التزام رکھیں کہ علماء کی مجلس میں جایا کریں خواہ خاص مجلس ہو۔جیسے جلسہ ملا قات وزیارت ۔خواہ عام مجلس ہو۔ جیسے جلسہ دعظ دنصیحت اور جوسنیں

ا یعن حتیاتم کے آ دمیوں کا ذکر ہو چکا ہے

۳۱۲ ول سے یا درکھیں بیتو مردول کا انتظام ہوا۔ابعورتیں روگئیں ۔سو بیرمجموعی انتظام کیگورہ ان کے لئے اشکال سے خالی نہیں۔اس لئے مہل تر ان کے لئے بیطریق ہے کہ اگر معلّمہ عفیفہ دیندارل جائے تو نمسن لڑ کیوں کواس کے ذریعہ سے قرآن مجیدا ورایسے رسائل کی تعلیم دلا ویں اوران کے لئے بہتنی زیور کے دس جھے بالکل انشاءاللّٰہ تعالیٰ کا فی ہیں۔ بلکہ بانضام گیارھویں حصمسمی بہشتی گوہر کے مردوں کے لئے بھی کافی ہیں اور اگر کوئی معلّمہ ایسی نہ ملے یا کسی لڑکی کوفراغ یا مناسبت ہوتو ان کوبھی بردی عورتوں کے انتظام میں شامل سمجھا جائے۔اوروہ انتظام دو ہیں۔ایک بیہ کہ گھز کے مردوں میں سے اگر کوئی خواندہ ہوتو وہ روزانہ کچھ وفت معین کر کے سب گھر والیوں کواس وفت جمع کر کے رسائل بالا سنایا کریں۔ مسمجھایا کریں بلکے کئی دورے کردیں۔ دوسراا نتظام یہ ہے کہ گاہ گاہ سی متورع متبع سنت عالم کا گھر میں وعظ کہلا و یا کریں کہ بیہ عجیب مؤثر عمل ہے۔

بيسب دستورانعمل طالبان احكام كے متعلق ہے۔اب علمائے احكام كا دستورانعمل باقی رہااس کا خلاصہ رہے کہ وہ وقتا فو قتاً اس میں مساعی رہیں کہ ناوا قفوں تک احکام پہنچیں اوراس کی بیصورتیں ہیں۔ایک درس ( گوبعوض ہو )اس میںعلوم ضرور بیکو مقدم اورمہتم بالشان رتھیں ۔ وینیات ہے حتی الا مکان طالب علم کو پہلے فارغ کر دیں اگر طالب علم دینی مخضرات ماارد و کے رسائل بھی پڑھے اور اپنے ماس وقت ہوتو ہرگز اس کے درس کوخلاف شان نہ سمجھے ۔ طالب علم کے فضول سوال پر اس کومتنبہ کرے۔ جواب نہ وے۔ دوسری صورت وعظ ہے جس میں خطاب عام ہے اس میں ضرورت وقت کا لحاظ رکھیں۔جن امور میں لوگ اس زمانہ میں مبتلا ہوں یا جن ضرور بات میں فروگذاشت کرتے ہوں مدار بیان اس پررکھے۔ دوسرے مضامین اگر ہوں تو بالتبع اور بقلت ہوں اور بیضروری مضامین جميج ابواب كے ہوں صرف عقائد ودیانات پراقتصار نهكرے بلكه معاملات ومعاشرات و اخلاق ہے بھی مشبع بحث کرے بلکہ بوجہ متروک ہونے کے بیٹلثداخیرہ زیادہ اہم ہوگئے ہیں اور وعظ میں بات صاف کیے کہ سننے والول کی سمجھ میں خوب آ جائے۔ گرخشونت اور

ل خوب پیپ بحرکر

اشتعال انگیز طرز سے بچے اور دعظ برعوض نہ لے البتہ اگر وعظ کا نوکر ہوو ہ اور بات ہے۔ استحال انگیز طرز سے بچے اور دعظ برعوض نہ لے البتہ اگر وعظ کا نوکر ہوا ہو اس میں ان کا امور کا لحاظ رکھے جی الا مکان جواب میں تو قف نہ کرے لا یعن سوال کا جواب نہ دے بلکہ سائل کو متنبہ کر دے اگر سوال متحمل دوصور توں کو ہو تو تشفیق سے جواب نہ دے بلکہ سائل سے میائل کو متنبہ کر دے اگر سوال متحمل دوصور توں کو ہو تو تشفیق سے جواب نہ دے بلکہ سائل کا میاس کا دونوں شقوں کا تھم سن کرایک شق کو اپنے مفید مطلب ہم کے کر سوال میں اس کا دعوی کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے سائل کا بیاس کے مقابل کا ضرر دو بنی یا دنیوی ہوجا تا ہے۔ عامی کو دلیل بتلانے کا التزام نہ کرے کہ اکثر اس فہم سے خارج ہوگی۔ ہاں دوسر سے علاء تحسین کی سہولت کے لئے اگر دیل کی طرف اشارہ کر دے یا کوئی عبارت بلاتر جمنقل کر دے سخس ہے۔

اگر قرائن ہے معلوم ہو کہ سائل غائب اس تحریر کواچھی طرح نہ سمجھے گا یا سمجھنے ہیں غلطی کرے گا۔ جواب لکھ کرلکھ دے کہ سی عالم سے اس جواب کوزبانی حل کرلے اگر قرائن سے معلوم ہو کہ سوال براہ تعنت ہے۔ جواب نہ دے۔ غرض اہل سے در لیغ نہ کرے نااہل کو منہ نہ لگا وے۔

چوتھی صورت تالیف وتصنیف ہے۔ خواہ اشتہار ہویا اخبار ہویا رسالہ و کتاب ہو۔ اس میں ہمی ضرورت وقت کا لحاظ اور عبارت میں سلاست اور کفایت کی رعایت ہواور اگر خدا تعالی معاش کی کوئی صورت اور سبیل عطافر ماوے تواپنی تصانیف کی خود تجارت نہ کرے۔ یہاں تک کہ بیان تھا ہے بیان ہے ضعف ہمت کے ازالہ کی تدبیر ول کا آگے بیان ہے ضعف ہمت کے ازالہ کی تدبیر ول کا آگے بیان ہے ضعف ہمت کے ازالہ کی تدبیر کا۔ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ امور ذیل کو تقویت ہمت میں خاص اثر اور وخل ہے ایک ان میں سے صحبت شیوخ کا ملین کی ہے جن کی سے علامتیں ہیں۔ بقدر ضرورت علم وین رکھتا ہو۔ عقا کہ واعمال واخلاق میں شرع کا پابند ہو۔ دنیا کی حرص نہ رکھتا ہوں۔ کمال کا دعوی نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے۔ کسی شخ کامل کی صحبت میں چندے رہا ہو۔ اس زمانہ کے منصف علماء ومشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔ بہ نسبت عوام کے خواص لیعن فیہم و بندار لوگ

ا لیعنی یہ جواب نہ دے کہا گراس طرح واقع ہے تو یہ جواب ہے اورا گراس طرح ہے تو یہ جواب ہے اور ا اس منقول از قصد السبیل

۳۱۸ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں ۔اس سے جولوگ بیعت ہوں ان میں اکثر کی حالت باعتیار ا تباع شرع وقلت حرص د نیا کے اچھی ہو۔ وہ شیخ تعلیم وتلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہوا وران کی کوئی بری بات دیکھے یا سنے توان کوروک ٹوک کرتا ہوں۔ بینہ ہو کہ ہرایک کواس کی مرضی پر چھوڑ دے۔اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اورحق تعالیٰ کی محبت میں ترتی محسوں ہوتی ہو۔خودبھی وہ ذاکر شاغل ہواس لئے کہ بدول عمل ماعزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی اورصدور کشف وکرامت اوراستجابت دعا وتصرفات لوازم مشیخت ہے نہیں۔غرض ایسے حضرات کی صحبت خاص طور پر مؤثر ہے مگر اس صحبت کی تا ثیر میں شرط بیہ ہے کہ اس میں نبیت بھی یہی ہو کہ میرے قلب میں رغبت طاعت اور نفرت معاصی پیدا ہوا وراس کے ساتھ اس کا بھی التزام رہے کہ اپنی کیفیات قلبیہ کی شیخ کواطلاع وے کرجومعالج تبحویز فرمایا جائے اس پر کاربند ہو۔

و وسرا امران میں ہے بوقت میسر نہ آ نے صحبت کاملین کے اہل اللہ کے حالات و مجاہدات کا مطالعہ یا استماع ہے مگران ہے جومقالات متعلقہ اسرار مسائل غامضہ تصوف ہیں ان میں ہرگزمشغول نہ ہوالبتہ علوم معاملہ یعنی تربیت باطن وتہذیب نفس کے بارے میں جو پچھان کے اقوال میں وہ سرتا یا عملدر آمد کے قابل ہیں۔

تیسراامران میں سے مراقبہ موت و مابعد الموت ہے۔ مراداس سے ابتداء نزع روح ہے دخول جنت یا نار تک جوا ہوال (خوفناک امور ) پیش آنے والے ہیں۔مثلاً سوال نکیرین وعذاب وتعيم قبر دحشر ووزن اعمال وحساب وجزاء وعبورصراط وغيره سب كوكسي وقت فراغ ميس بالالتزام روزانه کم از کم ہیں منٹ سوحا کریں۔تقویت ہمت میں جن ملکات کو دخل ہے اس مراقبہ سے ان کا کمال پیدا ہو جائے گا۔ جیسے زید وخشیت وامثالہا۔ پس یہاں پر بیان ختم ہوگیا۔ بعنی اسباب انقلاب کے از الہ کی تدبیر کا۔بس طریقہ اصلاح مکمل طور پرمشخص ہوگیا۔ ولله الحمداورلطف بيركه نهايت مهل اورابيا كام اورتام كدادني توجد يتمام أمت باسرع اوقات! پنی اصلاح کرسکتی ہے۔آ گےنفع حاصل کرنے والوں کی تو فیق ہے۔

روز گارے وریں بسر بردیم مانفیحت بجائے خود کردیم (ترجمہ: ہم خوداینے آپ کونفیحت کی ہے اوراس میں ایک زمانہ گزارویا ہے۔) گرنیابد بگوش رغبت سس بررسولال بلاغ باشد و بس (ترجمہ:اگرکسی کے کان منفے کے لئے متوجہ بیں ہوتے تو نہ ہوں رسولوں پر فقط پہنچا ناہے ) تذئيل

علاءا حکام کے دستورالعمل کامتم ایک اور امر بھی ہے یعنی امر بالمعروف ونہی عن المئکر اور اس میں بعض مواقع پرغیرعلاء بھی شریک ہیں بعنی خاص اپنے ان متعلقین پراحتساب کرنا جن پر قدرت ہے۔علاء کے ساتھ مخصوص نہیں۔البتہ عام احتساب بیخاص ہے علماء کے ساتھ۔اورعوام کی تقیدی اس کے لئے اکثر موجب فتنہ وعداوت ہو جاتی ہے۔ نیزعوام اکثر احتساب کی حدود بھی نہیں جاننے ۔اس سے غلوفی الدین کی نوبت آ جاتی ہے۔ نیز اکثرعوام نفس کومہذب کئے ہوئے نہیں ہوتے اوران کے احتساب میں بکثرت نفسانیۃ ہوتی ہے۔اس معنی کے افادہ کے ليح بعض مفسرين نے ولتكن منكم ميں من كوتبعيضيه كہا ہے اور بيامر بالمعروف ونہى عن المنكر کہیں واجب ہوتا ہے جہاں فاعل بے خبر ہو یا فاعل کو پوری قدرت ہو یا قبول کی پوری تو قع ہو۔ ورندمستحب ہےاور مجملہ اس کے آ داب کے بیہ ہے کہ اہل خلوت میں کہےاور نرمی سے کہاس کے بعد اگر بمصلحت ہوعلانیہ کہاورختی سے کہدر نداعراض کرے اور دعا کرے۔

اور منجملہ اس امر بالمعروف ونہی عن المنكر كے كفار كى تبليغ تبھی ہے خواہ بذر بعي تقرير اور خواہ بذر بعیة تحریرا ہے ملک کے کفار کو بھی اور دوسرے ملک کے کفار کو بھی۔اور میہ بعجہ عموم شیوع ا حکام وینیه کے گواس وقت واجب نہیں رہا لیکن اگر کوئی ہمت کرے عین عزیمت ہے اور اس غرض کی تخصیل و تکمیل کے لئے اگر ان اقوام کی زبان بھی سکھے لے تو بشرط خلوص نہیت عین طاعت ہے۔جبیہااس وقت کوئی شخص انگریزی وغیرہ اسی غرض سے حاصل کرنا جا ہے۔

تبلیغ احکام کے متعلقات ہی میں سے ان احکام کی ایک خاص حفاظت بھی ہے۔ یعنی

اصول وفر وع اسلام پر جو جملے یا آمیزشیں ہیں خواہ وہ اہل کفر ہوں یا اہل بدعت ان کو دفع کے بنا اور رفع کرنا تا کہ طالبان حق شبہات ہے محفوظ رہیں اور اس مقصود کے لئے اگر اہل ہاطل پر دوقد کی صاحب ہو یا ان ہے مناظرہ کرنا مصلحت ہو۔ اس ہے بھی پہلو تہی نہ کرے اور اس مناظرہ ہے کہ مناظرہ ہے مناظرہ ہے مناظرہ ہے اگر اہل باطل کے علوم مناظرہ ہے احقاق حق مقصودہ ہی نہیں رہا اور اس روقد ح یا مناظرہ کے لئے اگر اہل باطل کے علوم مناظرہ ہے احتاق حق مقصودہ ہی شام طاعت ہے۔ جیسے اس وقت سائنس وغیرہ سیکھنا یہاں تک تہ ہریں ہیں اصلاح کی اور اس سب کے بعد بھی ہوئی ضرورت دعا والتجا بجنا بحق کی ہے ہے تھی مورت دعا والتجا بجنا بحق کی ہے ہے ایک اندر ہی تھی ہوئی مناظرہ کے اور اس سب کے بعد بھی ہوئی عنایات خدا تھی ہے ہے ہی تابیت خدا تھی ہے ہے ہی تہ ہے ہی تھی ہیں۔ ایس ہمہ گفتیم و لیک اندر ہی تھی ہے عنایات کے بغیرہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ترجمہ: ہم نے یہ سب کہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالی کی عنایات کے بغیرہ ہم کچھ ہمی نہیں ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالی اور اس کے خاص بندوں کی عنایات کے بغیرا گرفر شتہ ہوتو اس کا بھی ترجمہ: اللہ تعالی اور اس کے خاص بندوں کی عنایات کے بغیرا گرفر شتہ ہوتو اس کا بھی ترجمہ: اللہ تعالی اور اس کے خاص بندوں کی عنایات کے بغیرا گرفر شتہ ہوتو اس کا بھی اعمال حالی نقلا ب

اس سے اوپر انقلاب أمت كى اصلاح كى تدابير كى تعيين وتفصيل ندكورتھى چونكہ ہر تدبير پر عمل كرنے كے ساتھ اس كے مواقع تا ثير سے تحرز بھى واجب ہوتا ہے جس طرح امراض جسمانی میں پر ہیز كی ضرورت بھى جاتى ہے اس لئے ان تدابيرا صلاح كے ساتھ ان امور سے بچنا بھى ضرورى ہوگا جوان كے اثر میں خلل انداز ہیں۔

بیان اس کا بہ ہے کہ ان تد ابیر میں سے بعض علماء کے متعلق تھیں یہاں ان کے باب میں کلام مقصور نہیں کیونکہ وہ خود جانتے ہیں صرف ان میں جوعوام کے متعلق ہیں ان پر بقدر ضرورت لکھا جاتا ہے سواس باب میں بیامور بتلائے گئے تھے(۱) کتب دینیہ کا پڑھنایا دیکے استان (۲) علماء دین سے مسئلہ بوچھنا (۳) وعظ سننا (۳) صحبت اہل کمال (۵) گھر والوں کو خود پڑھوانا سنوانا۔ ان امور ہجگانہ میں سے ہرایک خود پڑھوانا سنوانا۔ ان امور ہجگانہ میں سے ہرایک میں بعض لوگ ہے احتیاطیاں کرتے ہیں جو معالجہ مطلوبہ میں بدیر ہیزی کا تعلم رکھتے ہیں میں بدیر ہیزی کا تعلم رکھتے ہیں میں بدیر ہیزی کا تعلم رکھتے ہیں

besturdubooks.wordpress.com امراول تعنى كتب ديديه كايره هناياد يكهنا ياسننا

اس کے متعلق آج کل بعض بکثرت بیلطی کرتے ہیں کہ جو کتاب دین کے نام ہے و سیمنی پاسن خواه اس کامضمون حق مو یا باطل خواه اس کا مصنف مهندو مو یا عیسائی یا د ہری مسلمان پھرمسلمان بھی گوصاحب بدعت ہی ہوغرض کیجھنتیش نہیں کرتے اس کا مطالعہ شروع کردیتے ہیں اوراس میں وہ مضامین آ گئے جو کسی مسئلہ کے متعلق اخبارات میں جھیے رہتے ہیں۔سواس میں چندمصرتیں ہیں۔بعض او قات بوجہ کم علمی کے بھی امتیاز نہیں ہوتا کہ ان میں کون سامضمون میج ہے کون ساغلط۔ کسی غلط کو سیجھ کرعقبیدہ یاعمل میں خرابی کر بیٹھتے ہیں۔بعض اوقات پہلے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیام غلط ہے مگر بعض مصنفین کا طرز بیان ایسا تلمیس آمیزیادل آویز ہوتاہے کہ دیکھنے والانی الفوراس سے متاثر ہوجا تا ہے اوراس کے مقابله میں اینے پہلے اعتقاد کوضعیف اور بے وقعت خیال کر کے بعض دفعہ تو اس پہلے کوغلط اور اس بچھلے کو میچے سمجھ لیتا ہے اور بعض د فعہاس کو گوقبول نہیں کیا مگر متزلزل و مذبذب ہو کر بھی دل میں رکھتا ہےا در پریشان ہوتا ہےاور کمھی دوسردل سے تحقیق کرنا جا ہتا ہے مگر چونکہ اس میں کچھ غموض ہوتا ہے جس کے ادراک کے لئے اس کاعلم و ذہن کا فی نہیں ہوتا اس لئے سمجھ میں تہیں آتا اور بے منجھے لا لیعنی سوالات کر کے ووسروں کو ہریشان کرتا ہے اور اپنے فہم کا قصور فہم میں نہیں آتا ورجواب دینے والوں کوجواب سے عاجز سمجھ کران کے علم باا خلاق میں تنگی کا حکم لگا کران سے بدگمان ہوجا تا ہے اور بھی انواع مفاسد پیدا ہوجاتے ہیں ان سب کا انسدادیمی ہے کہ کوئی کتاب کوئی اخبار کوئی رسالہ کوئی تقریر تاوقتیکہ سیمحقق عالم کونہ دکھلالیں اوراس ہے رائے نہ لے لیں ہرگز نہ دیکھیں۔اخبارات کے بعض مفاسداس فتم کے احقر نے ایک مستقل تحریمسمیٰ به 'اخبار بینی' میں ایک زمانہ میں لکھے تھے جس پر بلا تذبر بعض معترضین نے غل مچایا مگروہ تحریر بغور پڑھنے کے قابل ہے اس سے یا اس سے یہ ہر گرمقصود نہیں کہ کسی اخبار یاکسی کتاب کا مطالعہ ہر حالت میں حرام ہے مقصود صرف یہ ہے کہ چونکہ

اشرف السوانع-جلا كـ20

۳۲۲ ان چیزوں میں بعض اوقات ایسے مفاسد ہوتے ہیں اور ان مفاسد بے بچنا ملت اسکلامیں میں داجب ہےا در بچنا بدول معرفت کے ہونہیں سکتا اور معرفت خود ہے نہیں اس لئے کسی <sup>\*</sup> صاحب معرفت بعنی عالم محقق ہے مشورہ لے کراس کا اتباع ضروری ہوگا افسوس ہے کہ باوجود وضوح اس امركے پھراس ممانعت كوتنگ خيالي وتعصب برمحمول فر مايا جا تا ہے كيا خير خواہ باپ اگراہیے بیچے کوز ہر ملی ہوئی مٹھائی کے کھانے سے روکے کوئی عاقل اس باپ کو متعصب یا تنگ خیال کالقب دے گا۔ غایت رافت کے ساتھ اس کومتعصب کیے گا اوراگر کونگ کیے کہ ہم خذما صفا و دع ما کدر کے طور براس کودیکھتے ہیں سواس کا جواب ادھر کی تقریرے واضح ہو گیا ہے کہاس امتیاز کے لئے علم کامل وہم دانی کی حاجت ہے اور کلام اس کے فاقد میں ہے رہائس کا اپنے کو فاقد نہ جھنا پیمعتبر نہیں بلکہ کسی عالم ماہر کا کسی کو فاقد کہنا اس کے اثبات کے لئے کافی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول کریم و نبی حکیم علیہ صلوة اللدتعالى والتسليم نے حضرت عمر رضى الله عنه جيسے رائخ العلم والعمل فمخص كوتو را ة كے مطالعه ہے منع فر مایا با وجود بکہ وہ فی نفسہ آسانی کتا ہے تھی گواس میں تحریف بھی ہوگئی تھی اور پھرمطالعہ بھی تنہا نہ تھا بلکہ خود حضور پر نور کوسنا رہے تھے اور اس میں جز ومحرف کامعین وہبین ہوجانا ظاہرتقااس کے بعد کسی فساد کے ترتب کا احتمال ہی نہتھامعہذا بھراس مصلحت ہے کہ آ ئندہ کو بیمل ان مفاسد کے باب مفتوح ہونے کا سبب نہ بن جائے *کس بخ*ق ہے منع فر مایا اورکیسی ناخوشی ظاہر فر مائی جبیبا کہ حدیث دارمی میں مذکور ہے۔

ان دائل حسید وحدیثید کے بعدامیدے کہ اس انصاف مصلحت اندلیش کوکوئی خدشہ ندر ہا ہوگااور جبکہاس تقریرے وہ کتابیں وغیرہ بھی قابل تحرز قراریا ئیں جن میں مصالح کے ساتھ بعض مفاسد بھی ہوں۔ سوجن میں سرتا سرمفاسد ہی ہوں جیسے ناول وغیرہ جن سے اعمال واخلاق کا برا حصہ نہایت گندہ ہو جاتا ہےان کا مطالعہ کس طرح جائز سمجھا جائے گا بالخصوص نوجوانوں اور عورتوں کو بلکما گرایسی کتابیں گھر میں دیکھی جائیں آگ میں جلادینا بھی ان کاحق ادا کرناہے۔ اب اس ذیل میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے لئے ایک مختصر نصاب قابل مطالعہ کتب کامعین کر دیا جائے تا کہ ان میں مشغول رہ کر مخدوش کتب ہے محفوظ

۳۲۳ رہیں۔ بہشتی زیور گیارہ جھے۔ تعلیم الدین ٔ فروع الایمان۔ جزاءالاعمال تبلیغ وین ۔ قصد کلاص سال مفصل کی ضرورت ہوکسی عالم محقق ہے۔ در ما دنت کرلیا جائے تمام ہوا بیان امراول کا۔

# امردوم بعنى علمائے دين سے مسئلہ يو چھنا

اس میں چندغلطیال کی جاتی ہیں ایک بیک کیف ما اتفق ہے سئلہ یو چھ لیتے ہیں بعض اوقات تو یہ بھی نہیں شخقیل کرتے کہ یہ مخص واقع میں عالم بھی ہے یانہیں کسی کا نام مولوی سن لیا اوراس سے دین کی باتیں یو چھنے لگے اور بعض اوقات عالم ہونامعلوم ہوتا ہے عمر بنہیں دیکھتے کہ بیس مشرب کا کس عقیدہ کا ہےا یہ فخص کے جواب ہے بعض اوقات توعقیدہ باعمل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہےاور بعض او قات تر وواور شبہ میں پڑ کر پریشان ہوتا ہے یا پریشان کرتا ہے جبیبا کہ امراول کے بیان میں گزر چکا ہے۔ دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ایک مسئلہ کو کئی گئی جگہ یو حصتے ہیں اور بعض او قات جواب مختلف ملتا ہے تو اس وفت یا تو تعیین راج میں پریشان ہوتے ہیں یا جس میں نفس کی مصلحت ہوتی ہے اس برعمل کرتے ہیں اور مجھی اس کی عادت ہوجاتی ہے تواستفتاء ہے یہی مقصود ہوجا تاہے کے نفس کے موافق جواب ملے اور جب تک ایبا جواب ہیں ملتا برابراس کدوکاش میں رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وضع تدین سے بمراحل بعید ہے سراسراتباع ہوا۔ اور تلعب فی الدین ہے اور ایک تیسری غلطی اس دوسری غلطی ہے یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک مجیب کا جواب دوسرے مجیب کے سامنے قال کر دیا جاتا ہے چونکہ بعض اوقات طبیعت کا خاص رنگ ہوتا ہے بعض اوقات نقل کالب ولہجہ پچھ معارضانہ ہوتا ہے اس لئے بھی اس مجیب کی زبان ہے ووسرے مجیب کی نسبت یا اس کے جواب کی نسبت کوئی ناملائم نفظ نکل جاتا ہے۔ پھریمی ناقل یا کوئی دوسرااس مجیب تک اس کو پہنچا دیتا ہے پھروہ کیجھ کہد یتا ہے اس کی خبراس پہلے تک پہنچتی ہے اوربعض دفعه بلكها كثران مقولات مين بهي بهت يجهلفظي يامعنوي تغير وتبدل كرديا جاتا ہے اوراس طور برباہم ایک فساعظیم ان میں بریا ہوجا تاہے۔ sesturdubooks.wordpress.com اورا یک غلطی بہ ہے کہ غیر ضروری مسئلے یو چھے جاتے ہیں۔ ا یک علطی ہے ہے کہ مسائل کے دلائل دریافت کئے جاتے ہیں جن کے بیچھنے کے لئے علوم درسید کی حاجت ہے اور چونکہ اس سائل کو وہ حاصل نہیں اس لئے دلیل کو مجھتا نہیں اور اگر اس خیال ہے کوئی مجیب دلیل بتلائے ہے انکار کرتا ہے تواس غریب کی بدخلقی برمحمول کیاجا تا ہے۔ ایک غلطی میرکی جاتی ہے کہ کسی ہے کسی مسئلہ میں مباحثہ شروع کرتے ہیں پھراپنی تائید کے لئے فتوے حاصل کرتے ہیں اور وہ فتو کی اپنے مخالف کو دکھلا کراس پراحتجاج کرتے ہیں پھروہ اینے موافق فتوے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔اس طرح خواہ مخواہ باہم جنگ وجدال کیا کرتے ہیں حالانکہ عوام کواس میں پڑنا موجب خطرہے۔اگران ہے کوئی اہل باطل الجھے تو علماء کا حوالہ دے کراس کوقطع کر دیا جائے۔اگرغرض ہوگی آپ پو چھے گا۔ان سب غلطیوں کی اصلاح اس ہے ہوسکتی ہے کہ اپنادستورالعمل اس باب میں بیرتھیں کہ جب کوئی ضروری بات بیش آئے ایے عمل کرنے کے لئے نہ کہ مباحثہ کے لئے ایسے خص سے مسئلہ پوچھیں جس کا معتبر ومحقق ہونا سیحے ذریعہ ہے پہلے معلوم ہوا دراس پر اعتماد واعتقاد بھی ہوا ور دلیل دریافت نہ كريں اوركسى ووسرے عالم سے بلاضرورت نه يوچيس اوراگر باوجودان سب رعايتوں كےاس کے جواب میں شبہر ہےاور شفانہ ہوتو ایسی ہی صفت کے دوسرے عالم سے یو چیولیں اوراگر جواب پہلے کے خلاف ہوتو پہلے کا جواب اس کے اور اس کا جواب پہلے کے سامنے قتل نہ کریں اورجس قول پر قلب مطمئن ہواس برعمل کرلیں اور یہی عمل اس حالت میں کریں جبکہ بلا مراجعت دوسرے عالم کےخود بخو د جواب اول کےخلاف کوئی جواب اس باب میں گوش ز دہو جائے اوراگراستفتاء تحریراً ہوتو ان رعایات کے علاوہ اور بھی بعض رعاینوں کا لحاظ رتھیں بینی سوال كى عبارت اورخط بهت صاف ہوجى الامكان فضول غير متعلق باتنيں اس ميں نەكھيں \_اپنا ية ونام صاف ككيس اكري بارايك بي حكم استقة جائين تب بهي برخط مين اپناية اورنام صاف تکھیں۔ا درجواب کے لئے ٹکٹ ضرور رکھ دیا کریں بلکہ! گرسوال دیتی بھی بھیجیں تب بھی جواب کے لئے مکٹ رکھ دیں اور بعۃ ابنا پورالکھ دیں شایداس وقت جواب مسئلہ کا نہ دے سکیس تو بعد میں ڈاک میں بھیجے دیں گے درنہ ککٹ واپس آ جائے گا۔ اورا گر کی سوال ہوتو کارڈیر نہ بھیجا کریں۔اوراگر بھی ایساا تفاق ہوجائے توان سوالوں پر نمبر ڈال کران کی ایک نقل اینے پاس بھی ہے۔ رکھ لیس ادر مکتوب الہید کوا طلاع دے دیں کہ ہمارے پاس سوالات کی نقل نمبر وارہے آپ اعادہ سوال کی تکلیف نہ کریں۔نمبروں کی ترتیب سے صرف جواب لکھ دیں۔

امرسوم ليعنى وعظ سننا

جس سم کی غلطیاں امراول میں کی جاتی ہیں اس سم کی غلطیاں لوگ یہاں کرتے ہیں کیونکہ تحریر وتقریر ولالت احکام و آٹار میں متقارب ہیں یعنی لوگ ہر سم کے واعظوں کا وعظ سن لیتے ہیں اس کے وہی مفاسد ہیں جوامراول میں متھاوران کا وہی انسداد ہے جومفاسد متعلقہ امراول کا یعنی جب کوئی وعظ جدید آئے اپنے شہریا قریب کے سی عالم معتبر سے اس واعظ کی حالت نوچھ لے اگر وہ اطمینان ولا دیتو وعظ سنے ور نہ نہ سنے ۔ کیونکہ بعض واعظ جالل ہوتے ہیں اور بعض بدنہ ہب اور ان میں بعض اپنے مدعا کے ذہن میں جماویے میں ملک و محت ہیں اور بعض ایسے چالاک ہوتے ہیں کہ اہل اول مخاطبین کے موافق کہتے ہیں پھر بعد مناسبت اپنے مسلک کی وعوت شروع کرتے ہیں۔ بقول مولا نا۔

زانکہ صیاد آورد بانگ صفیر تاکہ کیرد مرغ راآں مرغ کیر ترجمہ:اسلئے شکاری نے اونچی آواز سے سیٹی لگائی ہے تاکہ مرغ پکڑنے والامرغ کو پکڑلے لیے مدین کیا ہے تاکہ مرغ پکڑنے والامرغ کو پکڑلے لیے مدین کیا ہے تاکہ میں کہ اور ہے ہیں ہے۔

بن مختاط كوريطر يقدر كهنا جايي

وشمن ارچہ دوستانہ کوبیرت دام داں گرچہ زدانہ کوبیرت ترجمہ: دشمن اگر تجھے دانہ کی بات کرے تواسے جال مجھا کر تجھے دانہ کی بات بتائے۔

ادر بیشیوه اختیار ندکری که \_

لختے برداز دل گذرو ہر کہ بہ پیشم من قاش فروش دل صدیار ہ خوکیثم ترجمہ: دل کے ٹکڑے اٹھا کر چلا ہو جو بھی میرے سامنے آئے گا اسے اپنے دل کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑاڑچے دوں گا۔

اوراگر باوجودا حتیاط کے کوئی بات مشتبہ کان میں پڑ جائے علماء محققین ہے اس کی شخقیق کرلیں۔ امر چہارم بعنی اہل کمال کی صحبت

besturdubooks.wordpress.com اس میں جو دھوکا ہوتا ہے وہ بہت عام ہے لیعنی جو علامتیں اہل کمال کی ہیں ان کی رعایت میں کی جاتی جن کواحقرنے مضمون میں قصدالسبیل سے نقل کیا ہے۔اس کا انسداد ان عذا مات کی رعایت ہے بقول رومی رحمتہ اللہ علیہ ہے

اے بسا ابلیس آ دم روے ہست پس بہر وستے نہ باید داد وست (ترجمه بہت سارے شیطان آ دمیوں کے روپ میں ہیں لہذا ہر ہاتھ میں ہاتھ ہیں دینا جا ہے) اس کے ذیل میں اس صحبت کی مصرت بھی سمجھ لینا جا ہیے جومقنداء بنا کرنہ ہوتھی ووسی کے طور پر ہو مگر وہ دوست بدرین ہو۔ رہیمی غلطی عظیم ہے تجربہ سے ایک دوست کا اثر طبعاً دوسرے دوست پرضرور آتا ہے اورمضراثر جلد آتا ہے اس لئے ارشاونیوی ہے۔ المعوء علىٰ دين خليله فلينظر بحاله البته جوملا قات بضر ورت مووه متنيٰ ب\_

امر پنجم لینی گھر والوں کوخود پڑھانا

اس میں جوغلطیاں ہوتی ہیںان کا مجموعہ امور رابعہ کے بیان میں منتشر طور پر بطور علاج آ گیا۔خلاصہ بیہ ہے کہ گھروالوں کے لئے کتابیں جو تجویز کی جائیں یاواعظ ان میں رعایات نذكوره سابقة فجوظ موں اور بیامرتصری و تخصیص کے ساتھ اس قابل ذکر ہے کہ سیانی لڑکی کامعلم تامحرم جوال ياميان عمركا جائز تدركها جائد و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين. نوٹ: ازاحقر مؤلف اشرف السوائح۔اس کے بعد حضرت والانے بہت ہے ابواب فقہیہ کے متعلق کوتا ہیوں کی اصلاحات جزئیہ تحت عنوان'' بعض جزئیات انقلاب مع اصلاح "نہایت بسط کے ساتھ تحریر فرمائی ہیں جواصلاح اُمت کے لئے نہایت مفید ہیں۔ حضرت والا کا قصدتو یہی تھا کہ سارے ابواب فقہ کے متعلق کوتا ہیوں کی ایسی ہی اصلاحات تحریر فرمادین کیکن پھردوسری زیادہ اہم خد مات دینیہ میں مشغولی ہوگئی اور وقت نہ مل سکا تا ہم موجودہ ذخیرہ بھی بہت ہے چنانچیاصلاح انقلاب حصہ اول و دوم میں مضامین ذیل بہت بسط کے ساتھ تح برفر مائے گئے ہیں۔ (۱) اصلاح معامله بقرآن مجيد (۲) اصلاح معامله متعلق بحضرت رسالت صلى الله عليه وسلم (۳) اصلاح معامله به بنماز (۳) اصلاح معامله بسيم (۳) اصلاح معامله به بنماز (۳) اصلاح معامله به بقربانی (۸) اصلاح معامله به معامله به بخش طاعات ماليه (۹) اصلاح معامله بعض طاعات ماليه (۹) اصلاح معامله بعض طاعات ماليه (۹) اصلاح معامله به ادائي حقوق معلم و وضعلم و شعلم و شريك تعليم (۱۱) اصلاح معامله به ادائي حقوق معلم و شعلم و شعلم و شريك تعليم (۱۱) اصلاح معامله معامله معامله معامله معامله به ادائي حقق المعلم و شعلم و شعلم و شعلم و شعلم (۱۲) اصلاح معامله معامله معامله متعلق به ذكاح (۱۲) اصلاح المعلم و المعالم و المعلم و ال

### مضمون دوم ملقب بهمكارم عشره بنئ يُمالِلْهُ الزَّمْ لِنَالِهَ الرَّحْ فِي

بعد الحمد والصلاة ناظرین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ اشرف السوائح میں جب اہتمام تبلیغ واصلاح است کے واقعات ورج ہونے کاموقع آیا تو کرم ومحرم بندہ جناب خواجہ صاحب مؤلف زاد مجد ہم نے احقر سے فرمایا کہ چونکداس قتم کے واقعات سے تمہیں بھی تعلق رہاہے تم کواچھی طرح معلوم ہوں گے للخدا ایسے واقعات تم بھی لکھ دواحقر نے ہر چندعوض کیا کہ اس تصنیف لطیف میں مجھ جیسے کی تحریر کا جوڑ لگانا ہر گزمناسب نہیں مگر خواجہ صاحب کورخصت قریب الحتم ہونے کے سبب فرصت بالکل نتھی اس لئے مکر راصر ار فرایا تو مجبور آاحقر کو جرائت کرنا ہر کی اور بیدس واقعات لکھ دیئے۔ ان میں سے آٹھ یعنی واقعہ سوم سے اخیر تک کا تو احقر کو ذاتی علم ہے اور واقعہ اول و دوم حضرت اقدی مظلم مواقعات کی زبان فیض تر جمان سے چند بار سننے کا شرف حاصل ہوا تھا لیکن پوری تفصیل ذہن

۳۲۸ نشین نه ربی تقی اس لئے اس وقت احقر نے محرر بیان فرما دینے کی درخواست چیش کی حضرت والانے غایت شفقت قبول فر ما کرمفصل واقعہ بیان فر ما ویا اوراحقر نے بیرتمام واقعات لکھ کرحفزت اقدس کی خدمت بابرکت میں بھی پیش کئے ہیں۔حفزت والا نے غایت ذرہ نوازی سے ملاحظہ کی تکلیف گوارا فرمائی ورنہ نے

لطفهامیکنی اے خاک درت تاج سرم

من كه باشم كه برال خاطر عاطر گذرم

(ترجمه: میں کون ہوتا ہوں کہاس معطر کی خدمت میں جاؤں اے محبوب تیرے در کی خاک میرے سرکا تاج ہے،تو بڑی مہریانیاں فرما تاہے۔

یہ نا کارہ غلام تو شکر گزاری ہے سراسر قاصر ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطا فر ماوے۔ آ مين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

(احقرعبدالكريم عفى عنه ٢٥\_محرم ٥ ١٣٥هـ) يهلا واقعه: تجنير مين تبليغ

عرصه دراز جموا كمايك مرتبه حضرت اقدس كانبور تشريف لي محت متصوم إل معلوم جوانها كه مقام کجنیر میں آربیلوگ ریشددوانی کررہے ہیں اوراس سے متاثر ہوکر پچھلوگ مرتد ہونے والے ہیں اس کو سنتے ہی حضرت نے وہال آنشریف لے جانے کاعزم فرمالیا اور سامان خور دونوش کے علاوہ ومره خيمه وغيره تمام سامان همراه لياجب لوگول كواس كى اطلاع هو كى تواجيعا خاصه مجمع ساتھ ہوگيا۔

وہال پہنچ کر حضرت والا نے اول ان کے متاز لوگوں سے گفتگو کومنا سب تصور فر مایا۔ تتحقیق سےمعلوم ہوا کہ ان کے سردار دو شخص ہیں نفوسنگھ اور ادھار سنگھ ان کا نام سرکاری كأغذات ميں تو نفوخاں اورا دھارخاں تھا مگرعام طور پرز ماند كفر كى رسم كےمطابق سنگھ كہنے كا دستورتھا۔القضہان دونوں کو یکے بعد دیگر کے الگ الگ بلایا گیا تا کہ دونوں کے خیالات ؟ زادی سےمعلوم ہوسکیں اور چونکه گری کا زمانہ تھااس واسطےان کوشر بت پلانا جا ہا مگرانہوں نے عذر کر دیا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ کا کھایا پیانہیں کرتے اور بھی ایسی ہی بیہودہ رسمیں

<sup>۔</sup> جناب مولوی معیداحمرصاحب کی حیات کا واقعہ ہے اوران کے انقال کو پچیس سال ہو <u>صح</u>ے

جہالت کی بیرحالت کہان ہے بوچھا کہتم ہندوہوکہانہیں دریافت کیامسلمان ہوجواب ویا نہیں کہا گیا آخرکون ہو بتلایا کہ نومسلم ہیں گفتگو کرنے پر نضوخاں نے تو پیر خیال طاہر کیا کہ آ رہیہ ندہب میں ینوگ کا ایسا گندہ تھم ہے کہ کوئی بھلا مانس اس کو سننے کے بعد ہرگز اس ندہب میں داخل ہونا گوارانہیں کرسکتا اوراوھارخاں نے کہا کہ ہم تو تعزید بناتے ہیں ہم ہندو کیوں بننے لگے۔خضرت اقدس نے ارشا وفر مایا کہ تعزیبے ضرور 'بنایا کرو یعض ہمراہیوں نے اس ارشاد پراشکال بھی کیا تگر حصرت والا نے ارشاد فر مایا کہان کے لئے بدعت وقابیہ ہے کفرے۔اس لئے ان کواس ہے منع کرنامصلحت نہیں۔اس کے بعد عام مجمع میں بھی بیانات ہوئے اور ایک مجمع میں بہت کامیانی ہوئی جس میں قصبہ بارہ برگنہ اکبر پور کے روساءاس تبلیغی وفد کی خبرس کر بغرض تا سُیر آ گئے تھے ان کا وہاں کا فی اثر تھااس لئے بڑی مدد ملی اور وہاں کے لوگوں کی سمجھ کے مناسب حضرت والا نے اعلان کے لئے بیرالفاظ تجویز فرمائے تھے کہ مسلمانوں کی تھا ہوگی اور بیان کے لئے ذکر میلاد شریف جویز فرمایا تھا شیرین بھی تقسیم کرائی گئی تھی ۔گریہ سب سیجھ مقامی رعایت کے سبب تبحویز فرمایالیکن خود حضرت والانے اسمجلس میں شرکت نہیں فر مائی۔ بلکہ بعض ایسے صاحبان بھی ہمراہ تنہے جو اليم محفل كياكرت يتضان مع ميلا دشريف برمعوا ديا - وبال كئ دن قيام ربااور جب انهول نے خودامچھی طرح وعدہ کرلیا کہ ہم مرتد نہ ہول گے تب واپسی ہوئی گو بیوتونی سے ساتھ میں بیبھی کہا تھا کہ ہم تمہارے جیسے مسلمان بھی نہ ہوں سے بلکہ ایسے ہی نومسلم رہیں گے۔اور مولوی سعید احمد صاحب تھانوی مرحوم کو جو تھانہ بھون ہی ہے سفر میں ہمراہ یتھے زمانہ قیام مجنیر ہی میں بعض دیہات میں بھیجا کیکن ان نوگوں نے اتنی بے التفاتی کی کہ دوپہر گزارنے کوجگہ تک نہ دی مولوی صاحب کو سخت نکلیف برداشت کرنا پڑی کیونکہ اُو کا موسم تھا آ خرکارایک برجمن نے ٹھکا نا ویا۔مولوی صاحب مرحوم اینے ہمراہ ستولے گئے تھے کی نہ

گھولنے کے داسطے برتن بھی نددیا بیچاروں نے رومال ہی میں تھوڑا پانی ڈال کرمعمو کی سابھگو لیا اور جس طرح بن پڑا کھالیا اور تخل سے زیادہ تغب دمشقیت اور ان کے بے انتہاءاعراض کی وجہ سے داپس آ گئے ۔رحمہ اللّدرجمة واسعة

# دوسراوا قعه تبليغ كيليئه يورب كااراده

گزشته وا نعدے پچھ عرصہ بعد کا دا نعہ ہے کہ با بوحبیب احمد صاحب تھا نوی کسی سلسلہ میں بورپ سے مصوبال جو کافی تعلقات ہونے برخاص خاص لوگوں سے اسلام کی خوبیاب بیان کرنے کی نوبت آئی تو بھراللہ کچھلوگ اس تحریک ہے مسلمان ہوگئے تھے جن میں چند صاحب بڑے طبقہ اور بڑے خاندان کے بھی تھے۔اس سلسلہ میں بابوصاحب موصوف کو کچھ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی تو حضرت والا کی خدمت اقدس میں خط بھیجے تے متعدد خطوط آئے بعض نومسلم انگریزوں نے اپنے لئے نام بھی تجویز کرایا تھا چنانچہ ایک عورت کسی کالج کی پروفیسر یا پر پل تقی اس کاسابق نام برا ڈے تھا حضرت والانے اسلامی نام بریده تجویز فرمادیا۔وہ بہت خوش ہوئی اورشکریہ کھوا کربھجوایا۔اس خط وکتابت کےسبب ان نومسلموں کو حضرت والا سے پہلے تعلق ہو گیا تھا۔ان میں سے کسی کا بواسطہ بابوصاحب ندکور کے ایک خط آیا کہ جمیں حاضری کا اشتیاق ہے مگریہ اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں پردہ کی عادی نہیں وہ پابند نہ ہوسکیں گی شاید آپ حضرات ناراض ہوں۔حضرت اقدس نے تحریر فرمایا که وجداور کفین کاسترفی نفسه واجب نہیں بلکہ فتند کے سبب مامور بدہے اور آپ کی عورتول كى طرف يهال كے لوگول كورعب كى وجدسے كسى تتم كا نفسانى خيال موما بعيد بے للمذا انتفاء علت کے سبب ان کواس کی اجازت مل سکتی ہے۔ اس خط و کتابت کے دوران بابو صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ اگر آپ یہاں تشریف لے آ ویں اور میں اور آپ مل كرتبليغ كاكام كرين اس طرح كدمضامين آب كيهون اورتر جمداً نكريزي مين ميس كرون تولوگول کو بہت فائدہ ہواس پرحضرت دام ظلہم نے سفر پورپ کاعزم فرمالیا اور مصارف کا بھی خودا پنے پاس سے انتظام فر مالیاا ورصوفی محم علی صاحب گلاوتھی والوں کو ہمراہی کے لئے

press.com

تجویز فرمالیا جوکہ مدبر آدمی متھاور بقدر ضرورت انگریزی گفتگو ہے بھی واقف سے لیک خطرت والانے بابو صبیب احمد صاحب کے باس ایک خطروانہ فرمایا کہ آنے ہے بیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پھشبہات لکھ کر بھیج دیں اور یہاں سے جو جواب بہنچ وہ ان کو سنایا جائے تا کہ بیا نمازہ ہوجائے کہ آیا میرے جواب ان کے نما قریم ہوتے ہیں یانہیں اگر اس سے نفع ہوتو آنا مناسب ہوگا۔ درنہ اتنا طویل سفر کیوں اختیار کیا جائے لیکن بابوصاحب اس والا نامہ کا جواب نہ سے بلکہ شاید بیوالا نامہ ان تک پہنچا بھی نہ ہو کہ بابوصاحب کا انتقال ہوگیا اور اس وجہ سے سفر کی نوبت ہی نہ آنے ان تک پہنچا بھی نہ ہو کہ بابوصاحب کا انتقال ہوگیا اور اس وجہ سے سفر کی نوبت ہی نہ آنے ان تک پہنچا بھی نہ ہو کہ بابوصاحب کا انتقال ہوگیا اور اس وجہ سے سفر کی نوبت ہی نہ آنے یا کی اور عزم سفر موقوف کرنا پڑا۔ فانا لله و انا الیه راجعون۔

تيسراوا قعه بخريك قانون وراثت متعلق ينجاب

ایک مرتبہ حضرت اقدس کی مجلس مبارک ہیں تذکرہ ہوا کہ بنجاب ہیں وراثت کا قانون شریعت مقد سہ کے خلاف ہے مثلاً بہن وہیں وغیرہ کو میراث ہیں حصر نہیں ملتا اور ہے علی کے ساتھاس مسلد سے ہے ملکی بھی یہاں تک ہے کہ اکثر ویندارلوگ بھی بالکل بے خبر ہیں اور زیادہ غفلت کی وجہ بیہ کہ اہل علم بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے نہ وعظ ہیں اس پر تنبیہ کرتے ہیں نہ دوسرے اوقات ہیں بلکہ اکثر حضرات تو خود اپنے عمل کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے روان عام کے سبب اس طرف التفات ہی نہیں ہوتا۔ حضرت والا نے براے اہتمام سے روان عام کے سبب اس طرف التفات ہی نہیں ہوتا۔ حضرت والا نے براے اہتمام سے عرض کیا کہ مشاہیر علائے کرام اگر خاص سعی فرما ویں تو ممکن ہے کچھ لوگ سمجھ جا کمیں ورنہ ایسے معاملہ ہیں معمولی سعی سے تو نفع کی امریز ہیں۔ ارشاو فر مایا جس قدر کوشش ہو سکے اس میں دریج نذکر نا چاہیے۔ نفع کی فکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ احقر کو اس ارشاد کے بعد میں دریج نذکر نا چاہیے۔ نفع کی فکر میں پڑنے کی کیا ضروری مسئلہ کی اشاعت خاص طور سے شروع کی اورامر تسر لا ہور کے بعض جلسوں ہیں بھی اس غرض سے شامل ہوائیکن افسوس کہ اہل کے جلسہ نے نکام ہونے کا اندیشہ ہے بچھ عرصہ جلسے نیا کام ہونے کا اندیشہ ہے بچھ عرصہ جلسے نے عذر کر دیا کہ لوگ خلاف کریں عے جلسہ کے ناکام ہونے کا اندیشہ ہے بچھ عرصہ جلسے نے ناکام ہونے کا اندیشہ ہے بچھ عرصہ جلسے نے ناکام ہونے کا اندیشہ ہے بچھ عرصہ جلسے نے ناکام ہونے کا اندیشہ ہے بچھ عرصہ جلسے نے ناکام ہونے کا اندیشہ ہے بچھ عرصہ جلسے ناکام ہونے کا اندیشہ ہے بچھ عرصہ خلی کو اس کے معلم کی ناکام ہونے کا اندیشہ ہے بچھ عرصہ خلیف کو سے خلاف کریں عرصہ خلیف کے معرف کیا کا کہ دور کیا کہ کو سے کھا کے معرف کیا کہ کو کر کیا کہ کو کی کو کہ کو کی کو کی کو کیا کہ کو کی کو کی کو کر کے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کو کر کی کو کر کو کر

کے بعدایک نعمت عظمیٰ میرحاصل ہوئی کہاس نا کارہ غلام کی حقیر درخواست کوشرف قبول پخش کے حضرت اقدس مدت فیوضهم راجپوره کے قریب احقر کی سسرال میں بعنی موضع اردن تشریف لائے اور راجپورہ بھی قیام فرمایا وہاں جواس مسئلہ کا تذکرہ آ گیا تو حضرت نے اس نا کارہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہاں کی اشاعت کے لئے تواس کی ضرورت ہے کہ پنجاب کا سفر کیا جائے۔احقرنے اپنی ٹااہلی کاعذر پیش کیااور یہ بھی عرض کیا کہا گر باوجود ٹااہلی کے احقر اس کی جرائت بھی کرے تو مصارف بہت درکار ہیں۔ارشا دفر مایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ مصارف کا انتظام ہوجائے گااور واپس پہنچتے ہیں تمیں روپیہ کا مندآ رڈ راحقر کے نام روانہ فرما دیا۔اس پر سفرضروری ہوگیااورفکرشروع ہوئی۔لا ہورامرتسر کے سفر سے اس کی بھی سخت ضرورت معلوم ہو چکی تھی کہ مشاہیر علائے کرام کی تحریرات اس مسئلہ کے متعلق ساتھ ہوں اس لئے سب سے بيشتر ايك سوال تقريباً جإليس بيجإس جكه بهيجا گيا اورتو كلاعلى الله سفر بهمى شروع كر ديا \_ سر ہند وغیرہ انز تا ہوالا ہور پہنچا اور زیادہ تر کوشش اس کی رہی کہ اہل علم ادر اسلامی انجمہنوں کو اس جانب توجه ہوجائے کیونکہ ان کے ذریعے سے اشاعت بہت سہولت سے ہوسکتی ہے جہاں كهيں جانا ہواتقريباً ہرطبقه ميں اول شم شم كى توجيهات سے اس طالمان رواج كى حمايت كى گئى گوفیل و قال کے بعد آ خرکارا*س تحریک کی ضرورت کوشلیم کرنا پڑ*تا تھا۔اس طویل سفر میں صرف لا مور میں ایک جماعت ایسی ملی جس کے بعض ارکان کوئسی قدراس مسکلہ کا خیال تھااور تھوڑی بہت جزوی کوشش کا بھی ارادہ تھا مگر لوگوں کی مخالفت کے سبب کوئی سبیل نظر نہ آئی تھی۔ان سب حالات کود کیھنے کے بعد حضرت والا کی خدمت اقدس میں ان کا خلاصہ کھے بھیجا اور بي بھي عرض كيا كماب يهال سے واپسى كا خيال بي حضرت والانے جواب ميں تحرير فرمايا" جب تك نا أميدى نه موايك دفعة وجان تو رُكوشش كرلينا عاليي اس والا نامه كے صادر مونے یر پچھ ہمت بندھ گئی اور چندروز لا ہور میں رہنے کے بعد آ کے بڑھنا شروع کیا مگرسوال ندکور کے جوجوابات آ کیے تھے ان کوچھیوا تا ضروری سمجھا گیااس لئے غالبًا وزیر آباد ہی ہے واپس آ ناپڑااورتھانہ بھون حاضر ہو کرفتو کی چھپوایا جس کاعنوان پیتھا' 'ظلم پنجاب کے متعلق خدا کی pesturdubooks.wordpress.com وصیت''اس کے بعدارادہ کیا کہان کوہمراہ لے کر پنجا ب کاسفر کیا جائے کیکن ا جا تک اطراف آ گرہ سے فتنہ ارتدادی افسوسناک خبر پہنچے گئی۔حضرت نے احقر سے فرمایا کہ اگرتم وہاں چلے جاؤتو قانون وراثت کی سعی میں تو کچھ حرج نہ ہوگا۔عرض کیا کہ صرف تاخیر ہوجائے گی اور تو مجهجرج نہیں۔ارشادفرمایا بس تو بھرالاہم فالاہم پڑمل جانبیے بسم اللہ کرکے آگرہ ادراس کے نواح میں جا کر بلنج کا کام کرو۔احقر اس طرف چلا گیااور حضرت دالا کے ایماء سے مطبوعہ فتویٰ پنجاب کےشہروں اورقصبوں میں بلکہ بہت سے دیہات میں بھی بذریعہ ڈاک روانہ کر دیا گیا بلکه ایک رساله سمی ''غصب المیر اث' مجھی چھیوا کر بذریعہ ڈاک ہی تقشیم کیا گیا طباعت اور ڈاک کے تقریباً تمام مصارف کا اجتمام حضرت ہی نے فرمایا اور پچھ رقم احقر کی معرفت بھی اس میں بعض اہل خیر نے بھیجی غرض تبلیغ کے ساتھ اس ضروری امر کی طرف بھی حضرت اقدس کو برابرتوجه ربی چنانچه فتوی اور رساله ختم هوگیا تو دوباره کثیر مقدار میں چھیوایا اور جمعیت العلماء کواس طرف توجه دلانے کے واسطے برابر تین جلسوں میں شرکت کے لئے احقر کو بھیجاد وجلسوں میں تو مختلف وجوہ ہے کا میابی نہ ہوسکی مگر تیسری بارکی شرکت اور کوشش پرجلسہ ۳۳<u>۳ اچ</u>میں بمقام مراد آباد ایک برز در تجویز منظور ہوگئی ادر جب علاقیہ ارتداد میں بفترر ضرورت تبليغ ہو چکی تو حضرت والانے ایک عریضہ کے جواب میں اصل مضمون کے بعد تحریر فرمایا "ميراخيال ہے كہان سب قصول كوچھوڑ كر پنجاب كاسفرتحريك عدل في المير اث كياجائے" اس وقت سے پھر پنجاب کا سفر کیا گیااوراس مرتبہ مولوی عبدالمجید صاحب کوبھی احقر کے ہمراہ بھیجا گیااس وجہ ہے سفر میں سہولت بھی رہی اوراٹر بھی زیادہ ہوا۔

> حن تعالیٰ کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ تھوڑ ہے ہی عرصہ میں تمام پنجاب اور سرحد بلکہ کسی قدر سندھ وغیرہ کےعلاقہ میں بھی خوب اشاعت ہوگئی اور گوحالات برنظر کرتے ہوئے بالکل تو قع نہ تھی کہلوگ اس مسئلہ کی طرف توجہ کریں گے یہاں تک کہ اَ بیک عریضہ میں احقر نے عرض کیا کہ دعا فرمائے حضرت والا کی دعا ہی ہے امید ہے کہ اس احفر کی ناچیز سعی بارآ ورہو جائے تو حضرت نے تحریر فرمایا تھا'' مجھ کو بے حد خیال ہے مگر لوگوں کی حالت سے ماس ہوتی ہے'' مگر حضرت اقدس کی توجداور دعاہے بہت جلدا تر ہوا اور بے عدا تر ہوا۔ ہمارے سفرختم ہونے سے

۳۳۴ پیشتر ہی بہت لوگوں نے قانون بدلنے کی سعی شروع کر دی اور اب تک سلسلہ جاری کے ایم پی ہے کہ انشاء اللہ تعالی عنقریب کامیابی ہوجائے گی حق تعالی شانداس میں نیز دیگر مقاصد حسنه میں مسلمانوں کو کامیاب بناوے اور تمام سعی کرنے والوں کو جزائے خیرعطافر ماوے اور حضرت والاكوبدين فيوض بركات بميشه سابية سترركه ويوحم الله عبداقال امينار

فائدہ:اس زمانہ میں حضرت والا ہے جوم کا تبت ہوتی رہی اس سلسلہ میں ہے بعض خطوط محفوظ ہیں ان میں ایک خطانہایت مفید ہونے کے سبب نقل کرتا ہوں۔

(مضمون عریضه احقر).....ایک امرقابل گزارش بیه ہے کہ ایک جلسہ کے موقع برایک متاز رکن جلسہ نے بہت اصرار کیا کہ تو رکن ہو جا ادر چونکہ بدوں رکن ہوئے اس جگہ تک رسائی بھی نہ ہو علی تھی جہاں بیٹھنے والوں کو تجاویزیر بولنے کاحق ہوتا ہے اس لئے کمترین نے ا پنانام درج کرادیا تا که دراشت مے معاملہ کو پیش کرسکوں مگراس سے بعد و ہاں مفصل نقار رین کر بڑاانقباض ہوااور جی جا ہتا ہے کہ رکنیت سے استعفاء دے دوں کیکن پھران لوگوں ہے تعلقات ندر ہیں گےاور جو کام اب وہ کردیتے ہیں وہ نہ لے سکوں گااس لیے شش و پنج ہے۔ (جواب از حضرت اقدس دامت بركاتهم )..... بلاسے ندر بیں معے جو كام فرض ہے لعن سعی وه رکنیت برموتون نبیس اوران سے کام لینا پیفرض نبیس اور لا تقعد بعد الذ کری کے ترک کا پیکوئی عذر نہیں فور اُ استعفاء دے دینا واجب ہے۔اھ

### چوتھاواقعہ: فتنهُ ارتداد کاانسداد

الهج میں اطراف آگرہ ہے فتنۂ ارتداد کی خبر پہنجی تو حضرت والا نے احقر کو وہاں جانے كا يمافر مايا جس كا ذكرا جمالاً نمبر بالا ميں آچكا ہے۔ احقر نے عرض كيا كه اس كام كے واسطے مولوی عبدالمجید صاحب بچھرا بونی مناسب معلوم ہوتے ہیں اور ارشاد فرمایا اس اختلاف رائے کا فیصلہ مولوی ظفر احمر صاحب کے سپر دکرنا جا ہے۔ احقرنے ہر چندعرض کیا کہ احقر کے خیال ناقص کی کیا حقیقت ہے جو فیصلہ کی ضرورت ہوئیکن حضرت نے فر مایا یہی مناسب ہےای میں انشاءاللہ برکت ہوگی ۔مولوی صاحب موصوف کتب خانہ میں تھےان

۳۳۵ کوحضرت والانے خود آ واز دی اور فر مایا کہ میں اس کو بھیجنا چا ہتا ہوں اور اس کے خیال میکن میں اس کو بھیجنا چا ہتا ہوں اور اس کے خیال میکن میں اس کو بھیجنا چا ہتا ہوں اور اس کے خیال میکن میں میں اس کے دور ایس کے دور ایس کے دور ایس کی وجہ بھی بیان فر مادی۔ مولوی صاحب نے فر مایا میرے خیال میں دونوں کا بھیجنا مناسب ہے اس میں ہر دو وجہ کی رعایت بھی ہو جائے گی نیز ایسے موقع پر تنہا کا سفر دشوار بھی ہے۔حضرت اقدس نے نہایت بشاشت سے فرمایا بہتراورمسکرا کراحقرے فرمایا دونوں جیت گئے ۔مولوی عبدالمجیدصاحب اینے مکان بر گئے ہوئے تھےا دران کو خط لکھ دیا گیا کہ دہلی مدرسہ عبدالرب کے جلسہ پر آ جا وَ اوراحقر کو و ہلی تک حضرت والا کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا۔ جلسہ سے فارغ ہوکر دونوں کومناسب نصائح و ہدایات اور مزید دعوات کے بعد وہاں سے رخصت فرمایا اور کامل دوسال تک اس سلسلہ کونہا بت اہتمام ہے جاری رکھا۔ایک سفرخود بھی فرمایا جس میں ریواڑی' نارنول' اور موضع استعیل بورمتصل الور میں الانتمام تعمیۃ الاسلام وعظ ہوا جس کے تین حصے ہیں اور دوسرے سفر کا قصبہ نوح اوراور فیروز پورجھر کا وغیرہ کیلئے اراوہ فر مایا تھا مگرای اثناء میں سفر ے عذر پیش آ گیا جس کی وجہ ہے سفر بالکل موقوف ہو گیاا وراس تبلیغ سے حضرت دام ظلیم کو اس قدرتعلق خاطر نقا کہاس دوران میں ایک دوست نے احقر کو حج کیلئے ہمراہ لے جانا جا ہا احقر كويے حداثنتياق تھابہت خوش ہواا ورحضرت والاسے اجازت جا ہی ارشا وفر مایا كہ جس کام میں یہاں مشغولی ہے وہ حج نفل ہے مقدم ہے اور افضل ہے اور بڑے جوش کے ساتھ فرمایا کہ ایسے ہی موقع کے واسطے حضرت مسعود بک نے فر مایا ہے۔۔

> اے توم بہ ج رفتہ کجائید کجائید معثوق درین جاست بیائید بیائید اے مج كوچانے والے لوگوں كہاں ہوكہاں مومعثوق يہاں ہے آؤ، آؤ)

اور ہمیشہ بوقت حاضری زبانی ارشادات سے اور خطوط میں بھی نہایت مفید ہدایات فرماتے رہتے تھے نیز دعاؤں کے ساتھ حوصلہ افزائی کے کلمات بھی ہوتے تھے چتانچہ ایک والا نامہ پیں تحریر فرمایا۔السلام علیم حالات ہے بہت پچھامیدیں ہوئیں اور مجھ کواس سے يهلي بهي صرف آپ جيسے تحلصين كاجانا اور پھرمولوي محمدالياس كساحب كا ساتھ ہوجانا يقين لے آگرہ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ بلول میں ضرورت ہے اس لئے ہم بلول آ میے اور دہاں سے مولوی صاحب موصوف کی معیت می تعبیانوح وغیره کاسنر بھی ہوتار ہا ۱۲

كاميابي دلاتا تفاعلم غيب توحق تعالى كوب مكرميرا قلب شهادت ديتاب كهانشاء التلاتعالي سب وفود سے زیادہ نفع آپ صاحبوں سے ہوگا بخدمت مولوی صاحب سلام مسنون \_ اورايك والا نامه مين تحرير فرمايا تها-السلام عليكم-آيكا خط يهنجا- كاشف تفصيل حالات موا بہت کچھامیدیں بڑھیں میرا قلب شہادت دیتا ہے کہانشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جماعت اس مادہ میں جس قدر مفید ہوگی شاید دوسری بڑی جماعتیں اس درجہ مفید نہ ہوں مبناہ ماقال الموومی ہے کعبہ را ہردم بخل می فزود ایں نِ اخلاصاتِ ابراہیم بود کعبہ کی بچل ہروفت بڑھتی رہتی ہے، بی<sup>حض</sup>رت!براہیمؓ کے اخلاص کی وجہ ہے ہے) کان الله معکم و من معکم این تمام احباب کی خدمت میں لیعنی جوان میں ہے اس وقت تشریف رکھتے ہیں سلام کہئے اور کارڈ سنا دیجئے اورسب سے دعا کی درخواست سیجئے اس مقصود کے لئے بھی اور میرے لئے بھی میں برابر دعا کرتا ہوں جمعہ ۲۷۔ رمضال السامید اورایک والا نامد میں تحریر فرمایا (غالبًا بیدوالا نامه ریواڑی وغیرہ کے بلیغی سفر ہے واپسی یر روانہ فرمایا تھا) السلام علیکم و رحمتہ اللہ بفضلہ تعالیٰ کل جمعہ کے روز وطن پہنچ گیا آپ صاحبوں کی مساعی مشکور ہونے کے لئے دل سے دعا کرتا ہوں اور قلب شہادت دیتا ہے کہ آپ صاحبول کوسب سے زیادہ کا میابی ہوگی سبخطوط آپ صاحبوں کے محفوظ رہتے ہیں موقع پراشاعت ہوتی رہے گی تا کہ ناظرین مسرور ہوں۔

اورایک والا نامه میں تحریر فرمایا ہے۔السلام علیکم خط پڑھ کر بے حدول خوش ہوا۔ میرا قلب شہادت دیتا ہے کہ آپ صاحبول کی کامیا بی انشاء اللہ تعالی سامان اور شان والوں سے بدر جہازیا دہ ہوگی۔ \_

درسفالیس کاسئدرندان بخواری منگرید کیس حریفال خدمتِ جامِ جہال بیس کردہ اند شرابیوں کے کاسئد کی تہد میں پڑے ہوئے کو حقارت سے ندد میکھو کہان دشمنوں نے تو جہاں کود کیمنے والے جام کی خدمت کی ہے )

باتی دعا کررہا ہوں سب احباب کی خدمت میں سلام مسنون ان ارشادات کا مقصد صرف بیرخیال میں آیا کرتا تھا کہ حوصلہ افزائی فرمائی جاتی ہے (جہاں احقر اورمولوی عبدالمجید صاحب کارتبلیغ انجام دیتے تھے )اول نمبر کا میاب رہی تب معلوم ہوا کہ بیہ بشارت اور پیشین گوئی تھی جوخدا کے فضل سے بالکل سیح ہوئی۔

> اس اہتمام تبلیغ کےعلاوہ اس زمانہ میں حضرت دالا نے مندرجہ ذیل رسالے بھی شائع فرمائے تھے۔الانسدادلفتنۃ الارتداد۔حسن اسلام کی ایک جھلک۔نماز کی عقلی خو ہیاں۔ان میں سے نمبر آکو ہندی میں بھی چھیوا کر تقسیم کیا گیا تھااور غالبًا نمبر ابھی ہندی میں چھیا تھااور زیادہ تران ند بذب لوگوں کومسلمانوں ہے گائے کا گوشت کھانے کے سبب وحشت تھی اس واسطے ایک رسالہ میں وید ہے گائے کی قربانی کو ثابت کیا تھا وہ بھی شائع کیا گیا اور چند مکا تب بھی قائم کئے گئے جن کی امداد میں حضرت اقدیں نے بھی کافی حصہ لیا اور دوسرے ذرائع ہے بھی مصارف کا انتظام ہوا اور چندمواعظ میں بھی تبلیغ کے متعلق مضامین بیان فرمائے جن میں ہے تنین مواعظ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔الدعوۃ الی اللہ۔محاس الاسلام ۔ آ داب التبلیغ غرض حضرت اقدس نے ہر پہلو سے اصلاح اور تبلیغ کا اہتمام فر مایا۔ پھر جب تقریباً دوسال کی جدو جہد کے بعدار تداد کی کافی روک تھام ہو چکی اور ہرفتم کےشبہات ان ند بذب لوگوں کے زائل ہو چکے اور ان لوگوں کو نیز قرب و جوار کے مسلمانوں کو آئندہ اصلاح کے لئے مکاتب کی ضرورت ٹابت ہو چکی اور وہاں صرف مکاتب کی دیکھ بھال کا کام رہ گیااوراحقرنے ایک عریضہ میں ان مکاتب کے لئے چندہ کی سعی کے واسطے حضرت ے بلول جانے کی اجازت جا ہی تب حضرت اقدس نے تحریفر مایا ''بہتر۔ ہوآ یے بشرطیکہ اصلی کام لیعی تبلیغ میں ان قصول کے سبب کی نہ ہو۔ تجربہ کے بعد یہ تمجھ میں آیا کہ تد ابیر حچوڑ نا چاہیےصرف تبلیغ حاہیے خواہ ثمرہ ہویا نہ ہو۔ نیز میرا خیال ہے کہ ان سب قصبوں کو حچوژ کر پنجاب کا سفرتحریک عدل فی المیر اث کیاجاوے۔اھ

اس کے بعد پنجاب کا سفر ہوا جیسا کہ گزشتہ نمبر میں ذکر ہو چکا ہے اور وہاں سے واپسی يراحقر حسب الايماء حصرت دامت بركاتهم تقانه بهون مقيم هوگيا اورمولوي عبدالمجيد صاحب

اشرف السوانح- جلام ك 21

اور جونفع اس تبلیغ ہے ہوااس کو ہاتی رکھے اورتر تی عطافر مائے آمین ثم آمین۔

اس واقعہ کے ساتھ چند ضروری باتیں لکھ دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔اول بیہ کہ حضرت اقدس اس کی بے صدتا کید فرماتے ہیں کہ بلغ کولوگوں پر کھانے کا یا اور کسی قتم کا بار ہرگزنہ ڈالنا جا ہے۔جتیٰ کہا گر وہ اپنی خوشی ہے بھی کوئی خدمت کرنا جا ہیں تب بھی عذر کر دیا جائے۔ صرف اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص مبلغ ہے آئے وغیرہ کے پیمے لے کر کھانا بکوادے تو مضا كقة نبيس بشرطيكه مسمسى مقامي مصلحت كےخلاف نه ہواوركوئي شرعي مانع بھي نه ہواوراس كي تھی اجازت ہے کہ جن ضروری چیزوں کا انتظام مبلغ خودنہ کر سکے مثلاً حیاریائی وہ اگر کوئی شخص خوثی ہے پیش کرے تواستعال کامضا کہ نہیں گرازخودالی اشیاء بھی طلب ندی جاوی (البتہ اگر کسی کے بلانے پر جاویں تو دامی کے بیہاں کھانا اوراس ہے کرایہ لینا امر آخرہے ) اوراس معمول کو عام رکھا جائے کیونکہ اگر کسی شخص کوخصوصیت کی وجہ ہے مشتنی کیا جادے تو ووسروں کو شکایت ہوگی۔ دوسرے بیرکہ بلنخ کی راحت کا حضرت والا از حد خیال فرماتے ہیں اور مصارف سفر میں اس کو بہت دسعت عطا فرماتے ہیں کہ بشاشت سے کام ہوسکے یہاں تک کہاحقرنے اخیرسفر تبلیغ میں عرض کیا کہ خود کھا تا پیانے کی اب ہمت نہیں رہی اورلوگوں سے پکوانے میں گرانی ہوتی ہے توایک باور چی احقر کے ہمراہ رکھ دیا گیا نیزیہ بھی معمول ہے کہ وعظ وغیرہ کے لئے کوئی خاص معمول تجویز نبین فرماتے بلکہ اس کی رائے اور بشاشت قلبی کے حوالہ فرمادیتے ہیں۔

تبسرے بیرکہ مصارف کا تفصیلی حساب طلب نہیں فر ماتے اورار شا دفر ماتے ہیں کہ غیر معتد کومبلغ ندر کھنا جاہے اور معتد سے تفصیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں ایک باریہ بھی ارشاد فرمایا کے تفصیل حساب طلب کرنا تو ہرحال میں بے کارہے اگر کوئی شخص جعلی حساب پیش کردیا کرے تو کیا انسداد ہوسکتا ہے۔ احقر کوبھی حضرت والانے شروع میں حساب ارسال خدمت کرنے پر بھی تحریر فرمایا تھا کہ اس کی ضردرت نہیں پھر دوسرے ماہ میں تعمیل ارشاد ہے احقر نے عذر کر کے اس طرح حساب ارسال خدمت کر دیا تب بھی اس ہے منع

besturdubooks.wordpress.com فر مایا اورایک دالا نامه کے ممن میں بھی اس کا مکرراعا دہ فر مایا مگراس کے بعد بہ وفت حاضری زبانی عرض معروض برفر مایا که میں نے اس کوخوب واضح کر دیا کہ میری طرف سے مطالبہ نہیں ۔اس کے بعد بھی اگر رائے ہوتو مزاحمت نہیں کرتا جس میں راحت ہوا ختیا رہے۔ بیہ چند ہاتیں اصول کلیہ کے طور پرمعروض ہیں جن پڑھمل کرنے سے بہت نفع ہوتا ہے۔امید ہے کہ مبلغین اور منتظمین ان کی طرف خاص توجہ فرماویں گے۔ و الله الموفق و المعین۔

### يانچوان واقعه: رياست الورمين مكاتب كااجراء

عَالبًا المسيع ما يهري واقعه بجبكها حقر كاتعلق مدرسه عين الاسلام قصبه نوح ضلع گڑ گانواں میں تھاریاست الورمیں دین تعلیم کو حکماً بند کر دیا گیا تھا تمام چھوٹے بڑے مدارس اورم کاتب یک قلم توڑ ویئے گئے تھے اسلام تعلیم کی بہت کچھ شرطوں کے ساتھ صرف اس قدر اجازت باتی ره گئتی که یاؤیاره اور مالا بدمندارد د کی زبانی تعلیم دی جاوے۔اس سےزائد کی کسی صورت میں اجازت نکھی اس خبر وحشت اثر کومن کراحقر نے حضرت والا کی خدمت میں حال لکھااور عرض کیا کہ اس باب میں کوئی سعی تو ممکن نہیں معلوم ہوتی ہے دعا فرما ہے کسی طرح یہ قانون ٹوٹ جادے۔حضرت نے دریافت فرمایا کہ کیا قانونی سعی مثلاً گورنمنٹ سے جارہ جوئی بھی ممکن نہیں؟ احقرنے عریضہ ارسال خدمت کیا کہ اس کی بوری محقیق نہیں لیکن اگر کوئی گنجائش ہوئی بھی تو مصارف بہت درکار ہوں گے۔حضرت نے تحریر فرمایا کہ سردست مصارف کا جو تخمینه ہواس ہے اطلاع دو۔احقر نے کم از کم سور دیبیکا تخمینه ظاہر کیا جہال تک یاد ہے حضرت والانے (بدوالا نامداس وفت موجود نہیں کداصل عبارت نقل ہوسکے )تحریر فرمایا وعدہ جاز مه يتواس وفت كرنبين سكتاانشاءالله تعالى خيال ركھوں گا كه يكصدرو يبيد پيش كردوں \_ تو كا على الله كام شروع كرد يجيئه احقرنے اول تو سخت دشواري كے ساتھ اس ظالمان تتكم كى مع مكمل مسل کے نقل حاصل کی جس کی بناء پر کارروائی کی گئی تھی اور پھر دہلی آ کروکلاءاور دیگراہل دانش سے مشورہ کما تو معاملہ کی مفصل کیفیت معلوم کر سے سب نے بالا تفاق بدکہا کہ اس کے تعلق اب کوئی صورت ممکن نہیں کیونکہ مسل بتلا رہی ہے کہ خودر ماست سے مسلمانوں کی درخواست پر بیہ

فرماتے رہےاور چونکہ سورو پیدکا انتظام ان ایام میں دشوار تھااس لئے حضرت نے جزم سے وعدہ نہ فرمایا تھا مگراس کا بہت ہی خیال رکھا اور تھوڑے ہی دنوں میں چندمنی آ رڈ روں کے ذر بعهے سے سور دیہ پہنچا دیئے اول منی آرڈریائج کا دوسرادس کا تیسراغالبًا پینیتیس کا (یاشایداس رقم کے دومنی آرڈر ہوں گے جھش کوین گم ہوگئے ہیں ) چوتھا ہیں کا یا نچواں تمیں کا۔جو چار کو بن محفوظ ہیں وہ ذیل میں منقول ہیں ان ہے یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت اقدس کواس امداد کے واسطے کتناا ہتمام کر نابڑا نیز وہ کو بن فوائد بربھی مشتمل ہیں اس لئے ان کفل کرتا ہوں۔

> (۱).....السلام علیکم خط ہے حالات معلوم ہوئے اللہ تعالیٰ اس معالمے میں کا میاب فر ماوے۔گھر میں صحت کے لئے دعا کرتا ہوں۔الور کے معاملہ میں بھی دعا کرتا ہوں منجملہ یکصدرو پییموعوده بهوعده غیرجاز مه بانچ صدرو پیداس دفت پیش کرتا هول \_

> (۲)....السلام عليكم\_وس روپيه ينجمله اقساط يكصد روپييمرسل ہےلفا فه بھي پہنچافيس میں لگادیا میرے خیال میں آئندہ سے صرف غیر جوالی کارڈ کافی ہے۔ میں اقساط کا حساب اینے یہاںلکھلیا کروں گا( کوین نمبر۳)موجودنہیں۔

> (۴).....اسلام علیکم \_ بقیه پیچاس میں اس ونت ہیں روپید کی گنجائش ہوگئی مرسل ہیں۔اللہ تعالیٰ اس جبر کے فتنہ کور فع فرمادے۔ مدرسہ کے لئے بھی وعا کرتا ہوں کارڈ کے سب اجزاء کا جواب ہو گیا کارڈ نچے گیا آپ کی ملک مجھ کرخرچ میں لے آؤں گا اگر آپ کی ملک نہ ہوتو اب کی بار جوموعودہ خط آپ کا آ دے گاای کے جواب میں واپس کر دوں گا۔ (۵)....السلام عليم - خط بينج گياسب امور كيلئه وعائي سهولت كرتا هول - مكاتب کے متعلق اس دفت جس طرح بن پڑا تمیں روپیہ کا انتظام کر کے بے باق کئے دیتا ہوں۔ حضرت اقدس کی اس توجه کا فوری اثر ہوا اورصرف سورو یے ہی میں بہت جلد کھلی كامياني اوركامل فتح نصيب ہوئي \_الحمدالله على ذا لك\_

چصاوا قعہ: جبری تعلیم ہے مکا تب کا شحفظ

besturdubooks.wordpress.com احقر مکا حب الورکیلئے دوڑ دھوپ کے دوران میں دہلی آیا ہوا تھا کہا جا تک خبرملی کے دہلی میں بھی مکا تنب ٹوٹ رہے ہیں مفصل حاصل معلوم کر کے فوراً تھانہ بھون حاضر ہوا ادر عرض کیا کہ جبر بیعلیم کی وجہ ہے دہلی میں بھی مکا تب قرآ نیہ کو حکما نوڑ دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے چنانچیاس دفت تک گیارہ مکتب ٹوٹ چکے ہیں جن میں تقریباًاڑھائی سو بچی تعلیم حاصل کرتے تھے۔حضرت اقدس کوسخت صدمہ ہوااور حفاظت مکاتب کے داسطے بہت کچھ دعا مانگی اس کے بعدارشا دفر مایا کہ ایک سوال بعنی استفتاءاس کے متعلق لکھ دواحقر نے سوال لکھ کر چیش خدمت کیا۔حضرت نے جواب تحریر فرمادیا۔ بعدازاں سہار نپور دیو بندمیرٹھ سے علماء کرام کے دستخط حاصل کرتا ہوا دہلی پہنچا اور دہلی کے علماء ہے بھی تصدیق حاصل کی اور سب مجموعہ چھیوا کرشائع کردیا۔ بحد اللہ تعالی بہت اثر ہوا اور انجمن خادم القرآن قائم ہوئی جس نے اس معاملے میں بہت کوشش کی۔خدا کاشکر ہے حضرت اقدس کی برکت ہے خود دہلی میں بھی بہت کا میا بی ہوئی اوراس کے بعد کوئی مکتب نہ ٹوٹ سکا بلکہ ٹوٹے ہوئے مکتب بھی دو بارہ قائم ہو گئے اور دوسرے مقامات بربھی دہلی کی کوشش کا بہت اثر ہوا خاص کر مراد آبادا ورسہار نپور وغيره ميں بروفت كافى روك تھام ہوگئى اوران ديار ميں اب تك برابر تحفظ مكاتب اور تعليم قرآن کا خیال ہے۔ جہاں کہیں جبریہ تعلیم والے پچھ گڑ بڑ کرتے ہیں وہاں مناسب کارروائی کی جاتی ہے خدا کرے بیلوگ تعلیم قرآن کی مخالفت سے بازآ جا کیں۔

## ساتواں واقعہ: قاضوں کےتقرر کی تحریب

ا یک عرصه دراز ہے حضرت اقدس دام ظلہم العالی کواس کا بڑا خیال ہے کہ ہندوستان میں بدستور سابق قضاۃ کا تقرر ہو جاوے کئ مرتبہاس کے متعلق مختلف صورتوں میں سعی فر مائی مثلاً حضرت حافظ محمد احمد صاحب مرحوم مهتم دارالعلوم دیو بند کوتوجه دلائی -انهول نے مسٹر مانٹینگو سابق وزیر ہند ہے اس کی ضرورت کو ظاہر فرمایا اور بعض ممبروں کو آسمبلی اور کونسل میں پیش کرنے کی ترغیب دی اور بعض ذرائع ہے سائمن کمیشن کے سامنے بھی اس

کی ضرورت کو ظاہر کیا گیا۔ نیز میر ٹھ میں حضرت اقدس کے ایماء پر ایک انجمن نصب القضاء

قائم ہوئی اس نے رسالہ القول الماضی وغیرہ شائع کر کے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا سلستان اورغا کہ اورغا لبالیہ ہے میں ایک خاص جلسہ بمقام و بلی منعقد کیا جس میں تمام ممبران اسمبلی اور عما کہ شہر دبلی کے علاوہ حضرت مولا نا انور شاہ صاحب مرحوم اورغلی جناب مسٹر مجمع علی صاحب مرحوم نے بھی شرکت فرمائی تھی اور سہار نپورود لیو بند ہے بھی ممتاز علائے کرام تشریف لائے تھے حضرت اقدس نے خانقاہ کی طرف سے اس ناکارہ کوشرکت کے لئے بھیجا تھا۔ اس جلسہ میں نریادہ تر مقصد بینو بی نے مواج کے اس جانب منعطف ہوجائے سویہ مقصد بینو بی نورا ہوگیا گیاں کل الم مرمون باوقاتہ ہنوز اس کا وقت نہیں آیا اورکوئی صورت کا میا بی کی ظاہر نہیں ہوئی البتہ حضرت والا کی توجہ اب تک اس جانب منعطف ہے اور ختم خواجگان میں برابر روزم رہ اس کے لئے وعا ہوتی ہے خدا کرے یہ دیر پینہ آرز وجلد خیروخو بی کے ساتھ برابر روزم رہ اس کے لئے وعا ہوتی ہے خدا کرے یہ دیر پینہ آرز وجلد خیروخو بی کے ساتھ بوری ہوجائے میں بحرصات کے اس جانب منعطف ہے اور ختم خواجگان میں بوری ہوجائے آھیں برابر روزم رہ اس کے لئے وعا ہوتی ہے خدا کرے یہ دیر پینہ آرز وجلد خیروخو بی کے ساتھ بوری ہوجائے آھیں برابر روزم وائی اس کے لئے وعا ہوتی ہے خدا کرے یہ دیر پینہ آرز وجلد خیروخو بی کے ساتھ بوری ہوجائے آھیں برابر میاں کے ایک و عاہم اللہ علیہ وآلہ واصحابہ الجعین ۔

# آ تھواں واقعہ: تبلیغ کااہتمام

حضرت اقدس ہمیشہ سے اسلامی مدارس کواس طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ تبلیغ کا اہتمام بھی تعلیم کی طرح ضرور رکھا جادے چنانچہ خانقاہ کی طرف سے بہت عرصہ سے تبلیغ کا سلسلہ جاری فرمار کھا ہے گئی عادض کے سبب بعض مرتبہ کوئی مبلغ نہیں رہتا لیکن جب موقع ہوتا ہے پھر رکھالیا جا تا ہے غرض تبلیغ کا حضرت والا کو ہمیشہ اہتمام رہتا ہے بسا اوقات فرمایا کرتے ہیں کہ تمام تعلیم و تعلم کا اصل مقصد تبلیغ ہی ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاق والسلام کا بہی فرض منصی تھا۔

رسالہ حیات المسلمین خاص تبلیغ کے واسطے تصنیف فرمایا اور اس کی اشاعت کے بعد لوگوں میں تبلیغ کا احساس دیکھ کر و سلاھ میں ایک خاص صورت تبلیغ و اشاعت کی حضرت والا نے تبحویز فرمائی جو بہت مفید اور نہایت ہل ہے اور اس کو آٹار رحمت (۱۳۵۰ھ) کے لقب سے چھپوا کرشائع فرمایا اور دوسری جگہ تو صرف اشتہارات مطبوعہ ہی روانہ کر دیے پر اکتفافر مایا لیکن اس نواح کے لئے دائمی مبلغ کے علاوہ ایک سال تک دوسرے مبلغ کا تقرر بھی

فرہایا۔ اس توجہ کی برکت سے یہاں کے نواح میں بھی بہت نفع ہوا۔ادرسہار نپور میں بھی بہانے کا کام بڑے پیانہ پر جاری ہوگیا اور برابر جارسال تک جاری رہا گرامسال بعض عوارض کی سی وجہ سے کارکن حضرات اب تک اس طرف توجہ نہ فر ماسکے خدا کرے جلدا زجلدا عذا ررفع ہو کرخاص توجہ کی نوبت آجاوے آبین برجمتک یا ارحم الراحمین ۔

دوسری جگہاں سعی ہے لوگوں نے اثر لیاا درا یک حد تک حضرت کا منشاء پورا ہوا مگرافسوں کہاں سلسلہ کی بھیل اب تک بھی نہ ہو تکی ہم لوگوں میں انتظام کی اور نباہ کی بے حد کی ہے اس کی وجہے اکثر کاموں میں کوتا ہی ہور ہی ہے تن تعالیٰ شانہ ملیقہ اور ہمت عطافر ماوے۔

#### نوال واقعه:تصنيف حيلهُ ناجزه

ایک عرصه دراز ہے تقرر قضاۃ کا سلسلہ موقوف ہوجانے کے سبب ہندوستان کی عورتوں کوبعض حالات میں سخت مصائب کا سامنا ہور ہاہے اور طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا ہیں۔ان مشکلات کے حل کی سخت ضرورت تھی حق تعالی شانہ جزائے خیرعطا فرمادے کہ حضرت اقدس نے اس طرف خاص توجہ مبذول فرمائی اول مدینہ منورہ کے علائے کرام سے سمررسه کرر فرزق وی حاصل کرے کامل تحقیق کے بعدان مشکلات کے حل کی حالت موجودہ کے مناسب نہایت سہل صورت تجویز فرمائی پھرعلمائے دیو بندوسہار نپورسے ہار ہارمراجعت اور استصواب کے بعد ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام مضمون کی مناسبت سے الحیلة الناجزه للحليلة العاجزة تجويز فرمايا (اوراس قدر تحقيق ومراجعت علاء كےعلاوہ حضرت والا يبهى فرمايا کرتے ہیں کہ میں نے اپنی سہولت و نیز احتیاط کی غرض سے اپنے دوخاص اہل علم واہل فتو کی دوستنوں کواس تصنیف میں برابرشریک رکھا جن کا نام بھی اس رسالہ میں لکھ دیا ہے۔ ۱۲مؤلف سوانح) پھراس برد بو بندسہار نپورے دستخط شبت ہونے کے بعد چھیوا کرشائع فرمایا اورعوام کے لئے اس کا خلاصہ جوالمرقومات کے نام ہے آخر میں ملحق کیا گیا تھا اس کوجدا گانہ بھی شائع فرمايا قصه تومخضرالفاظ ميس بهت جلد بيان هو گياليكن اس تصنيف ميس جس تعب ومشقت كا مسلسل یا پنچ سال تک حضرت والاکتخل فر ما نا پڑا۔ ہےاس کے متعلق خود حضرت والا نے ارشاد فرمایا کدانیں مشقت کسی تصنیف میں نہیں ہوئی اور علاوہ دماغی عرق ریزی کے اس تمام تر

۳۴۴۴ جدوجهداوررساله کی طباعت واشاعت میں جوتقریبا ایک ہزار روپییصرف ہوا سے ایس کا ۔ اہتمام وانتظام بھی حضریت والا ہی نے فرمایا۔ بعد ازاں المرقومات کو خاص طور پرتمام مسلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ممبران اسمبلی کے پاس روانہ فر مایا تا کہوہ اس کے مطابق قانون میں ترمیم کی سعی کریں۔

بحمدالله تعالی حضرت دامت برکاتهم کی بیمساعی جمیله فوراً نتیجه خیز ہوئیں۔تقریباً تمام علاء ہند نے اس رسالہ کی تصدیق و تا ئید فرمائی اور عام طور پر اہل اسلام نہایت شکر گزار ہوئے اور ممبران اسمبلی نے بہت جلد قانون میں ترمیم کی سعی شروع کر دی اور ایک مسودہ مسلم قانون فنخ نکاح کے نام ہے اسمبلی میں پیش کردیا مگرافسوں کہاس مسووہ میں وہ قیود و شرا لطُ نظرا نداز کر دیئے گئے ہیں جوحصرت اقدس نے فقہ کی ورق گردانی اورعلا یے محققین سے مراجعت کے بعد تحریر فرمائے تھے ممبران اسمبلی کی پیاکوشش لائق تحسین ہے لیکن خدا

کرے کہ بیمسودہ سیجے طور پرشرعی صورت میں منظور ہو درند شعرصا دق آ وے گاہے

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

حضرت والانے مسودہ کی کوتا ہیاں بعض ممبران اسمبلی سے زبانی اور بعض ہے تحریر آ واضح طور پر بیان فرما دی ہیں اور اہل علم کے ایک جلسہ میں بھی مفصل تحریر روانہ فر ما دی تھی ۔ اورزیادہ تو منیح کی غرض سے احقر کواس جلسہ میں شرکت کے لئے بھی بھیجا تھا۔اس ہے زیادہ حضرت والا کامعمول نہیں۔ آج کل اہتمام اورتقیدی کےمفہوم میں بھی افراط تفریط ہور ہا ہے۔اس کئے بعض لوگول کوحضرت کے بعض معمولات پرشبہ ہوتا ہے کیکن حق تعالیٰ شانہ ہم عطا فرماوے تو معلوم ہو جائے کہ ورحقیقت حضرت اقدس صحیح معنی میں اہتمام تو بخو بی فرماتے اور تقیدی ہے کامل احتیاط رکھتے ہیں ہے

يركفي جام شريعت بركفي سندان عشق برجوسنا كيندا ندجام وسندال باختن ایک ہاتھ پرشریعت کا جام اور دوسرے ہاتھ پرعشق کا پتھر، ہر ہوں پرست جام و پتھر كوسنھالنانېيں جانيا)

حق تعالیٰ اس محقق کامل اور جامع صادق کوعمرنوح عطا فر ماوے اور ہم لوگوں کوا تباع کی دولت نصیب فر ماوے آمین ثم آمین۔ دسوال واقعه: قانون اوقاف

besturdubooks.wordpress.com چندسال ہوئے بعض اوقاف میں متولیوں کی گڑ برد دیکھے کربعض لوگوں کوموقع مل گیا کہ اوقاف کے متعلق قانون بنانے کی سعی کریں۔ چنانچِ معمولی تحریک کے بعدایک تحقیقاتی وفد مقرر ہوا۔جس نے بساء میں دورہ کیا جب وہ وفدیہاں پہنچا تو حضرت اقدس مظلہم نے اس وقت ایک مفصل مکالمه میں نہایت واضح طور پر ثابت فرما دیا تھا کہ ایسا قانون بنانے کا حكومت كوقواعد شرعيه ہے اختيار نہيں بيرمكالمه ملخصاً اس واقعہ كے ختم پر بعنوان فاكدہ نقل كيا جاوے گا۔ ویو بند وسہار نپور وغیرہ ہے بھی اس تشم کا جواب وفید مذکورکو ملاتھالیکن بعض جگہ ہے وفد کے کسی قدر حسب منشاء بھی جواب مل گیا۔ انہوں نے اس کی بناء پر ایک مسودہ قانون بنا کرکونسل میں پیش کر دیا جب وہ مسودہ رائے عامہ کے لئے شالع ہوا تو حضرت مولانا حافظ عبداللطيف صاحب ناظم مظاهرعلوم سهار نبور نے حضرت اقدس کواس طرف توجه ولائی کہاس کی روک تھام کے لئے کوئی صورت اختیار کرنا جاہیے و نیز بیرائے ظاہر فرمائی کمفصل مشورہ کے واسطے عما کد دیو بند وسہار نپور کا تھانہ بھون میں اجتماع ہوجائے -حضرت اقدس نے اس کومنظور فرمالیا اور ۲۴سے دیقعدہ س<u>ے ۵۲ھ</u> کو ہر دوجگہ سے مہتم صاحبان مع دیگر حضرات کےتشریف لائے مفصل مشورہ کے بعد قرار پایا کہ حضرت مظلم کی قیادت میں اس مسودہ پر تفصیلی نظر کر ہے اول اس کے نقائص کو ظاہر کیا جاوے اور اس کے بعدالیں ترمیم بھی تجویز کر دی جاوے جس کے بعد بیمسودہ شریعت کےموافق ہو جائے اور اس کام کے واسطےمولا نامحد شفیع صاحب مفتی دیو بنداور جناب مولوی جمیل احمه صاحب تفانوی مدرس مظاہرعلوم سہار نپوراوراحقر کو تجویز فر مایا گیا چنانچہ دونوں صاحب یہاں بہنچ گئے اور ہر ہر جزو میں حضرت اقدس سے استصواب رائے کے بعد غور و تحقیق سے اس مسودہ قانون پر تبصرہ لکھا سیا ہے۔ ذی الحجہ کو تبصر ہ کمل ہو کر حضرت اقدس کے دستخط سے مزین ہو چکا تو بیقرار پایا کہ ۲۵ ۔ ذی الحجہ کو دیو بند میں اجتماع ہوا احقر اورعلائے سہار نپور وہاں پہنچ گئے اور صبح سے تقریباً عشاء تک تمام تبصرہ برنہایت غور وخوض کے بعد جب بالا تفاق منظوری ہوگئی تو تمیں علائے کرام کے دستخط ثبت ہونے کے بعد کوسل میں بھیج ویا گیا۔ بعدازاں حافظ ہدایت

حسین صاحب ممبر کونسل و بحوز مسودہ نہ کورہ نے ایک خطاخ برکیا جس کا حاصل میں تھا کہ اس مسعودہ پر مکاملہ کی غرض سے فلاں تاریخ (غالبًا ۲۲ اپریں ۲۳ یقی) تھانہ بھون آنا چاہتا ہوں۔ علاء دیو بند وسہار نپور بھی اگر شرکت کی تکلیف گوارا فرما دیں قو مزید عنایت ہو۔ تاریخ مقرر شدہ پر حافظ ہدایت حسین مرحوم مع نواب جمشید علی خان صاحب ممبر کونسل اور حاجی وجیہ الدین صاحب ممبر آنم بلی اور حاجی رشید احمد خال صاحب مودا گر اسلحہ وبلی وغیرہ کے تشریف لائے اور دیو بندسے جناب مولا نا حسین احمد صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب وغیرہ دھنرات تشریف وغیرہ الائے۔ تقریباً پانچ محفظ تک مفصل گفتگو ہوئی۔ حافظ صاحب نے بعض اصلاحات کوتسلیم لائے۔ تقریباً پانچ محفظ تک مفصل گفتگو ہوئی۔ حافظ صاحب نے بعض اصلاحات کوتسلیم کرلیا بعض میں کچھ عذر ظاہر کیا بعض میں غور کا وعدہ کیا۔ پھر بعض دواعی کے سبب اارمحرم کو دیو بند میں دواج ہی وجون نے علاوہ مولا نا کھا بیت اللہ صاحب کو بھی دعوت شرکت وی گئی تھی۔ مولا نا موصوف مع جناب مولوی حفظ الرحمٰن صاحب کے شریک جلسہ ہوئے۔ اس جلسہ بی اس مصودہ کے متعلق چند جدید تر میمات صاحب کے شریک جلسہ ہوئے۔ اس جلسہ بی اس مصودہ کے متعلق چند جدید تر میمات صاحب بالا تفاق طے ہوئیں اور الحاق تبھرہ کے طور پر کونسل میں روانہ کر دیا گیا۔ اس الحاق پر بھی بالا تفاق طے ہوئیں اور الحاق تبھرہ کے طور پر کونسل میں روانہ کر دیا گیا۔ اس الحاق پر بھی حضرت اقدی اور دو مرسے میں حضرات کو متخط ہوئے تھے۔

پیرکمل تیمره طبع موکرشائع موا- حضرت والا نے اس امراہم میں قیادت هیقیہ کوانجام فرمانے کے ساتھ مصارف میں بھی ایک ثلث کی شرکت فرمائی بقیہ ایک ثلث کا دیوبند اور سہار نپور سے انتظام ہوا تھا۔ اور گواس سی بلیغ کا ہنوز کما حقہ نتیجہ ظاہر نہیں ہوا تھر بحد الله تعالیٰ اس خلاف شریعت مسودہ کی کائی روک تھام ہوگئی اور اس وقت سے خانقاہ میں روز مرہ تعالیٰ اس خلاف شریعت مسودہ کی خلاف شریعت مسودہ دیوجاوے اور موافق شریعت مسودہ منظور ہوجا ہے کہ قانون وقف کا خلاف شریعت مسودہ میں یارب العالمین۔

فائدہ: اس سے حضرت اقد س مد فیو مہم کی مکالمت کے بعض اجزاء کا حلاصہ مولوی جلیل احمر صاحب علی گڑھی نے لکھ لیا تھا وہ مکالمت نہایت ہی مفیدا ورمحققانہ اصول سے لبریز ہے اس لئے درج کی جاتی ہے۔ besturdubool

۳۳۷ غالبًا بساء میں نواب صاحب باغیت کی ہمراہی میں چنداعلیٰ طبقہ کے وکلاء اور روسا انکا ایک باضابطہ نیم سرکاری وفد حضرت حکیم الامة دام ظلہم العالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے صدرحافظ مدايت حسين صاحب مرحوم كانپوري يتهياس وفدكا مقصدية تفاكداوقاف كمتعلق حضرت تحكيم الامة وامظلهم العالى ي شرى تحقيقات كى جاوب يعنى بيمعلوم كياجائ كمسلمانون کے اوقاف کے انتظامی معاملات میں غیرمسلم حکومت کو دخیل بنانا جائز ہے یا نہیں۔ جب ان کی آمد کی تاریخ معلوم ہوئی تو حضرت والانے ان حضرات کے استقبال کے لئے مولا ناشبیرعلی صاحب زادمجد ہم کو (جوقصبہ کے رئیس اعظم اور حصرت والا کے بھینچے ہیں) اسٹیشن پر بھیجا اور اس وفد کے قیام کا انتظام بھی حضرت والا نے مولا ناشبیرعلی صاحب زاد مجد ہم کے دولت خانہ پر تجویز فرمایا۔اس وفد نے تھانہ بھون چینچنے سے قبل ڈاک میں چندسوالات لکھ کر جو تعداد میں سو کے قریب تھے۔حضرت حکیم الامة وامظلہم العالی کی خدمت میں بھیجے تھے کہ ہم ان سوالات کے جواب حضورے لینا جائے ہیں۔ گر حضرت والا بیجہ کثرت مشاغل کے ان سوالات کو دیکے بھی نہیں سکے۔جب ارکان وفد تھانہ بھون پہنچ گئے تو حضرت والاخودان کی فرودگاہ پر گفتگو کرنے کے کے تشریف لے گئے تا کہان کوآنے کی تکلیف نہ ہو پھر ملاقات کے بعدایک بڑے کاغذیرایک یا دواشت جس میں چند نمبر بطور اصول موضوعہ کے تھے لکھ کر جناب حافظ ہدایت حسین صاحب کانپوری بیرسٹرکو جواس وفد کے صدر تھے دے دی اور درخواست کی کہ سب حضرات کو پڑھ کر سنا د بیچئے کہان اصول بر گفتگوہوگی وہ اصول موضوعہ حسب ذیل متھے۔

نقل باد داشت متعلق تجويز قانون نگرانی او قاف جو بوفت مكالمه وقف تميثي بماه شوال المهم جيان كولكه كردى كئي

نمبرا.....وقف كرناايك مالى عبادت اور خالص عبادت بي جيسے زكوة وينا مالى عبادت ہے اور خالص عبادت ہے روالمخارشرح الدرالمخارس ہے و كذا على العتق والوقف والا صحية المن (نمبر٢) ..... كووقف كانفع بعض اوقات عباد كوبهي يهنچا ب جبكه ان عباد کے لئے کوئی استحقاق مقرر کر دے مگر پھر بھی وقف خالص عبادت رہے گا معاملہ نہ ہوگا جیسے

۳۴۸ ز کو ق خالص نفع عباد کے لئے ہی موضوع ہے۔ دوسرےمصارف مساجد وغیرہ میں صرف نند کے بیاد سے سے میں موضوع ہے۔ دوسرے مصارف مساجد وغیرہ میں صرف نہیں ہوسکتی بخلاف وقف کے کہ وہ ان مصارف میں بھی شرط واقف کے موافق صرف ہوسکتا 📉 ہے جس سے ثابت ہوا کہ زکو ہ کاتعلق عباد کے ساتھ بہنست وقف کے زیادہ مگر باوجوداس کے زکو ۃ خالص عبادت معاملہ ہیں پس وقف خالص عبادت ہونے میں زکو ۃ ہے بھی زیادہ ہے۔ (نمبر۳)..... جب وقف مثل ز کو ق کے بلکہ ز کو ق سے بھی زیادہ خالص عبادت ہے۔ اس میں کسی خرابی کا ہونا ایسا ہوگا جیسے زکوۃ میں کسی خرابی کا ہونا۔اوراس خرابی کی اصلاح کے کے گورنمنٹ کا دخل دینا ایبا ہوگا جیبا زکوۃ کی خرابی کی اصلاح کے لئے گورنمنٹ کا دخل دينا\_(نمبرهم).....اورز كوة مين ايسادخل دينا يقيناً دخل في المذهب ہےاسي طرح وقف مين وخل دیناوخل فی المذ هب هوگا خواه خو د دخل دیا جائے خواہ کسی کی درخواست پر وخل دیا جائے باقی بیسوال کہ پھروقف کی خرابیوں کا کیا انسدا دہوا یہا ہے جیسا بیسوال کیا جاوے کہ اگر کوئی نمازیاروزہ یا حج یاز کو قامیں کوتا ہی کرے اس کا کیا انسداد ہے کیا اس کے جواب میں کوئی شخص یہ بچویز کرسکتاہے کہ گورنمنٹ کوان کوتا ہیوں پرجر مانہ وغیر ہمقرر کرنے کاحق ہر گزنہیں بلکہ اس کا نتظام مسلمان بطورخو دکر سکتے ہیں خواہ اس کوا فہام تفہیم کریں خواہ اس کوتولیت ہے معزول کریں جبکہ واقف نے ان کواس متم کے اختیار دیئے ہیں۔خواہ اس سے طع تعلق کریں ادراییا نه کریں توان کی کوتا ہی ہی ہوگی ۔ گورنمنٹ کو پھر بھی دخل دینے کاحق نہیں ۔

نوٹ ..... نگرانی وقف کے متعلق جوسوالات دائر سائر ہیں وہ اس پرینی ہیں کہ وقف عبادت نہ ہو جب اس کا عیادت ہونامحقق ہوگیااب ان سوالات کی گنجائش نہ رہی اس لئے ان کے جوابات کی بھی عاجت نہیں معروضات متعلقہ تحقیق مسائل جوم کالمہ کے لئے بطوراصول موضوعہ کے ہیں۔

نمبرا....مسائل کا جواب عرض کرنے کے لئے میں حاضر ہوں مگرمشورہ ومصلحت کے متعلق کیچھعرض کرنے ہے میں اس لئے معذور ہوں کہ مجھ کواس سے مناسبت نہیں ۔ ( نمبر۲).....مسائل بعضے عین وقت برمتحضر نہیں ہوتے ان کے جواب سے معذور ہوں گا البتة اگران کی میاد داشت لکھ کر مجھ کو دے دی جاوے تو کتابیں و مکھ کراطمینان ہے جواب دے سکتا ہوں (نمبر۳)....مسائل براگر بچھ شبہات ہوں تو ان کا جواب دینا ہم لوگوں کے besturdubooks wordpress.com ذ منہیں کیونکہ ہم لوگ مسائل کے ناقل ہیں۔ بانی نہیں جیسے قوانین کے متعلق اگر کوئی شبہ ہ خدشہ ہواس کا جواب مجلس قانون ساز کے ذمہہے۔ جج یاد کیل کے ذمہبیں۔

حا فظ صاحب نے وہ اصول موضوعہ تمام ارکان وفد کو پڑھ کر سنا نا شروع کئے مگر چونکہ اس مضمون کے اندرعلوم کے بعض اصطلاحی الفاظ تنے اس کئے صدرصاحب کو پڑھنے میں تکلف ہوتا تھا۔حضرت والا کوصدرصاحب کی بیمشقت گوارا نہ ہوئی للہٰذاصدرصاحب سے حضرت والانے فرمایا کہ بیابطورا شارات میرے لکھے ہوئے چندنوٹ ہیں۔اس لئے اگر آپ یا د داشت مجھے دے دیں اور میں خو دیڑھ کرسب صاحبوں کوسنا دوں تو سہولت ہواس لئے کہ میں ساتھ ساتھ اس کی شرح بھی کرتا جاؤں گا تا کہ سب صاحبوں کواس کا مطلب مسجھنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ حافظ صاحب نے نہایت خوشی سے وہ پر چہ حضرت والا کو پیش کر دیا۔حضرت والانے اس کو پڑھ کرسب کوسنایا اور سمجھا دیا۔

وفد کی طرف سے گفتگو کے لئے ایک مشہور بیرسٹرایٹ لاء تجویز ہوئے تھے جوجرح کے اندراس قدرلائق شارہوئے ہیں کہلوگ ان کوجرح کا بادشاہ کہتے ہیں۔

حضرت والابھی ان کے متعلق ارشا دفر ماتے تھے کہ وہ بہت ذہن آ دمی ہیں۔ بڑے وور دور کے سوالات مجھ سے کرتے تھے۔ مگر بفضلہ تعالیٰ میری طرف سے ذراسی بات میں سب کا جواب ہوجا تا تھا۔ چنانچہ آ دھ گھنٹہ کے اندرمیری اوران کی تمام گفتگوختم ہوگئی اوران کے تمام سوالات کا جواب شافی ہوگیا۔ ذیل کے مکالمہ میں اس وفد کا اور اس ہے گفتگو کا حال مجملاً بیان کیا گیاہے کیونکہ احقر ضابط اس جلسہ میں حاضر نہ تھا دوسرے حضرات سے تحقیق کر کے بطورخلاصہ کے لکھ لیا۔ وہ لوگ دوسری جگہ بھی اس تحقیق کے لئے گئے تنظے مگر ا کثر نے ان کو بین بین جواب دیئے یعنی ہے کہا کہ بعض شرا نط کے ساتھ وقف کے انتظام میں گور نمنٹ کا دخل جائز ہے مگر حضرت نے ان لوگوں سے صاف کہددیا کہ چونکہ بید فمجی فعل ہے اس لئے اس کے اندر غیرمسلم کا وخل دینا خود مذہبی دست اندازی ہے اور مذہبی دست اندازی کی درخواست کرنا یا اورکسی طرح ہے اس مداخلت کی کوشش کرنا صاف جرم ہوگا۔ جیسے کہ نماز جوایک خالص مذہبی نعل ہے اس کے اندر کسی طرح جائز نہیں کہ غیرمسلم کو دخیل

۳۵۰ بنایا جاوے۔ای طرح ریبھی جائز ندہوگا کہ سی غیرمسلم ہے دست اندازی کی درخواست کی لارمیاں کی درخواست کی مسلم اور سے بنایا جاوے۔ ای طرح ریبھی جائز ندہوگا کہ سی غیرمسلم اور سے دست اندازی کی درخواست کی درخواست میں دخیل ہو۔ سیمرہ قف کے انتظامی معاملات میں دخیل ہو۔ سیمرہ قف کے انتظامی معاملات میں دخیل ہو۔ اس کے جواب میں بیرسٹرصاحب نے کہا کہ معاف فرمایئے نماز میں اور دقف میں فرق ہے اس کئے کہنماز کاتعلق مال سے نہیں ہےاور وقف کاتعلق مال سے ہےاوراس وقت چونکہ متولیوں کی حالت خراب ہورہی ہے اس لئے اوقاف کے اندروہ بڑی گڑ بڑ کرتے ہیں اس کی آیدنی مصارف خیر میں صرف نہیں کرتے خود کھا جاتے ہیں۔حضرت حکیم الامة وامظلہم العالی نے فرمایا کہ اچھاا گر آپ کے نز دیک نماز کی نظیر ٹھیک نہیں تو زکو ۃ ہی کو لے کیجئے کہ پیر ایک خالص مذہبی فعل بھی ہے اور اس کا تعلق مال سے بھی ہے اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جواہیے مال کی زکو ۃ نہیں نکالتے مگر چونکہ مذہبی فعل بھی ہے اس لئے اس میں غیرمسلم کی مداخلت جس قتم کی بھی ہونا جائز ہے۔ بیرسٹرصاحب نے کہا کہ اچھاصاحب نکاح اور طلاق بھی آ ب کے نزو کی خالص فرہبی فعل ہے یا نہیں۔حضرت والانے فرمایا جی ہاں اس پر انہوں نے کہا کہ بہت احچماا گرایک عورت کوشو ہرنے طلاق دی مگراب وہ عورت اس مرد سے جدا ہونا جا ہتی ہے اور مرداس کونہیں جانے دیتا بلکہ روکتا ہے اور طلاق سے انکار کرتا ہے تو الیی صورت میں کیا اس صورت کو جائز نہیں کہ عدالت میں اس کے متعلق استغاثہ دائر کرے اور شہادت سے طلاق کو ثابت کر کے حکومت سے اپنی آ زادی میں مدد حاصل کرے تو د کیھئے نکاح وطلاق ندہبی فعل ہیں مگراس میں غیرمسلم کا دخل جائز ہوا۔حضرت حکیم الامة دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ آپ نے غور کیا یہاں دو چیزیں جدا جدا ہیں ایک تو وقوع طلاق اورایک اٹر طلاق بعنی وہ حق جواس عورت کومرد کے طلاق دے دینے سے حاصل ہو گیا ہے اور مرد کواس حق کو چھینتا جا ہتا ہے جس میں عورت کا ضرر ہے تو یہاں وہ عورت غیرمسلم حکومت کا دخل قصدا خودطلاق میں نہیں جا ہتی بلکہ طلاق ہے جواس کوحق آ زادی حاصل ہوا ہےجس کے استعال نہ کرسکنے سے اس کوضرر پہنچتا ہے اس ضرر کو وقع کرنے کے لئے وہ عورت عدالت سے مدوحا ہت ہے۔ بیرسٹرصاحب نے کہا کہ معاف فرمائے اس طرح ہم یہاں بھی کہدسکتے ہیں کہ جیسے یہاں عورت کا ضررہ ای طرح اوقاف کے اندرگر بر ہونے

besturdubooks.wordpress.com میں مساکین کا ضرر ہے سوجیسے وہاں اس ضرر سے بیچنے کی خاطر غیرمسلم کے دخل کو جائز رکھا سميا ہے اس طرح يہاں اوقاف ميں ضرر سے بيجنے كى خاطر غيرمسلم كا دخل جائز ہونا جا ہيے۔ حضرت حکیم الامة دام ظلبم العالی نے فرمایا کہ آپ نے غور نہیں کیا وہاں تو شوہر کے جس سے اس عورت کا ضرر ہےاور یہاں اوقاف میں متولی کی خیانت سے مساکین کا ضررتہیں بلکہ صرف عدم النفع ہےاورضرراور چیز ہےاورعدم النفع اور چیز ہےاس کوایک مثال سے سمجھتے مثلًا آپ کی جیب میں ایک سورویے کا نوٹ تھا ایک شخص نے آپ سے وہ چھین لیا تو پیضرر ہوا اور اگر میں آپ کو ایک نوٹ دینا جا ہتا ہوں مگر پھر کوئی اس نوٹ کے دینے سے منع کر دے تو اس میں آپ کا ضرر کچھ نہیں ہوا بلکہ صرف عدم انتفع ہوا اس پرسب لوگوں نے بے ساخته سبحان اللّٰداورصل على كهنا شروع كيا اور بيرسٹر صاحب خاموش ہو گئے اور پھركوئى شبہ انہوں نے پیش نہیں کیا مگر بشاس برابر رہے۔حضرت والانے بعد کوارشاوفر مایا کہ میں نے اس موقع ہے قبل اپنے دوستوں ہے یہی شبہ پیش کیا تھا کہ اگر بیشبہ کیا گیا تواس کا کیا جواب ہوگا مگریہاں کسی کی سمجھ میں جواب نہ آیا تھا۔ سمیٹی میں گفتگو کے وقت جب بیرسرصاحب نے بیسوال پیش کیا تو ای وفت اس کا جواب میرے قلب میں منجاب اللہ القا ہو گیا۔ پھرحضرت والانے فرمایا کہ وہ لوگ یہاں ہے بہت خوش گئے اور کہتے تھے کہ صاحب بعض لوگوں نے ہم کو بہت ہی خشک جواب دیئے جس سے ہماری بہت دشکنی ہوئی مگر یہاں حاضر ہوکر جو ہم کونفع ہواا در جوعلوم ہم کواس مجلس میں حاصل ہوئے وہ کہیں حاصل نہیں ہوئے اور وہ لوگ بیجھی کہتے تھے کہ ہم نے بداراوہ کرلیا ہے کہ ہم استفادہ کی غرض سے گاہ گاہ یہاں عاضر ہوا کریں گے جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو حضرت والا ان کورخصت فر مانے کی غرض ہے اسٹیشن پرتشریف لے گئے اور فرمایا کہ جب آپ یہاں اسٹیشن پر آ کرانزے تھے اس وفت میں اس لئے نہیں آیا کہاس وفت میرا آنا آپ کی جاہ کی وجہ سے ہوتا اوراب جومیں آیا ہوں توبیآ ناحاہ یعن محبت کی دجہ ہے ہوا ہے۔ انتیٰ استغناء اوررین القلبی

واقعہ:....حضرت والا اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ان مجذوب صاحب کی توجہ کا جن کی دعاء

Jerwordpress.com سے میں بیدا ہوا تھا۔ بیاثر ہے کہ مجھے ایسا تعلق کسی ہے ہیں کہ دل اٹکا ہوا ہو۔ یوں اپیا ۔ واحباب سے بےحد محبت ہے کیکن میز ہیں کہ سب کی مفارفت سے پریشانی ہواور دھیان لگارہے بس جدا ہوتے وقت تھوڑا ساافسوں ہوتا ہے بھر پھھ ہیں البنتہ کسی کی تکلیف مجھ سے ہیں دیکھی جاتی اس ونت تومیرادل بس یانی یانی ہوجا تا ہے۔اسی سلسلہ میں بھی بھی مزاحاً یہ بھی فرمادیا کرتے ہیں کہ میں نے بچین میں قصائن کا دودھ بیاہے کیونکہ میری آنا قصائی تھیں شایداس کوبھی کچھ دخل ہو کیکن الحمد ملتدمیرے قلب میں حرارت ہے قساوت نہیں اور مزاج میں حدّ ت ہے بعد ت نہیں۔اھ

## اہتمام دین اور اہتمام حقوق والدمحترم كى ازواج كے حق مهركى ادا ئيگى كاواقعه:

ا یک طالب علم نے حضرت والا ہے بیمسئلہ یو چھا کہان کے والدمرحوم نے دو نکاح کئے تنصلیکن مہرکسی زوجہ کا بھی ادا نہ کیا تھا کیونکہ ادائے مہر کاعموماً دستور نہ تھا بلکہ مستورات مہر وصول کرنے کوعموماً براسمجھتی تھیں تو یہ پوچھا تھا کہ مرحوم کے ترکہ میں ہے ادائیگی مہر واجب ہے بانہیں اس سے حضرت والا کا فوراً ذہن منتقل ہوا کہ ہمارے والدصاحب مرحوم نے بھی تو کیکے بعد دیگرے جار نکاح کئے تھے اور کسی کا مہرا داکر نامعلوم نہیں نہ معانی معلوم نہ ترکہ میں سے اوا کرنے کا کسی کو خیال آیا۔حضرت والا ان طالب علم کے بہت ممنون ہوئے کہان کی بدولت ایک ایسے اہم مسئلے کی طرف ذہن منتقل ہوا جس کا استے عرصہ دراز تک بھی خیال تک نہ آیا تھا اورا دائیگی حقوق کی کوشش میں ہمہ تن مشغول ہو گئے۔ دوسرے علاء سےاستفتاء کیا کیونکہ اینے معاملہ میں خودا بنے فتوے برعمل کرنا خلاف احتیاط سمجھا۔ گو بنابررسم غالب برائے مہرعلماء نے اکثر فنو کی یہی دیا کہتر کہ سے ادائیگی واجب نہیں پھر بھی چونکہ رسم کا واقع ہونامتیقن نہ تھا حضرت والانے احتیاط ای میں سمجی کہ جو والدمرحوم کا ترکہ میرے حصہ میں آیا اس کے تناسب سے والدصاحب کی جیاروں از واج کے ورثاء کومہر کا روبید حصدرسدادا کرول گا چنانچے نہایت اہتمام سے ورثاء کی تحقیق کی جو دور دراز مقامات بلكه ديگرمما لك ميں تھيلے ہوئے تھے۔تقريباً دوسال اس تحقیق میں گزر گئے۔جوالی خطوط بھیج

besturdubooks wordpress.com بھیج کراحیاب واعز ہے تفتیش حالات کر کر کے جملہ ستحقین کے نام اور پتے دریادنت کئے اوربعض مقامات برایک اہل علم کوبھی تحقیق ورثاء کے لئے بھیجااور پھرازروئے فرائض ان کی حصہ کشی کرائی چونکہ فرائض کا بہت طویل مسئلہ تھا اور حضرت والا اپنے کسی خادم ہے بھی اس فتم كا كوئى كام بلا أجرت نہيں ليتے للہذا حصه کشي ميں غالبًا چودہ پندرہ رو پيہاور مدت طويل صرف ہوئی۔ پھرتقتیم میں بھی بہت طوالت کرنی پڑی کیونکہ بعض کے حصہ میں ایک ایک آنہ بكه ايك ايك بييه تك آيا تھا اور بعض ان ميں بہت متمول تھے جن كوايك آنه كى رقم ويتے ہوئے بھی سخت حجاب ہوتا تھالیکن چونکہ ادا کرنا واجب تھا ان کوبیلکھ کر بھیجا کہ آپ ادائے حقوق میں اگر میری اعانت کریں گے میں ممنون ہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے نہایت خوشی ہے قبول کیاا ور گوبعضوں نے بڑی بڑی رقوم لے کر پھرحضرت والا ہی کی خدمت میں پیش کر دیالیکن حضرت والا اپنی طرف ہے اس پر آ مادہ تھے کہ جاہے جتنی بڑی رقم میرے ذمہ نكلے (كيونكه مهر ہراكك كا يانچ يانچ ہزارتھا جس ميں سے حضرت والا كے ذ مدايك ہزاريا کچھزا کدنگلاتھا)ان شاءاللہ تعالیٰ ادا کروں گا جا ہے عمر بھرادا لیکی ہی میں صرف ہوجائے۔ حضرت والا نے بعدادا ٹیگی فر مایا کہ گونہایت دشوار امر فقالیکن حق تعالیٰ نے ایسی دشگیری فر مائی کہ بلاکسی خاص پریشانی کے سبکدوشی نصیب ہوگئی۔

> احقر عرض کرتا ہے کہ یہی ایک واقعہ حضرت والا کی شان تدین ظاہر کرنے کے لئے كافى ہے كيونكه فى زمانتا ايسےامورى جانب كون توجه كرتا ہے۔ بالخصوص جبكهاس قدرمشقت وتعب برواشت كرنايز \_\_\_

حفظ حدود

### نجدیوں کےخلاف رسالوں کا واقعہ:

واقعہ:....ایک صاحب علم نے نجد ہوں کے خلاف دورسائے لکھ کرطبع کرائے تھے جس میں بہت سخت سخت الفاظ استعال کئے تھے یہاں تک کہ خبیث تک لکھا تھا۔ دیگر رسائل کے ساتھ وہ رسائے بھی حضرت والا کے ملاحظہ کے لئے بھیجے تھے۔حضرت والا نے صاف تحریر فرمایا که رسائل مرسلہ ہے امید توی ہے کہ وہ مجھ کومستنفید کریں گےصرف دو اشرف السوانج-جلام ك22

۳۵۴ اسمالوں کے نفع سے عالبًا میں محروم رہوں گا جواہل نجد کے متعلق ہیں کیونکہ بیوجہ فقدان ذرائع میں معروم رہوں گا جواہل نجد کے متعلق ہیں کیونکہ بیوجہ فقدان ذرائع مندرجہ اسمالیوں سے اور ذرائع مندرجہ مندر مندرجہ من رسالتین کی بھی مجھ کوشری تحقیق نہیں ان کے باب میں بھی سکوت ہی ہے البیتدان کے جو مسائل مجھ کومعلوم ہیں ان میں ہے بعض میں ان کے ساتھ مجھ کوسخت اختلاف ہے جیسے مفہوم شرک میں غلوا ورجیسے توسل میں ما شدرحال میں تشد د ( ماطلقات ثلثہ کا ایک ہونا ) مگران کے رد کے وقت بھی میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ )اھ

> اس کاذکر فرما کر فرمایا کہ ہماری مشکل ہے ہم کھل کر کسی کو پچھنبیں کہدیکتے کیونکہ حدود رکھتے ہیں۔ بخالفین کوبھی نہیں کہہ سکتے مجھ سے نجد یول کے بارے میں ایک صاحب نے پوچھا تو میں نے جوحقیقت تھی وہ ظاہر کردی کہا کہ وہ نوگ نجدی ہیں وجدی ہیں ہیں حالانکہ وجدی ہونے کی بھی سخت ضرورت ہے۔ ایک بار فر مایا کہ اور کسی کوتو کیا کہا جائے بعض اہل حق بھی آج کل بدعات كے ردمیں حدود كى يورى رعايت نہيں ركھتے ۔ بدعت كاجو درجه مثلاً اعتقادى ياعملى اور مثلاً اجتهادی وغیراجتهادی وغیره اس کواس درجه پرر که کرمنع کرنا جا ہے حدود سے کیوں تجادز کیا جائے۔

#### احتياط

# خواتین کے لئے خط و کتابت وغیرہ کی شرائط:

واقعہ:....حضرت والا کامعمول ہے کہ اگر کوئی عورت خط لکھے تو اگر شادی شدہ ہوتو شو ہر کے دستخط کرا کے بیصیح ورنداور کسی محرم کے۔شو ہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے محرم کے دستخط کا فی نہیں سمجھتے تا کہ بصورت اختلاف عقائد میاں بیوی میں بعد کولڑائی نہ ہونے لگے کہ کیوں ان کو خط لکھا۔ فرمایا کرتے ہیں کہ میں میاں بیوی میں خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کواینے ساتھ خط و کتابت رکھنے ہے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔اھہ حضرت والا کے ال معمول میں بہت مفاسد کا انسداد ہے اور مستورات کو نامحرموں ہے احتیاط برینے کی عملی تعلیم ہے۔ بیعت کے لئے مستورات کے سفر کو بھی بہت ناپیند فر ماتے ہیں خط کے ذریعیہ ہے بیعت فرمالیتے ہیں اور گفتگو کے وقت محرم کو پاس بھلا لیتے ہیں۔

مَعِين مقرركرنے كے مفاسد يرنظر:

besturdubooks.wordpress.com واقعہ:....حضرت والا کو بوجہ ہجوم مشاغل وضعف قو یٰ مدت ہے اس کی سخت ضرورت محسوں ہورہی ہے کہ کوئی شخص جزئی کاموں کے کرنے کے لئے بطور معین کے تجویز کر لیا جائے۔جوعلاوہ متفرق کا موں میں معین ہونے کے نئے آنے والوں سے جوحضرت والا کو ضروری سوالات کرنے میں بوجہ بدتمیز یوں اور بےاصول باتوں کے اکثر سخت تکلیف پہنچتی رہتی ہے اس سے بھی حضرت والا کوسبکدوش کرنے میں واسطہ بن کرمعین ہوسکے۔اس کی ضرورت کا نداز ہ حضرت والا کے مشاغل کثیرہ اور آنے والوں کی بے تکی با توں کو دیکھنے والا به آسانی کرسکتا ہے۔ مگر حضرت والامحض اس وجہ ہے اس کو گوارانہیں فرماتے کہ پھراس کا د ماغ خراب ہوگا اور وہ اینے آپ کومقرب سمجھنے لگے گا اور اس سے لوگوں کوطرح طرح کی تکلیفیں پینچنے لگیں گی۔ فر مائسٹیں کیا کرے گا۔اس طرح لوگ اس کومقرب بجھ کرحا جات اور معروضات کا واسطہ بنا تمیں گے اورخوشا مدمیں اس کی خدمت کریں گے اور پیرام المفاسد ہے۔ فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے ساری تکلیفیں تو گوارا ہیں لیکن میہ ہرگز گوارانہیں۔خوداس کا تهمی دینی نقصان اور دوسرول کوبھی تکلیف۔ بیبھی فرمایا کہ اور تو اور حضرت مولا نا گنگوہی رحمته الله عليه کے ایک خادم تھے جو عامی تھے گر خادم خاص سمجھے جاتے تھے وہ خود مجھ سے فر مائشیں کیا کرتے ہتھے۔اور وہ بھی فیمتی فیمتی چیز وں کی اور گنگوہ ہی میں نہیں بلکہ یہاں تھانہ بھون آ آ کربھی اور چونکہ محبوب کے کوچہ کا کتا بھی محبوب ہوتا ہے۔اس لئے ان فر مائشوں کو بورابهی کرتا تھا۔ویسے تبجد گزار ذا کرشاغل نیک آ دمی تھے گریپمرض تھااور پیمرض پیدا ہوا تھا قرب کی وجہ سے۔ایسے ہی ایک مقرب حاجی عابد حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں تھے۔ایک شخص نے ملا قات کرنی جاہی تو اس ہے کہا کہ ایک روپید وتو ملا قات کرا دوں گا۔ اس شخص نے خود بہاں آ کر مجھ ہے بیان کیا کہ تمہارے بہاں اچھا قاعدہ ہے کہ کسی کی روک ٹوک نہیں ہرایک مخص ہے براہ راست معاملہ ہے۔بس انہی تجربوں کی بناء پر میں نے اینے بیہاں کسی کومقرب یا دخیل نہیں بنار کھاہے۔اس میں بڑی سلامتی اور مصلحتیں ہیں۔اھ

ملازموں کی نگرانی:

besturdubooks.wordpress.com حضرت والا نے این ملازموں تک کو بخت ممانعت کر رکھی ہے کہ کوئی ہدیہ کسی سے قبول نه کریں فرمائشیں تو در کنار۔ اور ہدید دینے والوں کو بھی ممانعت ہے اگر کوئی زیادہ اصرار کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر دینا ہے تو میرے ذریعہ سے دیجئے میں کسی حاجت کے بہاندان کوبطورخود پہنچا دوں گامگران پرآپ کا نام ظاہر نہ کروں گا۔ درنہ بیلوگ دینے والوں کی باجہاں ملنے کی تو تع ہوگی ان کی تو خدمت کریں گے اور نہ دینے والوں کی طرف انتفات بھی نہ کریں گےاوران کی نیت بھی خراب رہا کرے گی۔ ہمخص سے متوقع رہیں گے کہ پچھ ملے۔غرض سینکڑوں مفاسد ہیں۔ف۔ بعد کو بداصرارِاعرّ ہ وخدام ایک بواب مقرر فرمالیا گیا ہے ( جس کی تفصیل باب معمولات کے نمبر ۲۸ میں گزر چکی ہے ) لیکن اس کی سخت مگرانی رکھتے ہیں کہ وہ کوئی بےعنوانی نہ کرنے پائے اور چونکہ حضرت والا ایسے امور میں خاص طورے بہت متیقظ ہیں اس لئے کسی کو بے عنوانی کی ہمت بھی نہیں پڑ سکتی۔

#### ۵\_دمضان الهادك۳۵۳اچ

(نقل خط) استاذا كجليل صاحب الفضيلية مولانا اشرف على ادام الله احلاله السلام عليكم و رحمتهالله وبركلة وينضخ الاسلام مولا ناانوارالله خال فضيلت جنگ عليه الرحمة أستاذ حضور نظام دكن ) كى سواخ حيات (مطلع الانوارمصنفه علامه مفتى محرركن الدين رحمته الله عليه) بغرض اظهارائ مرسل خدمت ہے۔ تو قع ہے کہ جناب والا اپنی رائے زریں سے المجمن (طلباء قدیم مدرسہ نظامیہ حیدرآ بادوکن) کوایما فرمائیں کے جوموجب تشکروامتنان ہوگا۔خاکسارابوالخیر(نظامیہ) نوٹ: اس سوانح میں مشائخ متاخرین کے بعض معمولات کی ترویج پر حضرت مرحوم كى مدرج بھى كى گئى تھى۔

(جواب) \_ از نا كاره آواره اشرف على عنه بخدمت جامع الفصائل دامت الطافهم السلام علیم ورحمته الله - میرے پاس زیادہ وقت نہیں اس لئے کھوائے ہے مرا از زلف تو موئے بسدست ہوس راہ رہ مدہ بوئے بسند ست

میرے لئے تیری زلف کا ایک بال سند کا درجہ رکھتا ہے ، ہوں کوچھوڑ یئے میر سے ہے۔ لئے تو خوشبوسند ہے۔

جستہ جستہ مطلع الانوار سے منور ہوا۔ حضرت مولانا میر سے پیر بھائی سے اور بڑے بھائی التے۔ بڑے ہونے کی حیثیت سے بے سخے۔ بڑے ہونے کی حیثیت سے بے النہی کی بھی اجازت ہے۔ النہی دوحیثیتوں کو پیش نظر دکھ کریدرائے ظاہر کرتا ہوں جو کہ جامع ہے ادب و بے تکلفی کی کہ رسالہ قابل اسوہ حسنہ بنانے کے ہے مگراعمال ومسائل اختلافیہ کے حصہ کا اس استخاذ اُسوہ سے استثناء رائے کے ورجہ میں بعض کے لئے اور عمل کے درجہ میں سب کے لئے اقرب الی الاحتیاط ہے اور عجب نہیں کہ اگر حضرت رحمتہ اللہ علیہ بھی اس معروضہ پر مطلع ہوتے تو اگر جھے کو ماجور بھی نہ خیال فرماتے تب بھی ماز ور بھی نہ سجھتے بلکہ معذور قرار دیتے باتی معزرت رحمتہ اللہ علیہ کے اور حضرت کی تمام جماعت کے لئے دل سے اور خلوص سے وعا کرتا ہوں۔ اللّٰہ میں کہ واجعلہ م

besturdubooks.wordpress.com

بيجيسوال باب

### و منفرقات ملقب به "شنررات السوارخ" اوران شنررات کی متعددا تساط ہوں گ قسط اول شنررات السوارنح

تمهيد:باب کي غرض:

یہ باب اس لئے قائم کیا گیاہے کہ حضرت صاحب سوائح ہذا کے جومتفرق و واقعات و
ارشادات تحریری وتقریری مطبوعہ وغیر مطبوعہ شامل سوائح کئے جانے کے لائق ابواب ماسبق
کے لکھے جانچنے کے بعد یاد آئیں یا نظر سے گزریں یا جن کے متعلق بوجہ ذو وجھیں ہونے کے
بہ آسانی یہ نہ طے کیا جاسکے کہ وہ کس باب میں رکھے جانے کے قائل ہیں ان کو اس باب
متفرقات میں بلا التزام تعیین عنوان و باب لکھ دیا جائے اور چونکہ ایسے حالات و واقعات و
ارشادات پرانے و نئے ہرتم کے بعد تکیل سوائح ہذا بھی انشاء اللہ تعالی ہمیشہ دستیاب ہوتے
ارشادات پرانے و نئے ہرتم کے بعد تکیل سوائح ہذا بھی انشاء اللہ تعالی ہمیشہ دستیاب ہوتے

ال ان مضاین میں سے بعض خاص ثمان کے مضاین کے متعلق جو کہ تبیہات وصیت کے تمات وضائم میں بطور متفرق یا دداشتوں کے نقر بیاسال وارشائع ہوتے رہتے تھے خود حضرت صاحب سوائح کا عزم اجراء تجویز ہذاایک ایسی بی یا دداشت یعنی تبیہات وصیت کے تمید سابعہ سابعہ میں آئندہ کیلئے ایسے سمایہ البادہ میں آئندہ کیلئے ایسے سمات وضائم کا سلسلہ بند کردینے کی رائے ظاہر کرنے کے بعد بایں عبارت فہ کورین اگرا تفاق سے بعد میں کوئی ضروری اور جد بیر مضمون اس باب کا ذہن میں آگیا تواس کے لئے ایک خداساز جدید سلسلہ اشرف السوائح کا مہیا ہوگیا ہے جس میں تمات وضائم موجود کا خلاصہ بھی لے لیا جم اور اس کا ایک باب خاص بعد میں ہیں آئے والے واقعات یا یا د آئے والے مضامین کے لئے تجویز کرایا حمیا ہے جس کو جب بیک حق تعالی کو منظور ہوا امتداد بھی ہوگا ایسے مضامین اس میں داخل کردیئے جا کہی مستقل تمہ یا ضمیمہ کی حاجت شہوگی۔'' فقط

یاب کی ترتیب کے اصول:

besturdubooks.wordpress.com بإين صورت كدايسة متفرق مضامين كوبرابرجمع كرتار بي كااور وقثاً فو قثاشذرات السوائح کے نام سے انشاء اللہ تعالی بالاقساط ہربیش تفین کرتار ہے گا چنانچہ اس وجہ سے اس باب کی بیپتانی پر لقب کے تحت بیعنوان قائم کیا گیاہے'' قسط اول شذرات السوائح'' اور جب آئندہ شذرات كا ايك معتدبه ذخيره جمع بوجائے گا تو اس ذخيره كوقسط دوم شذرات السوائح كے عنوان سے شائع کیا جائے گا ای طرح بیسلسلہ جب تک اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا جاری رہے كأبه الله تعالى حضرت والاكومدت مديدتك بعافيت تمام سلامت بإكرامت ريحه اوراس سلسله كو بميشه جارى ركھ آمين بارب العالمين بحرمة سيدالم سلين صلى الله عليه وآله واصحابيا جمعين \_ <sup>ص</sup>وان شذرات کومخنلف اقساط میں شائع کیا جائے گائیکن ان کے ترتیبی نمبر جدا جدانہ ہوں گے بكمسلسل مول كه اب شذرات شروع ك جات بير والله المستعان و عليه التكلان \_

شذرهنمبر(۱): ببعت میں جلدی مناسب نہیں

ایک طالب کی درخواست بیعت برتحربر فرمایا که بیعت میں جلدی مناسب نہیں پہلے کام شروع کردیا جاوے قصد انسبیل سے کام شروع کردیجئے اور حالات سے اطلاع دیتے رہے تا کہ سلسلہ تعلیم کا جاری رہے پھر جب باہم مناسبت ہوجاوے گی اس وقت بیعت کی درخواست كامضا كقذبيل إاھ

شذرہ نمبر(۲):احقر مرتب کے بعض خطوط کے جوابات احقرکے چند بہت پرانے خطوط اتفاق ہے مل مجئے جن کے بعض مفید عام مضامین

لے اس قسط اور اس کے مابعد اقساط میں بیمی التزام کیا جائے گا کہ مجملہ ان شذرات کے جن کی شان حضرت والا کے رسالہ بواور کے اجزا وجیسی ہوگی بینی جس مضمون میں کوئی غندرت وغرابت واہمیت ہوگی ایسے مضمون کے شروع جس عنوان شدّرہ کے ساتھ لفظ مناسب ہوا در لکھ دیا جایا کرے گا تا کہ اگر کوئی صاحب ہوا در کے مضامین کو جو کہ عد د میں تین سو ہیں مشتقلاً شائع کرنا میا ہیں تو وہ ان کے ساتھ شدرات ندکورہ کو بھی بسہولت شامل کرسکیں کیونکہ وہ ایسے مضاهن ہوں مے جن کو بوادر کا تتمہ مجھٹا مناسب ہوگا۔فقل سے اس اشاعت اوراجرا مکا انتظام جناب مولوی شبيرعلى صاحب مالك اشرف المطابع تغانه بمون ضلع مظفر تكرفر مات ربس مح ياامند ملخصاً مع حضرت والأكے جوابات كے قال كئے جاتے ہيں۔

esturdugooks.wordpress.com (مضمون) بعض اوقات تو اپیخ خیالات وساوس کو بالکل کفریه ( خدا کر ہوں)سمجھ کرسخت مایوی اور پاس کے عالم میں ہوجا تا ہوں۔

(جواب) کفرکیا وه تو معصیت بھی نہیں ذراا ندیشہ نہ کریں وسوسہ پر ذرا مواخذ ہ نہیں بلکهاس میں ایک گونہ مجاہدہ ہے جس سے قرب بردھتا ہے اور شیطان اس راز سے ناوا قف ہے ورنہ بھی وسوسہ نیڈ الے۔

(مضمون) فلال فلال وظائف واذ كار بلاحضرت والاكي اجازت كے بره حالئے تھے لہذاسب قطعآترك كرديئ بلكةخودى تزك موسكة اب حضورجيساار شافرماوي كاينامعمول ركهون كا (جواب)سب اوراد واشغال کی اجازت ہے ہمت اور تو قع دوام کود مکھے لیجئے۔ (مضمون) حننورجس قدرذ كراورجو جواورا دووظا ئف اورجو جواشغال ومراقبات احقر کے مناسب حال ہوں تجویز فرماویں اورتحریری اجازت عطا فرماویں تا کہ نہایت مضبوطی کے ساتھان پر کاربندر ہوں اور بلاا جازت ہرگز حتیٰ الا مکان کسی تتم کی کمی بیشی نہ کروں۔ (جواب) تصداسبیل سے بی حالت کا اندازہ کر کے شروع سیجئے وہی تحریری اجازت ہے۔ (مضمون) قلب پرلفظ اللّٰد آب نقرہ ہے لکھا ہوا جوتضور کیا جائے تو کس طرح اور

كيونكر\_ يعنى قلب كوس جگه كس شكل كااور كتنابرا اتصور كياجائ اور كتنے برے اور كتنے روشن حروف میں لفظ الله لکھا ہواتصور کیا جائے۔

(جواب)اس میں تفصیلی تصور کی حاجت نہیں اجمالی وسرسری کافی ہے جس طرح بلا تكلف خيال بنده جائے۔اھ

(مضمون) بوسیله آنحضورنماز میں بفضلہ بعض وفعه کسی قدر حضور قلب نصیب ہونے لكا ب الله تعالى شانه كا حاضر ناظر مونا خيال مين بجه بجه جمه نكاب به معلوم بداحقر كا خیال ہی خیال ہے یا واقعی کوئی محمود کیفیت ہے۔

(جواب)مبارک ہومحوداور بہت محمود ہے۔

(مضمون) آج کل جوحضورمع الله کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اس کی بابت رہمی خیال

۳۶۱ ہوتا ہے کہ ہیں ضعف د ماغ سے نؤمسیب نہیں ہے کیونکہ جس دن نیند پوری نہیں ہوئی اولادیا غ میں بیس غالب ہوتا ہےاس دن میری قوت تصور خاص طور سے زیادہ ہوجاتی ہے۔الخ (جواب) ماشاء الله بہت الحجى حالت ہے يكس كے غلبہ سے زيادت مونے سے اصل کیفیت کا اس بیس سے مسبب ہونالازم نہیں آتا اگراصل کیفیت پہلے سے نہ ہوتی تو بیس ہے زیادت کہاں سے آ جاتی جس طرح اصل محبت تلب میں ہواور تجد دنعمت سے وہ بره حاوی تواس ہے میتھوڑا ہی لازم آیا کہ اصل محبت اس نعت ہی ہے ہے یااس سے اس محبت کے ضعف کا شبہ کیا جاوے قرآن مجید میں ہے کہ اہل ایمان کے ایمان میں نزول آیات بلکه وقوع حوادث کے وقت ایمان بڑھ جاتا تھا قال الله تعالی الله ین قال لھم الناس ان الناس قد جمعوالكم فاخشوهم فزادهم ايماناً الآية-

(مضمون) چوری جو ہوگئی ہےاس کا افسوس سو چنے سے بھی نہیں ہوتا کہیں بیری تعالیٰ ی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری تونہیں ہے۔

(جواب) چوری کا حال حکیم صاحب سے من کر چوری کا افسوس اور آپ کے استقلال پرسرور ہوا ناشکری کا احتمال عجیب ہے۔ ناشکری جو مذموم ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ ناشی ہے منعم کی بے تعلقی ہے اور جو چیز منعم کی غایت تعلق سے ناشی ہو وہ محمود ہے آگر چیہ اس كانام كسى اصطلاح مين ناشكري مووه هيقة ناشكري نه مو كي كوصورة مو-اه

# شذرہ تمبر(۳):احقر مرتب کے والد کی حضرت حاجی صاحبؓ سے بیعت عثمانی

احقر کے والدصاحب مرحوم ومغفور کواعلی حضرت حاجی صاحب قدس سرؤ العزیز سے بيعت عثاني كاشرف بذريعه كرامت نامه مورند ١٦٠ - ذي الحبه ٢ إ<u>٣ اج</u> حاصل هوا جوتبر كأ لفظأ لفظاذیل مین نقل کیا جاتا ہے اور اس نقل سے جومقصود ہے وہ آ گے آتا ہے۔

ازفقير محدامدا دالله عفى الله عند مجى مولوى محدعزيز الله صاحب كوبعد سلام مسنون ك

واضح ہو کہ آپ کا خط آیا سلسلہ بیعت عثانی میں آپ کو داخل کیا اللہ تعالیٰ آپی محبت عطا فرمائے وردوظا نف مناسب آپ کی طبیعت سے عزیزم مولوی محمد اشرف علی صاحب تعلیم کردیں گے فقیردعا کرتا ہے۔اللہ سمیع مجیب ہے والسلام فقط۔

العبدالضعيف فقيرمحما مدادالله عفي اللدعنة الدوى الحجهة إسلاج

مهر

بیمیل ارشاد بیرومرشد حفرت والانے والدصاحب مرحوم کوحسب ذیل تعلیمات ایک پرچه پرلکھ کرمرحمت فرمائیں جس کوتقریباً ۱۸ سال کاعرصہ ہوگیا۔ اس پرچہ کو بلفظہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے تاکہ ناظرین اندازہ فرمائیں کہ حفرت والا ماشاء اللہ تعالی شروع سے کیسے نتظم اور حقق ہیں اور کیسا مختصر محرجامع مانع اور کمل دستورالعمل تحریر فرمایا ہے اس پرچہ تعلیمات کی نقل ہے۔

کیسا مختصر محرجامع مانع اور کمل دستورالعمل تحریر فرمایا ہے اس پرچہ تعلیمات کی نقل ہے۔

پرکم

خلوت میں باوضوروبقبلہ بیٹے کر کم از کم تنین ہزار باراسم ذات اللّٰد کو تکرار کریں اور زیاوہ جس قدرفرصت ہو۔

### تتنغل

بشرائط مذکورہ دضو واستقبال قبلہ اپنے قلب پر آبِنقرہ سے لفظ اللہ لکھا ہوا تصور کیا جادے ادراس میں مستغرق ہوجاویں۔

#### مراقبه

بشرائط ندکورہ اول زبان سے تین جار ہارآ یت المہ یعلم بان اللّٰہ یوی کا تکرار کر کے اس کے مضمون میں منتخرق ہوجاویں اوراللہ جل جلالہ کواپنے ظاہر وباطن پرمطلع وخبیر وبصیریفین کریں۔

#### علاج خطرات

ان کے دفع کا قصد نہ کریں بلکہ اپنے کام میں زیادہ متوجہ ونے سے سب دفع ہوجاویں گے۔اھ نوٹ:.....ازموّلف السوانح

# ملفوظ شجرة المراد

besturdubooks.wordpress.com جب احقرنے والد صاحب مرحوم ومخفور کے انتقال کے بعد یہ پرچہ معمولات حضرت والا کی خدمت میں بھیجا تو حضرت والا نے بایں ارشاداس کو واپس فر ما دیا کہ اب آپ ان تعلیمات کواپنامعمول بنالیں۔ پرچہ مذکورے بھی قبل کا حضرت والا کا ایک ملفوظ بصورت تجرہ ملقب بہتجرة المراد ہے جوتقریباً ۱۳۱۲ھ میں ارشا دفر مایا گیا تھا اس ہے بھی حضرت والا کی شان تحقیق ظاہر ہوتی ہے جواللہ تعالیٰ نے ابتداء ہی ہے حضرت والا کوعطافر ما رکھی ہے اس کو بھی تربیت السالک سے لفظالفظالفل کیا جاتا ہے۔

ملفوظ ملقب يه شجرة المراد ٢١ ( صبط كرده مولوى الحق على صاحب كانپوري در ٢ إساجيه تقریباً) نافع اور جامع سمجھ کرنقل کیا گیا۔

روز ہے حضرت اقدیں مولائی وأستاذی مولوی اشرف علی صاحب بعض احباب خاص رابروولنگدهٔ خود مدعو کردند و خلاصه راه سلوک لیعنی تصوف بیان فرمودند خا کسار جم حاضر بوودرا ثنائے بیان تقریر جناب ممدوح رابرائے اختصار بصورت ذیل نگاشت۔ نوث: اس صورت میں صاحب ملفوظ نے اور تصرف کر کے زیادہ مہل کر دیا۔

#### امور مبحوث عنهاش التصوف

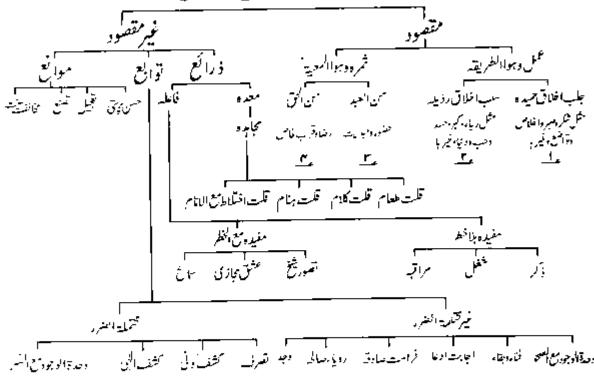

انتهت شجرة الهراد

۳۹۳ ۱ حقر نے اس شجرہ کا نیز حصرت والا کی بعض دیگر تحقیقات **قدیمہ کا**حوالہ دے کر عرض کیا که حضرت والا کی اس زمانه اوراس زمانه کی تحقیقات تو ایسی ملتی جلتی ہیں کہ گویا سیجھ فرق ہی نہیں اللہ نعالیٰ نے حضرت اقدس کوشرو**ع ہی** سے کامل محقق بنایا ہے اس برفر مایا کہ گو بظاہر اوروں کو فرق نہ معلوم ہولیکن مجھ کوتو معلوم ہے کہ بہت فرق ہو گیا ہے جیسے ورزش کرنے کے بعد پہلوان کے بدن میں جوکس بل بیدا ہو **جاتا ہے اس کو وہ** خود ہی محسو*س کرسکتا ہے د*یکھنے والول کو کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا۔ بظاہر بدن وبیا کا وبیا ہی رہتا ہے حجم نہیں بڑھتا کیکن ورزش کے بعدرگ پھول **کیا**ندر قوت اور بدن کی ساخت میں موز ونیت پیدا ہوجاتی ہے جوبعض او قات دوسروں کومسوس **جی**س ہوتی ۔اھ

سبحان الله کیا بلیغ تشبیه دی ہے۔حضرت والامثالو**ں** کے بھی بادشاہ ہیں مثالوں کے ذربعہ ہے بڑے بڑے وقیق معانی کواپیاواضح فرمادیتے ہیں کہ کو یامشاہدہ کرادیتے ہیں۔ چونکہ مثال مضامین کی تعبیرا ورتقریب فہم کا ایک نہایت مؤثر ذریعہ ہے اس لئے علم کے اس شعبہ کوعلوم نبوت میں سے مانا گیا ہے۔ جوبعض ورثة الانبیاء کوبھی خاص طور سے عطا فرمایا جاتا ہے چنانچے حضرت مولا ناروی اورامام غزالی مجمی ایسے بی حضرات میں سے ہیں جن کو یے ملم خاص طور سے عطافر مایا گیا ہے اور جومثالوں کے بادشاہ مانے گئے ہیں۔

### شذره نمبر(۴): ایک شاعرانه خط کاجواب:

ایک طالب نے مبہم اور شاعرانہ خط لکھا۔حضرت والا نے جواب تحریر فر مایا کہ مول الفاظ کا فی نہیں صاف ککھو کیامقصو و ہے۔ یہاں شاعری اور تکلف کا کا منہیں۔

# شذره نمبر(۵):بندوق رکھنے کیلئے ایک طالب کے خط کا جواب

ایک طالب نے بذر بعد عریضہ فاری بغرض حفاظت بندوق رکھنے کی اجازت طلب کی حضرت والانے استفسار فرمایا که " دراجازت گرفتن ازمن چه صلحت ست "اهـ انہوں نے لکھا <sup>س قب</sup>ل ازیں مریض کبروز ریملاج حضرت بودم بندوق آله کبرجم معلوم بیشوداه ۔اس پر بیجواب تح رير ، يا "مكرة أستلزم فعل نيست چنانجية لدز نانزد هركس مست وطعش واجب نيست اهد dpress.co

حضرت مولا نا رویؓ نے بڑی بڑی بڑی نخش حکایات سے بڑے بڑے مفیدنتا کج اخذ کئے ہیں۔ چونکہ ان حضرات کے دل پاک صاف ہوتے ہیں اورطبیعت میں بے تکلفی اور سادگی ہوتی ہےاس لئے انہیں ایسی با توں کے کہہ ڈالنے میں پچھتامل نہیں ہوتا۔اھ شذره نمبر (۲): ایک صاحبزاده کے خط کا جواب:

> أيك صاحب سلسله بابركت بزرگ حضرت مولانا غلام محرصاحب رحمته الله عليه دين بوری کے انتقال بر ملال کی اطلاع صاحب معددح کے صاحبز ادے نے حضرت والا کو دی تو حضرت والانے تحریر فرمایا که ' میں اخبار میں دیکھ کرصدمہ زدہ ہو چکا تھا کہ اس وفت پھر اس صدمہ کی تجدید ہوئی۔ول سے آپ حضرات کے لئے دعائے صبر و شکیب اور حضرت کے لئے دعائے رقع درجات وبقاء بر کات کرتا ہوں۔اھ

> اسی خط میں صاحبزادہ نے حضرت والا کو بہمضمون بھی لکھا تھا کہ چندسال کاعرصہ ہوا آ نجناب بسلسله خط وكتابت المسكيين برناراض موسكة تصمعافي كاخواستكارمول ازخوردان خطا واز بزرگان عطا۔ احد اس كا بھى حضرت والانے بہت نرم جواب لكھا۔ اور حاضرين سے زبانی فرمایا کهاس وفت وه صدمه زوه اور دل شکسته بین ان کوضابطه کا جواب نهین وینا حاسیه چنانچتر رفرمایا که نیاز مندول کی ناراضی ہی کیااس کوناز کی فرد سمجھ کریے فکررہے۔اھ۔

ف سبحان الله حضرت والأميس كس ورجه حفظ مراتب شفقت حفظ حدودا ورموقع شناى بـ

# ایک مرلل خط کا جواب:

ا بک نے طالب نے بہت مدلل درخواست بیعت لکھ کہیجی تو صاف تح رفر مادیا کہ تمام خط تحقیقات ہے پُر ہے میں محققین کو بیعت کرنے کے قابل نہیں۔اھ ایک ذی علم طالب کے خط کا جواب:

ای طرح آیک نے ذی علم طالب نے جوالیک انگریزی سکول میں مولوی ہیں حضرت والاکو ابتدائى عريضه كعاجس كاخلاصه مع حصرت والاكاصل جوابات كفش كياجا تاب وبهوبذا (مضمون) جناب کے بعض مطبوعہ وعظ اور تصانیف پڑھیں جس سے اس شوق میں زیادتی ہوگئی۔ (جواب) مبنیٰ نہایت ضعیف ہے تصنیف کا سیجے ہونا مصنف کے صالح ہونے کی بھی رکیل نہیں نہ کہ مصلح ہونے کی۔ دلیل نہیں نہ کہ رکے ہونے کی۔

(مضمون)امیدہے کہ حضورمیری مددفر مائیں گے۔

(جواب)اس مدد کے مفہوم کی تعیین کی ضرورت ہے تا کہ میں اپنی قدرت دیکھ سکوں۔ (مضمون) میں شیروانی ۔ قبیص ۔ قصلی مہری کا پا جامہ۔ بوٹ جوتا اورٹر کی ٹو پی بہنتا ہوں ڈاڑھی فی الحال دواڑ ھائی انگل کمبی ہے بڑھانے کا ارادہ کررہا ہوں۔

(جواب) میں صدق ہے خوش ہوا۔ میں بھی اس کی اجزاء میں صدق ہی ہے کام لیتا ہوں وہ بیر کہ آ پ کا ظاہر خراب میرا باطن خراب ایسی حالت میں مناسبت مفقو داور خدمت مزعومہ کے لئے مناسبت شرط۔

(مضمون )اگرحضور کی توجه ہوجاتی تو میر سے اعمال درست ہوجاتے۔

(جواب) وہی تعیین کاسوال معروض ہے۔

(مضمون) میں اس قابل نہیں کہ حضور کا خادم بننے کا شرف حاصل کرسکوں۔

(جواب) میں تو مخددم بنانے کو تیار ہوں مگر مناسبت جو کہ شرط طریق ہے میرے اختیارے خارج ہے۔

(مضمون )حضورمیرے لئے مناسب تد ابیر نجویز فرما کیں۔

(جواب) کس مقصود کی تدابیر

(مضمون)اعمال ھسنہ کی توفیق کی دعافر مائنس یہ

(جواب) البتہ دعا کے لئے ہر حال میں حاضر ہوں کیونکہ دعا کے لئے داعی کی مقبولیت کی شرط نہیں۔اھ

نو ازمؤلف رسجان الله كس حسن تدبير يراه يرلكان كا ابتداء فرمائي باوركس

zesturdubooks.wordpress.com لطیف پیرایہ میں اصلاح وضع کی طرف توجہ دلائی ہے اور کس مفید عنوان سے حقیقت مقصود سمجمانے کی جانب توجہ فر مائی ہے۔

### شذرہ نمبر(2): ذکر کے دوران کام پڑے تو کیا کرے:

ایک طالب نے بذریعہ عریضہ دریافت کیا کہ اگر ذکر کرکے درمیان میں کوئی کام پیش آ جائے تو آیا پہلے اس سے فارغ ہو کر میسو ہوجائے یا ذکر میں مشغول رہے۔جواب ارقام فرمایا کہ اگر گاہ گاہ ایسا ہوتا ہوتو اس کام ہے اول فراغت کرلینا جا ہے اگر بکثرت ایسا ہونے کے تو ذکر ہی میں لگار ہنا جا ہے۔اھ

ف بسجان الله کیابا اصول اور معقول طریق عمل ہے۔

### ايك طالب كي عجيب يريشاني كاعلاج:

ای طرح ایک طالب نے اپنی پریشانی لکھی کہ جب کوئی شخص محض ملنے کے لئے آجائے توطبیعت میں بخت البحص پیدا ہوتی ہے پس اگر کوئی امیر ہوا تو بحکلف طبیعت پر جبر کر کے اس كے ساتھ بيشار ہتا ہول كيكن اگرامير ندہوا تو ضبط نہيں ہوتا اور جب بي خيال ہوتا ہے كما مراء وغرباء سب كے ساتھ برتا وُالك ساہونا جاہيے۔ بياجھانہيں كه غرباء كوتو ہٹاديا جائے اورا مراء كو بيٹھنے ديا جائے تو<sup>نف</sup>س بیجواب دیتاہے کہ امیروں کا آنا تو شاذ و نا در ہوتا ہے برخلاف غرباء کے کہ جب وہ ا بن طرف زیادہ توجہ دیکھیں گے تو پھران سے پیچھا چھٹر دا نامشکل ہوگا۔اھ

اس كايه جواب تحرير فرمايا كه بيفرق توضيح نهيس اس ليئة الركوئي غريب بهى اتفاقيه شاذ ونا در آتا ہوتواس فرق کا مقتضابہ ہے کہاس کو بھی بیٹھنے دیا جاوے حالانکہ عمول ایبانہیں ہے۔ سویہ فرق صحیح نہیں بلکہ فرق صحیح میہ ہے کہ دلجوئی امرمشترک ہے تگر کیفیت دلجوئی کی ہرشخص کی جدا ہے اس کی حالت وطبیعت وعادت کے تفاوت سے بعنی امراء کی مجموعی حالت طبیعت وعادت کی الی ہے کہ جب تک زیادہ توجہان کی طرف ندکی جادے وہ خوش نہیں ہوتے اور غربا تھوڑی توجہ ے راضی ہوجاتے ہیں اس لئے دونوں کی دکجوئی کے طریق میں ایسا تفادت مذموم نہیں البت غرباءكويا تواتھايانه جاوے خوداً تھ جاويں كسى بہانہ سے اورا گراً تھانا ہى پڑے بہت نرمى سے مثلاً

pesturdubooks.wordpress.com بیوفت میرے آ رام یا کام کاہے آ پھی آ رام کیجئے ۔ومثل **ذلک۔**اھ ف بے سبحان اللّٰہ کیا حفظ حدوداور کیار عایت جذبات اور کیااعتدال اور کیا شانِ تربیت ہے۔ ساللین کے ایک مرض پر تنبیہ:

> ايك اورطالب كوتحرير فرمايا كهزك عمل وكسل وتغطل كوعبديت نةسجه لياجا ويعبديت کے لئے کرکت فی العمل لازم ہے وہذا امزلہ اقدام کثیر من اہل الطویق حتیٰ وقعوا في ورطة الجبرو الالحادزعمامنهم بانهم اطوع العباد\_

> شذرہ نمبر(۸):اللہ کے راستے کے علم عمل حاصل کرنے کانسخہ

فرمایا کداگراعماد موبتلانے والے پراورفہم ہوتواللہ کاراستداس قدرصاف اور آسان ہے کہ دس منٹ کے اندر سمجھ میں آسکتا ہے۔ دیراور مشقت جو پچھ ہے وہ مل میں ہے اور وہ بھی رسوخ میں۔اور جومشقت عین عمل کے وقت ہوتی ہے مثلاً نیند کا غلبہ ہے اور نماز پڑھنی ہے تو اس وفت تو مشقت ہوتی ہے لیکن اگر اس کو برداشت کرلیا تو نماز پڑھ کر فورا الیمی راحت میسر ہوتی ہے کہ سجان اللہ ساری مشقت کا بدل ہوجا تا ہے۔اھ

شذره نمبر (٩):حضرت والا كے متعلق بعض بزرگوں كى تصديقات:

تحرى ومحترمي جناب مولانا مولوي ظفراحمه صاحب منبضهم خواهر زادة حضرت والا نے جوحفرت اقدی مولا نامولوی خلیل احمرصا حب سہار نپوری قدس سرۂ العزیز ہے بیعت اور حضرت والا کی جانب سے مجاز بیعت ہیں حضرت والا کے متعلق بعض بزرگوں کی تفیدیقات جوصاحب ممدوح نے براہ راست سی ہیں احقر کی استدعا پرتحریر فرما کر احقر کو حوالہ فر مادی ہیں۔ وہ تحریر بلفظ نقل کی جاتی ہے۔ و هو هذا۔

مولا نامحمه يحيى رحمه الله كي تصديق:

(۱) حضرت مولا نامحمہ یجیٰ صاحب مرحوم نے (جوحضرت مولا نا گنگوہی قدس سرہ العزیز کے خادم خاص ادر مجاز تنص ۱۱ ) ایک بارمیرے اس سوال برکه اس وقت مجدد ملئة حاضرہ کون ہیں

تجدید کے لئے عوام دخواص سب کااس سے بکثرت مستفید ہونا بھی شرط ہے چنانچے مولانا کافیض عوام دخواص سب کومحیط ہے اورامید ہے کہ وہ اس صدی کے زیادہ حصہ کوایے قیض سے پُر کردیں ك\_(اوكما قال رحمه الله تعالىٰ و تغمده برحمته ورضوانه )

> ف ۔احقر مؤلف سوائح عرض کرتا ہے کہ حضرت مولانا محدروشن خان صاحب مراد آ بادی رحمته الله علیه خلیفه مجاز حضرت مولانا گنگوهی قدس سره العزیز نے بھی خود احقر کے سامنے اپنے مرض وفات میں حضرت والا سے نہایت جوش کے ساتھ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس صدی کا مجد د کیا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کے فیض سے عالم کومنور فر مائے اور رسوم بدعات کا قلع قمع کرے۔اھ۔اس جگہا یک اہل علم کا قول سنا ہوا یاد آیا کہ الف اول کے مجددین تو مختلف ممالک میں ہوتے رہتے ہیں کیکن الف ٹانی سے ہندوستان ہی میں ہو رہے ہیں۔ بیانہوں نے ایک مدنی عالم کے اس قول پر فر مایا تھا کہ یہاں (لیعنی مدینہ طبیبہ میں ۱۲) سارے مما لک کے مسلمان آتے ہیں کیکن جنٹنی دینداری ہندوستانی علماءاورعوام میں دیکھی جاتی ہےاور کہیں کے مسلمانوں میں نہیں یائی جاتی۔اھ

> اس کی وجہان اہل علم نے وہ بتائی جوابھی ندکور ہوئی سو واقعی الف ٹانی کے پہلے مجد دتو حضرت مجد دالف ثانی رحمته الله علیه جوئے۔ دوسرے حضرت شاہ ولی الله صاحب رحمته الله عليه \_ تنيسر \_ حضرت سيداحمه صاحب بريلوي رحمته الله عليه اوراب چوشتے ہمارے حضرت والاحسب تقديق بزركان بير فالحمدلله

## مولا نامُحَبُّ الدينُّ كى تصديق:

(۲)..... جب بندہ پہلی بارنعت حج وزیارت سے مشرف ہوا تو حضرت مولا نامحبّ الدین صاحب ولائق رحمته الله علیہ نے (جواعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کے مجاز اورمشہورصاحب کشف مہاجر کی بزرگ تھاا) ایک بارحرم شریف میں بیٹھے ہوئے ازخود

ا<del>شرف السوانع-ج</del>لاً ك23

سلسله امدادیه کے تمام برزگوں کے مقامات وحالات بیان فرمانا شروع کئے۔ حضرت تعکیم اللہ مة دامت برکاتہم کی نسبت فرمایا کہ مولانا اس وقت مقام علم میں ہیں اور اس مقام پر عارف کوعلوم اللہ واسبہ کا بڑا حصہ ملتا ہے اس لئے مجھے مولانا کی تفسیر بیان القرآن کے مطالعہ کا بہت اشتیاق ہے۔ مولانا خلیل احمد کی تصدریق: مولانا سال احمد کی تصدریق:

(۳) .....حضرت سيدمولا ناخليل احمد صاحب قدس سره جب كسى تحرير بين حضرت كينام كي ساتھ حكيم الامة لكھا ہوانہ پاتے تو بہت ناراض ہوتے اور فرماتے كه الله تعالى في جب قلوب رجال بين ان كے لئے ایک لقب ڈال دیا ہے تواس کوچھوڑ نانہ چاہيے كه اس مين حضرت فق كے ساتھ سوءادب ہے۔ (او سحماقال قدس سره)

(۳) .....حضرت اقدی سیدی مولا ناخلیل احمد صاحب قدی سره فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مولا نا تھا نوی کی نسبت وعظ کے وفت زیادہ پھیلتی ہے اس لئے اُمت کومولا نا کے وعظ سے جس قدر نفع ہوتا ہے کسی اور کے وعظ ہے نہیں ہوتا نیز فرماتے تھے کہ مولا نا کے ہوتے ہوئے کسی کا وعظ کہنا منہ چڑا نا ہے۔ فقط ختم ہوئی تحریر جناب مولا ناظفر احمد صاحب کی۔

### شذره تمبر (۱۰) نفسانی ملکات پرایک خط کاجواب:

ایک طالب نے اپنے بعض نفسانی ملکات کو ظاہر کر کے حضرت والاسے ان کی اصلاح چاہی اور ان کے ہونے پر شخت نم واندوہ کا اظہار کیا کہ یہ جھی میں کیوں ہیں۔ حضرت والانے فوراً تسلی فرمائی اور اس تسلی بخش عنوان سے کہ ایسے ملکات سے کون خالی ہے یہ تو مجھی میں بھی ہیں۔ ان کے زائل کرنے کی تو فکر ہی بے کارہ کے کیونکہ یہ جبلی ہیں اور جبلت بدائنہیں کرتی نہ انسان جبلی امور کے بدلے کا مکلف ہے۔ کیونکہ ان کا بدلنا غیراختیاری ہے۔ البتدان کے مقتضاء پر عمل کرنا جبلی نہیں نہ غیراختیاری ہے۔ البتدان کے مقتضاء پر عمل کرنا جبلی نہیونے ویا جائے۔ باقی نفس ملکات چاہے جسے فاسد ہوں وہ اس ملکات کے مقتضاء پر عمل نہ ہونے ویا جائے۔ باقی نفس ملکات چاہے جسے فاسد ہوں وہ اس وقت تک مطلق قابل افسوس نہیں جب تک ان پر عمل نہ ہو بلکہ ایک معنی کر قابل مسرت اس وقت تک مطلق قابل افسوس نہیں جب تک ان پر عمل نہ ہو بلکہ ایک معنی کر قابل مسرت بیں کیونکہ ان کی وجہ سے عمل میں مشقت ہوتی ہے جس سے عمل کا اجر بردھتا ہے اور نفس کا بیں کیونکہ ان کی وجہ سے عمل میں مشقت ہوتی ہے جس سے عمل کا اجر بردھتا ہے اور نفس کا

ہیں کیونکہان کی وجہ ہے عمل میں مشقت ہوتی ہے جس سے عمل کا اجر بڑھتا ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔اسی کومولا نارومیؓ فرماتے ہیں۔

سے بید روہ ہے۔ من است کہ از و حمامِ تقویٰ روش است منال گلخن است کہ از و حمامِ تقویٰ روش است دنیا کی مثال شمعدان کی ہے ہے۔ کہ اس سے تقوے کا کمرہ روش ہے )۔

پھر فر مایا کہ ایسا شخص دوسروں کی خوب تربیت کرسکتا ہے اورنفس کی باریک سے باریک چوریاں بھی پکڑسکتا ہے کیونکہ ان کونفس کے اتار چڑھاؤ کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔ اھ اس تقریر سے بالحضوص اس عنوان سے کہ بیتو مجھ میں بھی ہیں۔ اس طالب کی بے صد اسلی ہوئی اور سنتے ہی ڈھارس بندھ گئی اور وہ جو ایک طبعی غم واندوہ اسے اندرا سے ملکات

تسلی ہوئی اور سنتے ہی ڈھارس بندھ گئی اور وہ جوا یک طبعی غم واندوہ اپنے اندرایسے ملکات ہونے کا تھاوہ جاتار ہااور دل کو سمجھالیا کہ جب بڑے بڑے بڑے بھی ایسے ملکات سے خالی نہیں تو پھر ہم تو کس شار میں ہیں۔

### حضرت حاجی صاحب کا ملفوظ:

ملکات ِرذیلہ کے متعلق حضرت والا اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ العزیز کا میہ ارشاد بھی نقل فرمایا کرتے ہیں کہ انسان کے اندرجتنی جبلی صفات ہیں وہ سب محمود ہیں البستان کا بے موقع استعال کرنا ندموم ہے۔اھ۔اس ارشاد کونقل فرما کر حضرت والا اس کی شرح میں یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ شیوخ کاملین ملکات رذیلہ کا از النہیں کرتے ندان کا از الہ ہوسکتا ہے بلکہ امالہ کر دیتے ہیں جیسے اگر انجن النا چل رہا ہوتو اس کے اندر جو بھاپ ہے اس کوتو باقی رکھنا چاہیے تا کہ جائے النا چلنے کے وہ سیدھا چلنے گے اور بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جاوے۔اھ۔

### ملكات فاسده كأكناه نههونا:

ملکات فاسدہ کے عیب یا گناہ نہ ہونے پرحسن اتفاق سے (جبیبا کہ دوران تحریر سوانح میں اکثر منجانب اللّٰہ ببرکت حضرت صاحب سوانح الیں ہی تائیدات ہوتی رہی ہیں) ابھی اسی وقت ایک طالب کے خط میں حضرت والا کا بیہ جواب نظر سے گزرا کہ غصہ غیرا ختیاری ہے وہ عیب یا گناہ

Desturdubooks.WordPress.com جاوے جب غصہ ہلکا ہوجا وے سوچ کر مناسب اور معتدل کارروائی کی جائے۔اھ سبحان الله کیا تحقیق ہےاور کیا تدبیر ہےاور کیا اعتدال ہے کہ غصہ کے بالکل فروہ وجانے کا انتظار نہیں کرایا گیا۔صرف مبلکے ہوجانے کی قیدلگائی گئی۔ورنہ بوجہ ترج اوقات وکلفت انتظاراس تدبير يمل بى دشوار موجاتا \_ بھرجس بات برغصة ياتھااس كے تعلق مناسب اور معتدل كارروائى کی بھی اجازت دے دی کیکن اس کے ساتھ سوچنے کی بھی ضروری قیدلگا دی کیونکہ بغیر سوچے مناسب اورمعتدل کارروائی ذہن میں آئی نہیں سکتی بالخصوص جبکہ ابھی غصہ کا بھی کچھاٹر ہاتی ہے۔ نيزمحض گناه نه ہوناہی ظاہر نہیں فرمایا بلکہ عیب نہ ہونا بھی ظاہر فرمادیا تا کہ عظی اطمینان کے ساتھ طبعی اطمینان بھی حاصل ہوجائے اور کسی شم کا افسوں ہی ندہے اور لفظ غیر اختیاری بڑھا کریہ بھی بدلیل ثابت فرما دیا کہ میسب محض طفل تسلی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔غرض ایک حجھوٹی سی اور بالکل ساوہ عبارت میں ہرموقع پرچھوٹے چھوٹے سے الفاظ بڑھا کر جواب کو کتنا ملل اور کمل فرمادیا ہے جس میں شریعت حقیقت طبیعت مصلحت بھی کی رعایت موجود ہےاور حیرت بیہے کہاییا جامع مانع تو جواب اورقلم برداشتہ تحریر فرمایا گیا ہے اور یہی ایک کیا سبھی خطوط کے جوابات قلم برداشتہ ہی تحریر فرمائے جاتے ہیں جن میں ایسی ہی ایسی لطیف قیوداور رعایتیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے غامض حقائق سید ھے سادھے اور مختصر الفاظ میں ادافر مادیئے جاتے ہیں بمصد اق حضرت عارف شیرازی 🚅 بیاه حال ابل درد بشنو بلفظ اندک و معنی بسار

آ اور در د والوں كا حال مُن بلفظوں ميں كم اور معنوں ميں زيادہ

اورمنقول بالاجواب وہ ہے جو کہیں نقل بھی نہیں کرایا گیا اورایسے ایسے صدیا جوابات ہیں جن میں بڑے بڑے حقائق طریق تحریر فرمائے گئے ہیں لیکن ان کی نقول کہیں محفوظ ہیں رکھی گئیں چنانچہاحقر کو بار ہااس کے مشاہدہ کا اتفاق ہوا اور بڑی حسرت ہوئی کہا یہے ایسے انمول جوا ہرات یوں ہی مخفی پڑے ہوئے ہیں جن کا ایک نمونہ آ گے شذرہ نمبر ۱۳ امیں انموذج المكتوبات كے نام ہےانشاءاللہ تعالیٰ مدید ناظرین كیاجائے گا۔

حضرت والْأَكَى تقريرِ وْتَحريرِ:

یج تو به ہے که حضرت والا کی تحریر وتقریر کیا بلحا ظرحقائق ومعانی اور کیا بلحاظ الفاظ وزبان

کی بناء برزعم انتایردازی ہےوہ بالکل اس کا مصداق ہے۔

ع جراغ مرده کانورآ فاب کا\_( بجها مواجراغ کهان اورسورج کانورکهان) اورع ہ پے بہرہ ہے جومعتقد میرنہیں۔اس کے اعتراض کا منشامچھن حسد وعنا دیا کبرو تعلى ياجهل ونادانى اورگويا آفتاب عالم تاب برخاك افشانى ہے كيكن بقول احقرب

داغ دل جیکے گا بن کر آفتاب لاکھ اس پر خاک ڈانی جائیں گی

میں تو واللہ حضرت والا کے الفاظ ومعانی اور قا درالکلامی کود مکیرد مکیے کراورین س کرعش عش کرنے لگتا ہوں کہ حضرت والا کی ہرتحریر وتقریر حشو وز وائدے بالکل خالی اوربس مغز ہی مغز ہوتی ہے۔ملفوظات قلمبند کرنے میں ہمیشہ یہی ہوتاہے کہ جہاں حضرت والا کے پچھ بھی الفاظل گئے بس مضمون میں جان پڑگئی اور جہاں وہ ذہن سے نکل گئے پھرلا کھ زور ماراوہ ہات ہی پیدانہ ہو کی بقول ذوق مرحوم ۔ ۔

نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب فوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا میں تو بیے جمعتنا ہوں کہ حضرت والا کے معانی تو الہامی ہوتے ہی ہیں الفاظ بھی اکثر الہامی ہی ہوتے ہیں جس پراپناایک شعر ماوآ تاہے۔

یہ معانی یہ حقائق یہ روانی یہ اڑ شاعری تیری ہےا ہے محدوب یا الہام ہے چنانجے حضرت والا کے چھوٹے بھائی مرحوم ومغفور جو بہت قابل انگریزی دال اور نہایت ذکی وہیم تھے۔حضرت والا کے وعظول کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ میں تو بیٹھا ہوا بس ای برجیرت کیا کرتا ہوں کہ اوائے مطلب کے لئے ایسے الفاظ کہاں سے ل جاتے ہیں۔اھے کیکن حضرت والا کا طرز تحریر وتقریر عالمانہ ہوتا ہے۔ عامیانہ اردونو کی سے حضرت والذكي شان عالى بہت ارفع واعلىٰ ہے جس كے متعلق خود حضرت والانے ايك مدعى اردونویسی کے جواب میں بیفر مایا تھا اور بالکل بجافر مایا تھا کہ (ع) آنچے فخرتست آ ل منگ من است ۔ (جو تیرے لئے فخر کا سامان ہے ہمارے لئے عارہے )ایک ایسے حقق اور جید

besturdub @ks. Wordpress.com عالم اور ایسے کامل اور عالی مقام عارف سے عامیانہ اردونو کی کی تو قع ایسی ہے جیتے شہباز عرش سے بیفر مائش کی جائے کہ وہ چیل کوؤں کی طرح بالائے زمین اڑے۔

حضرت والاتوعر بي اور فاري كے مقابله ميں ار دوكوا يك بالكل بازاري زبان سجھتے ہیں یہاں تک کہ حضرت والانے احقرہے بھی اس کی تا کیدفر مارکھی تھی کہ ساری کتاب میں اردو کا کوئی ایک شعربھی نہ ککھا جائے اور نہ عربی عبارتوں کا اردوتر جمہ لکھا جائے ور نہ ملمی شان نہ رہے گی۔ چنانچے عرصہ تک تو شروع میں ایسا ہی کیا گیالیکن بعد کواحقر اپنے اور اپنے جیسوں کے عامیانہ مذاق کی رعایت ہے اس پر سختی کے ساتھ کار بند نہ رہ سکا اور پھر حضرت والا نے بھی مجھ کواس مذاق میں معذور قرار دے دیا۔اس سے حضرت والا کے اعلیٰ علمی مذاق کا اندازہ فرمالیا جائے۔ بیسب مضمون ان طالب کے خط کے جواب کے متعلق استظر اوأ بلا خاص قصد کے معرض بیان میں آ گیا جنہوں نے حضرت والا سے غصہ کا علاج پو چھا تھا۔ غصه کا ایک اورعلاج:

طالب مذکور کے خط کا نو حصرت والا نے وہ جواب ارقام فر مایا جواو پرنقل کیا گیا۔ اور ایک دوسرےصاحب کوجن کا تعلق بیعت ایک اور شیخ ہے ہے مرض غصہ ہی کا (جس کی وجہ ہے وہ بہت تنگ تھے اور علاج میں نا کام رہتے تھے اس کے آ ٹارمنکر ہ کو بہت بسط ہے لکھے کر اس کاعلاج حاباتھا) پیعلاج تحریر فرمایا که بیرحالت باواقعہ دوسبب سےمسبب ہوسکتا ہے ایک یہ کہ غصہ کے وفت اس کے حبعات یاد نہ رہیں۔ دوسرا بیر کہ باوجودیا درہنے کے قوت وہمت ضبط کی نہ ہو۔اگراول سبب ہے تو اس کی تدبیریہ ہے کہ ایک پر چہ غصہ مفرطہ کی وعیدوں کا لکھ كركلائي پر باندهليا جائے۔اس پرنظر پڑتے ہی يادآ جائے گااوراگر دوسراسب ہے تواس كى تدبيرييه ہے كەفورا وہاں سےخودعلىحدہ ہوجاويں يامغضوب عليه كوجدا كرديں جب بيجان بالكل فروہوجائے اس وقت اطمینان ہے سوچا جائے بلکہ سی عاقل ہے مشورہ لیا جائے کہ اس جرم کی کیاسزامناسب ہے بعد تامل یا مشورہ جو طے ہواس کو بلاکراس سز اکو جاری کر دیا جائے مگر ہرحال میں اتنی ہمت کی ضرور صرورت ہے کہ تدبیر کواختیار کیا جائے اگر کسی میں اتنی بھی ہمت نہ ہوتو پھر بجر خرق عادت کے کوئی علاج نہیں اور وہ کسی کے قبضہ میں نہیں۔اھ

besturdubooks.wordpress.com جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ و <u>یکھ</u>ئے جبیبا مریض ویساعلاج۔ یہاں چونکہ مرض شدید تھا اس لئے بیہ قیدیں لگائیں کہ جب بیجان بالکل فرو ہو جائے اس وفت سوچ کر بلکہ کسی عاقل ہے مشورہ کیکرمغضوب علیہ برمناسب سزاجاری کی جائے۔

### غصه كاايك اورآ سان علاج:

ایک اور طالب کوغصه کانمهایت مهل علاج بطور کلیه کے تحریر فرمایا جس کوتر بیت السالک ہے بغرض نفع عام نقل کیا جاتا ہے تحریر فرمایا کہ غصہ کے اقتضاء یرعمل کرنے کا ہر درجہ مذموم نہیں مگر چونکہ اکثر درجہ مباحہ سے تنجاوز ہو مباتا ہے اس لئے بطور علاج کے بعض درجات مباحہ ہے بھی روکا جاتا ہے اس بناء پران سب صورتوں میں مشترک علاج بیہ کہ خصہ کے وقت کلام بالکل نہ کیا جائے۔ جب جیان بالکل ضعیف ہوجائے اس وقت ضروری خطاب کا مضا کفتہبیں اورا گراس خطاب کے دوران میں پھر پیجان عودکر آئے بھرابیا ہی کیا جائے۔اھ انہی طالب کا پھر دوسرا خط آیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ارشاد فرمودہ علاج سے الحمد للدغصه كے مرض كا استيصال ہوگيا اب اس كے مقتضاء برعمل نہيں ہوتا نيز غصه آ نا بھى بہت کم ہوگیا ہے اس پر حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ مبارک ہومگر احتیاطاً اس علاج کا استحضاراب بھی رکھا جائے بعض او قات ذہول سے عود کرآتا ہاہے۔اھ

### شذره تمبر(۱۱): ایک شاعرانه خط کا جواب:

ایک نے دیہاتی طالب نے درخواست بیعت شاعرانداور بہت ہی پرتکلف عنوان ے کارڈ میں لکھ کربھیجی جس میں اس متم کی عبارت تھی (مثلاً) بندہ مدت سے رہنما کی تلاش میں بے چین ہے گمراہی کے ممیق غارمیں گراہوا ہے کوئی ابیانہیں جواس غارسے نکالےاور اس دین کا پرتو بنادے جوساڑ ہے تیرہ سو برس ہوئے فاران کی چوٹیوں سے بوی آب و تاب کے ساتھ جیکا تھا۔ الخ اور (مثلاً) سوائے آب کے اور کوئی نظر نہیں آتا جوآسان ہدایت کی سیر کرادے بندہ دیہاتی ہے آ واب سے واقف نہیں غلطیاں معاف فرما کیں۔الخ

۳۷۶ حضرت والا نے اس کا بیہ جواب تحریر فر مایا کہتم ہوتو دیہاتی گر باتیں ایسی رنگین کھ ہیں کہشہر یوں اورتعلیم یا فتوں کوبھی نہ سوجھیں اور میرا ذہن اتنا بلندنہیں کہ تمہار ہے منتہا \_ نظرتک پہنچ سکے توالی حالت میں ایسے شخ کوڈھونڈ وجوتم ہے آ گے پہنچا ہوا ہو۔اھ شذره نمبر (۱۲): شائفین علم کیلیے مختصر نصاب:

حصرت والانے ایسے ثالَقین علم کے لئے جن کواتنی فرصت ہو کہ وہ پورا درس نظامی جو مدارس عربيه دينيه ميں رائج ہے پڑھ سکيس ايک مختصر نصاب بھی بہت غور وفکر کے بعد تجویز فرما دیاہے جس کواڑھائی برس میں ختم کیا جاسکتا ہے جبیبا کہ خود حضرت والانے بعض طلبہ پر تجربه فرمالیا ہے کیکن شرط بیہ ہے کہ طالب علم بہت کم عمر نہ ہواور کسی اور زبان انگریزی وغیرہ سے کافی مناسبت بھی ہو۔اس نصاب میں سب ضروری فنون کی الیم کتابیں ہیں جن ہے كافى اور ضرورى استعداد پيدا موسكتى ہے اس نصاب كے لئے دس منے رسا لے بھى تصنيف کرنے پڑے جن کا مجموعہ ' تلخیصات عشر'' سے موسوم ہے اور مطبع مجتبائی میں چھیا ہے اور اس کے شروع میں اس نصاب کا مکمل اور مفصل نقشہ بھی ملحق ہے۔غرض کوئی ضروری امر دینی ابیانہیں ہے جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہواوراس کی طرف حضرت والانے خاص توجہ نہ قرمائي بودفجزاهم الله خير الجزاء و متعنابهم بطول البقاءر

شذره نمبر (۱۳)

، «مشتل برانموذج الملفو ظات وانموذج المكتوبات'

دونمونے ہیں حضرت والا کے ملفوظات ومکتوبات کے

يهلے نمونہ ميں دو جزو ہيں ايك''ارمغان عيد'' مرقومه ٌ جناب مولوى حافظ جليل احمه صاحب رئیس علی گڑھ حال مقیم تھانہ بھون دوسراجز ومرقومہاحقر مؤلف سوانح جو دوحصوں پر مشتمل ہےا کیے حصہ کا نام'' و نیا کی پستی اور دین کی مستی''ہے دوسرے حصہ کا'' سر مایہ ستی'' دوسرانمونه مجموعہ ہے چندم کا تبات کا اس کا لقب 'عیادۃ الرحمٰن' ہے۔

چونکه حضرت والا کے نہایت اعلیٰ اعلیٰ درجہ کے ملفوظات ومکتوبات نہایت کثیر تعدا دمیں

122 طبع ہو کر شائع ہو چکے ہیں اور برابر با قاعدہ شائع ہوتے رہتے ہیں جو شائقین کو بسہو لگت ۔ دستیاب ہو سکتے ہیں اس لئے ان کے نمونوں کی نہ چندال ضرورت تھی ندامتخاب کی فرصت تھی<sup>گ</sup> نکین چونکہ ا تفاق سے مٰدکورہ بالامجمو عے احقر کوا یسے ل گئے جوابھی تک نہ تو کہیں طبع ہوئے نہ کسی رسالہ کے اب تک جزو بنائے گئے اس لئے خیال ہوا کہ اگران کواشرف السوانح میں شامل کر دیا جائے توطیع ہو کرمحفوظ بھی ہو جائیں گے اورکسی درجہ میں حضرت والا کے ملفوظات ومکتوبات کے نمونے بھی ناظرین کرام کودست بدست میسر آجائیں گے اور بیمعلوم ہوہی چکا ہے کہ عین وقت پر کیفمہ اتفق ان کو لے لیا گیا ہے کوئی خاص اہتمام یا امتخاب نہیں کیا گیا۔ بربناءمصالح مذكوره ان مجموعوں كوتر تبيب وارنقل كياجا تا ہےاور ہرايك كى حقيقت اس کے شروع میں عرض کر دی جائے گی۔

# انموذج الملفو ظات ''جزواول ارمغان عيد''

تمہیری نوٹ:.....ای ماہ ذی الحبہ ۱۳۵۸ھ میں عیدانشی کے دن بعد نماز عید حسب معمول حضرت والااين مجلس شريف ميس تشريف فرما هوكرمشتا قيبن كي كثير تعداد كواييخ ملفوظات مفیدہ ہے بہرہ اندوز فرمانے لگے جن میں ہے بعض قلمبند بھی کر لئے گئے۔ بیانہی ملفوظات کا مجموعہ ہے جس کاعید کے دن کی مناسبت ہے "ارمغان عید" نام بھی رکھ دیا گیا تھا۔ فقط ابل بإطل اورابل بإطل كے تصرفات میں فرق:

(۱).....ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اہل باطل بھی تصرفات لوگوں پر کرتے ہیں اور بعض اہل حق بھی اپنے سریدوں پر تصرف کرتے ہیں تو کیا اہل حق اور اہل باطل کے تصرفات میں کچھفرق ہوتا ہے۔فرمایا کہ ہاں فرق ہوتا ہے۔اوراس فرق کی جو وجہ ہے وہ عجیب ہے جوابھی سمجھ میں آئی ہے میں اول وہ فرق بتلا تا ہوں اس کے بعداس کی وجہ بیان كرول كاوه فرق بيه ب كه ابل حق ك تصرفات التن قوى نهيس موت جنن ابل باطل ك تصرفات قوی ہوتے ہیں۔اوراہل حق کے تصرفات کے استے قوی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ

تصرفات کے اثر کی قوت کا دارومدار قوت خیالیہ پر ہے اور خیال میں قوت ہوتی ہے لیکے دیکے ے اور اہل حق کواس خیال میں جوغیر ذات حق کے متعلق ہوزیادہ کیسوئی نہیں ہوتی کیونکہ اہل حق کے دل میں جوصرف آیک ہی ذات ہی ہوئی ہوتی ہےلہذاوہ اگر دوسری طرف توجہ کرتے بھی ہیں حب بھی وہ چیز جوان کے دل میں بسی ہوئی ہوتی ہےان کے دل ہے نہیں نکلتی بلکہ ہار باران کےدل میں وہی خیال حق تعالیٰ کا آتار ہتا ہے لہذا غیرحق کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے اس توجه میں ان کو پوری کیسوئی نہیں ہوتی بلکہ غیر کی طرف اتنی توجہ کو کہ جس میں حق تعالیٰ کا خیال بالکل ہی نہ آئے یا مضمحل ہوجائے وہ حضرات خلاف غیرت بھی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ عبیداللہ حرارؓ نے فرمایا کہ عارف راہمت نہ باشد۔ ہمت اصطلاح عارفین میں تصرف کو کہتے ہیں اورخلاف غیرت سمجھنے کی وجہ بیہ ہے کہ ان حضرات کا بینداق ہوتا ہے۔ کیکچشم زدن عافل ازال شاہ نباش شاید که نگاہے کند آگاہ نباشی يلك جُصيكنے كى مقدار بھى اس بادشاہ سے غافل ندہونا، ہوسكتا ہے كدوہ ديكھے اور تجھے پية ندہو۔ تو چونکہ اہل حق کی وہ توجہ جو غیرحق کی طرف ہوتی ہے ضعیف درجہ کی ہوتی ہے اس وجہ ے اہل حق کواس خیال میں جوغیرحق کے متعلق ہوتا ہے پوری کیسوئی نہیں ہوتی لہذا اس خیال میں قوت بھی نہیں ہوتی اور قوت خیالیہ ہی پردار و مدار تھا۔تصرف کے اثر کی قوت کا لاہذا اہل حق کے تصرفات میں اتنی قوت بھی نہیں ہوتی جتنی اہل باطل کے تصرفات میں ہوتی ہے۔اھ ابک بزرگ کاواقعه:

پھراس کے بعد حضرت کیم الامۃ دام ظلیم نے ہندوستان کے سی مقام کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک ہزرگ گنگا کے کنارے چلے جارہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک جوگی کود یکھا کہ وہ بیٹھا ہوا اپنے چیلوں کو توجہ دے رہا ہے رہی تماشے کے طور پر وہاں بیٹھ گئے بس بیٹھا کہ ان کو بیٹھوس ہوا کہ ان کے قلب میں جو پھے نورتھا وہ سب بالکل سلب موگی اور بیجی چائے گا اوراس کا بے صد ہوگیا اور بجائے نور کے ایک سیابی تمام قلب کو محیط ہوگئی اور بیجی چاہئے لگا اوراس کا بے صد تقاضا ہوا کہ بس اب تو ای کے قدموں میں رہ کر ساری عمر گز اردو۔ اب تو بیر نے گھرائے تا جا بالکا جا تا کہ بیٹے بالکا کو دفع ہونے کے بڑھتا چلاجا تا کہ بیکی بالما آئی بہتیرا اس خیال کو دفع کرتے ہیں گروہ بجائے دفع ہونے کے بڑھتا چلاجا تا

besturdubooks.wordpress.com ہے آخر کاران کواور تو کیچھ سوجھانہیں بس بیہ خیال کیا کہ جہاں تک ہوسکے تفس کے اس تقاضے کےخلاف کرواوریہاں ہے چل دو۔

چنانچہ وہاں ہے اُٹھے اور ان کوغصہ تو تھا ہی خوب ہی اُس جو گی کو برا بھلا کہا اور وہاں سے چلے آئے گراس کے بعد بھی ان کی وہی حالت رہی۔اب بینہایت پریشان کہ کیا کرول مگرکوئی تدبیر مجھ میں نہ آئی ای حالت میں ان کی آئکھالگ گئے۔خواب میں دیکھا کہ حضورسرور کا ئنات صلی الله علیه وسلم تشریف فر ما ہیں ۔ بیچضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم میری دشگیری فرماییج میں تو بر باد ہو گیا۔حضورصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھرتم نے الیی حرکت ہی کیوں کی تھی بعنی اس کے پاس کیوں بيٹھے تھے۔انہوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم مجھ سے حماقت ہوئی تو بہ کرتا ہوں آ ئندہ بھی ایسے خص سے نہ ملول گااس پر حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا دست مبارک کا بھیر تا تھا کہ وہ سیا ہی ان کے قلب سے بالکل رفع ہوگئی اور پھر وبى نورغودكرآ بااور بالكل اطمينان وسكون پيدا ہوگيا۔

### وَحِيال كاتصرف:

پھر حضرت حکیم الامة وام ظلم العالی نے ارشا دفر مایا کہ اہل باطل کی اس توت تصرف کی وجہ سے حدیث میں ارشاد ہے کہ جبتم سنو کہ ذ جال آیا ہے تو اس سے دور بھا گو پھر ( حضرت حکیم الامة دام ظلہم العالی نے ) فرمایا کہ دَ جال بھی بڑا صاحب تصرف ہوگا چنانچہ بعض لوگ اس کے تصرفات دیک*چہ کر*اس کے معتقد ہوجا <sup>ک</sup>یں گے۔

### سابقه گناهون کاسوچنا:

(۲).....ایک صاحب نے بذریعہ خط دریافت کیا کہ میں جب پچھلے گناہ یا دکرتا ہوں اورسو چتا ہوں کہ مجھ سے پچھلے زمانہ میں کیسے کیناہ سرز دہوئے ہیں تو اس تصور کے بعد مجھ کو بڑا خوف محسوس ہونے لگتا ہے اور دل پر ایک اندھیری سی چھا جاتی ہے اور خیال ہوتا ہے کہ تیری بخشش کیسے ہوگی تو میرے لئے بیا گنا ہوں کا سوچنا کیسا ہے کی مصرتو نہیں۔

۳۸۰ حضرت والانے بلااظہار نام حاضرین کووہ خط پڑھ کرسنایا پھرارشا دفر مایا کہالا ہےکے اندر دونوں احتمال ہیں۔ یعنی بیربھی احتمال ہے کہ بیرسو چنا ان کے لئے مفید ہو کیونکہ جب گذشتہ گناہوں کوسوحا جائے گا تو ندامت اور عاجزی پیدا ہوگی اوران گناہوں سے تو بہ نصیب ہوگی اور بیبھی اختال ہے کہ بیسو چنا ان کے لئے مصر ہو کیونکہ اگر انہوں نے اس مرا تبہ کو جاری رکھا تواس مراقبہ ہے روز بروزان کا خوف بڑھتا جائے گا جس ہے اندیشہ ہے كهيں مايوى تك نوبت نديني اس داسطان صاحب كے لئے ميں نے يہ تجويز كيا ہے كہ ان کو جا ہے کہ اول اس میں غور کریں کہ اس سو چنے سے جوان کے قلب پر اثر پڑتا ہے آیا وہ اثر اعمال صالحہ کی کثرت کا سبب ہوتا ہے یا اعمال صالحہ کی قلت کا سبب ہوتا ہے اگر وہ اثر سبب ہوکٹرت اعمال صالحہ کا تب تو وہ اثر محمود ہے اور چونکہ بیرگذشتہ گنا ہوں کا سوچنا ذریعہ ہے اس اٹر کے حصول کا لہذا ہیں وچنا بھی مطلوب ہوگا اور اگروہ اٹر سبب ہوتا ہے قلت اعمال کا توابیااٹر نہمودے نہ مطلوب بلکہ ندموم ہےاور چونکہ میہ ندموم اٹر پیدا ہواہے اس مراقبہ ہے اس لئے وہ مراقبہ بھی ان کے لئے ندموم ہوگا۔ لہذا اس صورت میں ان کو جا ہے کہ گذشتہ گنا ہوں ہے ایک بار پورے طور پر توبہ کرلیں اس کے بعد سیمرا قبہ ترک کردیں اور پھراپنے گذشتہ گناہوں کوقصدا نہ سوچیں اگر بلاقصدیا دہ تمیں فورا چند باراستغفار کرکے ذکر میں مشغول ہوجا ئیں اس ہے اس اثر میں اعتدال آ جائے گا۔

# كانپوركى تقرير كاواقعه:

(٣)..... حضرت والا نے ایک مخضر تقریر فرمائی۔ حاضرین اس تقریر کوئن کر بہت محظوظ ہوئے وہاں پر پنجاب کے ایک وکیل صاحب بھی موجود تھے۔ وہ بھی اس تقریرے لطف اندوز ہور ہے تھے۔اس منظر کود مکھ کر حضرت والانے ارشاد فر مایا کہ حظ تا بع خیال کے ہے چنانچہ کا نبور میں ایک بارمیری تقریر کوئن کرایک وکیل صاحب نے مجھے ہے کہا تھا کہ کس ظالم نے آپ کومولوی بنا دیا آپ کوتو بیرسٹر ہونا جاہیے تھا پھرارشاد فرمایا کہ ان وکیل صاحب کوتو میری تقریرین کرییتمنا ہوئی کہ کاش بیہ بیرسٹر ہوتے مگر بفضلہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس

کی تمنانه ہوئی کہ میں بیرسٹر ہوتااورانگریزی پڑھتا۔

besturdubooks.wordpress.com اس کے بعدایک صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت وہ کیا تقریر کھی جس یران وکیل صاحب نے بیتمنا کی تھی کہ کاش آ بے بیرسٹر ہوتے تو حضرت والا نے اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان فرمانی که جب میں کا نپور میں مدرسه قیفن عام میں مدرس اول ہوکر گیا تومیں اس قدر کم عمر تھا کہ بعض پختہ عمر کے طلبہ مجھ سے پڑھتے نہ تھے جب مجھ کو کا نپور بلایا گیا و ہاں اس ونت عربی کے تین مدر سے تھے جن میں سے ایک فیض عام تھا جس میں مجھ کو مدرس اول کرکے بلایا گیا تھااور بیرمدرسہ سب سے قدیم تھا تگر میں نے چندروزاس میں رہ كرترك تعلق كرديا تفاد وسرا مدرسه دارالعلوم قفاجس ميں اس وفت مولا نا احد حسن صاحب کا نپوری پڑھاتے تھے۔اورمولا نا احمد حسن صاحب میرے کا نپور جانے سے قبل اول فیض عام میں ہی پڑھاتے تھے مگراس مدرسہ کے کارکنوں سے مولانا ناخوش ہوکر دارالعلوم میں جلے آئے تھے اور وہیں پڑھانے لگے تھے تیسر امدرسہ جامع العلوم تھاجس میں فیض عام کے ترک تعلق کے بعد میں مقیم تھا۔ بید مدرسہ بالکل نیا قائم ہوا تھا اور میں اس مدرسہ میں صدر مدرس تقاراس زماندمیں مدرسددارالعلوم میں جلسہ تفار جلسہ میں لوگوں نے مجھ سے بیان کی درخواست کی اس لئے میں نے وہاں تقریر کی ۔اس تقریر میں اول تو میں نے عوام الناس کے ایک شہد کا جواب دیا کہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب ایک شہر میں تین عربی مدرسوں کی ضرورت ہی کیا ہے بس ایک شہر میں ایک مدرسة عربی کا کافی ہے تو میں نے کہا کہ ایک شہر میں متعدد مساجد کی کیا ضرورت ہے بس ایک شہر میں ایک مسجد کافی ہے تو جو جو اب ہارےاس سوال کا آپ دیں گے وہی جواب ہمارے پاس آپ کے اس اعتراض کا ہے۔ مثلًا آ ب ایک شہر میں متعدد مساجد کی بیمصلحت بیان کریں گے کہ اس میں نمازیوں کو سہولت ہوتی ہے۔ پس ای طرح ہم کہتے ہیں کہ تعدد مدارس میں بھی مہم مسلحت ہے کہ طلبہ کو سہولت ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ تعدد مدارس میں ہم کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے۔ البته بانیوں میں خلوص شرط ہے۔ لہذا بیاعتراض بالکل غلط ہے کہ ایک شہر میں متعدد مدارس کی کیا ضرورت ہے۔ جب اس کا شبہ کا جواب میں ای تقریر میں دے چکا تو پھر میں نے

۳۸۲ دارالعلوم کی مالی ضرور بات کوظا ہر کرنا چاہا کیونکہ جلسہ کی بڑی غرض یہی ہوتی ہے مگر بیری نے نہ ہوا ور نہان مدارس کوکسی قتم کا نقصان مینجے۔ اور ساتھ ہی دارالعلوم کے لئے مالی امداد کی زیادہ ضرورت کا بھی اظہار ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ان نتیوں مدارس کی آپس کی نسبت کو بیان کیا اور کہا کہصاحبو یہاں جوسب سے قدیمی مدرسہ ہے وہ فیض عام ہے اور چونکہ ہیہ مدرسهسب سے پہلے قائم ہواہاں لئے میدرسه عمر میں سب سے بڑا ہے اور میں معلوم ہے كه بروں كاحق چھوٹوں پر ہوا كرتا ہے چنانچە حديث شريف ميں آيا ہے كه من لم يؤ قو کبیر نافلیس منا۔اور دارالعلوم کی مثال مثل جوان کے ہے باعتبار قوت کے بھی کیونکہ جیسے کہ جوان کی بوڑھے اور بیچے دونوں سے طافت زیادہ ہوتی ہے۔اس طرح دارالعلوم بھی اہنے اندر کثرت مجمع اور تعدا د طلبہ کے لحاظ سے یہاں کے دوسرے مدارس سے بڑھا ہوا ہے اور باعتبار عمر کے بھی کیونکہ وہ فیض عام کے بعداور جامع العلوم ہے قبل قائم ہوا ہے تو اس کی عمر فیض عام سے کم اور جامع العلوم ہے زیاد ہ ہے جیسے کہ جوان بوڑ ھے سے عمر میں چھوٹا اور جے سے عمر میں زیادہ ہوتا ہے اور جامع العلوم مثل بچہ کے ہے جب دار العلوم مثل جوان کے ہے تو جس طرح جوان کی غذا ہے اور پوڑھے دونوں سے زیادہ ہوتی ہے اور اس لئے جوان ان دونوں سے مستحق خدمت بھی زیادہ ہوتا ہے لہذا دارالعلوم ان دونوں مدرسوں سے زیادہ مستحق خدمت ہے تو مالی خدمت تو اس وقت اس کی زیادہ کرنا جا ہیے۔ باقی فیض عام بوجہ زیادت س کے قابل تکریم و تو قیر زیادہ ہے اور جامع العلوم بوجہ کم عمری کے مستحق ترحم زیادہ ہے (احفر ضابط ملفوظ ہذاعرض کرتا ہے کہ اس تقریر کواحقر پورے طور سے ضبط نہ کر سکا اس کے صرف اس تقریر کا حاصل ناظرین کے سامنے بیش کر دیا۔

خیر بہتقر برتو ہوئی تھی صبح کواس کے بعد شام کووہ وکیل صاحب مجھ سے ملے ادر کہنے سكے كه آپ كوكس ظالم نے مولوى بنا ديا آپ كوتو بيرسٹر ہونا جا ہے تھا۔ ميں نے كہا كه كيا ہوا کہنے لگے کہ صاحب آپ نے آج اپنی تقریر میں ایسے عجیب طریقے سے جامع العلوم کی ترجیح ثابت کی ہے کہ کسی کو نا گوار بھی نہیں ہوا اور آپ کے مدرسہ کی ترجیح بھی دوسرے ۳۸۳ مدارس بر ثابت ہوگئ میں نے کہا کہ قصداً تو کوئی مضمون ایسا بیان کیانہیں جس سے جاسمجے ہیں اور اگر بلا قصد کوئی ایسامضمون بیان ہوگیا تو مجھ کو بتلا معروب کی ایسامضمون بیان ہوگیا تو مجھ کو بتلا دیجئے۔ کہنے لگے کہ صاحب آپ نے جو جامع العلوم کو بچہ کہا اور دارالعلوم کو جوان اور فیض عام كوعمر ميں سب سے زيادہ كہاتو بظا ہرتو آپ نے اپنے مدرسہ جامع العلوم كوسب سے كھٹا دیا مگر در حقیقت سب سے بڑھا دیا کیونکہ قیض عام پرتو بول ترجیح ہوئی کہ قیض عام کی عمرسب ے زیادہ ہےتو گویاوہ مثل بوڑھے کے ہوا اور بڑھایے میں ہر چیز کے اندرانحطاط ہونے لگتا ہے تو گویا اس کا تنزل کا زمانہ شروع ہوگیا اور دارالعلوم کوآپ نے جوان کہا مگر جوانی کے بعد بوڑھایا ہےتو گو میااس کا بھی تنزل کا زمانہ قریب ہےا درجامع العلوم کوآپ نے بچہ کہا اور بچے گواس وقت بچے ہے مگر روز بروز بڑھ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے اور ابھی اس کے یاس اپنی ترقی کو جاری رکھنے کے لئے ایک وسیعے زمانہ موجود ہےتو گویا آپ نے اس تقریر ہے اپنے مدرسہ کی ترقی اور دوسرے مدارس کا تنزل ثابت کر دیا اور بیآ پ کی تمثیل ایسی ہوئی کہ جیسے ملادو پیازے نے شاہ ایران کے اس پوچھنے پر کہ ہم میں اور تمہارے بادشاہ میں کیا نسبت ہے کہا تھا کہ حضور آپ بدر ہیں اور ہارے بادشاہ بلال ہیں تو اپنے بادشاہ کی سلطنت کا ہلال ہے تشبیہ دی تھی اور شاہ ایران کی سلطنت کو بدر کے مشابہ کہا تھا جس ہے شاہ اران بہت خوش ہوا تھا کہ انہوں نے مجھ کواینے بادشاہ پر بھی ترجیح دی۔

> جب ملا دو پیازے ہندوستان واپس ہوئے اور بادشاہ کے در بار میں پنچے تو ان سے جواب طلب ہوا کہتم نے الی بات کیوں کہی جس سے شاہ امریان کے مقابلہ میں ہماری تنقیص ہوئی انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کوئی بات ایس نہیں کہی جس سے آپ کی تنقیص ہو بلکہ وہ بات کہی ہے کہ جس ہے آپ کوان پرتر جیج ہوتی ہے چنانچہ میں نے شاہ ایران کی سلطنت کی مثال بدر کے ساتھ دی تھی اور بدر جا ندکواس وقت کہتے ہیں کہ جب وہ بورے طور پر بردھ جکتا ہے کہ اس کے بعد اس کا بردھنا بالکل موتوف ہوجا تا ہے اور روز بروز گھٹنا شروع ہوجا تا ہے۔تو گویا اس وقت اس کی ترقی کا زمانہ تم ہو چکتا ہے اور تنزل کا زمانہ

قریب ہوجا تا ہےاور آپ کی سلطنت کی مثال ہلال کے ساتھ دی تھی اور ہلال کی ترقی کائ ہانہ شروع ہوتا ہے اور روز بروز ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو میں نے اس مثال میں شاہ ایران کو بیہ بتلا دیا کتمهاری سلطنت عنقریب ختم مونے والی ہاور جهارے بادشاه کی سلطنت کوروز بروزتر قی ہوگی تو بادشاہ اس جواب سے خوش ہوا اور ملا جی کی ذہانت کی تحسین کی تو جیسے اس مثال ہے ظاہراً تو شاہ ایران کی ترجیح ظاہر ہوتی تھی مگر درحقیقت اینے بادشاہ کی شاہ ایران برتر جیج تھی ای طرح آپ نے جومثال دی تھی اس سے ظاہر آتو دوسرے مدارس کی ترجیح معلوم ہوتی ہے کیکن اگرغورکر کے دیکھا جاوے تو آپ کے مدرسہ کی ترجیح دوسرے مدارس پرمعلوم ہوگی۔ میں ہننے لگا کہ میرے تو خواب میں بھی بیضمون نہیں آیا۔ پھرایک مرت طویلہ کے بعدان وكيل صاحب كوايك بار پھرميري كسي تقرير بيس شركت كا اتفاق ہوا تو اس مرتبہ بھي میری تقریر کاان پر بے حداثر ہوا مگر چونکہ اب ان وکیل صاحب پر دینی رنگ کا زیادہ غلبہ ہو چکا تھااس لئے اس وقت میری تقریر کوئن کر بجائے اس کے کہ وہ میرے لئے مثل سابق بیرسٹری تجویز کرتے جھوم جھوم کر مجھ کومخاطب بنا کرییشعر پڑھ رہے تھے۔ نو مکمل از کمال کیستی تو منور از جمال کیستی توکس کے کمال ہے کمل ہے، توکس کے جمال ہے منور ہے۔ مجھ کو بھی اسوفت کچھ جوش تھااس لئے میں نے بھی جواب ویا کہ ہے من منوراز جمال حاجيم من كمل از كمال حاجيم

میں حضرت حاجی صاحبؓ کے جمال ہے منور ہوں ، میں حضرت حاجیؓ کے کمال ہے کمٹ ہوں۔ تواس تقرير كاوا قعديه قفابه

## كسى كوينيخ اوروَ لي كهنا:

(٣)....فرمایا کهاگر کوئی شخص اصلاح اخلاق کےفن کو جانتا ہواور تربیت باطن کے طریقوں سے واقف ہوتو اس شخص کی نسبت ریتو جائز ہے کہ اس کویشنج کہا جائے کیکن کسی شخص کی نسبت بیدعویٰ کرنا کہ وہ ولی ہے جا ترنہیں کیونکہ شیخ تواس کو کہتے ہیں کہ جونن تربیت سے واقف

۳۸۵ ہواور کسی کی فن دانی کاعلم دوسر ہے خص کو ہوسکتا ہے اوراس علم کی بناء پراس فن کے جاننے کا حکم انسی کارس کی میں ۱۱ سے عنداللہ تعالی مقرب ومقبول ہونے نہ نہ کا اور اس کاعلم کسی کونہیں ہوسکتا (بعنی یقین کے ساتھ نہیں ہوسکتا (بعنی یقین کے ساتھ نہیں ہوسکتا گوآ ثار وعلامات سے ظن ہوسکتا ہے مگر دعوی جازم کے لیے ظن کافی نہیں )

> جب بدمعلوم ہوگیا کہ ہراس مخص کو جونن تربیت باطنی سے واقف ہوشنے کہد سکتے ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ بیمکن ہے کہ کوئی شخص شیخ طریقت ہومگر ولی نہ ہواس طرح سے کہ وہ مقی نہ ہو۔ کیونکہ شیخ کہتے ہیں فن دان کواورفن دانی کے لئے تقوی طہارت شرطنہیں۔ مگراس پرایک شبہ ہوسکتا ہے وہ یہ کہ پھریشنخ کامل کی علامت میں تقویٰ طہارت کو کیوں داخل کیا گیاہے کیونکہ طالب كوتو صرف تعليم وتربيت مقصود إوريمقصود براس شخص عصاصل بوسكتا بجواس فن کوجانتا ہوعام اس ہے کہ وہ متقی ہویاغیر مقی تواس کا جواب بیہ ہے کہ شیخ کامل کے شرائط میں جو تقوى كوداخل كميا كيابية واس كى وجه بديه ب كه غير مقى كى تعليم وتربيت ميس وه بركت نهيس موتى جو اكيمتق شيخ ك تعليم ميں ہوتی ہے اوراس فرق كى دجہ يہ ہوتى ہے كہ شيخ متقى اينے متعلقين كى تعليم وتربیت میں مویدمن اللہ تعالیٰ ہوتا ہے بعنی شخ متقی کے قلب میں طالب کی اصلاح کے متعلق ایسے مفیداورلطیف طریقے وار دہوتے ہیں جن سے غیر مقی محروم ہوتا ہے مثلاً اگر شیخ متقی ہے تو اس کی تعلیم کا ایسااڑ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اس کی ذراسی تعلیم سے طالب کے سالہا سال کے امراض بہت جلد زائل ہو جاتے ہیں۔ بخلاف غیر متقی کے کہاس کی تعلیم میں بیہ بات نہیب ہوتی ۔اس لئے طالب کوشیخ متقی تلاش کرنا جا ہیے۔اس برکت کے اعتبار سے کامل شیخ وہی ہے جومتی بھی ہو۔ای وجہ ہے شیخ کی شرا اکط میں تقویٰ وطہارت کو داخل کیا گیا جس کا حاصل ہیہ ہے كه بدوں تقويٰ وطہارت كے شيخ كامل بالمعنی مذكور نہيں ہوسكتا گومطلق شيخ ہوسكتا ہے۔

تاریخ مختلف فیہ ہونے کی صورت میں عرفہ کے روز ہ کا ثواب: (۵)..... چونکہ امسال روئیت ذی الحجہ کی مختلف فیہ تھی اس لئے عرفہ کے روزہ کے متعلق ایک صاحب نے سوال کیا کہ عرفہ کاروزہ جوہم لوگوں نے رکھا ہے تو کیااس روزہ کا ثواب ہم کووہی

اشرف السوانح-جلاً كـ24

۳۸۶ ملے گا جو واقعی عرفے کے دن روز کا ہوتا ہے کیونکہ دوسری جگہ سے ذی الحجہ کے جاند کی جو تجراری آئی بين ان سے معلوم ہواہے كدومان ذى الحجه كا جا ندانتيس كونظر آيا تھالہذاان كے حساب سے توپرسول الله الله عرفه تقاكل نه تقاتواس حساب ہے كل جوروز ہ ركھا گياوہ عرفے كے دن كاروزہ نه ہوا۔

فرمایا که یہاں کاعرفہ کل ہی تھاپرسوں نہ تھااور جوروز ہ رکھا گیاوہ عرفے ہی کاروز ہ ہے اوراس روزہ کا ثواب ہم کووہی ملے گا جوعرفہ کے روزہ کا ملتا ہے اور وجہاس کی یہ ہے کہ شریعت نے ہم کوواقعہ بڑمل کرنے کا مکلف نہیں فرمایا بلکہ صرف اس بات کامکلف کیا ہے کہ جو بات قواعد شرعیہ ہے ہم کو تحقیق ہو جائے اس پر عمل کریں خواہ واقع میں وہ بات ہویا نہ ہو مثلاً شریعت کا تھم ہے کہ عین طلوع آفاب کے وقت نماز پڑھناممنوع ہے پس جب ہم کو آ فناب کا کنارانظرآ جائے اس ونت صبح کی نماز پڑھنے کو ناجا ئز کہیں گے حالانکہ اس ونت کے اصول ریاضی سے میہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ جس وفت آفاب کی تکیہ نظر آتی ہے اس وفت آ فاب كاحقيقى طلوع نبيس موتا بلكهاس كے بعد موتا ہے كيونكه طلوع نام ہے آ فاب كے اس نقطہ ہے او پر آجانے کا جس کو اُفق کا نقطہ کہتے ہیں اور پیاب آجکل ثابت ہو پیکی ہے کہ جس ونت آ فآب كا قُرص مم كونظر آتا ہے اس ونت واقع میں وہ قُرص اس نقط ہے او بر لكلا نہیں ہوتا نیچے ہی رہنے کی حالت میں نظر آ جا تا ہے پس اگر واقع کا اعتبار کیا جائے تو وہ وفت طلوع آ فآب كانه موااورمما نعت تقى نمازى صرف طلوع كے وقت توجا ہيے تھا كه اس وفت بھى نماز جائز ہوجاتی مگر چونکہ شریعت نے ہم کوواقع پڑمل کرنے کا مکلف نہیں فر مایا بلکہ جو بات احکام شرعیہ سے ثابت ہوصرف اس پرعمل کرنے کا ہم کوتھم دیا ہے اور وہ تھم یہ ہے کہ جب طلوع تم کومحسوس ہونما زمت پرمھوخواہ واقع کیجھ ہی ہو۔

ای طرح تھم ہے کہ غروب آفاب سے قبل افطار نا جائز ہے بعد غروب جائز ہے تو جس ونت تك آفاب كى مكيدكا بجه بهي حصه بهم كونظرة تار بهناها ونت تك افطار كونا جائز نہیں کہیں گے کیونکہ جب آ فاب کی ٹکیہ کا کچھ حصہ ہم کونظر آ رہاہے تو شرعاً وہ وفت غروب آ فناب كانبيس كهلاما جاسكناليكن رياضي كے قواعد سے بيد بات ثابت ہے كداس وفت آ فناب غروب ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ہم کو اُفق سے ینچے ہی ہونے کی حالت میں نظر آتا ہے تو ۳۸۷ اگرواقعه کااعتبار کیا جاتا تواس وقت افطار کو جائز کردیا جاتا اگر چهآفتاب کا پچھ حصہ ہم کونظر ہے م رہا ہوتا مگر شریعت نے یہاں بھی واقعہ پڑمل کرنے کا ہم کومکلّف نبیں کیا بلکہ تو اعدشرعیہ کی روہے جو بات ثابت ہے اس پڑمل کا تھم فر مایا ہے خواہ واقع میں اس وفت غروب ہوا ہویا نہ ہوا ہو۔ پس مھیک اسی طرح جاند کی تحقیق سے جو تو اعد شریعت نے ہم کو ہتلائے ہیں جب ہم نے ان قواعد کے موافق حیا ند کی تحقیق کرلی اوراس تحقیق سے بیٹابت ہوا کہ آج انتیس کو جا نہبیں ہوا تو بس شرعاً یہ بات ثابت ہوگئ کہ ہمارے یہاں آج جا نہبیں بس ہم کواس پر عمل کرنا جاہیےاوراس حساب سے ہمارے یہاں جونویں تاریخ ہوگی وہ عرفہ ہےاور ہم کو اس کا تواب وہی ملے گا جو واقعی عرفہ کے روزہ کا ملتا۔اورانتیس تاریخ کو حیا ند کے نظر آنے کی جوخبریں دوسری جگہ ہے ہمارے پاس آئی ہیں وہشرعاً معتبرنہیں لہٰذا ہم کوان خبروں کی بناء پراہنے روزہ میں شک نہ کرنا جا ہیے اور اگر کسی کوشک پیدا بھی ہو جائے کہ دوسرے شہروں ہے جوخبریں آئی ہیں ان ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ کل عرفہ کا دن نہ تھا تو اس کواہے نفس کی مخالفت کرنا جاہیے کیونکہ بیتو بندگی ہے کوئی بھائی بندی تھوڑا ہی ہے کہ جس بات کو ول جإ ہا کر لی اور جس بات کو دل نہ جا ہانہ کیا بلکہ جو تھم ہوگا وہ کیا جائے گاخواہ وہ اپنی طبیعت کے خلاف ہی کیوں ندہو۔اور حضرت بڑی خیریت ہوئی کہ شریعت نے جوہم کو واقعہ پڑکل كرنے كا مكلف نہيں فرمايا كيونكه أكر جم كو واقعه پرعمل كرنے كا مكلف كيا جاتا تو جم سخت وشوار یوں میں پھنس جاتے چنانچہاس وقت دومثالیں میں بیان کرتا ہوں اس سے بخو بی سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر ہم کو واقعہ پڑمل کا مکلف کیا جاتا تو ہم کو کتنی زحمت پیش آتی۔

مثلاً ایک شخص ہے اس کی بیوی اس کے پاس کھا تا لائی تو اب اس کو کیا معلوم ہے کہ اس کھانے کے اندرز ہر نہیں ملا ہوا۔ اگر کہتے کہ صاحب اس کوتو بیوی نے پکایا ہے اور بھلا ہوی ایسی بیوفائی کب کرسکتی ہے تو میکوئی دلیل نہیں اس لئے کدا گرجگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بیوی نے خاوند کے ساتھ ہے و فائی کی ہے اور خاوند کواپنی نفسانی غرض کے پیچھے زہر و \_ كرختم كرديا ہے تواگر آپ پريہاں واقعه كي تحقيق واجب كى جاتى تو نتيجهاس كابيہ ہوتا كه آ ب بھوکوں مرنے لگتے۔ کیونکہا ہےا حمالات تو ہرجگہ ہو سکتے ہیں۔ای طرح کیے شخص ک

شادی ہوتی ہے۔ رات کے وقت عور تیں اس کی خوابگاہ میں ایک عورت کو بھیجے دیتی ہیں تواہد اس مردکو کیا معلوم کو بیرون عورت ہے جس کا مجھ سے نکاح ہوا ہے کیونکہ اس مرد نے تو اس عورت کو دیکھا نہ تھا باقی رہا عور توں کا کہنا کہ بیر تیری بیوی ہے جزماً معتر نہیں ۔ تو اگر شریعت نے جن قواعد کی روسے اس عورت کو اس مرد کے لئے حلال کیا ہے اگر ان قواعد کا اعتبار نہ کیا جاتا بلکہ واقعہ پر عمل کا مکلف کیا جاتا تو اس مرد کو اس عورت سے صحبت کرنا حرام ہوجاتا کیونکہ ابھی بہی ٹابت نہیں کہ بیاس کی منکوحہ ہے اور غیر منکوحہ سے صحبت جائز نہیں پس اگر واقعہ پر عمل کا مکلف کیا جاتا تو اس مرد کوکس قدر دشواری پیش آتی۔

# ولی کی دوشمیں:

(۱) ..... فرمایاولی کی دوستمیں ہیں ایک ولی کامل دوسر ہے ولی متوسط ولی متوسط کی بھی بھی کہ جن کوعوام الناس بھی بھی ان تو آسان ہے کیونکہ اس میں بعض الی صفات ہوتی جی کہ جن کوعوام الناس بھی علامات ولایت شخصے ہیں بخلاف ولی کامل کے کہ اس کے اندر کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی بلکہ ولی کامل کی شان بالکل انبیاء کی ہی ہوتی ہو اور انبیاء کی سادگی کا بیرحال تھا کہ کفاران کے متعلق کہا کرتے ہے کہ مالھلذا الرسول یا کل الطعام و یدمشی فی الاسواق کہ سے متعلق کہا کرتے ہے کہ مالھلذا الرسول یا کل الطعام و یدمشی فی الاسواق معاش کے لئے بازاروں ہیں آتے جاتے ہیں یہ بھی آتے جاتے ہیں ای وجہ سے ولی کامل معاش کے لئے بازاروں ہیں آتے جاتے ہیں یہ بھی آتے جاتے ہیں ای وجہ سے ولی کامل کو شناخت ہر خص کا کام نہیں بلکہ بہت مشکل ہے جی کے وام او کیا بعض اوقات ایک ولی کو دوسر ہو لی کی بچان مشکل ہے۔ اس لئے ایک بزرگ کا ارشاد ہوتی ہوتی ہوتی میں سب کہ ولی راولی میشنا سد یہ بچانے گا بلکہ سے کہ ولی را نبی می شناسد کیونکہ نبی میں سب دوسری شان والے کو کیسے بچانے گا بلکہ سے کہ ولی را نبی می شناسد کیونکہ نبی میں سب دوسری شان والے کو کیسے بچانے گا بلکہ سے کہ ولی را نبی می شناسد کیونکہ نبی میں سب شانیں کمالات کی جمع ہوتی ہیں اس لئے اولیاء کی شانوں کی بھی ان کومعرفت ہوتی ہے۔ شیخ کامل را

(2) ....فرمایا کیشنخ کامل وہ ہے جوابے مقام سے اتر کرطالب کی تعلیم وتربیت کرے کیونکہ اگریشنخ نے طالب کی تربیت کرنا کیونکہ اگریشنخ نے طالب کی تربیت کرنا

ipress.com ۳۸۹ عاہے تواس سے طالب کونفع نہیں ہوسکتا جیسے کہ استاد کامل وہ ہے کہ جب وہ کسی اپنے شاگر دکور سیام پر رہ کر میزان پڑھائے اور جو استاد اپنے مقام پر رہ کر میزان پڑھائے اور جو استاد اپنے مقام پر رہ کر میزان پڑھانا چاہے گا تووہ استاد کامل نہیں نداس ہے اُس کے شاگر دکو پچھٹ مہنچے گا۔ اہل باطل کےاعتراضات کے جوابات:

> (٨)....فرمایا كه ابل باطل جب ابل حق براعتراض كرتے بين اور ابل حق اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں تو بعض مرحبہ ایسا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی سمجھ میں وہ اعتراض تو جلد آجا تا ہے گراس اعتراض کا جوجواب دیا جاتا ہے وہ دریمیں سمجھ میں آتا ہے بلکہ بعض مرتبہ ہیں آتا تو اس ہے لوگ مجھنے لگتے ہیں کہ وہ اعتراض سیح ہے اوراس کا جوجواب دیا گیاوہ کافی نہیں حالانکہ لوگوں کا پیمجھناغلطہ کیونکہ اعتراض کےجلد مجھ میں آجانے کی اور جواب کے دیر میں مجھ میں آ نے کی میبیاس جواب کا نا کافی ہونااوراس اعتراض کا سیحے ہونانہیں ہے بلکہاعتراض اورجواب کے مناشی پرا گرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہاس کی وجہدوسری ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ بیغور كرناجابيك اعتراض كامنشاء كيابهوا كرتاب يعنى وه كياچيز بجس سے اعتراض پيدا بهوتا ہے سوامرحن برجواعتراض كياجا تاہےاس كالصلى منشاءاور حقیق سبب بيہوتاہے كەمعترض كی نظر ہے کوئی نہ کوئی ضروری مقدمہ مخفی ہوتا ہے خواہ اس کواس ضروری مقدمہ کاعلم پہلے ہی سے نہ تھا یا سلے سے تو تھا مگراس وقت وہ ذہن میں متحضر نہیں رہایس اس ضروری مقدمہ کے علم نہ ہونے ہے معترض کے دل میں وہ اعتراض ہیدا ہوتا ہے اور کسی بات کاعلم نہ ہونا یہی جہل ہے پس معلوم ہوا کہ غلط اعتراض کا منشاء اور سبب ہمیشہ جہل ہوتا ہے اور آج کل جہل کی کثرت ہے بخلاف جواب کے کہاس کا منشاء اور سبب ہوتا ہے علم اور علم آج کل ہے ہیں ہیں جو جواب کا منشاء ہے وہ تو لوگوں میں ہے نہیں اور جواعتراض کا منشاء ہے وہ لوگوں میں موجود ہے اس کئے اعتراض تو جلد مجھ میں آ جا تاہےاور جواب سمجھ میں نہیں آتا۔

#### مسكله تقذير:

مثلاً ایک مئلہ تقدر ہی ہے کہ باوجوداس کے کہ بیابیامتفقہ اور یقینی مئلہ ہے کہ جس کا مدعی صرف اسلام ہی نہیں بلکہ ہر ند ہب سادی کے اندراس مسئلہ کے دلائل موجود ہیں بلکہ ہر ماقل صرف عقلی دلائل سے اس مسئلہ کے سلیم کرنے پر مجبور ہے تو باوجوداس مسئلہ کے اس قدر یقینی ہونے کے اس مسئلہ پر جواعتراض کئے جاتے ہیں وہ تو عوام الناس کی سمجھ ہیں جلد آ جاتے ہیں اورعلماءاورحکماء کی طرف سے جواس کا جواب دیاجا تا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا اور اس سمجھ میں نہا نے کی وجہ ہے بعض دفعہ خیال کیاجا تا ہے کہ جواب کافی نہیں ہوا حالانکہ بیغلط ہے بلکہ اس کی وجہ وہ ک کہ چونکہ یہ مسئلہ نہایت دقیق ہے اس لئے اس کا جواب بھی اعلیٰ درجہ کے علم سے ناشی ہوتا ہے اور علم لوگوں میں ہے نہیں اور اعتراض کا منشاء لوگوں میں موجود ہے اس لئے اس کا منشاء لوگوں میں موجود ہے اس لئے اس مسئلہ پر جواعتراض کیاجا تا ہے وہ تو سمجھ میں جلد آ جا تا ہے اور جواس کا جواب وریاجا تا ہے وہ تو سمجھ میں جلد آ جا تا ہے اور جواس کا جواب دیاجا تا ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ختم ہواانموذ ج المملفو ظامت جزواول ملقب بار مغان عید۔

انموذج الملفو ظات جزودوم

تمہیدی نوٹ : احقر نے اپنی اسی دوسال چار ماہ کی رخصت کے شروع میں کچھ حضرت والا کے ملفوظات قلمبند کئے تھے پھر چونکہ اشرف السوائح کا کام سرگرمی کے ساتھ ہونے لگااس لئے دہ سلسلہ منقطع ہوگیا۔ان ملفوظات کے دوحصوں میں سے پہلے حصہ کانام تو بمناسب مضمون میت جویز کیا گیا تھا'' دنیا کی پستی اور دین کی مستی'' اور اس کے دوسرے جھے کو جمس مایہ ہستی'' کے نام سے موسوم کردیا گیا۔فقط

# حصہ اول ملقب بہدینا کی پستی اور دین کی مستی مجلس مجل منج چہارشنبہ ا۔ریج الاول ۱۳۵۳ بھے حضرت والاً کے والدگرامی کا تدتیر اور حسن اِنتظام:

(۱) ۔۔۔۔۔ یہ ذکر تھا کہ انگریزی پڑھے لکھوں نے اتنی جائیدادیں پیدا نہیں کیں جتنی پرانے لوگ کر گئے۔ کیونکہ وہ عاقل اور ننتظم بھی بہت ہوتے تھے اور انہوں نے آج کل کے نو تعلیم یافتوں کی طرف نضول اخراجات بھی نہیں بڑھار کھے تھے۔ فرمایا کہ والدصاحب شیخ الہٰی بخش رئیس میر ٹھ کے یہاں کارندہ تھے اور صرف چودہ رو پیہ ماہوار شخواہ تھی اور عمر بھر چودہ رو پیہ

ipress.com

۳۹۱ ہی تخواہ رہی۔ چنانچیا نقال کے بعد بھی ان کی تخواہ تا تاریخ انقال یہاں اس شرح سے آئی تھی کان کی میں میں میں کا میں میں میں میں میں میں استان تھے اس لئے کمسریٹ کے تھیکے لینے کی بھی میں استان کی بھی میں میں کان کی بھی میں م اجازت دے رکھی تھی کیونکہ ملازمت کی حالت میں بلا ان کی اجازت کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے تنھے۔ان ٹھیکوں میں اللہ تعالیٰ نے الیم برکت عطا فرمائی کہ ہزاروں رویب کمائے۔ بہت ہی جائیدادخریدی۔مکان بنوائے۔بوی بردی تقریبیں کیں۔شادیوں میں اتناخرج کیا کہ قصبه بحرمیں شہرت تھی۔اتنا کمایالیکن انگریزی کا ایک حرف نہیں جانتے تھے۔نہ عربی پڑھی تھی۔ البيته فارى يزهى تقى \_ وه بھى زياوہ نہيں اس زمانه ميں عموماً گلستان بوستان اور بہار وانش تك فاری بردهائی جاتی تھی لیکن استاداس زمانہ میں فاری تکھوایا کرتے تھے اس لئے فاری تکھنے کی مشق بہت تھی۔ لیٹے لیٹے فارس میں خطوط بے تکلف ککھوایا کرتے تھےاور بہت سلیس عبارت ہوتی تھی ایسی کہ میں نہیں لکھ سکتا تھا حالانکہ میں نے فارسی بہت زیادہ پڑھی تھی۔

> اس زمانہ چھوٹے چھوٹے تنخواہ دار بڑے بڑے عاقل اور ننتظم و مدبر ہوا کرتے تھے۔ اب بھی ریاستوں میں بعض بعض دیں دیں روپیہ کے کا رندے ایسے موجود ہیں جوعقل و دانشمندی اور انتظام میں گورنمنٹ کے ہزار ہزار روبیتی تخواہ بانے والول سے بھی بدرجہا بڑھے ہوئے ہیں۔گوزمنٹی ملازموں میں جوایم اے۔ بی اے ہیں اتنی معاملہ نہی نہیں جتنی ان میں ہے۔گر ہاں کوٹ پتلون بیچاروں کے پاس نہیں ہے۔البنة ان لوگوں میں سے وہ جن کو برانے لوگوں سے تعلیم حاصل ہے مشتنیٰ ہیں۔جو پرانے لوگ تھے وہ کام کے لوگ تھے بچھدار تھے۔اور میحض د کھلا وے کے بیں وہ لوگ ایسے مجھدار ہوتے تھے کہ والدصاحب نے اس وقت سے کہ جب میں یاجامہ بھی نہیں بہنتا تھامیرے لئے بہتجویز کیا تھا کہاں کوعر بی پڑھاؤں گااور بھائی کے کئے بیتجویز کیا تھا کہاس کوانگریزی پڑھاؤں گا۔بچپین ہی ہے مناسبت کا اندازہ کرلیا تھااور پھر ید کہ گووہ دنیادار تھے لیکن مجھ کوعربی بڑے شوق سے پڑھوائی ادر گومال باہم و ما انگریزی پڑھنے والے لڑکے کو زیادہ جا ہے ہیں لیکن والدصاحب کومیرے ساتھ توعشق تھا بھائی کے ساتھ متعارف برتاؤتھا۔ بھائی پر مجھ کوعلم دین کی وجہ سے ترجیح دیتے تھے۔ (استفسار پرِفرمایا که) ان کی حیات میں ہی فارغ انتحصیل ہوگیا تھا اور کا نپور میں

۳۹۲ مدرس بھی ہو گیا تھا بلکہ کا نپورتشریف لا کر مجھے پڑھاتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا۔ معمولا یا احمد حسن صاحب جو کا نپور کے دومرے مدرسہ میں تھے مدرس تھے ان ہے بھی ملنے گئے تھے ہ حالانكه وه مدرسه بهارے مدرسه كاايك درجه ميں مخالف تھالىكىن اس زمانه ميں ايسے اختلا فات کا اثر نفرت اورا نقطاع کی حد تک نہیں پہنچتا تھا۔ عالم اور بزرگ سمجھ کر بہت محبت اور عقید ت سے ملنے گئے وہاں سے لوٹ کر مجھ سے کہا کہ بھائی وہ تو بڑی محنت کرتے ہیں تم اتنی محنت نہ کرنا کہیں دماغ خراب ہو جائے۔ میں نے کہا میں محنت نہیں کرتالیکن پھراسباب ایسے جمع ہو گئے کہ محنت کرنا ہی پڑی کیونکہ کام کرتے کرتے کام کرنے کا شوق ہوجا تا ہے۔

غرض والدصاحب مجھے کا نپور میں مدری کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مجھے عربی پڑھا کر بہت خوش تھے۔ میں اس زمانہ میں بہت نازک مزاج تھا جس کا اب بھی اثر ہے۔ بعض نا گوار واقعات ایسے ہوئے کہ میں نے کہا کہ میں نوکری چھوڑنا چاہتنا ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے جو اجازت تہمیں نوکری کی دی ہے وہ تخواہ کی وجہ ہے ہیں ( کیونکہ والدصاحب خودمیر کے فیل تصاور مجھے ضرورت ملازمت کی نتھی) ہم نے تواس داسطے نوکری کی اجازت دی ہے کہ تازہ تازہ کتابیں یڑھی ہیں۔اچھاہے پڑھانے میں آ جا کیں گی تو یکی ہوجا کیں گی۔لہذا چھوڑنے میں جلدی نہ کرو غور کروہ اس قدر زاکت نہیں جا ہے۔ جتنے شہات میں نے لکھے تھے سب کے جواب دیئے کہ اس کی پیوجہ ہوسکتی ہے اس کی بیتو جیہ ہوسکتی ہے غرض سب کی توجیہات لکھ کر مجھے تھیج دیں۔

ایک دفعہ بھائی نے اعتراض کیا کہ اشرف علی جو مانگتا ہے آپ ہے دریغ وے دیتے ہیں۔ میں پچھ مانگنا ہول تو بہت کاوش کرتے ہیں۔حساب لیتے ہیں۔ والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس پررم آتا ہے۔ وہ جو پچھ جھے سے لیتا ہے میری زندگی ہی تک ہے میرے مرنے کے بعد یا درکھووہ میرے مال ومتاع سے بالکل علیحدہ رہے گا۔ پچھونہ لے گا تعجب ہے انہیں اس کی پہلے سے کیسے خبر ہوگئی۔ بیاتو نہیں کہ میں نے ان کے ترکہ میں ہے م بچھ نہ لیا ہو۔ ہاں ایبانہیں لیا جیسا اورلوگ لیتے ہیں بہت سا مشتبہ مال نہیں لیا اور ان کی زمینداری وغیرہ اب کچھمیرے قبضہ میں نہیں۔

بھائی کی اورمیری تعلیم کا فرق:

besturdubooks.wordpress.com بہر حال انہوں نے کچھ آ ثاراسی وقت اس قتم کے دیکھ لئے ہوں گے۔ مجھ کو بچین ہی ہے کچھ منجانب اللہ شوق تھا دین کی باتوں کا۔اس زمانہ میں کہ جب میں بہت کم عمر تھالیکن اتنا برواتها كه بجهمعمولی سوداسلف بإزار ہے لے آتا تھااور میرٹھ میں بإزار ذرا دورتھا راستہ میں مبدیں بڑتی تھیں تو مجھے یاد ہے کہ نو دس بجے مبح کا دفت ہوتا تھا مگر جہاں مسجد نظر آئی بے وقت مجد کے اندر گیا اور سیدھاممبر پر جا چڑھا اور خطبہ کے طور پر جو یا د آیا پڑھ پڑھا کر بھرسودا لینے بازار جاتا۔ گووہ کھیل کود کا زمانہ تھا مگراس وقت بھی مسجد ہےاس قدرمحبت تھی۔ یہ میراکھیل تھا۔ بیسب منجانب اللہ تھا۔ ہونے وائی بات اور جب ہم دونوں بھائی شرارت کرتے تو ہمیشہ وہ ان کوزیادہ مارتے ۔ میں بہت کم پٹتا۔ تائی صاحب نے ایک بار والدصاحب ہے کہا بیٹا یہ کیا بات ہے کہتم ایک کوتو سیجھ ہیں کہتے اور ایک کو پیٹتے ہو۔ فر مایا بھانی صاحبہ یہ حچوٹا ہی شرارت سکھلاتا ہے بڑے کو۔ دوسرے میہ بڑا تو سبق یا دکر لیتا ہے اور بیر حچھوٹا یا د نہیں کرتا اس لئے اس برغصہ آتا ہے۔ گومیں نے عربی پڑھی اور بھائی نے انگریزی مگر اللّٰد کا شکر ہے کہ بھائی کوتو عربی بڑھنے کی حسرت رہی جن کوانگریزی کی بدولت حکومت ثروت بردى تخواه سب ہى تېچەتر قى نصيب ہوئى ادر دەجھى أس تعليم كااثر تھا جو والدصاحب كى صحبت ہے پیدا ہوا تھااور ہماری بڑی ترقی میہوئی کہ پچاس روپیدکی تنخواہ ہوگئی کیکن وہی اللہ کی بڑی نعت معلوم ہوتی تھی کیونکہ طالب علمی ہی کے زمانہ ہے بھی دس روپیہ ماہوار کی تنخواہ ہے آ کے زہن نہیں گیا۔ جب تنخواہ کا خیال کرتا تھا ہمیشہ یہی وہن میں آتا تھا کہ ہم دومیاں ہوی بس پانچ یانچ روپیہ فی کس کے حساب ہے دس روپیہ کی تخواہ کا فی ہوگی تو پیاس روپیہ کی تنخواہ تواس سے یانچ حصہ زیادہ تھی۔ بڑی نعمت معلوم ہوتی تھی۔

بھائی نے انگریزی پڑھی توان کی پانچ سوتک تنخواہ ہوگئ تھی میں پاٹی بریلی کے سیرٹری تنصلیکن با دجوداس کے الحمدللہ مجھے کبھی اس کا وسوسہ بھی نہیں آیا کہ ہم انگریزی پڑھتے تو ہماری بھی اتنی تنخواہ ہوتی اگر ہزار رو پہیجی بھائی کی تنخواہ ہوتی تب بھی پیے حسرت نہ ہوتی اور جتنا مجصلطف حاصل تقااتناانبين نبيس تقابه ثروت توتقي مكرلذت نبيس تقي اوراصل چيز راحت اورلذت ہےاور وہ ملتی ہے خدا کے نام میں ۔حالاتکہ ہماری نماز ہی کیا ہے محض ضابطہ پورا کرناہے نہ ترتیل نہ تعدیل ارکان نہ خشوع وخضوع ۔اس پر میں کہا کرتا ہوں ۔۔ جرعه خاک آميز چول مجنول کند صاف اگر باشد ندانم چول کند مٹی ملا ہوالقمہ جب دیوانہ کررہاہے اگرصاف ہوگا تو کیا کرے گا۔

> جب شراب میں میل ملا ہوا ہے خطرات وخواہشات نفسانیہ کا اس پرتو یہ حالت ہے کہ مجنوں کئے دے رہی ہے اور جن کوخدانے صاف دی ہے ان کا کیا کہناہے۔ جب ہمیں پیے لطف حاصل ہور ہاہے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام لینے کی تو فیق دے دے تو پھر کیا چیز ہے خزانہ مگر چونکہ دنیا ضرورت کی چیز ہے اس لئے مانگنا بھی جا ہے اور تدبیر بھی کرنا جاہیے۔مگر بیمقصود بالغیر ہےمقصود بالذات نہیں اور دین مقصود بالذات ہے۔اول تو دین کاعلم حاصل کر کے بفتر رضرورت دنیا بھی ملتی ہے اور وہ بھی عزت اور راحت کے ساتھ کیکن اگر بالفرض نہ بھی ملے تو چونکہ دین تو خودمقصود بالذات ہے اس لئے حسرت نہیں ہوتی بخلاف آنگریزی کے کہ اس سے مقصود ہی د نیا ہوتی ہے اور وہ آج کل اکثر نہیں ملتی تو و ہاں سوائے حسرت کے اورکوئی متیجہ نہیں نکلتا اور ہمارا تو امتخان نہیں ہوا۔ اہل اللہ کے تو بروے بڑے امتحان ہوئے ہیں فقروفاقہ میں جیسے وہ خوش رہتے تھے۔کوئی دنیا داررہ نہیں سکتا (اس کے بعدایک صاحب آٹر میں آ کر بیٹھ گئے ان پرمجلس کے ختم تک لٹاڑ پڑتی رہی اوراس کی مفصل خرابیاں بیان فرماتے رہے جو بعد کولکھی جائیں گی فقط ختم ہوا ملفوظ ملقب بہونیا کی پستی اور دین کی مستی جس پراحقر کواپنایه شعریا د آتا ہے ہے کہاں ترقی ونیا کہاں ترقی وین

غبار لا كھ أٹھا بر بھی آ سال نہ ہوا

besturdubooks.wordpress.com

حصه دوم ملقب به سرمایی مستی مستی مجلس بعدظهر چهارشنه ۱۳۵۳ اید الدریج الاول ۱۳۵۳ اید ایک صیاحب کی خلطی برمواخذه:

### ایک صاحب کی حاضری کا واقعہ:

سایک صاحب بیعت کی غرض سے سفر کرکے تشریف لائے۔فرمایا اس کے لئے سفر کی ضرورت نتھی۔ بیمعاملہ تو خط کے ذریعہ سے طے ہوسکتا تھا اوراب بھی خط ہی کے ذریعہ سے طے ہوسکتا تھا اوراب بھی خط ہی کے ذریعے سے ہوگا۔لہٰذا آنا برکار ہوا۔اگر مجھ سے یو چھ لیتے تو میں اس غرض کے لئے سفر کی ہرگز اجازت نہ ویتا۔ اب بیغرض تو آپ کی پوری نہ ہوگی پھریہاں رہنے کے متعلق کیا رائے اجازت نہ ویتا۔ اب بیغرض تو آپ کی پوری نہ ہوگی پھریہاں رہنے کے متعلق کیا رائے

۳۹۲ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں ابھی سیجھ دن تھہروں گا۔ فر مایا کس غرض ہے؟ عرضی کیا بزرگول کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے فر مایا کہ میں تو بزرگ نہیں۔عرض کیا کہ میر ہے خيال ميں تو آپ بزرگ ہيں فرمايا كه مجھے سچا سجھتے ہو يا جھوٹا كہا سچا۔ فرمايا توبس ميں كہتا ہوں کہ میں بزرگ نہیں ہوں۔ پھرانہوں نے کہا کہ عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر بھی فرمایا کہ میں عالم بھی نہیں ہول کیونکہ دو جار کتابیں درسیات کی پڑھ لینے ہے کوئی عالم تھوڑا ہی ہوجا تا ہے۔عالم توایسے ہوتے ہیں جیسے انورشاہ صاحب تھے بین کروہ صاحب چپ ہو گئے تو فر مایا کہ تھہرنے کی کوئی معقول غرض بتاؤ پھر بھی وہ صاحب خاموش رہے فر مایا کہ اگرخودکوئی معقول غرض نہیں بتا سکتے تو کسی ہے پوچھ کر آؤ۔وہ پھر بھی بیٹھے رہے تو فر مایا جاؤ کہاٹھو کہنے کےخلاف نہیں کیا کرتے۔ چنانچہوہ اُٹھ کر چلے گئے۔

بهرحاضرين مجلس سے مخاطب ہو کرفر ما يا كه ميں چاہتا ہوں حقيقتيں ظاہر ہوں لوگ رسم پرستی میں مبتلا ہیں۔ بیہ کوئی بات مجھ ہے کہنے کی تھی کہ آپ کو میں بزرگ سمجھتا ہوں اس لئے تھہروں گا۔اگراس غرض سے تھہرنے کی میں اجازت دے دوں تو اس سے بیمعنی ہوں گے کہ میں اپنے آپ کو واقعی بزرگ سمجھتا ہوں حالانکہ اول تو میں بزرگ نہیں اور اگر تھا بھی تو لوازم میں سے بزرگ ہونے کے بیم بھنا ہے کہ میں بزرگ نہیں ہوں لیکن یہاں ایک کام کی بات بتا تا ہوں کہاہیے کو بزرگ نہ جھنا تو بزرگ ہونے کے لئے ضروری ہے لیکن جو اینے آپ کو ہزرگ نہ مجھےاس کا ہزرگ ہونا ضروری نہیں ۔ لینی اپنے کو ہزرگ نہ مجھنا تو متلزم نہیں ہے بزرگی کولیکن بزرگی ستلزم ہےا ہے کو بزرگ نہ بھنے کو ۔ بہت سے غیر بزرگ ایسے ہیں کہاہنے کو ہزرگ نہیں ہمجھتے تو اس ہے وہ ہزرگ تھوڑا ہی ہوجاتے ہیں۔اگرتم مجھے بزرگ سمجھتے ہو مجھو مجھ سے کیوں کہتے ہوں۔ جاہے بزرگ مجھو جاہے فاسق سمجھو گراطلاع کیوں کرو۔اگر فاسق سمجھتے ہوسمجھومگرا طلاع نہ کرو کیونکہ اس ہے بھی اذبیت ہوگی اس طرح بزرگ سمجھتے ہوسمجھومگراس کی بھی اطلاع نہ کرو کیونکہاس ہے دوسری قتم کی اذیت ہوگی۔ سيدهى بات سيكنى جابية على كداس كي تفهرنا جابتا مول كدكوئى كام كى بات كان ميس يرم جائے سواس کے لئے نہ عالم ہونے کی ضرورت نہ بزرگ ہونے کی ۔بعض فساق فجاراور

pesturdubooks Wordpress.com جاہلوں سے بھی کام کی باتیں سننے میں آ جاتی ہیں چنانچہ ایک عامی جاہل شخص سے ایک ا بات میں نے تن تھی جواب تک قلب میں نقش کئے ہوئے ہے۔

تحریکات کا زماند تھا۔ ریل کے سفر میں لوگوں میں کچھائی تسم کی گفتگو آپس میں ہورہی تھی تو ایک شخص نے جونہ عالم تھانہ ہز رگ خلاصہ کے طور پر کیا اچھی بات کہی کہ بھائی ہم تو ہے کہتے ہیں کہایک رہواور نیک رہولیعنی متحد رہواور حدود شرعیہ کے اندر رہو۔ سجان اللّٰد کیسی اچھی بات کہی اور کیسے اچھے الفاظ میں کہی ۔ بعد کوان صاحب نے غالبًا کسی ہے ن کریا ا زخود آ کریمی عرض کیا کہ میں اس لئے تھہروں گا کہ کوئی کام کی بات کان میں پڑ جائے اس پر حضرت نے فر مایا کہ بس ابٹھیک بات کہی شوق سے رہو۔

## حضرت والإ كاطريق اصلاح:

جامع عرض کرتا ہے کہ حضرت کامعمول ہے کہ ظہر کے بعد مجلس میں ڈاک کے خطوط کا جواب بھی تحریر فرماتے رہتے ہیں اور حسب ضرورت موقع بہموقع حاضرین ہے ملفوظات بھی فرماتے جاتے ہیں اورا گرکسی خط کا مفیدمضمون ہوتا ہےتو بلا اظہار نام اس کوبھی سنا دیتے ہیں اوراس کا جواب بھی مع زبانی تفصیلات وتشریحات کے سنا دیتے ہیں چنانچہ ایک شخص نے لکھا کہ حضور کے زجر نے بڑا فائدہ دیا۔ بیبھی سمجھ میں آ گیا کہ شہوت کا ہونا مرض نہیں بلکہ نہ ہونامصر ہے اور ساتھ ہی حرص شہوت بھی کم ہوگئی۔فر مایا کہ لوگ اخلاق کو لئے پھرتے ہیں دیکھئے جس کو وہ میری بداخلاقی سمجھتے ہیں اس میں پیدمنافع ہیں۔حقیقت بھی واضح ہوگئی اور جننا حصہ اس شہوت کا مرض تھا وہ بھی زائل ہوگیا۔ اگر عرفی اخلاق برتے جاتے تو اس کی ایسی مثال ہوتی کہ ہاتھ میں مادہ فاسد پیدا ہو گیالیکن صرف مرہم ہی لگاتے رہے مادہ اندر ہی اندر بڑھتار ہاحتیٰ کہ آخر میں ہاتھ ہی کا ٹنا پڑا۔ شروع میں آپریشن کردیا جاتا تو بینوبت ندآتی کسی خاص موقع پرنری کے برتاؤے دین کا نقصان ہوا تو بیہ ہاتھ پاؤں کٹنے ہے بھی زیادہ ہے۔ میں یہ جا ہتا ہوں کہ میں جبیبا بھی ہوں سب کومعلوم ہو جائے۔ سی کودھوکہ نہ ہو۔ پھرجس کا جی جاہے رہے جس کا جی جائے۔ مجھے تواب

۳۹۸ اینا طرز بدلا جا تانهیس خاص کر جب میں نفع بھی دیکھر ہا ہوں اس طرز کا۔اگر میں عونی اخلاق برتوں تو اس میں مجھی کو راحت ہے مگر بیہ خیانت ہے ۔طبیب ہو کر کوئی راحت ڈھونڈ ھے کہ کون نبض میں غور کرے کون کتابیں دیکھے تو وہ طبیب نہیں خائن ہے چور ہے ڈ اکو ہے۔ میں تو لوگوں کی آئکھیں کھولنا جا ہتا ہوں اس دفت جاہے نا گوار ہولیکن خط د کتابت کر کے دیکھیں تھوڑ ہے دن ہی میں کہیں گے ہے

جزاك الله كه چهم باز كر دي مرا ابا جان جال همراز کردی تحقی الله تعالی جزاوے کہ تونے میری آئکھ کھول دی، مجھے تونے محبوب سے ہمراز کر دیا ہے۔

## ابک گنوار کاواقعه:

مولوی شبیراحمد کہتے تھے کہ مو گیے میں ایک مشہور ڈاکٹر آ تکھ بنانے والا ہے۔اس کے یاس ایک گنوار آئکھ بنوانے آیالیکن جب وہ آپریشن کے لئے لٹانے لگاتو وہ مارے ڈرکے بھا گا۔اس نے نوكروں سے كہاكرد يجھوجانے نه ياوے لاؤ كر كے۔ چنانچيدوہ زبردى لايا كيا اورسب نے مل كر ات لٹا دیا اور ہاتھ یاؤں بکڑ لئے۔وہ بہت ہائے وادیلا کرتا رہالیکن ڈاکٹر نے فورا آپریشن کرکے آ نکھ بنادی۔ پھرتو براخوش تھا۔ دعا ئیں دیتا تھا۔ نکلیف بھی کچھالی نہ ہوئی اور آ نکھ بن گئے۔

# والدصاحب كي انگلي كاوا قعه:

والدصاحب كی اُنگلی كیگئی تقی ۔ ڈاکٹرنے كہا كەنشتر كیگے گالیکن والدصاحب نے نشتر کی اجازت نہ دی کہا کہ اور پچھتد ہیر کرو۔اس نے کہا کہ اچھامیں و کمچلوں۔وہ دیکھر ہا تھا کہاتنے میں شایدایک بہلی آتی ہوئی نظریژی۔والدصاحب اکثر بہلی میں سفر کیا کرتے تھے۔شایدریاست کی بہلی آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بہلی کی طرف والدصاحب کومتوجہ کر کے پوچھا کہ کیا بیر ماست ہے آ رہی ہے۔ والد صاحب نے ادھر دیکھا اور ادھراس نے نشتر دے دیا۔ والدصاحب کوخبر بھی نہ ہوئی۔ دیکھا تو انگلی سےخون بہدر ہاہے۔کہا یہ کیا۔ ڈاکٹر بولا کہ میں نے نشتر دے دیا۔اس سے آپ کو کیا مطلب۔ آپ کوتو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔والدصاحب خوش ہوگئے۔

حافظ غلام مرتضى صاحب كاوا قعه:

besturdubooks.wordpress.com خوش ہونے پر یاد آیا حافظ غلام مرتضے صاحب مجدوب نے میرے نانا صاحب کی کیفیت ذوق وشوق کی سلب کر لی تھی۔ تانی صاحبہ نے شکایت کی تھی کہ بیذ کروشغل میں بال بچوں ہے بالکل بے پرواہو گئے ہیں۔ تان ونفقہ کی بھی کیجے فکرنہیں۔ نانا صاحب پرایک خاص کیفیت ذ کروشغل سے طاری ہوگئ تھی جس ہے یہ حالت ہوگئ تھی۔حافظ صاحب نے فوراً توجہ کی اور وہ ساری کیفیت سلب کرلی۔ گونانا صاحب حافظ صاحب کے بہت معتقد تھے لیکن اس کا ان کواس قدرصدمه بواكه برابھلاكہنے لگے۔ چلائے كه واكو بے لئيرا بے مجھے لوٹ ليا۔ بربادكر ديا۔ مرحافظ صاحب اینا کام کر کے چل دیئے۔تھوڑ ہےدن تو ناناصاحب کواس سلب کیفیت کابہت قلق رہا کیونکدا گرکیفیات میں ذراسا بھی تغیر ہوتا ہے توسالک کو بے حدشاق ہوتا ہے۔ گرز باغ دل خلالے مم بود بردل سالک ہزاراں غم بود سالک کے دل پر ہزاروں غم ہوتے ہیں ،اگر چہدل کی خوشی میں کمی کم ہی ہوتی ہے۔ اگرایک تنکابھی کم ہوجا تاہے تو مکریں مار مار کرسر پھوڑ ڈالنے کو جی جا ہتا ہے۔ پچھ دن تو نا نا صاحب کواس فقدان کیفیت ہے بردااضطراب رہالیکن پھر رفتہ رفتہ سکون ہو گیا اور معاش میں مشغول ہو گئے۔ویسے تھے متق ۔ جب ناناصاحب کا انقال ہونے لگا تو حافظ صاحب یکا یک آ موجود ہوئے اور سیدھے بستر مرگ کے پاس پہنچ کر نانا صاحب سے کہا نجابت علی میری طرف دیجی بس ان کا دیجیناتھا کہ وہی کیفیت پھرعود آئی۔اس کیفیت کا جس کوسلب کرلیا تھا پھراعادہ ہوگیا۔ای غرض ہے تشریف لائے تھے۔ پھرتو نانا صاحب نے بڑی دعائمیں ویں باغ باغ ہو گئے اس کے بعد بیفر مایا کہ اس وقت میرے سامنے دوشا نیس ہیں جلالی اور جمالی کسی نے کہا خاموش ہوجا ہے۔ایسی باتنیں ظاہر نہیں کی جاتیں پھر پچھ نہیں کہا خاموش ہو گئے۔ یہ میں نے والدصاحب سے سنا۔ پھر گھر کے سب عزیز وں کو بلا کرایک ایک سے ملے اور سب سے با قاعدہ رخصت ہو کر بولے کہ بس اب ہم مرتے ہیں۔ بیے کہد کر جا درہ سر ہے یاؤں تک اوڑھ لیا۔سب رونے لگے۔رونے کی آوازئ تو جا درہ مندسے ہٹا کرخفگی کے لہجہ میں کہا کہ ظالم مرنے بھی نہیں ویتے۔اس پرسب خاموش ہوگئے پھرمنہ ڈھا تک لیا۔ پچھ

وریے بعد جا درہ اٹھا کرگھر والوں نے دیکھا توانقال کر چکے تھے۔ یہ واقعہ ہوا۔

besturdubooks.wordpress.com ایسے مجذوب بہت کم سنے ہیں جیسے حافظ غلام مرتضے صاحب تھے۔ انہی کی دعاہے میں بیدا ہوا تھا۔ کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ صرف ایک کمبل اوڑ <u>ھے رہتے تھے لیکن بھی کسی نے لیٹے</u> ہوئے بھی نزگانہیں و یکھا۔ بزرگول ہے مجذوبول کی تعریف بہت کم سی ہے کیکن ان کی تعریف میں نے خود حضرت حاجی صاحب سے ٹی ہے۔ فرماتے تھے کہ حافظ صاحب نے مجھے بشارت دئ تھی کہتم بروحدۃ الوجودخوب مکشوف ہوگا۔ فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں بیہ بشارت دی تھی مجھے یہ بھیمعلوم نہ تھا کہ وحدۃ الوجود کہتے س کو ہیں۔ پھرتوابیاائکشاف ہوا کہ واقعی جب حضرت اس مسئلہ کی تقریر فرماتے ہتھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔حضرت مولانا گنگوہی ؓ نے جن کوناوا قف لوگ اہل ظاہر مجھتے تھے میرے سامنے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب اس مسکلہ کے متعلق بيفرماتے تھے کہ بيمسئله علی ہمی ہے اور شفی بھی ہے اور میں اس ہے بھی بڑھ کر بيكہ تا ہوں کہ بدیمی ہے اور حتی بھی ہے۔ اتناانکشاف تھامولا ناکواس مسلد کا کہ حضرت حاجی صاحب کے بھی ارشاد ہے ترقی کر کے فر مایا کہ بیہ سئلہ بدیہی بھی ہے اور حتی بھی ہے۔

## جادوييحفاظت كاتعويذ:

(۴).....ایک صاحب نے ایک صاحب کے لئے سحرے حفاظت کا تعویذ مانگا۔ فر ما با کہ میں لکھے تو دیتا ہوں کیکن میں عامل نہیں ہوں ۔مولوی اصغرحسین صاحب ہے وہ بھی کچھ یو جھرلیں۔وہ عامل ہیں۔ دیکھئے تلوارفن دان ہی کے ہاتھ سے کاٹ کرتی ہے۔اناڑی کے ہاتھ سے کا نے نہیں کرتی۔ حالا نکہ تلوار وہی ہے لیکن ایک کے ہاتھ سے کاٹ کرتی ہے ایک کے ہاتھ ہے ہیں کرتی۔

## جىيىي ضرورت ويسے اخلاق:

(۵)....ایک صاحب نو وارد تھے۔ان سے حسب معمول ضروری باتیں مثلاً نام شغل وغیرہ یو چھ کرسفر کی غرض دریافت کی ۔ کہا فیض زیارت ۔تھوڑی دیر بعد کہنے گئے کہ ایک بات بھی کہنی ہے فرمایا کہاب میں نہیں سنتا پہلے بیفکر کر دیااب بھر پچھ شروع کر دیااحیما مجولنا کیسا۔ مگربس وہی رہم پرستی کہ ایک دم ہے سب با تنیں کیسے کہددیں۔بس لوگ مجھے اپنا تابع بنانا جاہتے ہیں۔ میں بھلا کیسے ان کا تابع بن جاؤں۔ جوطبیب مریض کا تابع بن جائے وہ طبیب نہیں ڈاکو ہے۔اس طبیب کی مثال پر حکایت بیان کی کہ حضرت مولا نا المعیل شہیدر حمتہ اللہ علیہ جب لکھنؤ تشریف لے گئے تو جن صاحب کے یہال تھہرے تھے وہ امراء شاہی ہے تھے یا دشاہ نے ان سے کہا کہ مولا ناہے کہویہاں وعظ فرمائیں وہ جانتے تھے کہ مولا ناصاف صاف سنائیں گے اس لئے ٹالتے تھے جب اصرار بڑھا توانہوں نے مولا نا ہے عرض کیااورساتھ ہی ہے بھی عرض کیا کہ حضرت یہاں شیعوں کی سلطنت ہے۔کوئی بات ایسی وعظ میں ندفر ماہیۓ گا جو کھلم کھلاشیعوں کے خلاف ہوا درنواب صاحب کو نا گوار ہو۔مولا نانے ان کواطمینان دلایا کہبیں ہےموقع کوئی بات نہ کہی جائے گی۔غرض ان کو مطمئن کر دیالیکن جبممبریر وعظ کہنے بیٹھے تو سب سے پہلے بیفر مایا کہ صاحبو وعظ ایک مطب ہےاورعلماءطعبیب ہیںطعبیب برلازم ہے کہ مرض کےموافق نسخہ دے میں دیکھتا ہوں کہ جارے نواب صاحب کوتو مرض ہے رفض کا اور جارے فلانے کرم فر مایہ فر ماکش کرتے ہیں کہ کوئی بات رفض کے خلاف نہ کہی جائے۔ بیہ کہہ کران صاحب کوالزام ہے بری بھی کر دیا پھرفر مایا کہ جبیبا مرض و بیاعلاج۔ پھرشیعوں کا خوب ہی رَ دکیا۔ تو جیسے فر ماکشی علاج نہیں بوسكنا بلكه جبيها مرض وبيها علاج اس طرح فرمائش اخلاق بھی نہيں ہوسکتے جيسی ضرورت و پیےاخلاق ۔ بیتونہیں ہوسکتا کہ ہڑخص کےساتھ نرمی ہی برتی جائے گومصر ہی ہو۔

> بهرایک خط کامضمون پڑھ کر سنایا اور جواس کا جواب حضرت نے تحریر فرمایا تھا وہ بھی سنایا۔ اور فر مایا کہ بیہ جواب ان کی مرضی کے موافق تو نہ ہوگا لیکن ان کے مرض کے موافق ہوگا۔ یہاں ے جوکسی کے خط کا جواب جاتا ہے وہ مرضی کے موافق نہیں ہوتا مرض کے موافق ہوتا ہے۔

درودشريف مين''سيدنا''' كالفظ كهنا:

(۲).....درودشریف میں حضورسرور عالم صلی الله علیه وسلم کےاسم مبارک کے قبل لفظ

اشر ف السوانح - جلام ك-25

s.wordpress.com ۱۰۱ سید بردهانے کا ذکرتھا۔ فرمایا کہ حضرات علماء ہے دونوں ثابت ہیں سید کہنا بھی اور نہ کہنا کالاللہ سر مد بعن مدیدا زمیں کمال بھی۔ایک میں بعنی بڑھانے میں کمال محبت ہے اور ایک میں بعنی نہ بڑھانے میں کمال متابعت ۔ کیونکہ شارع ہے منقول نہیں۔اپنااپنا ذوق ہے اگر کوئی حدیث کی بناء پر کہ اس میں لفظ سینہیں آیا سیدنہ کہتو کمال متابعت ہے اور اگر کوئی کہتو یہ کمال اوب ہے۔اس یرایک واقعہ یا دآیا۔حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے جب حضرت حاجی صاحب ہے بیت کی توجب حضرت نے فرمایا کہ کہوبیعت کی میں نے امداداللہ سے تو مولانا نے حضرت حاجی صاحب کا نہایت اوب کے ساتھ نام لیا اور کہا بیعت کی میں نے حضرت حاجی امداد الله صاحب ہے۔اس برحضرت حاجی صاحب بہت خوش ہوئے اور فر مایا بس تم نے حقیقت کو سمجھا ورنہ سب مرید دں نے صرف نام ہی لیا تو مولا نانے حضرت کا نام ہی نہیں لیا بلکہ اپنی طرف سے اوب کے کلمات بھی بڑھائے۔جس سے حضرت خوش ہوئے اور پہ جوفر مایا کہتم نے حقیقت کو سمجھااس کا مطلب بیتھا کہ جن کواب تک میں نے مرید کیاانہوں نے بس جس طرح میں نے اپنانام لیابعینہ اسی طرح وہرایا حالاتکہ ان کوتو جا ہے تھا کہ اوب کرتے کیونکہ میں تواینے نام کوادب سے لے نہیں سکتا تھا بس جس مسئلہ کا ذکر ہے اس کی نظیر ہے یہ واقعہ۔ صوفیہ کرام کے یہاں سب طریقوں کی گنجائش ہے کسی پرٹنگی نہیں ۔ گوخواہ ادب میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں مگر دوسروں پر بھی نکیرنہیں کرتے۔سب کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں۔اگر کوئی در ددشریف میں لفظ سیز ہیں بڑھا تااس کو بھی محمول کرتے ہیں کمال متابعت یر۔ ای طرح ان کے یہاں کامسلم مسلہ ہے کہ طریق الوصول الى الله تعالى بعد الانفاس الخلائق \_ یعنی وصول کے بے شارطریق ہیں غرض جتنی گنجائش کی صور تیں نکل سکتی ہیں نکا لتے ہیں۔اورسب کیساتھ حسن طن رکھتے ہیں۔....اوران میں حسن طن اتنابر ھا ہوا ہے کہ۔ ابک صوفی کے قول کی توجیہ:

> میں نے ایک بارا یک صوفی کا قول ایک کتاب میں دیکھا کہاس نے اپنے پیرے سی بات کے جواب میں کہا کہ میں کیا جانوں اللّٰہ کو میں تو تنہیں جانتا ہوں۔ میں حضرت مولا نامحمہ بعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس غصہ میں بھرا ہوا پہنچا اور عرض کیا حضرت

besturdubooks.wordpress.com ایسے ایسے جاہل صوفی ہونے گئے ہیں کہ بیجواب دیااہیے پیرکو۔حضرت ہننے لگے اور فرمایا کہ بھائی اس نے بہی تو کہا کہ میں کیا جانوں اللہ کو۔ تو کیاتم جانتے ہواللہ کو؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت واقعی بوری گنه تو اللہ نعالی کی کوئی نہیں جانتا \_فر مایا کہ بس یہی کیوں نہ مجھوکہ اس کا بھی یہی مطلب تھا۔ یعنی تمہارے سامنے تواس نے نہیں کہا۔ ہےاد بی کے لہجہ ہےا گر کہا جائے تو اس کا اور حکم ہے اور اگر عجز و نیاز کے لہجہ ہے کہاجائے تو اس کا اور حکم ہے۔ سجان الله بيلوگ جي صوفي ڪسي پر بد گماني نہيں۔

## مولا ناشيخ محكمه كاواقعه:

مولانا ﷺ محمرصاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک بارچرتھا ول تشریف لے گئے تو ایک بے نمازی بھی مولانا کی وجہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے آئے۔ کیونکہ مسلمانوں کو اہل اللہ ہے ضرور محبت ہوتی ہے خواہ وہ خود کیسے ہی ہول فاسقوں اور فاجروں کو بھی ہوتی ہے۔ چنانچیہ ایک بےنمازی بھی آ گئے۔لوگوں نے انہیں بتانا شروع کیا کہا ضاہ آپ کہاں بھولے سے آ گئے۔ یہاں تک کہ بے چارے شرمندہ ہونے لگے۔ حتیٰ کہ مولانا سے بھی انہی کے سامنےلوگوں نے شکایت کی کہ بینمازنہیں پڑھتے ۔مولا نانے فرمایا کہ بیر کیسے معلوم ہوا کہ نہیں پڑھتے۔لوگوں نے کہا کہ بھی کسی نے پڑھتے نہیں دیکھا فرمایا کمکن ہے گھر میں پڑھ لیتے ہوں اور اگر کہا جائے کہ تارک جماعت ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی عذر ہو۔ تارک جماعت ہونے سے بیتولاز منہیں آتا کہ تارک صلوق ہیں یا بلاعذر تارک جماعت ہیں یہ کیے کہد دیا۔ اب اس مخض کا بیان ہے کہ میں نے اس وقت سے تو بہ کر لی اور عمر بھر کے لئے نمازی ہوگیا۔ بس اس سے غیرت آئی کہ میں تو ایبا نالائق اور ان کو مجھ سے نفرت نہیں۔بس اس سے حالت درست گئی۔ تو دیکھئے فساق فجار ہے بھی حسن ظن کا معاملہ کیا۔ یہی نرمی اگرخوشا مد کی نیت ہے کی جائے توبرکت نہیں ہوتی اور اگراچھی نیت ہے کی جائے توبرکت ہوتی ہے۔ مولا نامظفرحسين كاواقعه:

مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوگ نے بھی ایک بار ایبا ہی کیا۔مسجد میں ایک

ہم ہم ہمان نہانے کے لئے آیا۔اس کونہانے کی حاجت تھی اور نماز پڑھتانہ تھا۔مؤ ذن سلنے پرا بھلا کہنا شروع کیا کہ بینالائق خبیث مسجد کو گندہ کرنے کے لیے آجاتے ہیں۔نہ نماز کے نہ روزہ کے۔اور یہاں آ کے نایا کی اتار تے ہیں۔ برتنوں کو نایا ک کرتے ہیں مولا نابھی اس وقت وہاں موجود ہتے۔انہوں نے مؤذن کوڈانٹا کہتم کو کیاحق ہے روکنے کا مسجد میں سب کاحق ہے۔مسجد کے برتنوں میں بھی سب کاحق ہے۔ ہمہیں کسی کورو کنے کا کیاحق ہے۔ بعد کوخوداس پہلوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا لاؤ میں یانی تھردوں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ بھلاوہ کیوں مانتا مگر مولانا اپن طرف سے اس کے لئے یانی بھرنے کے لئے بھی تیار تھے۔ پھر فر مایا بھائی تم پہلوان ہو۔ پہلوانی کہاں سیھی۔ تمہارا کون اُستاد ہے۔ کہاں کہاں کشتیاں کیں۔کہاں کہاں جیتے۔غرض اس کے نداق کے موافق باتیں فرماتے رہے۔ جب اس کا دل کھل گیا تو پھر فرمایا کہ بھائی ہمیں تم ہے محبت ہوگئی ہے کیسا بدن خوبصورت اور گٹھا ہواہے۔ بیمعلوم کرکے کہتم نے بڑی بڑی کشتیاں ماری ہیں اور بھی محبت بڑھ گئی ہے گر آ دی کو جاہیے کہ شیطان کو بچھاڑے۔ابتم شیطان کو بچھاڑو۔نماز پڑھا کروغرض اس طرح باتیں کیں کہاس نے تو بہ کی اوراسی وفت سے پکانمازی ہوگیا۔

### قادر بخش خان كانماز بننا:

ایک بارمولا نانے اس ہے بھی زی<u>ا</u> دہ کمال کیا۔ کچی گڈھی میں ایک بڑے زمیندار قا در بخش خال تھے۔ بہت ہے گاؤں کے زمیندار تھے گرسب مہر میں جاتے رہے اور اب ان کے بوتے صرف آٹھ دس روپیہ ماہوار کے نوکر ہیں تمن پہنچانے کے کام پر ہیں۔اوروہ ا نے بڑے رکیس تھے۔اس زیادتی مہرہی کی بدولت ہارے آس یاس کے پٹھان تباہ ہوئے ہیں۔ درنہ پہلے بہت بڑے بڑے رئیس تھے۔ یہاں بھی پہلے بہت بڑے بڑے بڑے مہر ہوتے تھےاب غنیمت ہےاڑ ھائی ہزار پرآ گئے ہیں۔ میں نے تواییے بھانجوں کا گیارہ سو مہرمقرر کرایا۔ بیحساب سے حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کے مہر کی برابر ہوتا ہے کچھ کسر کا فرق ہے۔اس کا وینا بھی آ سان اورا گرعورت معاف کرے تو دل بھی نہ د کھے۔ غرض قادر بخش خاں اس شان کے رئیس تھے کہ ڈاڑھی بھی چڑھانا بائلے تر چھے رہنا

مهم من بان سے رہناان کا شعارتھا۔ نماز نہ پڑھتے تھے۔ مولا نامظفر حسین صاحب جب گڑھی میں میں آن بان سے رہناان کا شعارتھا۔ نماز نہ پڑھتے تھے۔ مولا نامظفر حسین صاحب جب گڑھی میں ہیں جب قادر بخش سے نماز پڑھواویں۔ فر ما یا احی*صا بھائی جاتا ہوں اور اللّٰہ بر*تو کل کر کے پہنچے۔ انہوں نے بہت تعظیم و*تکریم* کی فر مایا میں زیادہ نہیں تھہروں گا اور بلاکسی تمہید کے فرمایا کہ اگر آپ برا نہ ما نیں تو میں ایک بات آپ سے پوچھوں۔انہوں نے عرض کیا حضرت ضرور۔فرمایا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ عرض کیا حضرت سیج کہہ دوں۔ بات یہ ہے کہ میرا بھی جی تو حیاہتا ہے کہ نماز پڑھوں کیکن مجھے ڈاڑھی چڑھانے کا شوق ہے اور وضو کرنے میں وہ اتارنا پڑتی ہے پھر وہ گھنٹوں میں چڑھتی ہے۔اب توبس صبح کوچڑھالی اور پھرشام تک کے لئے فارغ۔اگر نماز پڑھوں تو دن میں یانچ وفت چڑھائی پڑے۔ بڑی دفت کرنی پڑے اور بڑا وفت صرف ہو۔مولا نانے فر ما یا اورا گربلا وضونماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔عرض کیا اجی پھر کیا زحمت ہے لیکن سنا ہے بلا وضونماز پڑھنے سے آ دی کافر ہوجاتا ہے۔فرمایا میال کفراییا سستاتھوڑا ہی ہے۔ اس کو میں جانوں \_ میں تنہمیں اجازت دیتا ہوں کہ بلاوضو ہی نماز پڑھ لیا کرومگر بھائی شرط بیہ ہے کہ سجد میں پڑھوا در جماعت کے ساتھ پڑھو۔

> پرانے لوگ ہوتے تھے آن کے بختہ اور وعدہ کے سیجے۔اب تومتقی بھی ایسے ہیں۔بس مولا نا تو چل دیتے بھونک مارکراور میہاں آ گ سلگنی شروع ہوئی۔خبرہیں کہ کوئی نماز بے وضو پڑھی پانہیں۔غرض پڑھنے کے بعد یا پہلے خال صاحب کوخود بخو دخیال بیدا ہوا کہا جی جا ہے *گفر* نہ ہو ( کیونکہ کفر جب ہے جب استخفاف ہے ہواور یہاں اس کا احمال ہی نہ تھا۔ البتہ معصیت ضرورہے وہ بھی جب کہ نماز کی نبیت ہوورنہ محض تشبہ بالصلاق معصیت بھی نہ ہوتی اور ممکن ہے کہابیا شخص غایت خوش نہی ہے صرف نماز کی نقل ہی کرتا اورا گرنماز ہی کے قصد ہے پڑھتا تو یہ امراجتہادی ہے مشابہ تداوی بالحرام کے کہا یک مصلح کی رائے میں گنجائش ہوسکتی ہے گواحقر کو اس میں کلام ہے مگر کسی مصلح پراعتراض میں مباورت نہ جا ہے بہرحال ان کو خیال ہوا کہ گویہ گفر نہ ہو) کیکن بے وضو بھلانماز کیسے ہوگی۔ بیمولانا کی رحمت وشفقت تھی کہ میری دفت کوئن کر ا جازت دے دی۔ مجھے راہ براگا نامقصودتھا۔ ورنہ ریتو میں بھی جانتا ہوں کہ بلاوضو کے نماز نہیں

ہوتی۔اتنا تو جاہل میں بھی نہیں جوابیا کھلا مسئلہ بھی نہ معلوم ہو۔ گراب کیا کر بھی ہوجا کہ وطالہ ہوتا ہوں کہ بے وضور اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بے وضور اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بے وضور نماز ہوتی ہوتا ہوں کہ بے وضور نماز ہوتی ہوتا ہوں کہ بے وضور نماز ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ چنا نچہ وضوکر کے پھر ڈاڑھی چڑھالی اور نماز پڑھی۔ای طرح وو تین دن کیا۔ پھر سو ہے کہ میاں بیتو بڑا جھگڑا ہے بس ڈاڑھی ہی کو چھوڑ دو۔ چنا نچہ چھوڑ دیا۔

## بزرگون کی باتنین:

بزرگوں کی باتوں کوکوئی کیا جانے۔ وہ اجازت نہیں تھی راہ پر لگا گئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے اپنے نورِ باطن سے کہ اس کی نوبت ہی خہ آئے گے۔ مصلح کو تدبیرا ورتر تیب اصلاح کاحق ہے۔ اگرالیا نہ کرتے تو راہ پر لا نامشکل تھا خود حضور کی خدمت میں بی ثقیف کا ایک وفد آیا اور عرض کیا کہ ہم لوگ اسلام لانے کے لئے تیار ہیں گر دو شرطیں ہیں ایک تو ہم زکو ق نہیں دیں گے اور دوسرے جہاد میں شریک نہ ہوں گے۔ فر مایا منظور ۔ و کھھے ایس ایک شرطیں بھی قبول کرلیں جو خلاف اسلام تھیں ۔ اب د کھتے بہتو خود حضور کافعل ہے ۔ کس نالم کافعل نہیں ۔ عالم برتو اعتراض بھی ہوسکتا ہے لیکن حضور پرکون اعتراض کرسکتا ہے۔ معالم بنو اعتراض بھی ہوسکتا ہے لیکن حضور پرکون اعتراض کرسکتا ہے۔ معالم بنو اعتراض کی برکت سے معالم بنو کی کہتے حضور بیکسا اسلام میں آئے تو دو پھر سب بچھ کریں گے۔ ذکو ق بھی دیں گے جہاد بھی کریں گے۔ ایمان کی برکت سے تو دو پھر سب بچھ کریں گے۔ ذکو ق بھی حضور ایک بیا ہوگا جس سے سب اعمال واجب کی تو فیق ہوجائے گی۔ تو و کھیے حضور ایک بیاس وقت بختی نہیں فرمائی ۔

اور کیجے ۔ ایک بی بی کوحضور نے نوحہ سے تو بہ کرائی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوحہ میر ہے او پر قرض چڑھا ہوا ہے ۔ اسے اتار نے کی اجازت و ب دیجئے بھرتو بہ کرلوں گی ۔ اور پھر بھی نوحہ نہ کروں گی ۔ کوئی عورت ان کے سی عزیز کے مرنے برآ کرروئی ہوگی ۔ اس کے بدلہ میں رو نے کی اجازت جا ہی ۔ حضور نے اجازت مرحمت فرمادی کیکی وہ اٹھ کر چلی گئیں تو راستہ ہی ہے لوٹ آ کیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی فرمادی کیکین جب وہ اٹھ کر چلی گئیں تو راستہ ہی ہے لوٹ آ کیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی

الله علیہ وسلم میں اس سے بھی تو بہ کرتی ہوں۔ و سکھتے حضور نے تو ایک نوحہ کی جھسلیت اجازت دے وی کیکن اس اجازت کی یہ برکت ہوئی کہ خوداس کے دل میں اس فعل سے فافرت پیدا ہوگئی اور باوجود اجازت کے بھی دل نہ چاہا کہ ایک بار بھی اس معصیت کا ارتکاب کرے۔ تو اگر حضور کے غلاموں کو بھی اجازت پر عمل نہ کرنے کا گمان غالب ہواور اس بناء پر اجازت دے دیں تو ان پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے کیونکہ الیں صورت میں وہ اجازت نہ ہوگئی بلکہ دہ محض لفظ ہی لفظ ہوں گے اس پر اعتراض ہی کیا۔

واقعی کاملین کی حالت کو پہچانٹا بڑا مشکل ہے اس کے مولانا فرماتے ہیں ۔۔ اور نیابد حال پختہ بیج خام پس سخن کوتاہ باید والسلام کوئی کیا آدمی پختہ کے حال کونہیں پاسکتا، لہذا بات مختصر ہوئی اور السلام علیم) مولانا نے کئی جگہ اس مضمون کوفر مایا ہے ۔۔

گرخفر در بحرکشی را فکست صددری در فکست خفر ہست (اگر حضرت خضر نے وریا میں کشی کوتوڑ دیا ہے، تو حضرت خضر کے توڑ نے میں سودری ہے)

آل پسر راکش خفر ببرید حلق دریا بعد سرآل راعام خلق وہ لڑکا جس کا حضرت خضر نے گلاکاٹ دیا، عام مخلوض اس کے راز کوئبیں سمجھ کئی۔ چول گزیدی پیرنازک دل مباش سست وریز ندہ چوآب وگل مباش جب تو نے پیر بنالیا ہے تو ول کا کمزور نہ بن ، کیچڑکی طرح سست اور گرنے والا نہ ہو مبرکن درکار خضراے بے نفاق تانہ گوید خضر رو ہذا فراق مبرکن درکار خضراے بے نفاق تانہ گوید خضر رو ہذا فراق مبرکن درکار خضرت خضر کے کام میں صبر کر ، تاکہ حضرت خضر یو نہ کہیں کہ تم جاؤیہ حدائی کاوقت ہے۔

توواقع میں وہ امور خلاف شرع نہیں ہوتے بلکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ دہلی کے ایک برزرگ کا واقعہ:

مولا نامحمہ یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک حکایت بیان فرماتے تھے کہ دہلی میں ایک بزرگ تھے۔وہ ایک روز سرراہ بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا ۴۰۸ خدا۔ لوگ من من کرلعنت بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ افسوس ایسابز رگ کا فر ہو گیا۔ کسی نے منام میں میں میں میں میں میں میں میں میں خطاب کررہے ہیں۔اس سوال اللم ہمال<sub>ایو</sub> یروہ بنے اور کہا خیر الحمد للہ دہلی میں ایک کوتو عقل ہے۔ بس ایک تم نے بیسوال کیا۔ باقی سب احمقول نے خواہ مخواہ اپنی طرف سے میں بھے کر کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کررہا ہوں کفر کا فتوی لگا دیا۔ لاحول ولاقو قر کہیں ،اللہ تعالی سے میں ایسا بیہووہ خطاب کرسکتا ہوں۔ بات بیہ ہے کہ میراننس آج صبح سے تقاضہ کررہاہے کہ ہم کھیر کھا کیں گے اس سے میں کہدر ہاہوں کہ میں کیوں تیرا کہنا مانوں نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا۔ میں تو اس کو جواب دے رہا ہوں اور لوگوں نے اپنی طرف سے مجھ لیا کہ میں نعوذ باللہ خدا سے کہدر ہا ہوں۔

## بزرگوں کے اقوال وافعال میں تاویل:

گرتفصیل بیہ ہے کہسب کے اقوال وافعال کی تاویل کی اجازت نہیں۔ تاویل یاسکوت وہاں ہے جہاں شاذ و نادرا بیے اقوال وافعال صادر ہوں اور غالب حالت صلاح کی ہوا ور جہاں ایسے ہی منکرات کا غلبہ ہوا دراس کا ہر قول و فعل مختاج تا ویل ہواس ہے تعلق تو چھوڑ دینا واجب ہے۔لیکن اس میں پھرا یک تفصیل ہے وہ بیر کہ اگر اس زمانہ کے بزرگ اس کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہوں تو باوجو ڈعلق ندر کھنے کے اعتراض نہ کرے ورنہاس یرنگیرواجب ہے۔ باتی ہرحال میں حچوڑ دے کیونکہ اگرتعلق رکھے گا تو دل تنگ رہے گا اور نفع ہوتا ہےانشراح ہےاوراگر ہرحال میں تاویل ایسی ہی سستی ہوتو ہندوؤں کی بت پرستی کی بھی تاویل ہوسکتی ہے کہ وحدۃ الوجود کےغلبہ میں بتوں کو پو جنے لگے ہیں لہٰذاان ہے بھی تعرض نہ کیا جائے اگر ایسا کیا جائے تو دین میں نہ جہاور ہے گا نہ حدود واحکام رہیں گے۔ پس تاویل کا بیمطلب نہیں بلکہ اگر صلاح غالب ہواور شاذ و نادر بھی ایسی باتیں سرز د ہوجا ئیں توان کی تاویل کرنی جاہیے۔

# حضرت ابراجيم بن ادہمٌ كا واقعه:

مثلاً حضرت ابراہیم این ادہم رحمته الله علیه کا واقعہ ہے۔ وہ سلطنت جھوڑ کر مکہ معظمہ

۳۰۹ چلے گئے۔ اپنے ایک بچے کوو بی جیموڑ گئے تھان کی قبر بھی مکہ عظمہ میں ہے (شیخ محمود ایکے ہمال کی قبر بھی مکہ عظمہ میں ہے (شیخ محمود ایکے ہمال کی ایک کے سال کی ایک کے سال کی ایک کے سال کی کہ میں کے سال کی کہ کے سال کی کہ کا بیاب کو بھی تلاش کریں گے سے میں کے میں کا کہ کا بیاب کو بھی تلاش کریں گے میں کے میں کہ کے میں کی کہ کے میں کے کے میں کے میں کے میں کے میں کے کی کے میں کے میں کے کی کے میں کے کی کے میں کے کی کے میں وہ طواف کرنے گئے تو حضرت ابراہیم ابن ادہم بھی طواف کرر ہے تھے مگرا یک نے دوسرے کو بہجا نانہیں کیونکہ حضرت ابراہیم ان کے بجین ہی میں ہجرت کر کے اور ان کو چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ وہ حسین جمیل بھی تھے شنرادے بھی تھے۔ شاہانہ لباس میں اور بھی اجھے معلوم ہوتے تھے۔حضرت ابراہیم کوقدرتی طور پران کی طرف کشش ہوئی بار باران کی طرف نظر کرتے تھے۔ بیدد کیچ کرمعتقدین سمجھے کو آج شخ کولغزش ہوئی۔اس نوجوان کی طرف بار بار و کھتے ہیں۔غرض بد گمانی ہوئی۔ یہ سے خبرتھی کہ بیٹے ہیں۔اب حیا ہے شیخ کو مکشوف ہو گیا ہو کہ بیمیرا بیٹا ہے یا مکشوف نہ بھی ہوا ہوتو چونکہ کل تھا حلال اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہونیت کی \_غرض بعد طواف جب ملے تو معلوم ہوا کہ بیٹے ہیں ۔سب سے اول دریافت فرمایا کہ تمہارا دین کیا ہے۔انہوں نے کہا اسلام فرمایا۔الحمدللہ پھر پوچھا قرآن پڑھا ہے حدیث پڑھی ہے فقہ پڑھا ہے سب کا جواب اثبات میں ملاتو بہت خوش ہوئے۔معلوم ہوا کہ تنقی مخص ہے۔ پھرتو سینہ ہے لگایا دعا ئیں دیں ورندا گرکوئی بات خلاف شرع یا خلاف طبع مثلاً وضع قطع وغیرہ و کیھتے تو رخ بھی نہ کرتے ۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فعل مباح ہے بھی اوروں کوشبہ ہو جاتا ہے چنانچیہ حضرت ابراہیم ابن ادہم پران کے معتقدین کوشبہ ہو گیا کہ ایک حسین نو جوان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کواپیا شبہ نہ کرنا جا ہے تھا كيونكها باحت كأمحل بهت قريب تفابه

پیرکیلئے احتیاط کرنے کا حکم:

یہ تو مرید کے لئے تھم ہےاور پیر پر بھی واجب ہے کہ بلاضرورت کوئی ایسافعل نہ کرے جس ہے مرید کوشبہ ہوخلاف شرع ہونے کا۔ دلیل بیہے کہ الیمی احتیاط حدیث سے ثابت ہے بعض کہتے ہیں کہمیں کیا جا ہے کوئی معتقدرہے جا ہے بداعتقاد ہوجائے۔اس کی فکر ہی کیوں ہوکہ سب ہمارے معتقدر ہیں۔واقعی اس کااہتمام تونہیں چاہیے کہ سب ہمارے معتقد

ر ہیں لیکن اس کا اہتمام ضروری ہے کہ بلاضرورت ایسا کام نہ کرے جس کھنے خلاف شرع ہونے کا شبہ ہواور دوسر بے لوگ سو خلن وغیبت و بہتان کے گناہ میں مبتلا ہوں۔ وہ حد کھی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضورا عتیکا ف میں حقو زیارت کے لئے حاضر کلالمہم ہوئی تھیں۔ وہ حضور کے پاس بیٹھی تھیں کہ اتنے میں دو صحالی سامنے سے گزر ہے۔ حضور صلی ہوئی تھیں۔ وہ حضور سلی کہ استے میں دو صحالی سامنے سے گزر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کورو کا اور فر مایا علی کہ سلکھا لیعنی فر را تھہر جاؤ۔ پھر حضرت صفیہ کو گھر میں جھیج دیا اور ان دونوں کو بلایا کہ آ جاؤ۔ جب آ گئے تو فر مایا کہ بیصفیہ تھیں۔ بیمیری بی بی میں جھیل حضور پر میں جو کہ بیا تو بہتو ہہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھلا حضور پر کوئی شبہ کر سکتے ہیں۔ فر مایا یہ شیطان انسان کے اندراس طرح دوڑا دوڑا پھر تا ہے جیسے خون دورہ کرتا ہے۔ جھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں وسوسہ نہ ڈال دے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کام نہ کرے جس میں دیکھنے والے کوکوئی توی شبہ پڑنے کا اندیشہ ہو۔ ورندا لیمی و لیمی معمولی باتوں میں بھی کسی کوشبہ ہوتو اس کی الیمی تیسی \_لیکن یہ وہ کام نہیں جومرید کے کرنے کا کام ہے۔البتہ جومقتدا نہ ہواور غلبہ حال کام نہیں جومرید کے کرنے کا ہو یہ پیر کے کرنے کا کام ہے۔البتہ جومقتدا نہ ہواور غلبہ حال سے مفاسد کی طرف اس کوالتفات نہ ہوتو کچھ پروانہیں جیسے احد جام فرماتے ہیں ہے۔ احمد تو عاشقی سمینے تا چہ کار دیوانہ باش سلسلہ شدشد نہ شدنہ شد

توعاشق ہے تجھے بیر بننے سے کیاواسط ہے، تو دیواندرہ ،سلسلہ ہوگا ، ہوگا ، ہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔

ایک بات البتہ ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ جب احساس ہو وہ یہ کہتم غیبت کا
سبب نہ بنومگر کب جب ایسے فعل کی ضرورت نہ ہواورا گرضرورت ہومثلاً نفس کے معالجہ کے
لئے تو وہ مصلحت مقدم ہے جن بزرگوں سے ایسے امور صادر ہوئے ہیں معالجہ کی غرض سے
صادر ہوئے ہیں یعنی ذلت وملامت سے نفس کے شکنہ کرنے کیلئے۔

# مسی کوخاص بنانے کی خرابیاں:

(2).....ایک نومسلم حضرت ہی کے ہاتھوں کہیں دور سے آ کرمسلمان ہواتھا۔اس کے ساتھ حضرت نی کے خلاف بمصلحت تالیف مراعات کا برتاؤ فر مایا۔ اور خرج خوراک وغیرہ کا بھی دیااور مدرسہ میں داخل کرا دیا۔وہ ایک دن بلااطلاع چلا گیا۔فر مایا کہ کم از

سم چالیس موقعے مجھےایسے باتعیین یا دہوں گے کہ جب بھی میں نے اپنے اصول کے خلافیہ معالمہ میں محمد سنجہ میں میں رعایت کی ہے مجھے رہے ہی پہنچا ہے۔اس کے برتا ؤ سے معلوم ہوتا تھا کہوہ مجھ سے خصوصیت بڑھانا جاہتا ہے بھی پنکھا جھلنے بیٹھ گیا تبھی ہے وقت پاس آ بیٹھا۔ بالآ خرمیں نے کہد دیا کہ بھائی مجھے عادت نہیں وقت بے وقت ملنے کی۔جب میں بلا وَں تب آ جانا (پھرفر مایا کہ) آج کل کسی کوخاص بنا ناباعتبارنتائج کے بہت ہی پڑا ہے۔اس میں بہت ہی خرابیاں ہیں ایک تو پیے کہ اوراہل تعلق کورنج ہوتا ہے کہ ہم سے خصوصیت نہیں دوسری خرابی خوداس کے حق میں رہے کہ اورلوگ اس کے اضرار کے دریے ہو جاتے ہیں۔ تیسری خرابی سے کہ لوگ اس کو واسطہ حاجات کا بناتے ہیں جس ہےاس کا دیاغ خراب ہوتا ہے۔غرض بہت خرابیاں ہیں۔اس لئے کسی توخصوص نه بنا ناچاہیے نہ کسی توخصوص بننا چاہیے۔

اور تواور حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے جوخادم خاص سمجھے جاتے تصےخود مجھ ہے فرمائشیں کیں اور وہ بھی قیمتی چیزوں کی حالانکہ ضابطہ ہے میں مولا نا کا مريد بھی نہ تھا يوں تعلق بلكة تعشق مريدوں ہے بھی زيادہ تھا خير ميں وہ فرمائشيں پوری بھی کرتا تھا مجنوں بھی تو کو چہ لیلئے کے کتے کومحبوب رکھتا تھااور گنگوہ ہی میں نہیں بلکہ یہاں آ کر بھی فر مائشیں کرتے تھے۔ویسے تبجد گزار ذا کرشاغل نیک آ دی تھے مگریہ مرض تھااور یہ بیدا ہوا تھا قرب کی دجہ ہے۔حاجی عابد حسین صاحب کے یہاں بھی ایک دخیل ایساہی تھا۔ایک هخض نے ملا قات کرنی جا ہی تو ان کے اس خادم نے کہا کہ ایک رو پید دوتو ملا قات کرادوں۔

اس تخص نے خود مجھ سے یہاں آ کر بیان کیا کہ تمہارے یہاں اچھا قاعدہ ہے کہ کسی کی روک ٹوک نہیں۔ حاجی جی ہے ملئے گیا توان کے خادم نے کہا کہ ایک روپید وے گاتب ملا قات کراؤں گا۔ وہ بھی کوئی گنوار ہی تھااس نے کہا کہ مقصود تو کسی بزرگ کو دیکھنا ہے ہم اورکسی کود مکھے آئیں گے جہاں رو پیپے نہ دینا پڑے چنانچہوہ یہاں چلا آیا گو ہزرگی کا خیال تو غلط تھا مگرر و پییز چ نہ ہونے کا خیال سیحے تھا۔ دیکھئے پیزابیاں ہیں خاص بنانے میں۔

جامع عرض کرتا ہے کہ بین کرایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور کے خدام کوتو لوگ سیج<sub>ھ</sub> دیں تب بھی نہیں لیتے خود ما نگنا تو کیسا۔فریایا اول تو ممانعت ہے دوسرےان کوشرم بھی آتی ہے کہ کام تو کرتے نہیں پھر کیالیں۔

اصلاح نفس کی ہمت:

besturdubooks.wordpress.com (۸)....عرض کیا گیا کہ ہمت تواصلاح نفس کی کی جاتی ہے مگر کامیا بی نہیں ہوتی فرمایاوہ ہمت ہی نہیں ہوتی ہمت کی نیت ہوتی ہے ہمت کرے تواللہ تعالی ضرور کا میاب فرماتے ہیں خود ارشادم كان سعيهم مشكوراً ورنه لا يكلف الله نفساً الا وسعها كفلاف بوتا\_ سختی کرنے کی وجہ:

(٩)....فرمایا که به جومین تخی کرتا هول بضر ورت کرتا هول \_ کچھاس میں میری خواہش تھوڑا ہی ہے۔ بیچ کہتا ہوں بعض وفت توجی یہاں تک بُراہوتا ہے کہ معافی مانگنے کاسخت تقاضہ قلب میں ہوتا ہے۔ مگر دوسرے ہی کی مصلحت ہے اس تقاضہ پڑمل نہیں کرتا۔ بیہیں کہ میں متحمل نہ ہوسکتا ہوں۔اگر بھی اس اصلاح کے کام کوچھوڑ وں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر متحمل ہوکر دکھلا دوں گا۔ پھرتو ایسا صبر آ جائے گا جیسے بریلویوں کے کفرے فتووں پر جی کوسمجھا لیا تھا۔ان لوگوں نے کیا پچھنہیں کیااور کتنے فتو ہے لگائے مگر بھی جی برانہیں ہوا۔ میں آخر وہی تو ہوں۔ چھرکیا وجہ کہ دہاں تو مطلق تا ترتہیں اور یہاں اتنا تاثر بس وجہ یہی ہے کہ وہاں اپنے جی کو سمجھا لیا تھا اور یہاں جی کو ابھی تک نہیں مجھا سکا۔ میں نے تو پہلے ایک دفعہ اصلاح کے باب میں ارادہ کرلیا تھا کہ کہاں کا جھگڑا ہے جھوڑ ومگرا حباب نے خوداصرار کیا اور میں نے بھی دیکھا کہ ابھی تو میں خدمت خلق کی کرسکتا ہون ور نداصلاح کا طریقہ بہت بدل دیا تھا۔

باطنی حالات وخیالات کی کسوتی: ایک بارحضرت والانسی سلسله کلام میں بیفرمارہے تھے کہ باطنی مقام ہے محروی اچھی بہ نسبت اس کے کہ خلاف شریعت ہونے کا اندیشہ و۔ سالک کوجا ہے کہ جوحالت قرآن وحدیث یمنطبق نههواس سے درگزرے مثلاً ہم نے اعلیٰ درجہ کا دودھ برف ڈال کررکھالیکن شبہ ہوگیا کہ اِس میں سے مچھدودھ سانے آ کر بی گیاہے تواسلم بیہے کہاس دودھ ہی کوچھوڑ دے۔اھ بھرایک شخ کا نام لے کرجو خیالات کو حالات سجھتے تھے اور پریشانی کے عالم میں اپنی تسلی کیلئے حضرت والا کی خدمت میں حاضری کا قصدر کھتے تھے فرمایا کہ اگروہ آئے تو ان

کے ذہن میں اس کلیہ کوڈ النے کی کوشش کروں گا۔اھ

besturdubooks.wordpress.com شخ مٰدکور نے پہلے ایک دوسرے اہل علم شخ کواینے حالات پہنچائے تھے کیکن مؤخر الذكرنے كہا كہا ہے الجھے ہوئے حالات كاحل توبس تفانہ بھون ہى میں ہوسكتا ہے۔اھ ایک مولوی صاحب سے گفتگو:

> (۱۰).....فرمایا که ایک مولوی صاحب زمانهٔ تحریکات میں مجھ سے گفتگو کرنے کے لئے آئے۔وہ بیجا ہے تھے کہ مجھ سے تنہائی میں گفتگو کریں۔ میں نے کہا کہ میں سب کے سامنے گفتگو کروں گا۔ کیونکہ مجمع کے سامنے تو گفتگو کرنے میں آپ کوخطرہ ہے جس کے لئے آپ تیارنہیں اور تنہائی میں گفتگو کرنے میں مجھے خطرہ ہے کہ میں بھی مشتبہ ہو جاؤں گا اور میں اس خطرہ کے لئے تیار نہیں بس اس ایک ہی بات میں وہ ختم ہو گئے۔

## خلاف مرضى رو كنے والوں كوجواب:

(۱۱)....فرمایا کہ قنوح میں مجھے میرے نظام اوقات کے خلاف اصرار کرکے روکا گیا۔ میں نے کہا کہ میں رکنے کے لئے تیار ہوں۔ ہفتہ دو ہفتہ مہینہ دومہینہ سال دوسال جب تک جا ہو مجھے یہاں ہے نہ جانے دولیکن پھر میں عمر بھر بھی یہاں نہ آؤں گا۔ای طرح ایک رئیس صاحب نے اس تر کیب ہے روکنا جا ہا کہ گاڑی کا انتظام نہیں ہوسکتا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جمحے کو یاؤں دیتے ہیں میں پیدل چلاجاؤں گا۔کہادور بہت ہے میں نے کہابلا ہے۔ پھرکہا کہ گاڑی ندملے گی وقت کم رہ گیا ہے۔

میں نے کہا کہ میں تو ول ہے جا ہتا ہوں کہ گاڑی ندملے تا کہ مجھے یا دتورہے کہ فلاں جگه میز بان صاحب کی بدولت مجھ کواتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی اور پھر بھی ادھر کارخ بھی نہ كرول \_فقطختم هواانموذج الملفو ظات\_

انموذج المكتوبات

besturdubooks.wordpress.com تمهیدی نوش: جناب مولاتا مولوی عبدالرحمٰن صاحب مدت فیوسهم مدرس اول مدرسة عربی مظاہرعلوم سہار نپورنے جوایک بہت بڑے عالم اورمقدس صاحب نسبت بزرگ ہیں اور حضرت والا کے مجازین خاص میں سے ہیں۔حضرت والا سے بہت ہی با قاعدہ طور برتر بیت باطن کے متعلق خط و کتابت کی تھی۔عرصہ پانچ جے سال کا ہوا احقر نے صاحب ممروح کے خطوط حاصل کر لئے تھے لیکن بوجہ اپنی لا اُبالی طبیعت کے وہ احقر کے پاس بول ہی رکھے رہے جس میں پیمصلحت خداوندی نکلی کہ وہ بہت اچھے موقع پر کام آ گئے یعنی بیجہ اس کے کہ میرے نز دیک وہ اس قابل ہیں کہ طالبین ان کواپنی اصلاح کرانے کے لئے نمونہ بنائیں میں اس لئے ان کولفظالفظامع حصرت والا کے جوابات کے بنام انموذج المکتوبات اشرف السوانح كاجز وقراردينا مناسب سمجها كميااور حضرت والانے اس كاايك نهايت موزوں لقب بھی مولا ناممروح کے نام مبارک کی مناسبت نیز حقیقت کے بھی لحاظ ہے'' عبادۃ الرحمٰن'' تبحویز فرمادیا۔ چنانچیان کوفل کیا جا تا ہے۔ان کےسب مضامین غیرمطبوعہ ہیں بجربعض قلیل اجزاءخاص کے جوتر بیت السالک میں بھی منتشر طور پرشائع ہو چکے ہیں۔

عبادة الرحمٰن

(پېلاخط)

سلسلہ میں داخل ہونے کی درخواست کا جواب

مضمون ..... بمقدس خدمت حضرت حكيم الامة دامت فيضهم \_ السلام عليكم ورحمته الله تعالی ۔ احقر کاارادہ حضرت اقدس کے سلسلہ میں داخل ہوکر ذکرا ذکارکرنے کا حسب تجویز حضرت اقدس ہے۔لہذا گزارش ہے کہ ہندہ کے مناسب حال جوحضرت تجویز فرماویں اس پرانشاءاللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ مل کروں گا۔فقط بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ۔ (۳۰۔جمادی الاخریٰ ۲۲ھے)

besturdubooks.wordpress.com جواب .....مولانا السلام عليكم ورحمته الله يس مصرات ابل كمال كي خدمت كي البيت نہیں رکھتالیکن تا ہم خدمت سے عذرنہیں اوراصل خدمت مشورہ اورایک طرف سےاطلاع حالات کا اور دوسری طرف مشورہ کا سلسلہ اگر جاری رہے یہی داخل ہونا ہے سلسلہ میں والزاید علی هذا اولی ابالحذف ای بناء پراس وقت مباوی میں ہے کیچھ عرض کرتا ہوں \_نمبر(۱)\_رسالہ قصدالسبیل میں ہے دستورالعمل عالم مشغول کا شروع فر مایا جائے۔ (نمبر۲) \_ اربعین غزاتی پاس کاتر جمه تبلیغ دین ملاحظه فرما کر جواعتراض نفس میں معلوم ہوں ان کی ایک فہرست تیار فرمالی جائے۔ پھر ایک ایک کے متعلق مشورہ فرمایا جائے۔ (نمبر۳)۔ ہرخط کے ساتھ خط سابق بھی رکھ دیا جائے۔(اشرف علی)

#### دوسراخط

ابتدائی وظا نف ومعمولات کی اطلاع اوراصلاح کی درخواست

مضمون ..... بخدمت اقدس حضرت مولا ناصاحب حكيم الامة دامت بركاتكم السلام علیکم ورحمته الله و بر کانته حسب ارشادسای احقرنے دستورانعمل عالم مشغول گاشروع کرلیا ہے بیعنے تلاوت قرآن شریف اورایک منزل مناجات مقبول کی روزانہ پڑھتاہوں اور تہجد کا بھی بحمراللّٰدالتزام ہے اور وخلیفہ اسم ذات اللّٰهُ اللّٰهُ مُعلَى روزانه پرٌ ها کرتا ہوں حضرت دعا فرماویں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات میں مشغول رکھے اور منکرات ہے محفوظ رکھے وظیفہ اسم ذات کی مقدار قصد السبیل میں بارہ ہزار ہے چوہیں ہزارتک ہے گر بندہ کے زبانی عرض کرنے پرحضرت نے فرمایا تھا کہ پہلے چھ ہزار ہے شروع کرلو بعد میں زیادتی کرلو۔ چنانچہ اس وفت جیھ ہزار ہے آٹھ ہزار تک روزانہ پڑ ھتا ہول مگر باوجود جہراورضرب کے خفیف ہونے کے بھی سرمیں گرانی ہوجاتی ہے اور قلب میں بھی در دسامحسوں ہوتا ہے اس کے متعلق جوارشا دہواس ہے مطلع فر مایا جائے۔اس پرانشاء اللہ تعالی ممل کروں گا۔

جواب ..... جبروضرب حيموڙ ديڪئے۔

مضمون .....بحمدالله معمولات سب کاا کثر حصه خشوع کے ساتھ ہوتا ہے .

ہے جوحضرت کے ملاحظ کی غرض ہے ارسال خدمت ہے جس میں ۱۱۱عراض نفس لکھیے ہیں۔

ان میں پہلا عرض غصہ ہے۔اس کے متعلق عرض ہے کہ غصہ کی حالت بحمداللہ ایسی تو نہیں ہوتی کہ بحالت غضب نفس قابو میں نہ رہے۔ اور جنون جیسی حالت ہو جائے مگر اتنا ضرور ہوتا ہے کہ غصہ کا اثر قلب برزیادہ دہر تک رہتا ہے اور غصہ کی زیادتی وجہ سے بسااو قات طبیعت کھانے یینے سے رک جاتی ہے اور نیند بھی کم ہوجاتی ہے اور قلب پراضطرار اُا یک قتم کی پریشانی ہوجاتی ہے۔قلب کواگراس ہے دوسری جانب متوجہ کیا جائے تو متوجہ نہیں کرسکتا اور غصہ کے بعد ندامت بہت جلد ہوتی ہے اور طبیعت اس کے لئے بے قرار ہوتی ہے کہ کسی طرح پیخض جس پیغصہ ہوا جلداز جلد راضی ہو جائے اس کے راضی ہونے کے بعد قلب کی یریشانی اضطراری میں کی ہوجاتی ہے اس کے متعلق جوارشاد ہواس سے مطلع فر مایا جائے۔ حضرت اقدس ہے صلاح نفس کی اور مرضیات الہید میں مشغول ہونے کے لئے وعا کی درخواست ہے فقط والسلام ۔اا۔ رجب سے مجے

(خادم بنده عبدالرحمٰن غفرلها زمظا ہرعلوم سہار نپور )

جواب .....جس غصہ کے آثار معاصی ہوں وہ واجب العلاج ہےاور جو آثار بیہاں تحرير فرمائے ہيں وہ معاصی نہيں لہٰ ذاوا جب العلاج نہيں ۔البتہ چونکہ اس سے طبعی کلفت اور ضرر ہوتا ہے۔اس حیثیت ہے اس کی تدبیر کرنا جائے۔گریہ تدبیر بتلانامصلح دین کا کام نہیں ہرتجر بہ کاربتلا سکتا ہے۔سب سے اچھی تدبیر ریہ ہے کہ اس مغضوب علیہ کے پاس سے فوراً جدا ہوجائے اور فوراً کسی ایسے شغل میں لگ جائے جس سے فرحت ہو۔

### تيسراخط

دعائے خیر کی درخواست :غصہ وحسد کےعلاج کی درخواست مضمون ..... بخدمت بابركت حضرت اقدس دامت فيوضكم السلام عليكم ورحمته الله و

۳۱۷ برکاند۔معروض آ نکہ بفضلہ تعالیٰ و بدعائے حضرت سلمہ معمولات کو حسب ارشاد سامی کالان کالان کی استدعائے۔ اور کی استدعائے۔ معروف آ نام ال

# غصه وحسد كے علاج كى درخواست:

جواب .....ول سے دعاہے۔

مضمون ..... جس غصہ کے آٹار ایسے امور غیر معاصی ہوں اس کے لئے حضرت اقدس نے جوعلاج تحریر فرمایا اس برانشاءاللہ تعالی ممل کروں گا۔

جواب ....الله تعالی نافع فرماوے۔

مضمون .....اورجس غصه کے آٹارمعاصی ہول ان آٹارسے ان کے علاج سے بھی اگر متنبہ فرمایا جائے تو بوفت اتفا قاوقوع ایسے غصہ کے اس علاج برعمل کر کے ان معاصی ہے محفوظ روسکوں گا۔ جواب .....ایسے غصہ کے وہ آثار اختیار ہوں گے کیونکہ معصیت کوئی غیراختیاری نہیں۔ جب اختیاری ہیں تو ان ہے رکنا بھی اختیاری ہے۔اوراصل علاج یہی کف ہے کیکن اس کف کی اعانت کیلئے امور ذیل مفید ہیں۔نمبرا۔معاصی پر جو وعید ہے اس کا استحضار \_نمبر۲ \_ اسینے ذنوب وعیوب یا دکر کے بیسوچنا کہا گران پرالٹدنعالی مواخذہ فرمانے كية كيابواوريه وچنا كه جس طرح مي اين كئي بديسند كرتابول كه الله تعالى مجه كومعاف فرمادے ای طرح مجھ کو جاہیے کہ اس مخص کومعاف کردوں اور ایک تدبیر مشترک وہی ہے جو بىل*ے وض* كى گئى۔

مضمون .....حسد کے زوال کے لئے حضرت جوعلاج تبحویز فرماویں اس ہے مطلع فر ما يا جائے انشاء اللہ تعالیٰ اس برعمل کروں گا۔ فقط والسلام

(۲۷\_ر جب <u>سے ہم ہے</u> بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ از مدرسہ مظاہرعلوم سہار نیور )

جواب ..... جب غصه کے متعلق سب سوالات منقطع ہوجاویں گےاس وقت عرض کرول گا۔

### جوتهاخط

مضمون ..... بخدمت بابركت حصرت اقدس دامت فيوضكم السلام عليكم ورحمته الله الشرف السوانح-جلام ك-26

besturduroeks.wordpress.com تعالیٰ و برکانهٔ \_معمولات حسب ارشادسامی بجالاتا هوں\_ جنیخ معمولات ہیں سر بحمرالله طبیعت لگتی ہے اور شوق و ذوق سے ادا ہوتے ہیں۔

جواب.....مپارک ہو

وظيفه سي طبيعت يركراني:

مضمون ..... بجز وظیفهاسم ذات کے کہاس میں پورا کرتے وفت طبیعت پر گرانی ہوتی ہا درطبیعت کومجبور کر کے ا دا کیا جاتا ہے شوق سے ا دانہیں ہوتا اس میں کچھ جرج تو نہیں اگر کچھ جرج ہوتو دعائے شہیل کے بعداس کے لئے کچھ علاج تجویز فر مایا جائے۔ جواب ..... بجائے اسم ذات کے تہلیل کاشغل کر لیجئے <sub>۔</sub>

مضمون .....غصہ کے متعلق احقر کوتو اب کچھ سوال نہیں اگر اس کے متعلق کچھ اور ضروری ہدایات ہوں توان ہے مطلع فر مایا جائے انشاءاللہ اس پڑمل کرتار ہوں گا۔ جواب ....انشاءالله تعالی وہی تدابیر کافی ہیں۔

### حسدكاعلاج:

مضمون .....حسد کے زوال کے لئے جوعلاج حضرت سلمہ تجویز فر ماویں اس ہے مطلع فرمایا جائے۔انشاءاللہ تعالیٰ اس پرعمل کروں گا۔حضرت سے دعائے تو فیق اعمال خیر کی استدعا ب\_فقط والسلام\_ (بنده عبدالرحمٰن غفرله\_9\_شعبان ٢٧هـ ١٩ م

جواب .....جس پرحسد ہوتا ہواس کے ساتھ احسان وا کرام کا معاملہ کرنا پیا یک مختصر اورمؤ ثرتد بير ہے اميد ہے كمفصل تدبير كى حاجت نہ ہوگى۔

> يانجوال خط وظيفة تهليل كي تعداد:

مضمون ..... بخدمت بابر كت حصرت اقدس دامت فيوضهم السلام عليكم و رحمته الله بركانة \_معمولات مجوزه حضرت سلمه بفضله تعالى بجالاتا ربتنا مول \_ بجائے وظیفه اسم ذات حسب ارشاد تہلیل کاشغل شروع کیا ہے اس کی مقدار حضرت سے دریافت نہ کرسکا اس خیال

۳۱۹ سے کہ شاید قصد السبیل میں اس کی مقدار لکھی ہوئی ہوگی گرقصد السبیل میں اس کی مقدار تحریر کا میں اس کی مقدار تحریر کا میں اس کی مقدار کریں کا میں ہوئی ہوگی میں اس در میان تک بورا کرتا ہوں۔اس کے متعلق حضرت کا جوارشاد ہواس سے مطلع فر مایا جائے۔انشاءالٹد تعالیٰ اس کی تعمیل کروں گا۔ جواب .....جس قدرسهولت ميعلى الدوام موسك

## غائب پرحسد کے زوال کا طریقہ:

مضمون .....حسد کے زوال کاعلاج جوحضرت اقدس نے تحریر فرمایا ہے اس پرانشاء اللہ تعالیٰ عمل کردن گااگر کسی عارض ہے اکرام واحسان اس شخص ہے جس پرحسد ہوتا ہود شوار ہو مثلاً وهخض بالفعل ياس موجود نه ہو بلكه كہيں د در دراز مسافت بر ہو يااس سے تعارف نه ہويا ایباعالی قدرہوجس ہے اکرام واحسان کرنے کی ہمت نہ ہوتو ایسی صورت میں کیا کیا جائے۔ جواب .....مجمع میں اس کی خوبیاں بیان کی جاویں۔

مضمون .....حضرت سلمہ دعائے تو قیق اعمال خیرا ورحسن خاتمہ کی درخواست ہے۔ جواب ..... دل سے دعاہے۔

مضمون ..... بندہ کے والدصاحب اور بھائی مدت سے علیل ہیں ان کے صحت کے کتے بھی دعا کی درخواست ہے۔ (بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ سہار نپوری ۔ ۹ ۔ رمضان سے میرے) جواب .....ول سے دعاہے۔

#### جصاخط

مضمون ..... بعالى خدمت بابركت حضرت اقدس حكيم الامة مولانا ومرشد نا ادام الله فیوضکم علی رؤسنا السلام علیکم ورحمته الله تعالی و بر کانه ۔ الحمد لله که حضرت کی د عاکی برکت <u>ہے</u> معمولات حسب ارشادسای بجالاتا ہوں۔حضرت اقدس کی خدمت میں درخواست ہے کہ حضرت اس نا کارہ کے حق میں دعا فرما کیں کہ اعمال خیر کی توفیق اللہ تعالی عنایت فرمائے اورالله تعالی احقر کے اخلاق کی اصلاح فریائے۔

جواب .....السلام علیکم ورحمتها نتُدو بر کانته دل سے دعا ہے۔

۳۲۰ مضمون .....حسد کے علاج کے متعلق حضرت والانے جو پچھارشادفر مایا انشاءاللہ تعالی اس جو سیکھارشادفر مایا انشاءاللہ تعالی اس جو سیار ہوں گا۔ مسلم معلمی انتہاءاللہ تعالی اس بڑمل کرتار ہوں گا۔ كاربندر مول گاريا كے دفع كے لئے كوئى عذاج تجويز فرماويں انشاء الله تعالیٰ اس يومل كرتار موں گا۔ جواب ....مصلحت وسہولت ہے ہے کہ حسد کا علاج چند مواقع برعمل میں آجائے اس کے بعد دوسرے امر کی طرف توجہ فر مائی جائے تا کہ اس کے علاج میں کوئی نئی بات پیش آئے اس کا بھی فیصلہ ساتھ ساتھ ہوجائے۔

## رباء کے خوف سے عمل کا چھوڑنا:

مضمون ..... بسا اوقات ریا کے اندیشہ ہے عمل بھی چھوڑ دیتا ہوں اب کے رمضان میں اعتکاف کا ارا دہ کرر ہاتھا گرریا کے وساوس کی وجہ ہے نہیں کر سکا۔

جواب ....ایساند کیا جائے ۔بس اتنا کافی ہے کہ قصداُ ریانہ ہو۔ اس ہے زیادہ کا انسان مكلّف نہيں ۔

مضمون .....اگرریا کی حقیقت کلیہ ہے (جس کوبسہولت افراد برمنطبق کرسکوں ) اور اس کے ندموم ہونے کے مواقع ہے ( کہ شرعاً ریا کہاں ندموم اور کہاں غیر ندموم اور کہاں زیادہ ندموم اورکہال کم مطلع فرمایا جائے تو شایداس تتم کے وساوس سے بیخنے میں سہولت ہوگی۔ جوارشاد ہوگا اس پر انشاء اللہ تعالیٰ عمل کروں گا۔ فقط والسلام۔ احقر الخدام بندہ عبدالرحمن غفرله ازسهار نيور مدرسه مظاهرعلوم \_

جواب ....انشاء الله تعالیٰ سب عرض کر دوں گابس ای حد کا انتظار ہے جو میں نے اویرعرض کیا ہے۔انفع واصلح یہی ہے ورنہ جب فرمائیں عرض کرنے کے لئے حاضر ہوں۔

### ساتوال خط

مضمون ..... بمقدس خدمت عالى در جت حضرت اقدس دامت فيضكم السلام عليكم ورحمته الله تعالی وبرکات حضرت کی دعاکی برکت ہے بحد اللہ تعالی معمولات فرمودہ حضرت کا سلسلہ جاری ہے۔ جواب ..... مكرى وعليكم السلام ورحمته الله بركانة \_ الحمد لله

مضمون .....حضرت دعا فرماوي كهالتُدتعالي استقامة في الدين عطا فريا كيب اوراس

besturdubooks.wordpress.com نا کارہ کی اصلاح فرمائیں۔

جواب ..... دل سے دعائے برکت واستقامت کرتا ہوں۔

مضمون .....مب معمولات میں بحد اللہ خوب جی لگتا ہے۔

جواب.....مبارک

مضمون .....حسد کے علاج کے متعلق جو حصرت سلمہ نے ارشا دفر مایا اس برعمل شروع کر دیا ہے حضرت وعافر مائیس کہ اللہ تعالیٰ کا میاب فر مائے۔

جواب ..... الله تعالى سبل فرماو \_\_\_

مضمون ..... وطیفه اسم ذات میں جوطبیعت نہیں لگتی تھی اور حصرت نے بچائے اس ے جہلیل جویز فرما دیا تھا بحمراللہ حضرت کی توجہات سے جہلیل میں جی خوب لگتا ہے مگر ہزار باره سوے زائد نہیں پڑھ سکتا۔

جواب.....کا فی ہے۔

مضمون ..... احقر کی اصلاح کے لئے دعا فرماویں۔فقط والسلام۔ (بندہ عبدالرحمٰن غفرلها زسهار نپور مدرسه مظاهرعلوم ۲۹ ـ ذيقعد مريم جير) جواب .....دل وجان سے دعاہے (اشرف علی)

آ تھوال خط

مضمون ..... بخدمت بابر كت حضرت اقدس حكيم الامة دامت فيوضهم و بركاتهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركانته

جواب....مولا ناالسلام عليكم ورحمة الثّد

مضمون .....حسد کے علاج کے متعلق جو حضرت والا کا ارشاد ہے اس کے موافق عمل كرر ماہوں اب تك كوئي نئى بات محسوس نہيں ہوئى۔

مضمون ..... جعزت سلمه کی خدمت میں استقامة فی الدین اوراصلاح نفس کی دعا کی درخواست ہے۔

جواب ....دل سے دعاہے

دل کی قساوت:

besturdubooks.wordpress.com مضمون .....معمولات حسب ارشادسامی بجالاتا هون مگر قلب کی قساوت جیسی تقی اب تک دلیی ہی ہے قلب کی حالت میں اب تک کچھ تغیر نہیں ہوا۔

جواب .....ایک تا ترطیعی ہےایک تا ترعقلی پااعتقادی عملی۔اول کا فقدان قساوت نہیں ٹانی کا فقدان قساوت ہے۔بس بیمعیار ہے۔

ذكرالله يردوام عدا كرالله يردوام عدا:

مضمون .....گربندہ کو جوحفرت سلمہ کی توجہات کی برکات ہے تھوڑ ابہت اللہ کے نام لینے ادر ذکر کرنے کی توفیق ہوئی احقر صرف اس کوبھی از بس غنیمت سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑااحسان سمجھتا ہے۔اگرا تناہی کافی ہےتو فبہاور نہ حضرت والا جوارشادفر مائیں گے۔ اس يرانشاءاللدنعالي ممل كرول گافقط والسلام (خادم بنده عبدالرمن غفرلهازسهار نپور۲۴\_ذ والجبرينهم ) جواب ....مواظبت على الاعمال سے خودتر قي ہوجائے گي۔ دل سے دعا ہے (اشرف على )

### نوال خط

مضمون ..... بخدمت اقدس مكرم محترم سيدنا ومرشدنا حفزت حكيم الامة ادام الله فيوضكم و دامت بركاتكم \_السلام عليكم ورحمته الله و بركانة \_معمولات فرموده حضرت بحمدالله بحالاتا ہوں۔ دعائے ترتی وتو فیق اعمال خیر کا خواستگار ہوں۔

حضرت واللَّ مع محبت كى زيادتى كى درخواست:

مضمون ..... نیزاس کے لئے بھی دعا فرماویں کہ اللہ تعالیٰ حضرت سلمہ کے ساتھ تعلق ومحبت زیادہ کرے۔اوراس زیادتی تعلق کے لئے بھی کوئی علاج تجویز فرماویں۔ وہ مطلوب نہیں۔ بیمسئلہ الضروری یتقد ربقدر الضرورۃ کی فرع ہے۔

indpress.com besturdubook S. Wor مضمون ..... چونکیهاہل اللہ کے ساتھ تعلق ومحبت بھی نجات کا ایک بڑا ذریع لئے اس کے متعلق دعا کی ورخواست حضرت سلمہ ہے گی گئی۔

جواب بقاء کی دعا کرتا ہوں۔

### رياء كي حقيقت:

مضمون ..... وفع ریاء کے لئے علاج تبجویز فرمایا جائے انشاء اللہ تعالی جیسے ارشاد ہوگا اس بیمل کروں گا۔بسااد قات!ندیشہ رہاء کی وجہ ہے مل بھی چھوڑ دیتا ہوں۔اور بہت ہے اعمال میں ریاء کے دساوس پیش آتے ہیں خصوصاً جہر میں۔اگر ریاء کی حقیقت کلیہ ہے (جس کوبسہولت افراد پرمنطبق کرسکوں)اوراس کے مذموم ہونے کے مواقع سے (کہ شرعاً کہاں مذموم ہےاور کہاں زیادہ مذموم)مطلع فرمایا جائے تو شایداس متم کے وساوس ہے بیخے میں سهولت هوفقظ والسلام \_احقر انحد ام بنده عبدالرحمٰن غفرلها زسهار نپور ۲ \_محرم ۴۸م ج

جواب ..... ریاء کی حقیقت سے کہ کوئی دین کا کام کرنا غرض دنیوی کے لئے گودہ غرض مباح ہویا دنیا کا کام کرناغرض غیرمباح کے لئے اورغرض ہونے کے معنے یہ ہیں کہ قصد اس کام ہے اس غرض کا ہواس ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ریا یفعل اختیاری ہے اور جب ہوگا قصدے ہوگا پس اگر بلا اختیار کوئی ناجائز غرض قلب میں آجائے اوراس کو اختیارے باتی بھی نہرکھا جائے تو وہ وسوسدریاء ہے جس پراجرملتا ہے ریا نہیں ہے جس پرموا خذہ ہوتا ہے۔ امیدے کہاب سب اشکالات رفع ہوگئے ہوں گے۔ (والسلام اشرف علی)

#### دسوال خط

مضمون ..... بخدمت بابركت مخدوم محترم مرشدي ومولا ئي حضرت تحكيم الامة افاض الله علينامن فيوضكم وبركاتكم \_السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته \_الحمد للدمعمولات مجوزه حضرت اقدس ادا كرتار بهتا بول \_حضرت سلمه سے تو فیق اعمال خیر اور اجتناب عن المعاصی کی دعا کی درخواست ہے۔مرض ریاء کے متعلق حصرت نے جوارشاد فرمایا اس سے بحمد الله تعاتی بہت ہے وساوس اور اشکالات رفع ہو گئے۔ وعا فرماویں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض ہے besturdubooks.wordpress.com بالكل نجات عنايت فرماديں\_

جواب..... ول ہے دعا کرتا ہوں۔

# غیرمباح غرض کے لئے دنیا کا کام کرنا:

مضمون ..... البنة ریاء کے مفہوم کے دوسرے جزومیں تر دو ہے (لیعنی یا و نیا کا کا م کرناغرض غیرمباح کے لئے )اس کا دخول ریا شرعی میں سمجھ میں نہیں آیا اس کوا گرکسی خاص مثال ہے واضح فرمایا جائے توشایدتر و درفع ہوجائے۔

جواب ..... جیسے بڑے پیانہ برخرج کرنا شہرت ونمائش کے لئے

مضمون ..... اورتر دو کا سبب رہے ہے کہ پہلے ہے ذہن میں چونکہ رہے امرراسخ ہوا ہے كدرياء شرعى بيه ب كدرين كاكوئى كام كسى غرض دينوى مباح ياغيرمباح كے لئے كرنا جوشرعاً غیرمشروع ہے صرف بوجہ ریا ہونے کے سودنیا کا کوئی کام جونی نفسہ میاح ہوا گرغرض غیر مباح کے لئے کیا جائے تواس کاغیرمشروع ہونا بیجہ ریاء ہونے کے نہ ہوگا بلکہ بیجہاس غرض غیرمباح کے ہوگا جس کے ساتھ سب وہ مباحات شریک ہیں جومفضی الی القبائح ہوں امید ہے کہ اطمینان کے لئے اس کے متعلق چند حروف حضرت سلم تحریفر ماویں سے فقط والسلام۔ (۳ \_صفر ۴۸ <u>چ</u> خادم بنده عبدالرحمٰن غفرله)

جواب ..... وهغرض غیرمباح ریاء ہی تو ہے کما فی المثال المذکور وعلی سبیل النفز ل اگر ده ریاءلغوی ہوریاءشری نہ ہوتب بھی مقصود کو پچھ مصرنہیں کیونکہ مقصودتو اس کامعصیت واجبة التحرز ہوتا ہےخواہ اس کا نام اصطلاح میں ریاء ہویانہ ہو۔

### سگمارهوان خط

مضمون ..... بخدمت اقدس المحتر م المطاع مرشدي ومولا أي دامت فيوضكم السلام عليكم ورحمته الله تعالى وبركانة \_الحمد للدكم معمولات حسب ارشادسا ميعمو مأيور بهوجات بير \_ مضمون ..... حضرت سلمه دعا فر ماوین که الله تعالی سبحانه استقامیة علی الشرع کی توفیق

besturdubooks.wordpress.com

عطافر مائیں اور بندہ کے اخلاق کی اصلاح فرماویں۔

جواب ..... دل سے دعا ہے۔

## ریاء کے علاج کے ساتھ ایک معین مراقبہ:

مضمون ..... حضرت کے ارشاد ہے رہاء کے منہوم میں جوشبہ تھا وہ رفع ہوگیا دعا فرماویں کہ اللہ تعالیٰ رہاء ہے بچائے اور اس مرض کو زائل فرماویں ۔علاج جو حضرت سلمہ نے تبجویز فرمایا ہے وہ کافی شافی ہے اس کے ساتھ اگر پچھاور معین بھی ارشا دفر مایا جائے تو بیخے میں اور زیادہ سہولت ہوگی۔

جواب .....ان الله ينظر الى قلوبكم كالتخضار اس عفيرت آئے گى كەاللە تعالى قلب ميس غيرمرضى خيال ديكھيں -

## اخلاق كى اصلاح:

مضمون ..... بندہ کے اخلاق بہت ہی ناشا ئستہ ہیں۔اخلاق کی اصلاح کے لئے دعا فرماویں فقط والسلام بندہ احقر انحد ام عبدالرحمٰن غفرلہ ۲۳۔صفر ۱۳۸ھے) جواب ..... یہی خیال انشاءاللہ تعالی اصلاح کی علمۃ تامہ کے مثل ہے۔

#### بإرهوال خط

مضمون ..... بخدمت اقدس مخدوم محترم مرشدی دمولائی دامت فیوضکم السلام علیم و محترم مرشدی دمولائی دامت فیوضکم السلام علیم و رحمته الله تعالی کے فضل و کرم سے ادر حضرت سلمه کی دعا سے اشغال کا سلسلہ حسب ارشاد سامی جاری ہے۔

جواب..... مولا ناسلام علیم ورحمته الله و بر کانته بارک الله تعالی فیها مضمون..... حضرت والا سے دعا ہے اصلاح نفس واستقامت فی الدین وحسن خاتمہ کی درخواست ہے۔

جواب .....بدل وجان وعاہے۔

مضمون .....ریاء کے متعلق حضرت اقدس کے ارشاد کے موافق انشاء اللہ تعالیٰ عمل

۲۲۹ کرول گااس کے متعلق اگر پچھاور مزید ضروری ہدایات ہوں تو ان سے مطلع فر مایا جا کھئے۔
سروں گااس کے متعلق اگر پچھاور مزید ضروری ہدایات ہوں تو ان سے مطلع فر مایا جا کھئے۔
سرور میں آجا تا ہے ابتداء کم سمجھ میں آتا ہے۔
سرور میں تا ہے۔
سرور میں اسرائی میں آجا تا ہے ابتداء کم سمجھ میں آتا ہے۔
سرور میں اسرائی میں آجا تا ہے ابتداء کم سمجھ میں آتا ہے۔ تكبركي حقيقت اوراس كاعلاج:

مضمون .....مرض كبركے دفع كے لئے علاج تبحويز فرمايا جائے۔انشاءاللہ تعالیٰ اس يركار بندر ہوں گا۔

مضمون ..... نیز کبرکی حقیقت ہے بھی متنب فرمایا جائے تا کہانطباق علی الا فراو میں ہولت ہو۔ جواب ..... کسی کمال میں اینے کو دوسرے ہے اس طرح بڑاسمجھٹا کہ اس کو حقیر و ذلیل سمجھے۔علاج بیہ مجھنا اگر غیر اختیاری ہے اس پر ملامت نہیں بشرطیکہ اس کے مقتضاء یمل نہ ہولیعنی زبان ہےا پی تفضیل دوسرے کی تنقیص نہ کرے دوسرے کے ساتھ برتاؤ تحقیر کا نہ کرے اور اگر قصدا ایساسمجھتا ہے یا سمجھنا تو بلاقصد ہے لیکن اس کے مقتضائے ندکور یر بقصد عمل کرتا ہے تو مرتکب کبر کا اور مستحق ملازمت وعقوبت ہے اگر زبان ہے اس کی مدح وثناءكرےاور برتاؤميںاس كى تعظيم تو اعون في العلاج ہے۔

مضمون ..... نیز اس ہے آگاہ فرمایا جائے کہ کبر میں اور تکبر وحب جاہ ورعونت وشهرت میں کیا فرق ہے فقط والسلام خادم بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ ۳\_رہے اسلام خادم بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ ۳\_رہے ا جواب ..... عبار اتنا شتی و حسنک و احد (بهاری تعبیری مختلف بس مگرتیرا حسن ایک بی ہے) کی طرح معتدبہ فرق نہیں۔ (اشرف علی)

### تيرهوال خط

مضمون ..... بحضرت اقدس حكيم الامة مرشد ناومخد دمنا دامت فيوضكم السؤام عليكم ورحمته الله تعالى وبركاته الحمدللدكه حضرت كي توجه معمولات مجوزه حتى الوسع بلاناغه بورے كرتا هوں \_ جواب ..... السلام عليكم ورحمته الله وبركاته أبيارك الله تعالى مضمون .....حضرت اقدس سے دعائے استقامت وحسن خاتمہ کی استدعاہے۔

besturdubooks.wordpress.com جواب.....ول ہے مضمون ..... تحبر کے متعلق جو پچھ حضرت والا نے ارشاد فرمایا وہ سمجھ میں آ گیا دعا فرماویںاللہ تعالیٰ اس پڑمل کی توفیق فرمائیں۔

جواب..... آمين

كبر اورغجب:

مضمون .....اگرطبیعت میں صرف اینے کو برد اسمجھتا (ہو) یا صرف دوسرے کو حقیر و ذلیل سمجھتا ( جوکسی اینے کمال کی وجہ ہے ہو ) اس کوبھی شرعاً کبر کہا جائے گایانہیں اور اس پر مواخذہ ہوگا ہائیں۔

جواب ..... يغجب ہے جوحرمت ميں مثل كبر كے ہے۔ كبر ميں اصل يبي ہے۔ مضمون ..... اوراس کاشرعاً کوئی خاص نام ہے یانہیں۔ جواب..... اول عجب ثانی کبر

مضمون ..... ریاء کے متعلق اگر کوئی مزید ضروری ہدایت حضرت کے خیال مبارک میں ہو(مطلع فرمایا جائے)

جواب ..... اس وقت تو کیچھذ ہن میں نہیں۔

تكبر كے علاج كيلئے ايك مفيد مراقبہ:

مضمون ..... نیز کبرے اجتناب کیلئے کوئی معین ہوتومطلع فرمایا جائے۔

جواب ..... این عیوب کااستحضار دوسرے کے کمالات کااستحضار

مضمون ..... بندہ کے والد صاحب کا رہیج الاول میں انتقال ہوگیا جس کی وجہ ہے احقر کوائیک ماہ کے لئے وطن جانا پڑا تھا دعا فرماویں کہ اللہ تعالیٰ جناب والدصاحب کی مغفرت فرمائ \_ 10\_رئيج الثاني ١٨٨ جد بنده عبدالرحمٰن غفرله

جواب .... اللَّهم اغفر له اللُّهم ارحم (اشرفعل)

#### جودهوال خط

besturdubooks.wordpress.com مضمون ..... بحضر ت اقد سمحترم ومخدوم بندگان دامت افضالکم السلام علیم ورحمته الله وبركانة به الحمد لله كه معمولات مجوز وحضرت والاحتى الوسع بجالاتا ہوں \_حضرت سلمه \_\_ دعائے استقامت وحسن خاتمہ کی استدعاہے۔

جواب ..... مرمی السلام علیکم ورحمته الله و بر کانهٔ دول سے وعاہے۔

مضمون ..... نیز اس کے لئے وعالی درخواست ہے کہ اللہ تعالی بندہ کے اخلاق ر دبیا در امراض باطنه کی اصلاح فرمائے۔اینے برے اخلاق اور بدامراض کی طرف بھی تبھی خیال کے بعد بے حدیریشانی ہوتی ہے کہاتی عمر گزرگئی اوراخلاق واعمال میں پچھ بھی صلاحیت نہیں دعافر ماویں کہالٹد تعالیٰ بندہ کی حالت پر رحم فر مائے۔

## رغونت،شهرت، جاه ،نخوت اورتگبر:

مضمون ..... رعونت وشہرت و جاہ ونخوت وتکبر کا کبرے اگر پچھ تغایر ہے اس کو ظاہر فرمایا جائے اور میہ یا نبچوں اگر آپس میں متغائز ہیں تو رعونت کے لئے علاج تحریر فرمایا جائے اوراس کی حقیقت ہے بھی مطلع فرمایا جائے اورا گرسب متحد ہیں تو سب کے لئے مشترک علاج تجویز فرمایا جائے انشاء الله تعالیٰ اس پر کاربندر ہوں گا۔

جواب ..... خواه لغة کیچه فرق هومگر محاورات میں سب متقارب میں اور اگر کیچھ تفاوت بھی ہوتب بھی عجب و كبر كے علاج سے ان كا بھی علاج ہوجا تا ہے۔

مضمون ..... وظیفه اسم ذات کیلئے چونکه دوسرا کوئی وفت تخلیداور فراغت کانہیں ملتا اس لئے اس کے واسطے بندہ نے تبجد کے بعد نماز ضبح تک کا وقت مقرر کررکھا ہے۔ صلوٰ ۃ تہجد تو بحد الله اطمینان ہے ادا ہو جاتی ہے مگر وظیفہ اسم ذات میں اکثر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دخلیفہ بہاطمینان نہیں ہوتا اس کے متعلق حضرت سلمہ کا جوارشا دہواس ہے مطلع فر مايا جائے \_فقط والسلام \_٦ \_ جمادي الا ولي ٣٨ ج<u>ه</u> \_احقر انحد ام بنده عبدالرحمٰن غفرله \_

besturdubooks.wordpress.com جواب .... جس قدر ياساني موكاني بـ (اشرف على) يندر هوال خط

بخدمت بابركت مخدوم محترم حضرت اقدس ادام الله فيوضكم السلام عليكم ورحمتها للدبر كانتدبه

الحمد للدكه حضرت والاكي تؤجهات يصمعمولات مجوزه حضرت اقدس بجالا تارمتا مول حضرت ے استدعاہے کہ بندہ کے علاج اوراستفامت فی الدین اور حسن خاتمہ کے لئے دعا فرماویں۔ كبراور نخوت كيلئ جوعلاج حضرت نے تحرير فرمايا ہے انشاء الله تعالیٰ اس پر كاربند

رہوں گا۔ دعا فرماویں کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں اور ہرفتم کے امراض کی اصلاح فرمائے۔

حُتِ مال اور بخل كاعلاج

حب مال اور بخل کیلئے علاج تحریر فرمایا جائے جس پرعمل کرنے ہے بخل کا ازالہ ہوجائے انشاء اللہ تغالی حسب ارشاد حضرت سلمہ اس پر کاربندرہوں گا۔ اس ہے بھی مطلع فر مایا جائے کہ بخل اور حب مال کے جمیع افز ادشرعاً مذموم ہیں یاس میں کچھ تفصیل ہے۔ ۲۷\_ جماى الا ولى ٨٨٨ هـ - (خادم بنده عبدالرحمٰن غفرله ازسهار نپور)

جواب ..... حب مال اگر طبعًا ہوگراس کے مقتضاء پر کہ کسب حرام وامساک عن الواجب ہے مل نہ ہومعصیت نہیں اور اگر عقلاً ہو کہ مقتضائے ندکور برعمل ہومعصیت ہے۔ اور بیہ مقتضاء پرعمل کرنا چونکہ اختیاری ہے تو اس کی ضد بھی اختیاری ہے۔ضدیر جنکلف عمل کرنااور بار بارغمل کرنااس داعیه کوضعیف کرویتا ہے اور یہی علاج ہے۔

سوكھوال خط

بشاشت وخلوص میں تلازم ہیں ہے:

مضمون ..... بخدمت مخدوم محترم بندگان دامت الطافكم وعمت فيوضكم السلام عليم و

۳۳۰۰ رحمته الله تعالی و بر کانه '\_معمولات فرمودهٔ حضرت اقدس بحمه ه تعالی حتی الوسع حضرت کی اصلاح فرمائیس ساست ما کاخواستگار ہوں کہ الله تعالی بنده کی اصلاح فرمائیس اوراینی مرضیات میں مشغول رکھیں۔ بندہ کے اخلاق بہت ہی خراب اور نا درست ہیں اخلاق کی در تنگی کے لئے بھی دعافر ماویں بخل کیلئے جوعلاج حضرت اقدس نے تجویز فر مایا ہے اس پر انشاءالله تعالی عمل کروں گا بسا اوقات عمل انفاق میں طبیعت پر انفاق گراں ہوتا ہے ایسی صورت میں اگر انفاق کیا جائے تو تواب نہیں ہوتا کیونکہ خلوص نہیں ہوتا اور اگر انفاق نہ کیاجائے تو نجل ہے اس کے لئے حضرت سلمہ کچھتح ریفر مائیں تا کہ اطمینان ہوجائے فقط والسلام -خادم بنده عبدالرحمٰن غفرله ازسهار نپور مدرسه مظاهر علوم ۱۴ - جمادی الاخری ۴۸ جه) جواب ..... بشاشت وخلوص میں تلازم نہیں بشاشت نہیں ہوتی خلوص ہوتا ہے اس کئے انفاق کرنا جاہے۔

### ستروال خط

مضمون ..... بخدمت گرامی مخدوم محترم بندگان حضرت اقدس دامت افضالکم\_السلام عليكم ورحمته الله تعالى وبركامة معمولات فرموده حضرت اقدس الله تعالى كيفضل وكرم سے اور حضرت سلمه کی دعاہے بچالاتا ہوں۔اور بحداللہ سب معمولات میں خوب جی لگتا ہے سب اوراد شوق ہے ہوتے ہیں بیسب اللہ تعالیٰ کا حسان ہے اور حضرت سلمہ کی توجہات کی برکت ہے۔ جواب ...... بمرى وعليكم السلام ورحمته الله وبركاية ميارك بهو

مضمون .....حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس نا کارہ کی اصلاح فرمائے اوراعمال خیر کی تو فیق مرحمت فر مائے اورحسن خانتمہ سے فائز فر مائے۔

جواب .....ول وجان سے

مضمون ..... کجل کے لئے جوعلاج حضرت اقدس نے تحریر مایا ہے اس پرانشاء اللہ تغالیمُل کرتارہوں گا۔

جواب .....الله تعالى آسان فرماوي\_

د نیا کی محبت کاعلاج:

besturdubooks.wordpress.com مضمون .....دنیا کی محبت کے ازالہ کے لئے حضرت سلمہ کی کیجھ علاج مرحمت فرمائیں انشاءاللەتغالى اس يركار بندر ہوں گا\_

> جواب .....محبت جو بدرجه میلان ہے وہ ذمیمہ نہیں اور جواس میلان کے مقتضاء پرعمل ہواگروہ عمل مباح ہے تواس میں صرف انہاک مذموم ہے اورا گرغیرمباح ہے تونفس عمل ہی مذموم ہےاورانہا ک اورعمل دونوں اختیاری ہیں ان دونوں کی مخالفت بار بارکر نااس میلان کو مصمحل کر دیتا ہے یہی علاج ہے۔

> > بخل كے علاج كيلئے عين مراقبہ:

مضمون ..... نیز دفع بخل کیلئے اگر پھھاور معین ہوتو اس ہے بھی مطلع فر مایا جائے۔فقط والسلام احقر انحد ام بنده عبدالرحمُن غفرنه ازسهار نيور مدرسه مظاهر علوم \_ ا\_ر جب ٢٨٠ هـ ) جواب ..... مراقبه واستحضار فنائے مال کا اور بقائے اجرا نفاق کا۔

الثعاروال خط

وظا نُف ومعمولات ہے رقب وذوق میں اضافہ نہ ہونا:

مضمون ..... بخدمت گرای مخدوم محترم بندگان سید ومرشدی حفرت اقدس حکیم الامة وامت بركاتكم وعمت فيوضكم السلام عليكم ورحمة اللدتعالي وبركاته الجمدللدك حضرت سلمدكي دعا سے معمولات فرمودہ حضرت بجالاتا ہوں اور معمولات کا اکثر حصہ نشاط اور دل بشکی ہے ہوتا ہے تہلیل فرمودہ حضرت اقدس ایک ہزارتک ادر بھی کچھذا کدیر هتا ہوں نصف کے قریب بعدنمازمغرب اور بقيه حصه بعدصلوة تهجداذ كارمين جي لكتاب مكراذ كارسے قلب كي حالت میں کچھ تغیرنہیں جس ہے شوق ومحبت میں اضافہ ہویا قلب میں کچھ رفت پیدا ہوگئ ہوا گریہ غیرمحود ہے تواس کے لئے علاج تحریر فر مایا جائے۔انشاءاللہ تعالیٰ اس پڑمل کروں گا۔ جواب ..... بالكل غيرمحمود نهيس اصلى مقصو داصلى اجر ورضا ہے بيہ چيزيں زا كەعلى المقصو د ہیںان کا فقدان ذرہ برابرموجب قلق نہیں۔

اعمال واخلاق کب درست ہوں گے:

besturdubooks.wordpress.com مضمون ....حضرت بنده کی حالت بهت ہی گندی ہے۔ نداعمال انتھے نداخلاق درست۔ وعا فرماویں کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی حالت درست فرمائے اور بندہ کی حالت پر بیثان بردم فرمائے۔ جواب .... انشاء الله تعالیٰ کام کرتے کرتے سب درتی ہوجائے گی۔

## انهاك واعتدال:

مضمون .....حب ونیا کے علاج میں جوحضرت نے ارشا دفر مایا ہے کہ اگر عمل میاح ہے تو اس میں انہاک مذموم ہے۔انہاک کامفہوم شرعی تحریر فرمایا جائے کہ کسی فعل میں اعتدال کہاں تک ہوتا ہے اورانہاک کا درجہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔

جواب .....کسی فعل مباح کا خاص استمام کرنا که دفت کا معتدبه حصداس میں صرف ہو یا ایسی رقم خرج ہوجس کے خرج کے بعد فرض یا حقوق واجبہ میں تنگی ہو جائے یا قلب اس میں مشغول ہوکر آخرت سے غافل ہوجائے بیانہاک ہے۔

## عمل مباح وغيرمباح:

مضمون .....اورعمل مباح وغيرمباح كواكر چندامثله يه واضح فرمايا جائے تو انطياق میں زیادہ سہولت ہوگی۔

> جواب .....مباح جيسے اكل وشرب وليس وغير ماغيرمباح جيسے معاصى حُتِ د نیا کے علاج کیلئے معاون مراقبہ:

مضمون ..... نیز دفع حب د نیائے علاج میںا گراور پچھین ہوتواس ہے بھی مطلع فر مایا جائے فقط والسلام ۔ بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ از سہار نپور مدرسہ مظاہرعلوم ۔ ۸ ۔ شعبان د<u>۸۲ جے</u> جواب ..... تذكيرموت بكثرت

#### أنيسوال خط

مضمون ..... بخدمت حضرت اقدس مخدوم محترم بندگان ا دام الله الطاقكم وعم فيصكم \_

سسلام علیکم ورحمته الله تعالی و بر کانتهٔ حضرت سلمه نے جو پچھاشا دات احقر کے معروضات مسلح کی اسلام علیکم ورحمته الله تعالی و بر کانتهٔ حضرت سلمه ناون ہوا حالت ناامید مبدل بامید ہوگئی۔الله تعالیٰ حضرت کی ذات گرامی کو ہمارے سرول پر تا دیر قائم رکھے اور جناب کے فیوض سے ہمیشہ ہم جیسے ناکارہ خلائق کومنتفیض فریاتے رہیں۔حب دنیا کے علاج میں جو پچھارشاد حضرت نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ اس برعمل کرتار ہوں گا۔

> مضمون ..... حضرت دعا فرما ئیں کہ حق تعالیٰ سجانہ احقر کوعمل کی تو فیق مرحمت فرمائیں اوراس ٹا کارہ کے اخلاق واعمال کو درست کریں۔

> > جواب.... آمين

## تو کل حاصل ہونے کا علاج:

مضمون .....حصول تو کل علی اللہ کے لئے کوئی علاج تحریر فرمایا جائے قلب میں مادہ تو کل بالکل نہیں۔اسباب پر نظر زیادہ رہتی ہے اسباب کے فوت ہونے سے بریشانی ہوتی ہے اورافسوس ہوتا ہے۔قلب میں گویا اسباب ہی پر بھروسہ رہتا ہے اور پچھ ہے ہیں۔حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس نا کارہ کوبھی حضرت کے فیوض عامہ وخاصہ ہے ستفیض فرمائے۔ فقظ والسلام يسااية شعبان ويهم جيفا دم بنده عبدالرحمن غفرله ازسهار نيور مدرسه مظاهرعلوم جواب ..... يطبعي كيفيت ہے جس كا منشاء اعتباد بالاسباب ہے اس بر ملامت نہيں نه انسان اس کے ازالہ کا مکلف ہے بلکہ ایساشخص اس کا مامور ہے کہ اسباب کا تہیہ رکھے تا کہ قلب مشوش ندہو۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر کا ذخیرہ کر کے اس کوسنت کر دیا۔

### ببيبوال خط

مضمون .....مخدوم محتر م مکرمی سیدی ومرشدی جناب حضرت مولا ناصاحب ا دام الله فيوضكم دبركاتكم \_السلام عليكم ورحمته الثدتعالي وبركاته ٔ \_الحمد لله كهمعمولات فرموده حضرت سلمہ اکثر اوقات میں پورے ہوجاتے ہیں۔حضرت دعا فرماویں کہ اللہ تعالیٰ خیرات کی

الشرف السوانع- بلام ك27

ہمہرہ تو فیق مرحمت فرمائے اور بندہ کے اخلاق درست کردے۔حصول تو کل کیلئے حصر سے نے پچھارشادنہیں فرمایا۔اس لئے گزارش خدمت اقدیں ہے کہ حصول تو کل کیلئے علاج تحر ہی فرمائے نیز اس کے لئے بھی علاج تحریر فرمایا جائے کہ اسباب پر زیادہ نظر نہ ہو۔ فقط والسلام \_ ٢٤\_شوال ٢٨ جه خادم بنده عبدالرحمٰن غفرله از مدرسه مظا برعلوم سهار نپور \_

جواب ..... به ورجه متحب ہے واجب نہیں اول تمام اخلاق واجبہ سے فراغت کر لی جائے پھرمستخبات کا سلسلہ شروع ہونے کا وقت ہوگا اس وقت معلوم ہوگا کہ ان کا زیادہ حصہ تو داجبات کی ساتھ ہی ساتھ حاصل ہو گیا اور بہت کم حصہ باتی رہ جائے گا جواد نیٰ اہتمام ہے رائخ ہوجائے گااس وقت صرف اس حصہ کا طریق عرض کر دیا جائے گا۔

### اكيسوال خط

## خوف الهي:

مضمون ..... بخدمت بابر كت مخدوم ومحترم بندگان سيدنا دمرشدنا حضرت اقدس ادام الله الطاقكم السلام عليم ورحمته الله تعالى وبركاته الحمد لله كه حضرت سلمه كي دعاكي بركت ہے معمولات فرموده حضرت بجالاتا ہوں حضرت دعا فرماویں کہاںٹد تعالیٰ اس نا کارہ کی اصلاح فرمائے اور ہمیشہ اپنی مرضیات میں مشغول رکھے اور حسن خاتمہ سے فائز فرمائے تو کل کے باره میں جوحصرت سلمہ نے تحریر فرمایا ہےا نشاءاللہ تعالیٰ اس پڑمل کروں گااورانشاءاللہ تعالیٰ اخلاق واجبہ ہے فراغت کے بعداس کوعرض کروں گا۔

الله تعالیٰ کے خوف کے حصول سے لئے علاج تحریر فرمایا جائے۔خدا کا خوف قلب میں نہیں جس کی وجہ سے بہت ہے شرعی امور میں کوتا ہی ہوتی ہے امید ہے کہ حضرت سلمہ اس کے حصول کیلئے علاج تحریر فرما کیں گے جس ہے ادائے واجبات میں کوتا ہی نہ ہو فقط والسلام \_اا\_ ذيقعد هربهم هاحقر بنده عبدالرحمٰن غفرله جواب ..... خوف کی تفسیرتح سرفر مائے۔

### بانيسوال خط

besturdubooks.wordpress.com مضمون ..... بخدمت بابر کت مخددم محترم مرشدی و مولائی سیدی و سندی حضرت اقدس ادام الله فيوضكم السلام عليكم ورحمته الله تعالى وبركاته الحمد للدكه معمولات مجوز وحضرت حتى الوسع بحالاتا ہوں حضرت سلمہ سے صلاح نفس اور فلاح دارین کے دعاکی درخواست ہے۔ خوف کی تفسیر جواحقر کے ناقص ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالی کی عظمت وجلال کا قلب میں ایبااٹر ہوجس ہے ادائے فرائض میں کوتا ہی نہ ہوا ورار تکاب معاصی پر قلب کو بلا خوف لومة لائم کسی طرح جرأت نه ہو۔

> جواب ..... بیاٹر اختیاری ہے یا غیراختیاری ہے یا بلفظ دیگر مامور بہ ہے یاغیر مامور بید خطا ہر ہے کہ خوف مامور بہ ہےاور مامور بہ کا اختیاری ہونالا زم ہےتو کیااس کی تفسیر مفہوم غیرا ختیاری وغیر مامور بہ سے ہوسکتی ہے۔

> مضمون ..... جومصداق بواللُّهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا و بین معاصیک

> > جواب ..... کیااس حیلولة کے لئے قصد وا ختیار شرط ہے یانہیں

مضمون ..... اس قتم سےخوف سے احقر بالکل عاری ہے بہت سے مواضع میں معمولی س بات کی وجہ ہے فرائض تک ترک ہو جاتے ہیں اورنفس تاویلات گھڑنی شروع کر دیتا ہے مثلاً گاڑی کے سفر میں اگر چھوم ہواور اتر نے میں تکلیف ہوتو نفس میں تاویلات اور حیل کا درواز ہکل حاتا ہےاورنماز قضاہوجاتی ہے۔ایسے ہی کہیں امر بالمعردف کاضروری موقع ہواور مخالفین کا غلبہ ہوتونفس تا دیل کر کے امر بالمعروف کوترک کر دیتا ہے۔ بعض جگہ صلوٰ ق جمعہ کی شرائط موجود نہیں ہوتیں اورمعمولی اندیشہ ضرر کا مار فع منفعت کا ہوتا ہے۔نفس تا ویلات کرکے جمعہ کی نماز پڑھا ہی دیتا ہے علی بذالقیاس اس کے لئے کوئی علاج تجویز فرمایا جائے جس سے ان شرق امور میں كوتابى نه موفقط دالسلام ١٨٠ ـ ذيقعده ٢٨ جداحقر عبدالرحمن غفرله ازسهار نيور مدرسه مظاهرعلوم -جواب....اویر کے سوالات کے جواب کے بعدان جزئیات کے متعلق کرض کرول گا۔

تيئيسوال خط

besturdubooks.wordpress.com مضمون ..... بخدت بابر کت مخدومی ومحتر می و مرشدی ومولا کی حضرت اقدس حکیم الامة دامت فيوضكم السلام عليكم ورحمة تدالله تعالى وبركاية

حفرت سلمه سے استدعا ہے کہ احقر کی اصلاح کیلئے اورحسن خاتمہ کیلئے دعا فرماویں ۔ جواب ..... مكرى السلام عليكم ورحمته الله وبركاته ول يدعا بــــ

## خوف کی حقیقت اوراس کا حصول:

مضمون ..... واقعی بیاژ جواحقر نے خوف کی تفسیر میں لکھا ہے غیرا ختیاری ہے اور اس سےخوف کی تفسیر جواختیاری ہے صحیح نہیں یہ بندہ کی غلطی ہے مگراس کے سوا کوئی ایسا مفہوم معلوم نہیں جوخوف کی تفسیراور جامع مانع ہوکرا ختیاری بھی ہواس لئے حضرت اقدس سلمه سے استدعا ہے کہ حضرت ہی اس کی تفسیر بھی بتلا دیں اور علاج بھی ارشا دفر ماویں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ خوف کے شمرات قلب میں نہیں جس سے خوف کا سلب معلوم ہوتا ہے۔ اللُّهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا و بين معاصيك مِن حِلولة ك کئے قصد واختیار شرط ہے۔ امید ہے کہ حضرت علاج تجویز فرمائیں گے۔ فقط والسلام۔ ٢٥ ـ ذ والقعد و٢٨ جياحقر عبدالرحمٰن غفرله ازسهار نپور مدرسه مظاهرعلوم

جواب ..... احتمال المكرّ و همن العمّاب والعقاب اصل ہے خوف كا اوراس كا استحضار اختیاری ہےاس طرح اس کے مقتضاء پڑمل کرنالینی کفعن المعاصی اختیاری ہےاس کف میں اولا تکلف ہوتا ہے مگراس کے تکرار سے تکلف کم ہوکر عادت ہوجاتی ہے پھراس کا ملکہ ہوجا تا ہے کہ کفعن المعصیة سہل ہوجا تا ہے۔امیدہے کہاس سے بقیہ سوالات کا جواب بھی حاصل ہوجائے گا۔ (اشرف علی)

#### جوبيسوال خط

مضمون ..... بخدمت بابرکت حفزت اقدس مخدوم محترم بندگان سیدی و مرشدی جناب حضرت حكيم الامة مد فيوضكم السلام عليكم ورحمته الله تعالى وبركاته الحمدلله كهمعمولات besturdubooks.wordpress. فرموده حضرت اقدس اکثر اوقات بجالاتا *ہوں \_حضرت اقدس دعا فرماویں کہ حق* تعالیٰ شانیاس نا کارہ خلائق کی اصلاح فرمائے۔

حق تعالی کےخوف کے متعلق جوحضرت سلمہ نے ارشادفر مایا وہ سمجھ میں آ گیا۔خداوند تعالیٰ کا خوف چونکہ قلب میں بالکل نہیں اور قلب میں ضعف اور جبین بے حدزیا وہ ہے اس لئے حضرت سلمہ کی خدمت میں درخواست ہے کہ حضرت سلمہاس کے متعلق احقر کے حق میں دعا فرماویں کہ اللہ تعالی اینے نصل و کرم ہے اس کا لیجھ حصہ احقر کوبھی مرحمت فرمائے اورقلب میں خوف الہی کے پیدا ہونے کی جوتد ابیر ہوں ان سے بھی مطلع فر مایا جائے۔

جواب ..... کیا قلب میں بیاخمال بھی نہیں کہ شاید معاصی برعقاب یا عمّاب ہونے گگے چونکہ بیا حتمال ضرور ہرمومن کے قلب میں ہےاس لئے خوف حاصل ہے۔ای احتمال کا استحضارا وركف عن المعاصى بالاستمرارية خوف كوملكه بناويتي بين \_

### معمولات کے ناغہ کف قضا:

مضمون ..... سفرمیں توعموماً اور حضرمیں تبھی معمولات کل یابعض ناغہ ہوجاتے میں ان کی قضا کیسے کروں۔فقط والسلام۔

> خادم بنده عبدالرحمٰن غفرلها زسهار نپور مدرسه مظاهرعلوم ۲\_محرم <del>۲۹ جه</del> جواب ..... تھوڑی مقدار میں کرلیا سیجئے۔

### ليجيسوال خط

## خوف خداحاصل ہونے کیلئے معاون مراقبہ:

مضمون ..... بخدمت بإبركت مخدوم محترم سيد ومرشدي جناب حضرت عليم الامة دامت الطافكم \_السلام عليكم ورحمته الثدتعالي و بركاته ً \_الحمد لله كهمعمولات فرموده حضرت سلم حتى الوسع التزام سے بجالاتا ہوں حضرت كى خدمت ميں درخواست ب كداحقركى اصلاح دفلاح کیلئے دعا فریاویں۔اللہ تعالیٰ کےخوف کے متعلق جو بچھارشاد حضرت اقدس نے فرمایا انشاء اللہ تعالیٰ اس برعمل کروں گا۔احقر کے حق میں حضرت دعا فرماویں کہ اللہ

تعالیٰ شانہ اپنا خوف قلب میں پیدا کردے۔اللہ تعالیٰ کے خوف کے پیدا ہونے کیلئے اگر سیجھ معین ہواس کوبھی تحریر فرمایا جائے۔

جواب ..... وہی استحضار و کفعن المعاصی بالاستمرار قوی معین ہے۔

مضمون ..... قلب میں صبر کے پیدا ہونے کے لئے علاج ارشاد فرماویں اوراس کی حقیقت شرعیہ سے بھی مطلع فرمایا جائے۔مصائب اور تکالیف اور ایذاء پر قلب کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔امید ہے کہ حضرت اقدس اس کے تکلیف ہوتی ہے۔امید ہے کہ حضرت اقدس اس کے لئے علاج تحریر فرما کمیں گے فقط والسلام خادم بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ از سہار نپور ہیں مجرم وس سے حواب ..... ابھی اس کا تمکن ورسوخ ہونے دیجے۔

## چھبیسواں خط

مضمون ..... گرامی خدمت مخدوم محترم سید و مرشدی حضرت اقدس حکیم الامة دامت فیوضکم السلام علیکم و رحمته الله تعالی و بر کانه'۔ الحمد لله که حضرت سلمه کی دعا ہے معمولات مجوز ه حضرت اکثر اوقات میں بجالا تار ہتا ہوں۔

جواب .....السلام عليكم ورحمته الله تعالى وبركاته بارك الله تعالى فيها

مضمون ..... حضرت اقدس دعا فرماه یں کہ حق تعالیٰ شانہ بندہ کی اصلاح فرما ئیں اور ہمیشہ اپنی مرضیات میں مغشول رکھیں ۔

جواب..... آمين

# مصائب کی گرانی اور دل کی پریشانی:

مضمون سسس صبر کے بیدا ہونے کے لئے علاج تحریر فرمایا جائے مصائب کامخل قلب پر بہت ہی گراں ہوتا ہے بلکہ کوئی بات خلاف طبع بیش آ جائے اس سے قلب میں بے چینی اور اضطراب بیدا ہوجا تا ہے اور قلب میں اس کی وجہ سے طرح طرح کے وساوس پیدا ہوتے ہیں۔امید ہے کہ حضرت اقدس اس کیلئے علاج مرحمت فرمائیں گے۔

جواب ..... ندسب مدموم ہے ندمسب دونوں غیر اختیاری ہیں و لا یذم مالا

besturdubooks.Wordpress.co الحتياد فيه- اس لئے ضرورت معالجہ کی نہیں البنتہ حدود شرعیہ سے بالاختیار تنجاوز کرنا ہی<sup>ت</sup> مذموم ہے اور بے صبری اس کا نام ہے۔

## صر کی حقیقت:

مضمون ..... اوراس کی حقیقت شرعیه ہے بھی مطلع فرمائیں گے فقط والسلام۔ ۲۔ ربيج الاول ومهم جه بنده عبدالرحمٰن غفرلهاز سهار نيور

جواب..... حبس النفس على ماتكره عما يكره شرعاً ـ

### ستائيسوال خط

مضمون ..... بخدمت اقدس مخدوم محتر م سیدی ومرشدی دامت فیوضکم السلام علیم و رحمته الله تعالى وبركاته ٔ الحمد لله كه حضرت كى دعا ہے معمولات بجالا تا ہوں حضرت سلمہ ہے دعائے استقامة وحسن خاتمہ کی استدعا ہے۔ بے چینی اورطبعی اضطراب گوشرعاً مذموم نہیں مگر <sup>تف</sup>س کواس ہے تکلیف ہوتی ہے۔

جواب ..... اس تکلیف کا معالجین کی غرض ہے خارج ہے۔

مضمون ..... اور بسا اوقات اس کی وجہ ہے دینی امور فرائض و واجبات میں خلل واقع ہونےلگتاہے۔

جواب..... خلل غيراختياري ياختياري

مضمون ..... حضرت سلمهاس کے متعلق کیچھارشا دفر ماویں تا کہ اطمینان ہوجائے۔ جواب....میں او پرعرض کرچکا۔

### مصيبت يراجر:

مضمون ..... نیز جومصیبت قلب پر عادة شاق موتی ہے جیسے والدین یا اولاد کا انقال اگرکسی کو بوجہ قساوت کے لئے ایسے مصائب پر پچھ گرانی قلب پر نہ ہوتو ایسی صورت میں نہاس کو نکلیف ہوگی اور نہ صبر نہاس بر ثواب ایسی صورت میں تخصیل ثواب کی کیا صورت ہے یا ہے خص اس مصیبت برصبر کے ثواب سے محروم رہے گا۔

جواب ..... ییمزم رکھنا کہا گرمصیبت پرقلق ہوا تو صبر کروں گا۔ بیبھی مخصیل ٹواب صبر کے لئے کافی ہے۔ نفس ک**ور و کنے کا مطلب**:

مضمون ....جس کے معنی صرف یہی ہیں کہ جزع فزع اور خلاف شرع اقوال ہے یکچ یا کچھاور فقظ والسلام بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ از سہار نپور ۲۹۔رہے اسوس جواب ..... جی ہاں

## اٹھائیسواں خط مصائب کے وفت حقوق شرعیہ میں خلل:

مضمون ..... مخدومی محتر می سیدی و مرشدی جناب حضرت حکیم الامة ادام الله فیوضکم السلام علیم و رحمته الله تعدید الله و برکانهٔ مصائب کے وقت حقوق شرعیه میں خلل بھی تواختیاری ہوتا ہے۔ علیم ورحمته الله تعالی و برکانهٔ مصائب کے وقت حقوق شرعیه میں خلل بھی تواختیاری ہوتا ہے۔ جواب ..... جامع الکم الات دام فیضہم ۔السلام علیم ورحمته الله و برکانهٔ اس کا تدارک تواختیاری ہے کرنا جا ہیں۔

۔ مضمون ..... اور مجھی غیراختیاری کہ قلب ایسی پریشانی میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ ذہول اورغفلت کی وجہ سے دوسری طرف توجہ ہیں ہوتی۔

جواب سست تواس ہے کوئی ضرر دین نہیں اور مہتم بالشان ایسے ہی ضرر سے بچنا ہے۔ مضمون سست حضرت سلمہا حقر کے قق میں دعا فر مادیں کہ اللہ تعالیٰ اس نا کارہ خلائق کی اصلاح فر مائیں۔

جواب ..... ول سے اصلاح کی دعا کرر ہاہوں۔

مضمون .....معمولات جوحضرت سلمہ نے فرمائے ہیں اس کو بجالاتا ہوں اور الحمدللہ کہ اکثر اوقات یا بندی کے ساتھ پورے ہوجاتے ہیں مگر قلب کی قساوت ویسے ہی ہے جیسے تھی دعا فرماویں کہ حق تعالیٰ سجانداحقر کے قلب کی اصلاح فرمائیں فقط والسلام سے رہے الثانی وہم جے خادم بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ از سہار نپور

جواب ..... قساوت میں مختاج تفسیر ہے۔ (اشرف علی) أنتيبوال خط

besturdubooks.wordpress.co مضمون ..... بحضرت اقدس مخدوم محترم سيدي ومرشدي حضرت مولا ناصاحب حكيم الامة ادام الله فيوضكم السلام عليكم ورحمته الله تعالى وبركانة ألحمد للدكوم عمولات فرموده حصرت اکثر ایام میں بلاناغہ بورا کرتار ہتا ہوں۔

مضمون ..... حضرت سلمہ ہے صلاح گفس اور حسن خاتمہ کے دعا کی استدعا ہے امید ہے کہ حضرت اقدس اس نا کار ہ کو دعامیں یا دفر مائیں گے۔

جواب ..... ول سے دعاہے

مضمون .... صبر کے متعلق جو حصرت سلمہ کے ارشا دات ہیں ان برانشاء اللہ تعالی عمل كروں گا۔حضرت اقدس دعائے تو فیق اعمال فرمائیں۔

جواب..... آمين

## شكر كى حقيقت اوراس كاحصول:

مضمون ..... الله تعالی کے انعامات پرشکر کے لئے علاج ارشا دفر مایا جائے۔ جواب ..... علاج توازالہ کے لئے ہوتا ہے بیتو تحصیل کی چیز ہے اور اختیاری استعال اختیاراس کی تدبیر ہے۔

مضمون ....اور نیزاس ہے بھی مطلع فرمایا جائے کہ شکر کی حقیقت شریعت میں کیا ہے۔ ول مے خدا تعالی کی نعمت مجھنا اور اس برخوش ہوتا اور اپنی لیانت سے اس کوزیادہ مجھنا اور زبان ے خدا تعالی کی تعریف کرنا اور اس نعمت کا جوارح ہے گنا ہول میں استعمال نہ کرنا بیشکر ہے۔ مضمون ..... قسادت کی تفسیر به ہے کہ طاعت کی طرف طبیعت کی رغبت نہیں 

مضمون ..... اور ندمعاصی سے طبیعت میں نفرت (ہے)

جواب ..... طبعی یا قصدی استحضار ہے

besturdubooks.wordpress.co مضمون ..... اورندنصوص وعدوعيد كے ديكھنے پاسننے سے قلب ميں رفت پيدا ہوتی ہے۔

جواب ..... طبعی یا قصدی استحضار ہے

## رياء کي ايک صورت:

مضمون ..... بلکه بسا او قات طاعات واجبه مخلوق کے خوف سے اور ان کے طعن ولعن کے خوف سے ادا ہوتی ہیں۔

جواب ..... بيتورياء ہے۔

مضمون .....اورابیا ہی اجتناب عن المعاصی بھی مخلوق کے خوف ہے ہوتا ہے۔

جواب.... پیجھی ریاءہے۔

مضمون ..... امیدے کہ حضرت سلمہاس کے لئے کوئی علاج تجویز فرما کیں گے فقط والسلام \_ 9 \_ ربيع الثاني وسمج \_عبدالرحمٰن غفرله ازسهار نبور مدرسه مظاهرعلوم جواب ..... انجمی قساوت کی حقیقت مقع نہیں ہوئی۔

### تنيسوال خط

# شكرحاصل كرني كاطريقه:

مضمون ..... بحضرت اقدس حكيم الامة مخدوم محتر م سيدي ومرشدي ادام الله فيوضكم \_ السلام عليكم ورحمته الله تعالى وبركاته أ

احقرٰ کامقصود بھی تخصیل شکر کیلئے علاج بوچھنا تھا امید ہے کہ حضرت سلمہ اس کے تخصیل کا طریقه اور معین ارشا دفر مائیس گے۔

اس کی ماہیت کے اجزاءسب افعال اختیاریہ ہیں ان کو بہتکرارصا در کرنا یہی طریقہ تخصیل اوریبی طریق تسهیل ہے۔

حالت نماز میں روناوغیرہ:

besturdubooks.wordpress.com مضمون ..... قساوت ہے مقصود بندہ کا بیہ ہے کہ جیسے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ حالت صلوٰۃ میں رونے لگتے ہیں۔قرآن شریف پڑھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں۔وعظ میں وعبد کےمضامین من کررقیق القلب ہوکرگریہ و بکاء میںمشغول ہوجاتے ہیں۔احقر کونہ نماز میں رونا آتا ہے نہ قرآن پڑھنے سننے سے رفت قلب ہوتی ہے بیرحالت اگر غیرمحمود ہے تو حضرت سلمداس کے لئے علاج ارشا دفر مائیس۔

## طاعات کی طرف اعتقادی رغبت:

مضمون ..... اور طاعات کی طرف نطبعی رغبت ہوتی ہے اور نہ قصدی استحضار ہے اورايييے ہی معاصی ہےنفرت

جواب ..... رغبت ونفرت طبعیہ غیر مطلوب ہے رغبت ونفرت اعتقادی کافی ہے یہی مامور بہ ہے اس کے مقتضاء پر بار بارعمل کرنے ہے اکثر طبعی رغبت ونفرت بھی ہوجاتی ہے اگرنه ہوتو بھیمھنہیں۔

مضمون ..... معمولات بحمدالله تعالی اکثر اوقات میں بہنشاط یورے ہوجاتے ہیں خصوصاً تبجد میں تو بفضلہ تعالی حضرت کی دعاہے اچھا خاصہ جی لگتا ہے۔حضرت اقدس سلمہ ے صلاح نفس اور فوز دارین کی دعا کی استدعا ہے۔ فقط والسلام بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ از سهار نيور مدرسه مظاهرعلوم

جواب .....مولا ناالسلام علیکم \_اضیاف کے ہجوم سےاطمینان کا وقت نہ ملااور میں ایسے وفتت كاجواب كے لئے منتظرر مااب بھی ایساد قت نہیں مگر رفع انتظار کے لئے لکھتا ہوں۔

### اكتيسوال خط

مضمون ..... بحضرت اقدس سيد ومرشدي ومخد دمي ومحتر مي ادام الله فيوضكم \_السلام عليكم ورحمتها للدتعالي وبركاتنأ ۳۳۴ شکر کے متعلق جو سیجھ حضرت اقدس سلمہ نے تحریر فر ما یا وہ بحمداللہ سمجھ میں آ گیا۔ اولا اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور حضرت کی دعاء ہے اکثر اجزاء شکر پڑھل بھی ہے۔ جواب سارك الله تعالى

> مضمون ..... حضرت سلمہ سے درخواست ہے کہ احقر کے اصلاح نفس اور انتثال اوامراوراجتناب عن المعاصي كيلير دعافر مائيس حضرت سلمه كي دعا ي معمولات بفضله تعالى روزانه بورے ہوجاتے ہیں۔حضرت سلمہ دعائے استقامت فریاوس۔

> > جواب .... ول وجان سے

زُمِدحاصل ہونے کا طریقہ:

مضمون ..... مخصیل زہد کے لئے حضرت والا علاج اور طریق تسہیل مرحمت فرماویں اوراس کی ماہیت شرعیہ بھی ارشا دفر مائی جائے۔

جواب ....قلت رغبت في الدنيااس كي ماهيت بطريق محصيل مراقبه اسكه فاني ہونے کا اور غیرضروری کی تخصیل میں انہاک نہ ہونا اور طریق تسہیل صحبت \_زاہدین کی اور مطالعه حالات زامدين كا

مضمون ..... آئندہ جمعہ کو حضرت سلمہ کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے اگر حضرت اجازت فرماوس \_

جواب..... بسر و*چیثم* 

مضمون ..... نیز احقر حضرت سے بیعت ہونے کے شرف سے اب تک محروم ہے اگر حضرت سلمه کے نزویک مناسب ہوتو حاضری پر شرف بیعت ہے بھی مشرف فر مایا جائے۔فقط والسلام \_ 9 \_ جمادي الاولى وم جميد \_ احقر انحد ام بنده عبدالرحمٰن غفرلها زسهار نيور مدرسه منظا برعلوم جواب ..... ضرورت تو ہے نہیں لیکن آپ کے حکم سے عذر بھی نہیں

### بتيسوال خط

مضمون ..... بخدمت حضرت اقدس مخدوم محتر م سيدى ومرشدي هكيم الامة ادام الله

besturdubooks.wordpress.com اظلالكم علينا وعلى سائر المستر شدين السلام عليم ورحمته الله تعالى وبركاته الحمد للدحضرت سلمه کی دعا ہے معمولات فرمودہ حضرت والا بورے ہو جاتے ہیں اور معمول تدبر فی القرآن کا بھی حسب ارشاد سامی شروع کر دیا ہے جس کے لئے سر دست وقت بعدصلوٰ ة عشامقرر كيا ہے۔حضرت اقدس بندہ كي اصلاح ظاہر وباطن واستقامة علي الطاعات والمرضات کے لئے دعافر ہائیں۔

جواب سسیارک الله تعالی ول وجان سے

مضمون ..... احقر کوحق تعالیٰ کی ذات بابر کات سے امید ہے کہ حضرت کی دعاءاور توجہات ہے!حقر نا کارہ خلائق کی اصلاح انشاءاللہ تعالیٰ ہوجائے گی۔

جواب ..... میں کیا چیز ہوں مگرحق تعالی کے ضل ورحمت ہے سب امید ہے۔ انشاء اللہ تعالی مضمون .....زہد کی مخصیل کے لئے جو پچھ حصرت سلمہ نے ارشا دفر مایا اس پر انشاء اللہ تعالیٰ عمل کروں گا۔حضرت ہے تو فیق اعمال خیر کی دعا کی استدعا کی ہے۔

جواب ..... ول سے وعامے

## صدق واخلاص کے حصول کاعلاج:

مضمون ..... صدق واخلاص کے حقائق شرعیہ اوران کے حصول کیلئے علاج اور معین تحریر فرماما جائے فقط والسلام - ٢٨ - جمادى الاولى ٢٨ هـ احقر عبدالرحمٰن غفرله ازسهار بيور مدرسه مظاہر علوم جواب ..... جس طاعت كااراده مواس مين كمال كاورجها ختيار كرنايي صدق باوراس طاعت میں غیرطاعت کا قصدنہ کرتا۔ بیاخلاص ہے۔اور بیموقوف ہے مابدالکمال کے جانے پرای طرح غیرطاعت کے جاننے پراس کے بعد صرف نیت او عمل جز واخیر رہ جاتا ہے بیدونوں اختیاری ہیں طريق تخصيل تواس معلوم ہوگيا آ گےرہامعين وہ استحضار ہوعدہ ووعيد کا اور مراقبہ نيت کا

#### تبيتيبوال خط

## اخلاص وصدق كي مثاليس:

مضمون ..... بعالی خدمت بابرکت مخدوم محتر م سیدی ومرشدی حضرت اقدس حکیم

الامت ادام الله فيوضكم الى يوم القيمة السلام عليكم ورحمته الله وبركات

ن ا دام الله فیوصهم المبی یوم القیدهه اسلام - م در مهر مدر بریا به اخلاص وصدق کے متعلق حصرت سلمہ نے جو کچھارشاد فرمایا وہ سمجھ میں آگیا مگر مزید انشرال مسلمان - مراسم المسلم كبليخ الرحضرت سلمدان كحقائق كوامثله يشرح فرماوين توانطباق مين زياده مهولت هوگي \_

> جواب ..... مثال صدق کی نماز کوای طرح پر هناجس کوشر بعت نے صلوٰۃ کاملہ کہا ہے بعنی اس کومع آواب ظاہرو باطنہ کے ادا کرناعلی بندا تمام طاعات میں جو درجہ کمال کا شریعت نے درجہ بتلایا ہے مثال اخلاص کی نماز میں ریاء کا قصد نہ ہوجو کہ غیر طاعت ہے رضائے غیرحق کا قصدنہ ہوجو کہ غیر طاعت ہے اور اس کے متعلقات ظاہر ہیں۔

## اخلاص اورخشوع وخضوع میں فرق:

مضمون .... اس سے بھی مطلع فرمایا جائے کہ اخلاص میں اور خشوع وخضوع میں کچھ قرق ہے یا نہیں۔ جواب .....اخلاص راجع ہے نیت کی طرف اورخشوع وخصوع سکون ہے جوارح و قلب كاحركات منكره ظاہره ما باطنه سے اگر جدان حركات ميں نبيت غير طاعت كى نه ہو پس اخلاص خشوع ہے مفارق ہوسکتا ہے۔

## ایک طاعت میں دوسری کا قصد:

مضمون ..... ادر نیز اس ہے بھی کہ جس طاعت کا قصد ہواس میں اس طاعت کے علاوہ دوسری طاعت کا قصد مخل اخلاص ہے یانہیں۔

جواب..... مثال ہے واضح کیا جائے

مضمون ..... مراقبه نیت کی تصویر ہے بھی مطلع فر مایا جائے۔

جواب.....یعنی اس کی دیکھ بھال کہ میری نیت غیرطاعت تونہیں

### نت کے وقت کے وساویں:

مضمون ..... نیز اس ہے بھی نیت کے وقت میں جو وساوس غیر طاعت کے بلا اختیار پیش آتے ہیں ان کے وقع کرنے کا کیا علاج ہے۔ جواب .....وساوس مخل نہیں اخلاص میں اول تو وہ غیرا ختیاری دوسر ہے نماز ہے وہ مقصود تو نہیں

مضمون ..... ارا دہ صلوٰ ق کے وقت قبیل ازتحریمہ ہر چنداس کی کوشش کرتا ہوں کہ فیری طاعت کا وسوسہ قلب میں نہ آئے مگر پھر بھی کا میا بی نہ ہوتی

جواب ..... تو محذور کیا ہوا اخلاص کے خلاف نہ ہونا او پرمعلوم ہوا البتہ اگر قصداً ہوں تو صدق کے خلاف ہیں مگر جب بلاقصد ہوں تو خلاف صدق بھی نہیں۔

مضمون .....اور بسااوقات تطع تحریمه کی نوبت آ جاتی ہے۔اور مکررسه کررنیت اور استحضار کرنا پڑتا ہے اس خیال سے کہ تحریمہ کے وقت نیت نہیں ہوئی اور عزم نہیں ہوا۔ یا تحریمہ کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ ہے۔

جواب ..... یو حرام ہے۔نیت فعل اختیاری ہے اس وقت دوسری طرف توجہ قصد و اختیار سے نہ ہونا چا ہیے اور بلاا ختیار منافی نیت نہیں

مضمون ..... اس لئے عرض کیا گیاہے کہ حضرت سلمہاں کے لئے علاج مرحمت فرمادیں۔ جواب .....او پرسب عرض کر دیا

مضمون .....حضرت سلمہ ہے استدعا ہے کہ احقر ناکارہ خلائق کے حق میں دعا فر ماویں کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے ظاہرو باطن کی اصلاح فر مائے اور اپنا قرب خاص عنابیت فر مائے۔فقط والسلام۔ بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ از سہار نپور مدرسہ مظاہر علوم ۸۔ جمادی الثانیٰ وسم ھے

جواب .....ول سے دعاہے چونٹیسو ال خط

اخلاص کے دو در ہے:

مضمون ..... بخدمت بابرکت حضرت اقدس حکیم الامت سیدی ومرشدی ا دام الله فیوضکم السلام کلیکم درحمة الله و بر کانهٔ

الحمد بلند کے حضرت سلمہ کے ارشادات ہے بہت سے ضلجانات رفع ہوگئے۔اللہ تعالیٰ حضرت سلمہ کی ذات گرامی اور حضرت کے فیوض کو ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔البتہ اخلاص وخشوع کے فرق کے بیان میں جوحضرت اقدس کا ارشاد ہے (اگر چدان حرکات میں نیت غیر طاعت کی نہ ہو ) اس میں اتنا شبہ ہے کہ جب وہ حرکات مشکرہ ہیں تو ان میں نیت

طاعت کی نہیں ہوسکے گی ان میں بہرصورت نیت غیرطاعت ہی کی ہوگی۔ جواب .....لازم نہیں بلکہ ممکن ہے کہ سی چیز کی بھی نیت نہ ہوعبث حرکات ہوں جو بے لاللہ ملکہ پر دائی باعادت کے سبب صادر ہوں خواہ جوارح کی حرکات ہوں یا قلب کی

مضمون ..... حضرت سلمہ کی خدمت میں گذارش ہے کہ اس کے متعلق کچھ اور وضاحت فرمائی جائے تا کہ می شم کا شبہ نہ ہے۔

جواب.....ابھی *عرض کر*چکا۔

مضمون ....کسی طاعت میں غیرطاعت کا تو قصد نہ ہو گمرد دسری طاعت کا قصد ہوجیسے نماز کی حالت میں ریاء کا قصد تونہیں اور نہ کسی اور فعل غیر طاعت کا قصد ہے گرنماز کی حالت میں قصد اُ کسی شرعی مسئلہ کا مطالعہ کرتا ہے یاکسی اور سفر طاعت کا نظام اس حالت میں قصد اُسوچ تاہے۔

جواب سیمتلد و قت رو اس کمتعلق عرض کرتا ہوں۔ اس وقت دو حدیثیں میری نظر میں ہیں ایک مرفوع جس میں یہ جزوب صلی در کعتین مقبلا علیهما حدیثیں میری نظر میں ہیں ایک مرفوع جس میں یہ جزوب صلی در کعتین مقبلا علیهما بقلبه دوسری موقوف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول جس میں ہیں جزوب انبی لاجھو جیشی و انا فی المصلوف و جموعہ روایتین سے اخلاص کے دودر ہے مفہوم ہوئے ایک یہ کہ جس طاعت میں مشغول ہاس کے غیر کا قصد استحضار بھی نہ ہوا گرچوہ بھی طاعت ہی ہو۔ دوسراورجہ یہ کہ دوسری طاعت کا استحضار ہو جائے ادران دونوں میں بیامرمشترک ہے کہ اس دوسری طاعت کا اس طاعت سے قصد نہیں ہے مثلاً نماز پڑھنے سے یہ غرض نہیں ہے کہ اس دوسری طاعت کا اس طاعت سے قصد نہیں ہے تیس حقیقت اظامی تو دونوں میں مکساں ہے نماز میں کیسی کے پس حقیقت اظامی تو دونوں میں مکساں ہے اس میں تشکیک نہیں عوارض کے سبب ان میں تفاوت ہوگیا۔ اور درجہ اول اکمل ہے اور دوسرا درجہ اگر بلا عذر ہے تو غیر اکمل ہے اور اگر عذر سے ہوتو وہ بھی اکمل ہے جیسے حضرت عمر رضی النہ عنہ ونا نہ ہونا نہ ہونا نظری ہے میرے ذوق میں بصورت عذر بی ظاف خشوع البت خشوع کے خلاف ہونا نہ ہونا کہ کہ کہ کہ کو کہ کیس میں اگر ضرورت ہو (ای کواو پر عذر کہا گیا ہے) اب اس پر سوال کو منطبق کر لیجئے۔

# دوسرے کی اصلاح کیلئے نمازیر مھنا:

pesturdubooks.wordpress.com مضمون ..... یا نماز صرف اس غرض سے پیٹھتا ہے کہ کوئی ناوا قف آ دمی میری اس نما زکود مکیرکراین نماز درست کر لے ایسے طاعات کا قصد نماز میں مخل اخلاص ہے یانہیں

> جواب ..... اس میں خود نماز سے مقصود غیر نماز ہے اس میں بظاہر خلاف اخلاص ہونے کا شبہ ہوسکتا ہے تمرمیرے ذوق میں اس میں تفصیل ہے کہ شارع کے لئے تو پیے خلاف اخلاص نہیں وہ اس صورت تبلیغ کے مامور ہیں اور غیرشارع کیلئے مامور بہنماز میں خلاف احتاط ہے اور خاص تعلیم کے لئے مستقل نماز کا حرج نہیں۔

## نيت وتحريمه كاذبهول موجانا:

مضمون .....نماز کے شروع کرنے کے بعد پہلی رکعت میں مثلاً بیرخیال ہوا کہ ندمعلوم تحریمہ کے وقت میری نیت شرعی صلوٰ ق کی ہوئی تھی یانہیں یاتحریمہ ہی میں شبہ ہوا کہ نہ معلوم ً میں نے اللہ اکبرکہا یانہیں۔الغرض اس کونیت اورتح بمہے بالکل ذہول ہوگیا ایس حالت میں کیا کرنا جاہیے حضرت اقدس کی خدمت میں گذارش ہے کہ اس کے متعلق بچھ ارشاد فرما تیں اور مراقبہ نیت ہی اس کاعلاج ہے یا مجھاور

جواب ..... بيد مسكله فقيهه بردايات جزئيد و مكيه لي جاوي-

مضمون ..... معمولات فرموده حضرت سلمه بحمراللدروزانه حضرت کی دعا کی برکت

سے بورے ہوجاتے ہیں۔

جواب..... الحمدلله

مضمون ..... حضرت دعا فرماوی که الله تعالیٰ اس نا کاره کی اصلاح فرمائے اور ظاہروباطن اس نا کارہ کا اللہ تعالیٰ کی مرضیات ہے مزین ہوجائے۔

جواب..... آمين \_

# بدید پیش کرنے کی درخواست کاجواب:

مضمون ..... ۲۲ جمادی الثانیہ کے جمعہ کو حاضری کا قصد ہے اگر حضرت سلمہ اجازت فرماویں۔

جواب.....بسروچیتم

besturdubooks.wordpress.com مضمون ..... کنی و فعہ طبیعت کا تقاضا ہوا کہ حصرت سلمہ کے لئے کوئی تھوڑی ہی چیز بطور ہدیہ حاضر خدمت اقدس کروں مگر چونکہ حضرت کی طبیعت میارک کے خلاف ہے اس لئے نہیش کرنے کی جرأت ہوئی اور نہ عرض کرنے کی ہمت اس لئے ورخواست ہے کہ اگر حضرت والا اجازت فرماوین تو صرف دوروییه کی کوئی چیز (جوحضرت سلمه پیند فرماوین) اینے ساتھ لاکر حاضر خدمت کروں۔ یا اگراحقر کا حاضر ہوناکسی عذر ہے ملتوی ہوگیا تو کسی اليستخص كے ہاتھ بھيج دول جوحضرت سلمه كاخادم ہوفقط والسلام ۔خادم بندہ عبدالرحمٰن از سہار نپور مدرسه مظاہر علوم \_۵ ا\_جمادی الاخری وسم جے

جواب ..... حجاب بھی ہوتا ہے مگر آ ب کے تیرک سے محرومی بھی گوارانہیں۔ کوئی خاص چیز ذہن میں نہیں بے تکلف عرض ہے کہ نفترانفع ہے گراس سے نصف یعنی ایک رویب پيٽتيسوال خط

مضمون ..... بحضرت اقدس حكيم الامت سيدي ومرشدي ادام الله فيوضكم وافاض علينا بركاتكم السلام عليكم ورحمته الثدنعالي وبركاته \_

الحمد للدكه حضرت سلمدكي توجدكي بركات ہے معمولات بورے ہوجاتے ہیں۔ جواب ..... مولانا السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

بأرك الثدتعالي

مضمون ..... حضرت احقر نا کارہ کے حق میں دعا فر ماویں کہ حق تعالی جل وعلامیری اصلاح فرمائيں اورائی مرضیات میں مشغولیت کی تو فیق مرحت فرمائیں۔

جواب ..... ول سے دعاہے

مضمون ..... صدق واخلاص کے متعلق حضرت سلمہ کے ارشادات کے برکت ہے بحماللداطمینان کلی حاصل ہوا بلکہ بہت ہے اشکالات جوان کے متعلق نہ تھے (بلکہ دوسرے ماحث کے متعلق تھے ااجامع ) دہ بھی حل ہو گئے۔

جواب..... الحمدلله

رضا برقضاا وراس كاحصول:

besturdubooks.wordpress.com مضمون .....رضا برقضا کے حصول کے لئے کوئی علاج تحریر فرمایا جائے اوراس کا معیار اورمقدار بھی ارقام فرمایا جائے کہ انسان اس کے متعلق کس قدر کا مکلّف ہے اور اس کا شرعی مفہوم مصطلح کیا ہے فقط والسلام۔ ۲۸۔ جمادی الاخریٰ وہی جیے خادم بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ از سهار نپورىدرسەمظا ہرعلوم

جواب ..... رضا بالقصناء كي حقيقت ترك اعتراض على القصنا ب الرالم كا احساس بي نه ہوتو رضاطبی ہے اور اگر الم كا احساس باتى رہے تو رضاعقلى ہے اور اول حال ہے جس كا عبدم کلف نہیں اور ثانی مقام ہے جس کا عبد مللف ہے۔ تدبیراس کی تحصیل کی استحضار رحمت وحكمت الهيد كاوا قعات خلاف طبع بين . (اشرف على)

### حيفتنيوال خط

مضمون ..... بخدمت گرامی حضرت اقدس مکرم محترم حکیم الامة سیدی ومرشدی ادام النّد فيوضكم \_السلام عليكم ورحمته النّدو بركانة

الحمد للدكه معمولات اكثر اوقات ميں حضرت سلمه كى وعاكى بركت ہے يورے ہو جاتے ہیں۔حضرت ہے دعائے استقامت اور تو فیق اعمال حسند کی دعا کی استدعاہے۔ رضا بالقصناء کے متعلق جوحضرت اقدس کاارشاد ہے وہ مجھ میں آ گیااس بڑمل کرنے کے لئے بھی دعا ئیں فرمائیں۔

ثم الحمدللد كه اعراض نفس جس قدر تھے (جن كى فہرست حسب ارشاد تبليغ وين سے مرتب کی تھی )ان کے متعلق حضرت سلمہ کی خدمت بابر کت میں جو پچھ عرض معروض کرنا تھا اس کا ضروری حصہ ختم ہو چکا۔حضرت دعا فرمادیں کہ اللہ تعالی سجانہ حضرت اقدس کے ارشادات برعمل کرنے کی توفیق مرحمت فرماویں اوراس نا کارہ کی اصلاح فرما کرحسن خاتمہ ہے فائز فرمائے بینا کارہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اور حضرت کی تو جہات کا شکر میا دانہیں كرسكتاجن كي وجهيهاس احقر كوحصرت سلمه سے شرف مكا تبت ومكالمت حاصل ہوكرحق

تعالیٰ کے نام لینے کی تو فیق ہوئی الحمد ملتم الحمد مللہ۔

besturdubooks.wordpress.com جواب ..... آپ سے زیادہ مجھ کومسرت ہے اللہ تعالیٰ ہو ما فیوماً برکت واستقامت عطافر ماوے۔ مستحب توكل كي شرائط:

> مضمون ..... ال وقت ایک براناعر یضه بھی ارسال خدمت ہے جس میں حضرت سلمہ نے درجات مستحبہ کے طریق تعلیم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ امید ہے کہ حضرت اقدی اس کے متعلق بھی کچھارشادات فرمائیں گے۔جس ہے فرائض پڑمل کر نامہل ہوجائے۔ ۲۔ رجب وسے تو كل متحب كے لئے دوچيزوں كى ضرورت ہے فطرة قوت قلب \_اورحقوق واجبه كا ذ مه نه ہونا یا اہل حقوق کا بھی ایسا ہی ہونا۔ کیا پیشرا کط حقق ہیں۔

## سينتيسوال خط

مضمون ..... بخدمت گرامی حضرت اقدس سید و مرشدی مخدومی ومحتر می حکیم الامة ادام الله تعالى فيوضكم السلام عليكم ورحمته الله تعالى وبركاته

الحمد للدمعمولات حضرت کی دعاہے پورے ہوجاتے ہیں۔حضرت سلمہاحقر کےحق میں استقامت اور حسن خاتمہ اور توفیق طاعات کے لئے وعافر ماویں۔

حضرت سلمہ کےارشاد پرمعروض ہے کہ شرا بُطانو کل مستحب کے تحقق نہیں نہ تو قوت قلب ہے نہ اہل حقوق ایسے ہیں۔قلب نہایت ضعیف اور کمزور ہے ادر اہل حقوق بھی قوی القلب اور غيرمطالب الحقوق نبيس اس بناء يرجو حضرت اقدس كاارشاد مواس مصطلع فرمايا جائے۔فقط والسلام يهار رجب ومهيجاحقر الخدام بنده عبدالرحمن غفرله از مدرسه مظاهرعلوم سهار نيور جواب .... پس واجب براكتفافرهائ اوراس سے ذائد كى دعا كيا سيجے خودقصد نہ سيجے \_

شذرهتميرهما

برو و كسامنا من المنا كرنا:

عرصہ دراز ہوا ایک صاحب کوجنہوں نے غالبًامجلس میں حضرت والا کی تقریر پر بطور

تھدین کے کچھ کہ دیا تھا تنبیہ فرمائی کہ میں بہت دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر فنا گی ہے شان بالکان ہیں مجلس میں اپنے آپ کو بالکل فانی شخص بنا کر بیٹھنا چاہیے۔ جس کوآ دمی اپنا بڑا سمجھے اس کے سمامنے اپنے آپ کو اس کے کسی قول کے تصدیق کرنے کے بھی قابل نہ سمجھنا چاہیے۔ دوسرے کے قول کی تھیدیق بھی وہی شخص کرتا ہے جواپنے آپ کو پچھ بجھتا ہے۔ اھ
چاہیے۔ دوسرے کے قول کی تھیدیق بھی وہی شخص کرتا ہے جواپنے آپ کو پچھ بجھتا ہے۔ اھ
نہ ۔ احتر مؤلف کو حضرت والا کے اس ملفوظ ہر بیا شعاریا داآتے ہیں ۔ فی ۔ احتر مؤلف کو حضرت والا کے اس ملفوظ ہر بیا شعاریا داآتے ہیں ۔ مجب است باوجودت کہ وجود میں بماند
عجب است باوجودت کہ وجود میں بماند
ہوجیب ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے میرا وجود باقی رہے ، تو بات کہنے کے لئے اندر

یہ عجیب ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے میراد جود باقی رہے ، توبات کہنے کے لئے اندر آئے اور میری بات بھی رہے۔

در محفلے کہ خورشیداندر شارز روست خودرابزرگ دیدن شرط ادب نباشد جسم محفل میں سورج ہوتو اپنے آپ کو ذرہ مجھ اسپنے آپ کو بڑا سمجھ نا ادب کے خلاف ہے۔
لیکن آگر قر ائن حالیہ سے خطاب کرنے دالے کی اجازت منتیقین ہوتو بقدر ضرورت مضا کہ تنہیں۔
شندرہ نمبر 10: حضرت والا کی شان تربیت پرایک دانشور کا خصوصی مضمون

## اس مضمون کے وجود پذیر ہونے کے اسباب

احقر اس باب متفرقات کو ایک اہل نضل و اہل علم ماہر فلسفیات وسیاسیات عالم کے مضمون پرجن کا تعلق بیعت ایک و دسرے شیخ سے ہے فی الحال ختم کرتا ہے۔ (اور فی الحال کی قیداس لئے لگائی گئی کہ باب ہذا کوشذرات السوائح کے صف کے نام سے بعد کو بھی انشاء اللہ تعالی جاری رکھنے کی تجویز ہے۔ جیسا کہ باب ہذا کی تمہید میں عرض کیا گیا)۔

تقریباً ایک سال کاعرصہ ہوا فاضل ممدوح حاضر خانقاہ ہوئے تتے ادراحقر ہی کے جمرہ میں قیام فرمایا تھا اس وقت احقر' باب ارشاد وا فاضۂ باطنی' کوشر دع کرنے والا تھا اوراس کی اہمیت اورا پنی تا اہلیت سوچ سوچ کر سخت متر دو تھا کہ ایسے اہم باب کو ہیں کیونکر لکھ سکول گا اس دوران میں ممدوح نے بھی برسبیل تذکرہ تا کیداً فرمایا کہ یہ باب تو بہت اہم ہے اس کو خاص طور سے لکھا جائے اوراس میں حضرت والاکی امتیازی شان ارشاد و تربیت کو بھی ضرور خاص

طورے دکھایا جائے اوراس کے متعلق جوکوتاہ بینوں کوغلط فہمیاں ہیں ان کوبھی دور کیا جائے۔ ۔ اس کے جواب میں احقر نے اپنی بے بصاعتی اور تاا ہلی ظاہر کی۔اور چونکہ اسی زیانہ میں ممدوح ایک روز دیر تک تنهائی میں حضرت والاسے اینے حالات باطنه عرض کر کے تشفی بخش جوابات حاصل كريجكے تنے جن سے بہت متاثر تنے اس لئے احقرنے بربناء بے تكلف بیساختهٔ عرض کیا کہ مجھ میں تو کیا اہلیت ہے بیاکام اہل علم کا ہے۔ آپ ماشاءاللہ صاحب نضل وکمال ہیں۔ آ ب نے حضرت والا کےموجودہ اور گذشتہ ارشاوات خاصہ ہے جو پچھ حضرت والاكن خصوصيات تعليم وتربيت مجحى هول اگر آپ ان كوقلمبند فرما كر مجھے عنايت فر ماویں تو میں ان کو بھی شامل سوانح کر دوں <sub>ہ</sub>

اس برصاحب ممروح نے بہت شوق سے فرمایا کہ دیکھتے اگر ہوسکا تو ان شاءاللہ تعالی میں آ ب کے باس کچھ لکھ كر جيجول گا۔ چرمولا نامدوح تشريف لے محے اور بات آئى مى ہوئى لكين اب معلوم بواكم مولانان بمصداق "الكريم اذاو عدو في" (شريف جب وعده كرتا ہے تواسے بورا کرتاہے )اس چلتی ہوئی بات کوبھی برابرائے گوشہ خیال میں محفوظ رکھااور بلا خر اب جبكه احقر بعون الله تعالى اشرف السوائح كوفي الحال ممل كرچكا بيد قرب اختنام رخصت خانقاه الماديها شرفيه يصرف مفتوشره بي مين بصد حسرت رخصت ہونے والا ہے۔

## مضمون کی خصوصیت:

مولا نانے ایک مخضر مگر جامع و مانع اور فاصلانه ومحققانه مضمون جو کو یاا شرف انسوانح کا ایک نفیس خلاصه ہے بھیج کر نیاز مند کومر ہون منت فر مایا ہے اور تحریر فر مایا ہے کہ اس مضمون کی ر دائلی کے وقت جونظر ثانی کی تو بلامبالغهٔ عرض کرتا ہوں کہاں مضمون کوحفرت کے مرتبہ ہے نهایت فروتر یا تا ہوں اور اب تو اگر اقر ارکی شرم متقاضی نہوتی تو ہرگز نہ بھیجا۔ البتہ میرے کئے اس نفع ہے خالی نہیں رہا کہا تناوفت حضرت کے خیال میں بسر ہو گیا۔اھ

مولا ناممدوح نے بیمضمون عنایت فرما کرمیری اس تمنا کوبھی ایک حد تک پورا فرمادیا كه كاش اشرف السوائح كوحضرات الل علم مين سيه كوئي صاحب ازمرنو عالمانه طرزير مرتب ہر چندجس جس موضوع پر مولانانے ایے مضمون میں مجملاً بحث فرمائی ہان میں سے ہرا یک پر بعون اللہ تعالیٰ و بفضلہ خو داحقر بھی مفصلاً کو عامیانہ طرز پرسہی معروضات میں پیش کر چکاہے نیزاب اشرف السوانح کے کل ابواب مکمل ہوجانے کے بعد بند بھی کئے جانچکے ہیں کیکن مولانانے جس صدق وخلوص کے ساتھ اینے محققانداور عالمانہ طرز پرجس میں جدید نداق انشا بردازی کی بھی جاشن موجود ہے بینافع مضمون جوغافلین کے لئے کو یا ہدایت نامہ ہارقام فرمايا ہے وہ اس كو مفتفنى ہے كداس كوبلفظ واشرف السوائح كاجزو بناديا جائے تاكه وہ خلاصه كا تجھی کام دے۔اوراحقر کی معروضات کی جن پر''مریدان می پرانند'' کا گمان ہوسکتا تھا ایک غیر مرید فاضل عصر کے قول سے تصدیق بھی ہوجائے جوایئے نداق فطری کے متعلق جس کا حاصل اعتقاد میں انتقاد اور رائے قائم کرنے میں حزم واحتیاط ہے ای مضمون کے اندرایک مقام پر یہاں تک تحریر فرماتے ہیں کہ راقم ہذا کے جاننے والے جاننے ہیں کہ اس کی فطرت کو زوداع تقادی یا خوش اعتقادی ہے کتنا اُعد ہے اور اپنی وجیثم بدہیں "کے لئے کتنابد نام ہے۔ الخ ادھرتو ایک ایسے منقد ومنقر کی جواس مصرع کا مصداق ہے۔ ع۔ ہم سخن سنج ہیں غالب کے طرفدارنہیں ۔ایسی برز ورتصدیق اوراُ دھر ہرطبقہ میں حضرت والا کی مقبولیت عامہ اورموافقین ومخالفین منتسبین وغیرمنتسبین سب کوحضرت والا کے کمالات علمیہ وعملیہ کا قلب و زبان سياعتراض ادرحضرت والاكاحكيم الامة ومجد دالملة جوناعمو مأمسكم اورزبان زدخاص وعام جس کی شہادات موقع بدیہ ناظرین کی جا چکی ہیں چنانچہ بعض ہم عصرشیوخ کاملین کی تصدیقات کا ذکراس باب کے شذرہ نمبر ۹ میں بھی گزر چکا ہے لہذا اگر حضرت والا کے کمالات کے متعلق اس احقر کی معروضات کو جواس اشرف السوائح میں عرض کی گئی ہیں کوئی ناواقف یا دہمی ما بدظن'' مریدان می پرا نند'' پرمحمول کرے تو کرے کیکن وہ اتنی ساری غير جانبدارانه تقيد يقات بركيونكر خاك ڈال سكے گاجن پراس وقت بياحقرمجذوب ديوانه بعید جوش وخروش مستانهاس مشہورشعر کو پڑھ دینے پرمضطر ہے۔

میں بھی اس پرمرمٹانا صح تو کیا بیجا کیا اک مجھے سودا تھاد نیا بھرتو سودائی نے تھی میں بھی اس پرمرمٹانا صح تو کیا بیجا کیا ۔ اس مضمول اسے متاثر ہونا : مضمول اسے متاثر ہونا : مصمول اسے متاثر ہونا : مصمول اسے متاثر ہونا : بیرسٹروں کی ایک تمینی کااس مضمون ہے متاثر ہونا:

احقرنے ای شعرکوایہے ہی جوش وخروش کے ساتھ ان نوممبران وقف سمیٹی کے سامنے بھی پڑھاتھا جوحضرت والا ہے قانون وقف کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے آئے تھے اور بعد گفتگو بے حدمتا ٹر ہوکراُٹھے تھے اور غائبانہ وہ سب یک زبان ہوکر کہہ رہے تھے کہ ہم نہ سمجھتے تھے کہ مولو پول میں بھی ایک ایسی ذات موجود ہے۔

گواُ دھر بڑے بڑے قابل زبان آ وراور جرح کرنے میں شہرہ آ فاق ہیرسٹران اور وكلاء اور بزے بڑے ذی ثروت و وجاہت اہل تیزن رؤساء تنے جن میں بعضے نہ ہاشیعی بھی تھے اورا دھرحضرت والا کی صرف ایک تنہا ذات مجمع الصفات ان کے جرمی سوالات کے جوابات دینے کے لئے تھی کیونکہ جب بعض اہل علم نے حضرت والا کے ہمراہ چلنا جا ہا تو حضرت والانے فرما دیا کہ نہیں میرا تنہا جانا ہی مناسب ہے تا کہ ان کو بیرخیال نہ ہو کہ ہمارے مقابلہ کے لئے اتنے سارے مولوی جمع ہوکر آئے ہیں اس میں مونو یوں کی بے وقعتی ہے۔ نیز اگر میں سب کے ساتھ گیا اور مغلوب ہو گیا تو سب مولویوں کی بدنا می ہوگ اوراگرمیں اکیلامغلوب ہوا تو زیادہ بدنای نہ ہوگی کیونکہ اگر ایک کوتو نے مغلوب بھی کر دیا تو کوئی کمال نہ مجھا جائے گا اوراس کے نکس میں مولو بوں کی بڑی عزت ہوگی۔اھ

خيريه مصلحت توتقي ہى ليكن اصل سبب كسى ادر اہل علم كونه لينے كابيرتھا كه حضرت والا ان ممبرول کی شہرت و قابلیت و وجاہت ہے مطلق مرعوب نہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اعانت کے بھروسے سے یورااطمینان تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اکیلا ہی ان سب کے لئے کافی ہو جاؤل گاچنانچدالحمدللداييابى مواكه بعون الله تعالى حضرت والا السيابى كافى تابت موت اورسب كوحضرت والاكي حاضر جوالي تهذيب متانت قابليت اور بااصول كفتكو كالوبامانا يزا بمصداق ارشاد حضرت حافظ ہے

که چول خورشیدانجم سوز تنها بر ہزارال زو

ويشمشيرسرا فشانش ظفرآ ل روز بدرخشيد

۳۵۷ اے ظفراس کے آلوار جیسے سرکے چھڑ کئے ہے وہ دن روشن ہو گیا جہان کوروشن کرلانے سندند ماریکروٹیا۔ سندند ماریکروٹیا۔ والےسورج کی طرح ایک نے ہزاروں کوروش کر دیا۔

اس مکالمہ کی بعض تفصیلات باب فواضل کے عنوان مکارم عشرہ کے آخر میں بطور فائدہ گذر چکی ہیں۔

چونکہ ان صاحبوں میں ہے اکثر احقر کے بے تکلف شناسا بلکہ بعض ہم سبق بھی تھے جو احقر کے ترک ڈپٹی کلکٹری اور پرانی وضع قطع پر باد جود بہت وقعت بلکہ عقیدت کی نگاہ ہے دیکھنے کے بھی بھی دوستانہ کلتہ چینی بھی کیا کرتے تھے اس لئے جب احقر نے ان کوحضرت والا سے اس درجه متاثر ویکھا تو احقر کی بن پڑی اور جلسہ برخاست ہوتے ہی اور حضرت والا کے تشریف لے جاتے ہی احقرنے وہیں کھڑے کھڑے نہایت جوش وخروش کے ساتھ یہی شعر پڑھ دیا۔ 

چونکہ بیشعراس وفت بہت ہی برکل اور حسب حال تھااس لئے وہ سب بے حدمتاثر ہوئے۔سبمبران حلقہ باندھے کھڑے جھوم رہے تھے اور احقر دیوانہ واراس شعرکو پڑھ ر ہاتھااوراس جملہ پر کہ'' دنیا بھرتو سودائی نتھی''اینے ہاتھ کو گھما گھما کرانہی سب کی طرف ہر بإراشاره كرديتا يغرض اس وقت بهمي ايك عجيب سال بنده كيا تھا جس كے لطف كا كيچھ وہي صاحبان خوب اندازه كريكتے ہيں جواس وقت موجود تھے۔

حضرت والا كامنجانب الله جوايسي آزاد خيال مجمع يربهى اس درجه اثر موااس يراحقر كو اس وقت بےاختیار بیشعر یاد آتا ہے جس کے حضرت والا ہو بہومصداق ہیں۔ سوسوكوست كرتے ہيں اك اك نگاہ يس جس برم ميں گئے أے ميخان كرديا

اوراہے بیاشعار بھی یادآتے ہیں۔

ہمه عالم ببیں بروانه کر اوست چه شد مجذوب اگر د بوانهٔ اوست كيا مواا كرمجزوب اس كاويواند ب،سارے جہان كود كيے كماى كا برواند ب)

یہاں ہو رہاہے وہاں ہورہا ہے وہ نادال ہے جو بدگمال ہورہا ہے مرا ہمزیاں اک جہاں ہور ہا ہے

ترا ذکر ورد زبال ہو رہا ہے فدا تھے یہ ہر نکتہ دال ہورہا ہے اگرہے بیمجذوب کی برتو پھر کیوں

ہاں اس معنے کرتوبی تقریر بجذوب کی بر بھی کہی جاسکتی ہے کہ''دیوانہ را ہوئے بس اسٹ 'بر بنی ہےاور حض استطر اداً اتناطویل کلام ہوگیا ہے لیکن بس اب میں ہوش میں آتا ہوں اور فاضل ممدوح کا سیس مضمون ندکورجس کے متعلق تمہیداً بچھ عرض کیا جارہا تھا ناظرین فتظرین کے ملاحظہ میں لاتا ہوں۔

مضمون كانام اورصاحبٍ مضمون كانام:

گوسوائح ہذابعون اللہ تعالی و بفضلہ جم ہوچی ہے لیکن چونکہ بیہ باب متفرقات ایک ایساباب ہے جس کا کوئی مضمون معین نہیں اس لئے مضمون نہ کورکو بلاتکلف باب ہذا میں داخل کیا جاسکتا ہے اور چونکہ بیضمون کو یا سوانے ہذا کا خلاصہ ہے اس لئے زیادہ مناسب اس کو آخری باب کے آخر ہی میں جگہ دینا ہے چنانچے ایسانی کیا جاتا ہے اور اس کا نام بر بناء تو قع نافعیت دائم الفیض الجاری رکھا جاتا ہے لیکن چونکہ سوانے ہذا میں بلاضرورت ناموں کا اظہار حضرات الل اساء کی عدم بہند یدگی کی بناء پڑھیں کیا جاتا ہے فاضل ممدوح کا اسم گرائی بھی ظاہر نہیں کیا جاتا ہے ضمون نہ کوریہ ہے۔

القي**ض الجاري** بسمالتدارحن الرحيم

آ وازِ دل:

رانے بزرگول کے سوانے واحوال جب پڑھنے یا سننے میں آتے تواکثر "مریدان کی پرانند"

(مریداڑاتے ہیں) کا گمان ہوتا اور نقل میں اصل سے زیادہ رنگ آمیزی تو بہر حال معلوم ہوتی۔
لیکن بدا ہے نفس پر قیاس تھا۔ الحمد لللہ کہ زندگی میں ایسے بعض بزرگول کی زیارت نصیب ہوگئ جو
این این بدائی میں فرد ہیں اور جن کا قادر سے قادر سوانے نگار بھی اوائے حق سے قاصر رہےگا۔
اب تواگلول کی نسبت بھی دل یہی کہتا ہے کہ اصل اصل ہی ہوگی نقل میں وہ بات کہاں۔
حضرت مولانا تھانو کی کی سوانے حیات (متعنا الله بطول حیاته) ان کے در بار
کے "امیر خسر و" اور ہمارے" خواجہ "عزیز الحن صاحب مرتب فرما رہے ہیں۔خواجہ کے "امیر خسر ورقبہما کے "بالہ بھان ہی اور ایمار می کو طفرت کی جلس میں و کھاتو بے ساختہ حضرت سلطان ہی اور امیر خسر ورقبہما کہ سے دور اور کی مناسبت عظافر مادے آمین اللہ تعالی اس فقیر حقیر کوالیا ہی کردے اور میں مناسبت عظافر مادے۔ آمین اللہ تعالی اس فقیر حقیر کوالیا ہی کردے اور سے متال کے سے تعلق کا مل محبت اور ہوری مناسبت عظافر مادے۔ آمین اللہ عنالی اس فقیر حقیر کوالیا ہی کردے اور ہوری مناسبت عظافر مادے۔ آمین اللہ تعالی اس فقیر حقیر کوالیا ہی کہا سنے معافر مادے۔ آمین اللہ سے تعالی سے تعالی کی میں اس میں مقافر مادے۔ آمین اللہ میں اور کیا۔ اللہ میں اس میں اور اور کی مناسبت عظافر مادے۔ آمین اللہ میں اور اور کیا۔ اللہ میں اس میں اور کیا۔ اللہ کی اللہ تعالی اس فقیر حقیر کوالیا ہی کہاں میں اور کی مناسبت عظافر مادے۔ آمین اللہ میں اور کی مناسبت عظافر مادے۔ آمین اللہ کو کیا کی اللہ تعالی اس کی میں اس کی میں اور کی مناسبت عظافر مادے۔ آمین اللہ کھائوں کی میں اس کی میں اس کی میں کی میں کی میں کا کے در بار

صاحب شاعر ہیں اور بڑے قادرالکلام شاعر ہیں پھر حضرت مولانا ہے عقیدت عشق کے درجہ تک ہے لیکن''بسیار شیو ہاست بتال را کہ نام نیست' (محبوبوں کی بہت می ادائیں ہیں کہ جن کا کوئی نام بی بہت می ادائیں ہیں کہ جن کا کوئی نام بی بہیں ہے) خواجہ صاحب یا کسی کی قدرت کلام آخر'' نام نیست'' کیلئے نام کہاں سے لائیگی اور بالآخران کو بھی کہنا ہی پڑے گا کہ''حق تو بیہے کہتی ادانہ ہوا''۔

اس ما تم ما کا مرکبی کی مدال سے تقی اور مال حقیدے مداری کی شدم میں میں ا

اس راقم ناکارہ کو بھی کئی سال سے تقریباً ہرسال حضرت مولانا کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور ہرحاضری میں بیجسوں کرتارہا کہ تھانہ بھون میں ارشاد و ہدایت کا جو چشمہ جاری ہے اس کی طرف مفصل حالات کے ذریعہ تشنہ کا موں کو دعوت نہ دیتا ایک بھر مانہ کوتا ہتا ہی ہے گرجب بھی قلم اٹھانا چاہا تو '' وامان نگہ تنگ گل حسن تو بسیار'' نے ہاتھ پکڑلیا کسی کا حکم و تقاضا نہ تھادل کی ایک بات تھی نہ پوری کرسکا چپ رہا۔
بسیار'' نے ہاتھ پکڑلیا کسی کا حکم و تقاضا نہ تھادل کی ایک بات تھی نہ پوری کرسکا چپ رہا۔
پچھی حاضری عین اس زمانہ میں ہوئی جب خواجہ صاحب خانقاہ میں مقیم اور ہمہ تن اس کام میں معروف تھے۔خدا ہانے کس خیال سے اثنائے تیام میں مجھ ہے بھی پچھونہ کھی شرکت سعادت کیا جی بارارشاد فرمایا ۔ پچھٹم عسعادت سے اور بہت پچھاس ہمت سے شرکت سعادت کیا گئی بارارشاد فرمایا ۔ پچھٹم عسعادت سے اور بہت پچھاس ہمت سے کہ اب صرف خون لگا کر شہیدوں میں واغل ہونا ہے دئی زبان سے نیم اقرار کرائیا مگر شہادت کا خون اثنا ارزاں کہاں ۔ سال پورا ہونے کو آتا ہے جب ایفاء کا ارادہ کرتا ہوں ہر شہادت کا خون اثنا ارزاں کہاں ۔ سال پورا ہونے کو آتا ہے جب ایفاء کا ارادہ کرتا ہوں ہر کرشہددا من دل کے ساتھ دامن قلم کو بھی اپنی طرف کھنچنے لگتا ہے کیا کھوں کیا چھوڑ دل ۔

کرسمه دا کن دل کے ساتھ دا کن مم کونی اپی طرف تینچے کلما ہے کیا تھوں کیا چوڑوں۔ بدون ہمت اسی لیت ولعل میں ہے اور ' یا ران تیز گام نے منزل کو جالیا'' ابھی خبر آئی کہ' اشرف السوائح'' کا پہلا حصہ مرتب ہو کر زبر طبع بلکہ قریب اشاعت ہے بیتا زیانہ کچھ دور تو چلائی دے گا۔ انشاء اللہ

#### موضوعات:

مختصراً (۱) شریعت وطریقت (۲) تعلیم و تربیت (۳) عادات واخلاق (۴) اور

ل (نوث ازمؤلف اشرف السوائح) جب قادرالکلام ہے قادرالکلام بھی ادائے تن ہے قاصر ہے تو یہ عامی
عاجز عن الکلام تو بدرجدا دلی قاصر ہوگا چنا نچراحقر اپنے عاجز وقاصر ہونے کامشاہدہ کر کے عرصہ ہوا سوائح ہذا کی تمبید
میں بی مصرے عرض کر چکا ہے۔ ۱۔ سی اس اجمال کی تفصیل اس شذرہ کے شروع میں ندکور ہے فی قولی احقر
نے بربناء بے تکلفی بے ساختہ عرض کیا۔ الخے۔ ۱ا۔ مؤلف سوائح

تالیف وتصانیف کے بعض پہلوؤں کے متعلق گرد کاروان کی چندسطریں بلاتفصیل واقعات چیش ہیں ذوق تفصیل کی تشفی اصل سوانح سے حاصل کرنی چاہیے۔ \*

### شريعت وطريقت:

(۱) راقم الحروف نه شریعت کا عالم نه طریقت سے آگاہ۔ البتدان بزرگوں ہی کی خدمت میں کچھ حاضری سے جو کچھ مجھ میں آیااس کی بناء پرعرض ہے کہ شریعت وطریقت کا ایساضیح ومتوازن اجتماع که دونوں کا فرق ہی نه محسوس ہوا اگر کسی کود کھنا ہے تو ''خانقاہ اشرفیہ' میں دیکھے۔ نه متصلب سے مصلب عالم شریعت کو حرف گیری کی گنجائش نه محقق طریقت کو۔ ایک طرف اگر''اللہ آکبر'' کی کامل گلہداشت''السنة المجلیة فی المجشتیة العلوبی فی العلیه'' سے ہے تو دوسری طرف''شخ اکبر'' کی بڑائی کی حفاظت''التنبیة العلوبی فی تنزیه ابن العربی ''سے ہے۔

اس پہلو سے اکثر خیال آتا ہے کہ کاش علاء خصوصاً وہ علاء جن کوطریقت یا تصوف سے نیک بیتی کی بناء پر کچھ وحشت ہے وہ صدق طلب کے ساتھ خالی الذہن ہو کہ کم از کم دو ہی جارحاضریوں کا تجربہ فرماتے ۔ بچ پوچھئے تو حضرت کا رنگ خاص طور سے علاء کے ہم مذاق ہے ۔ الجمد للله دولت ایمان تھیب ہے لیکن اتنا بدادب عرض کرنے کا جی جا ہتا ہے کہ طلاوت ایمان اور قدر الله (و معا قدر و االله حق قدر ہ) کوعلاء بھی بہت کم پہنچاتے ہیں اور طریقت کا حاصل بہی معلوم ہوتا ہے کہ دل ایمان کی حلاوت اور الله تعالیٰ کی قدر سے اور طریقت کا حاصل بہی معلوم ہوتا ہے کہ دل ایمان کی حلاوت اور الله تعالیٰ کی قدر سے البرین اور غیر الله سے خالی ہوجائے۔

تعليم وتربيت:

(۲) تعلیم و تربیت کیلئے تو کہنا جاہیے کہ اللہ تعالی نے حضرت کو بنایا ہی ہے ساری زندگی کامحور یہی معلوم ہوتا ہے۔اس باب میں اتنااہتمام فرماتے ہیں کہ خود کوئی طالب بھی مشکل ہی

لے اس میں اکا برچشت کے اتباع شریعت کے واقعات جمع قرمائے ہیں۔ علی اس میں حضرت شیخ کی طرف سے مدافعت ہے۔

besturdubooks.wordpress.com ے اینے لئے کرے گا بلکہ اسکی نظر ہی وہاں تک جانا دشوار ہے۔ مکا تبت۔ مجالست۔ مکالمت حتیٰ کہ ہرچھوٹی ہے جھوٹی چیز میں طالب کے نفع واصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلوضرور مرعی ہوتا ہے۔اس میں مرید ہونے کی بھی شرط ہیں۔اور بعض حیثیات سے توابیا یاد آتا ہے کہ حضرت نےخودفر مایا کہ وہ تعلق اراوت کے بغیرزیا دو آزادی و سعت محسوں فر ماتے ہیں۔

بیری مریدی کولوگول نے وجوب کے درجہ تک پہنچادیا ہاس خیال کی اصلاح نفس اس ارشاد بی سے فرمادی بھیرت ہوتوبات بات میں ای طرح اصلاح وزبیت کی رعابت نظر آتی ہے۔

اکثراطباءعلاج میں صرف مرض کا خیال کرتے ہیں مریض کانہیں شخصی حالات یا زمان ومکان کے اختلاف پر بہت کم نظر جاتی ہے حضرت کے ہاں روحانی معالجہ میں وونوں باتوں کا بورا لحاظ رہتا ہے مثلاً کم خوری کم خوابی یا دیگر ریاضیات شاقہ وغیرہ کو عالبًا اس زمانہ کے لوگوں کے لئے بالعوم ترک ہی فرما دیا ہے۔اذ کار واشغال وغیرہ تمام چیزوں میں طبعیت کی مناسبت اور برداشت کا خاص خیال فرماتے ہیں زیادہ زوراحکام پر ہے تشخیص مرض اورنفس شنای میں تو حضرت کی حذافت حیرت انگیز ہے کسی ماہرنفسیات (علم النفس) کی نگاہ وہال کیا ینچے گی جہال حضرت کی پہنچتی ہے۔ایک شخص اپنی جس صفت کوتو اضع سمجھ رہاہے اور دوسرے بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔حضرت کی حذاقت اس کو کبر کا مرض تشخیص فر ماتی ہے اور پھر مریض كوخود نظراً جاتاب كه بال بيتواضع نهيل كبرتها بعض مرتبه آدى اينا كوئي اييا حال بيان كرتا ہے کہ دوسرا مرشد تو شابیداس کی ولایت کی تقید لیق کر دے۔ مگر حضرت بیوست دیاغ کا علاج کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ای طرح دوسری طرف بعض حالات وخیالات پرانسان کو اینے کفرونفاق تک کا گمان ہونے لگتا ہے لیکن حضرت کی تشخیص میں وہ ایمان وا خلاص کے منافی نہیں ہوتے کم ہمت ہے کم ہمت کوبھی حضرت ہمت شکتہ نہیں ہونے دیتے بلکہ جہال تك بھى اس كى ہمت يارى كرے دين كايمريہ ہے كہ خداے لپٹائے ركھتے ہيں۔ايے بى تجربات بتاتے ہیں کہ مرشد کی کیا ضرورت ہے اور اس کو کیسا ہونا جا ہے۔

تعلیم وتربیت کے باب میں بعض کلیات تو حضرت کے ایسے ہیں۔مثلاً مطلوب وغیر مطلوب اختیاری وغیراختیاری کی تفصیل وتفریق کہ جن ہے۔سلوک کی سیننکڑ وں گر ہیں کھل Desturdubedks.wordpress.com جاتی ہیں۔ بہت سی باتوں کوسا لک اہم ومقدم قراردے لیتا ہے جو دراصل غیراہم یاسر ّ سے غیرضروری ہوتی ہیں (جیسے کہ احوال واذواق کشف وکرامات) اوران کے عدم حصول سے نہ صرف دل ٹوٹ جاتا ہے بلکہ جوامور هیقة اہم واقدم ہیں ان کا دل میں اہتمام ہی نہیں پیدا ہوتا ایک بڑی سہولت تعلیم وتربیت کےسلسلہ میں حضرت نے بیفر ما دی ہےجس کے بعد محرومی کا کوئی عذر نہیں رہ جاتا کہ دور دراز مقام پر رہ کر بھی آ دمی مکا تبت کے ذریعہ بہت کافی استفادہ کرسکتا ہے اوراس معاملہ میں حضرت کی بصیرت سرایا کرامت ہے۔ طویل ے طویل اور پراگندہ ہے پراگندہ خطوں میں بھی دھتی رہی رگ پرانگلی پڑتی ہے اور دو جار فقروں میں شافی و کافی جواب تحریر فرمادیتے ہیں۔

> ذاتی تجربہ ہے کہ دودو صفحے کے عربیضوں کا جواب دو حیار سطروں میں مرحمت ہو جاتا ہے اور کوئی تھنگی نہیں رہتی ابھی آخری دوایک عریضوں کی مثال عرض کرتا ہوں۔

> جس محلّه میں مقیم ہوں اس کی مسجد میں تنخواہ باب امام حکومت کی طرف سے با قاعدہ مقرر ہے لیکن بس ''امام ظہری'' ہیں۔ظہری پابندی بھی صرف اہل دفتر یا ''سرکاری نمازیوں'' کیلئے ہے۔تعطیل کے دنوں میں اس کا بھی اہتمام ندارد۔ باتی اوقات وایام میں نداذاں کی یابندی ندجماعت کی۔ جب جوآیااذان بلااذان تنہایا جماعت سے پڑھ لیتا ہے كنى كنى جماعتيں ہو جاتی ہیں الییمسجد میں جماعت ثانبیرکا کیاتھم ہوگا؟ ایٹھےا تھے اہل علم ے بوجھا بعض نے اس بناء پر کہ جب با قاعدہ امام مقرر ہے تومحض غفلت یا فرض ناشنای ے مبدطریق کا تھم کیسے ہوگا۔ بعض نے مبدطریق ہی قرار دیا۔ بعض اس نزاکت یا ذہانت ے کام لیتے ہیں کہ جس جگہ ایک جماعت ہو چکتی ہے اس سے ذرا ہٹ کر دوسری جماعت کر لیتے ہیں۔میراخودر جحان جماعت ثانیہ ہے احتراز ہی کی طرف تھا۔اس ساری داستان کے جواب میں حضرت کے صرف ایک جملہ نے خودایئے رجحان کے خلاف کامل تشفی فرمادی که 'حالت مذکوره بدا نظامی با بےانتظامی کی ایک فروہے۔''

> اسی طرح بعض امور کی نسبت عرض کیا که 'وسیننگژ ون مرتبدان کے ترک کاارادہ کیا اور ہر باربیارا دہ ٹوٹنار ہاحتیٰ کہ اب ارادہ کرنے کا بھی جی نہیں جا ہتا۔ "جواب میں تحریر فرماتے

.wordpress.com سام میں کہ '' بے بی کرنا جا ہے وہ خالی نمیں جاتا خدا جانے کس وقت اس کے اثر کا محال کا میں اسلامی کے اثر کا محال کا میں کہ انہ کا میں کہ انہ کی کے اسلامی کی کی کے اسلامی کی کی کے اسلامی کی کے اسلامی کی کے اسلامی کی کرنا ہے کہ کی کے اسلامی کی کی کی کے اسلامی کی کے اسلامی کی کے اسلامی کی کی کے اسلامی کی کے کہ کی کے اسلامی کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کرنے کے کہ کی کرنا کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کرنے کی کرنا کے کہ کی کرنا کے کہ کی کرنے کی کرنا کے کہ کرنا کے کہ کی کرنا کے کہ کرنا کے کہ کرنا کے کہ کی کرنا کے کہ کی کرنا کے کہ کرنا کے عادات داخلاق:

> (m)عا دات واخلاق میں سب سے نمایاں دصف بے نکلفی اور ضبط وانتظام ہے محض تکلف یا عام رسم ورواج کی خاطر کوئی ایسی بات نه پسندفر ماتے ہیں اور ندا ختیار فر ماتے ہیں جواہے یا دوسرے کے لئے بار خاطر یاحقیقی نفع کے منافی ہوتکلف میں سراسر تکلیف کے باوجودلوگ ای کو'' خوش اخلاقی''سمجھتے ہیں حضرت کواس'' خوش اخلاقی'' سے نہ صرف بالطبع بُعد معلوم ہوتا ہے بلکہ اکثر صورتوں میں تعلیم و تربیت کے مصالح بھی اس کے مقتضی نہیں ہوتے لیکن لوگ چونکہ عام طور سے تکلف وتصنع ہی کے عادی د طالب ہو گئے ہیں اس لئے حضرت کی معاشرت میں بعض با تیں نا مانوس نظر آتی اور غلط نبی کا باعث بن جاتی ہیں۔مثلاً لوگ کثرت سے حاضر ہوتے رہتے ہیں جن کی عام طور سے مہمانداری کا اہتمام حضرت نے اپنے ذمہبیں رکھا ہے۔ابتداء میں پھھ دن رکھا تھا مگر حضرت کی طبعیت وطریقہ سے جو نوگ داقف ہیں جانتے ہیں کہ چھوٹا بڑا جو کام بھی اینے ذمہ قبول فرمالیتے ہیں اس کا پوراا ہتمام و حق بھی ادا فرمانا جا ہے ہیں جس کا اثر لاز ماارشادوا فادہ کی ان خدمات پر پڑتا تھا جو حاضر ہونے والول كالصل مقصود موتاہے مادآ تاہے كہ خود حضرت نے يبى وجد بيان فرمائى تھى۔

> ای طرح دیکھا کہ بعض آ دی پہلے ہے اینے حالات وخیالات کی اطلاع کے بغیر خدا جانے کن کن مزعومات کے تخت آ جاتے ہیں اور پھرنہایت بیفکری کے ساتھ بے سرویا سوال و جواب شروع كردية بين حفزت كواس معقدرة كراني موتى بي خصوصااس لئے كه حضرت خود و مرول کے بارہ میں بہت فکر فرماتے ہیں۔اس کے علاوہ اس طرح آیر نے والوں کواگر اینے مزعومات میں مایوی ہوتو ممکن ہے کہ پچھ نفع حاصل کرنے کی جگہ اُلٹے قلب میں سفراور زحمت سفر کا تاسف کیکرواپس جا کیں۔ نیز بھی بھی جس کام کیلئے بیز حمت اٹھاتے ہیں ایہا ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے اطلاع کر دیں تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بھن خط و کتابت سے ہوسکتا ہے۔

ٹابت قدم کوآ گے چل کران کی قدرمعلوم ہوتی ہے۔ باقی جہاں تک بچی راحت و مہولت \_ ہمدردی وخیرخواہی اعانت ورعایت کاتعلق ہے وہ جتنی حضرت دوسروں کی فرماتے ہیں خود بچارے نہیں کر سکتے اس کا انداز ہ راقم ہذا کے چند معمولی تجربات سے ہوگا ایک مرتبہ والدہ وغیرہ اور گھر کے لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا۔خانقاہ کے قریب کرایہ کا جو مکان لینا حیا ہا الک مكان نے اس كاكرابيا يك رويي كہلا بھيجا حضرت نے فرمايا كتبيں آتھ آنے۔ بيس نے عرض کیا کہ ایک روپیہزیادہ ہیں معلوم ہوتا فرمایا کہ بہت بے جارے ایسے آتے ہیں کہ ان کے کئے ریجی زیادہ ہوگا اور جوشرح ایک دفعہ قائم ہو جاتی ہے مالک مکان ای کے متوقع رہتے ہیں پھر مجھ سے فر مایا مکان د مکھ لیا ٹھیک ہے۔عرض کیا جی ہاں اس کے بعد مجھ کوساتھ لے کر خود ملاحظ فمرمایا اورخاص طوری بیت الخلاء کودیکھا جس کی طرف میرا ذہن بھی نہیں گیا تھا ہیہ بهت تنك تفااورغالبًا صرف ايك بى قدميه تفافر ما يامستورات كوتكليف موكى اوردوبى حاردن بعدخود حضرت كاليك آستانه خالى موكمياوه عطافرمادياجس مين نهايت آرام ربا-

> ا کیک بارجس مکان میں قیام ہوا خانقاہ ہے ذرا فاصلہ پر تھا۔ مبح کی مجلس کیلئے خاص طور پر پہلے مجھ کواطلاع کراتے پھرخانقاہ والول کوتا کہ فاصلہ کی وجہ سے ان سے پھیڑنہ جاؤل ساتھ ہے بھی . فرمادیتے ہیں کہاطلاع کامقصد محض بیہوتاہے کہاب میں فارغ ہوں جی جاہے آسکتے ہو۔ ہر حاضری میں کئی کئی وفت حضرت کا مہمان رہنے کی سعاوت حاصل رہی ہے بعض دنت ہم طعامی کا شرف بھی بخشتے ہیں کیکن اکثر خصوصاً جب ایک سے زائد ونت کامہمان ہوتو یہ تکلف نہیں فرماتے تکلف پسندمہمانوں کو بیہ بات گراں ہوسکتی ہے۔ راقم بھی اس کی توجیہ ے قاصرتھا ایک مرتبہ خود ہی فرمایا کہ میزبان کے ساتھ مہمان بے تکلف ہوکرنہیں کھا تا اندازہ کرنا چاہیے کہ جب ان حچوٹی حچوٹی باتوں میں ایسی دقیق رعایتیں فرماتے ہیں تو مہمات امور میں کیا کیا حکمتیں نہیش نظررہتی ہوں گی۔

besturdubooks.wordpress.com یمی صورت یا بندی اوقات کی بھی ہے کہ عام طور سے ہر کام کا وقت بندھا ہوا ہے اس میں اینے ادر دوسرول سب کے لئے جو کثیر منافع ہیں ان سے کون انکار کرسکتا ہے۔ تصنیفات و تالیفات کی سینکروں تک تعداد۔ خانقاہ کے مقیموں اور باہر سے حاضر ہونے والول كوبلا ناغه دوونت كي مجلس بين حيار يانج تشخفيه متنقلاً استفاده كا موقع روز كروزتمام خطوں کا جواب جن کا اوسط پندرہ ہیں رہتا ہوگا بیسب اس یابندی اوقات اور انتظامی کی برکات ہیں کیکن قواعدانسان کے لئے ہیں۔انسان قواعد کے لئے نہیں کہان میں مستثنیات نہ ہوں مغرب کے بعد عموماً ملاقات کا وفت نہیں لیکن راقم نے جب تخلیہ میں کچھ عرض کرنے کی درخواست کی تو مغرب کے بعد بھی آ دھآ دھ تھنٹے سے زیادہ وفت عطافر ما دیا اور جب تك كجه عرض كرتار ما تشريف فرمار به ايك مرتبه توشايد عشا كا دنت اى مين آسكيا \_ تعويذ لكصنه كاوقت ظهروعصر مابني مجلس كابهوتا ہے كيكن ايك مرتبه ميرے ملازم كوضرورت برم كي تو بلا میری درخواست کےخود ہی نہایت شفقت سے عشاء کے بعد تحریر فرما دیا۔

> جولوگ ہر جگہ رتمی تکلفات یا مصنوعی خوش اخلا قیوں کی تلاش میں رہیتے ہیں ان کوتو یقیناً حضرت کے ہاں بعض امور اجنبی معلوم ہوں سے جن کووہ تافہی یا غلط فہی سے خدا جانے سس سے چیز برمحمول کریں ہے۔لیکن جوشخص کسی اور طلب و تلاش میں حاضر ہوتا ہے وہ تو بلا خوف تر دید کہا جاسکتا ہے کہ حضرت کی ساری معاشرت کو حکمت ومصلحت برمبنی یائے گا اور نام نہا دتشد د کے بجائے ہرامر میں انتہائی راحت وسہولت محسوں کرےگا۔

> راقم بذا کے جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کی فطرت کوز و داعتقا دی یا خوش اعتقا دی ہے کتنا بعد ہےاورا پنی'' چیٹم بدبین'' کے لئے کتنا بدنام ہے کیکن حضرت کی شخصیت میں اس کومرایا شفقت و محبوبیت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا" نرمغربی نظرے دام کن بدوست مگر" یہ حال تو ایک ظاہر بین اور ناقص نظر کا تھا ہاتی '' دیدہ کامل'' کو کیا سیجھ نظر آتا ہوگا'' ہے

سمع کامل سے پوچھنا جاہیے'

الم بحواله: بلكتين جاليس المؤلف مواخ

تاليفات وتصانيف:

besturdubooks.wordpress.com (4) عجب بات ہے جس طرح رسوم وتكلفات كى عادت بعضوں كى نظر سے حضرت کی سچی شفقت اور حقیقی لطف و کرم کو چھیا لیتی ہے ای طرح عبارت آ رائی کی جنجو حضرت کی تالیفات وتقنیفات کے معاملہ میں بہتوں کو' لفظ میگذاردسوئے معنی روی' سے محروم کر دیتی ہے سطحیت پسندی اسی زمانے کی عالمگیروباہے تحریر میں بھی لوگ تکلف وتصنع شاعری ولفاظی کے اتنے خوگر وطالب ہوگئے ہیں کہ خالص علم طلبی ومعنی جوئی کیلئے مشکل ہی ہے کوئی کتاب ما مضمون پڑھ سکتے ہیں ایک انجھے دیندارصا حب علم کوحضرت کی تصانیف کی نسبت کہتے سنا کہ یرٔ هنا جا بالکین پرِهی نہیں جاتیں ۔خود راقم سطور بھی مدت تک اس مرض میں مبتلا رہا۔ والد مرحوم حضرت کی اکثر کتابیں وغیرہ منگواتے رہتے تھے بارہا مجھے بھی استفادہ کیلئے ارشاد فرماتے مرزبان کے چٹی رے برجان دینے والے کوجان بخش غذاکی طرف کیارغبت ہوتی۔ حضرت کی خدمت میں حاضری کے بعد جب سے حضرت کےعلوم ومعارف کا سمجھ اندازه ہوا۔اب توبلامبالغہ بیرحال ہے کہ 'چیثم بدبیں مکند بہس نگاہے' جتناعلم۔ جتناعمق ادر جتنا ذوق واثر حضرت کی تحریروں میں ملتا ہے کہیں نصیب نہیں جیرت ہوتی ہے کہاتنی کثیر تصانیف کے باوجود حصرت کا طرز تحریرا تناقلیل الالفاظ کثیر المعانی کیے ہے۔ پھرا کثر دیکھئے گا كدجس معنى ومفهوم كوجس لفظ وعبارت سادافر مايا كياب جوصحت وجامعيت اس ميس بوه اس کی جگہ کسی دوسری تعبیر سے نہیں حاصل ہوتی ۔ سے یو جھے توانشاء کا بھی اصلی کمال یہی ہے۔ باقى مضمون ومعنى كے لحاظ سے تومعمولی خطوں سے کیکر ضخیم مجلدات تک میں شاید ہی کوئی لفظ حضرت کے قلم سے خالی شخسین کلام یا عبارت آئی ہے لئے نکلا ہو۔ ہر لفظ اور ہر فقرہ کسی نہ سی معنوی افاده كاحامل موتاب طبعيت مين مضمون ومعنى كي طلب موتو پھرحضرت كى تحريرايسى جاذب ودلچسپ معلوم ہونے لگتی ہے کہ کوئی حرف چھوڑنے کا جی نہیں جا ہتاا در آج کل کی کثیر اللفظ وقلیل المعنی انشاء یردازی سے تو سخت توحش و ملال ہونے لگتا ہے۔ جامعیت کے اعتبار سے حضرت کا ذخیرہ تصانیف علم دین کے تمام اطراف وجوانب کوا تنا محیط اورا تنامغنی ہے کہ عوام وخواص۔علماء وصوفیا واعظین و مبلغین ٔ جدت بیندوں اور قدامت بیندوں ٔ عقل کے ہشیاروں اور عشق کے دیوانوں پر ہر طبقے اور

۳۹۷ مردگی کا سامان مہیا ہے بعض معمولی پڑھے لکھوں کو دیکھا کہان میں محض حضرت کی اس معمولی پڑھے لکھوں کو دیکھا کہان میں محض حضرت کی اس معمولی پڑھے لکھوں کو دیکھا کہان میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ سے کہا چھے ایل علم میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ سے کہا چھے ایل علم میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ سے کہا چھے ایل علم میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ سے کہا چھے ایل علم میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ سے کہا چھے ایل علم میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ سے کہا چھے ایل علم میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ سے کہا چھے ایل علم میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ سے کہا چھے ایل علم میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ سے کہا تھے ایکھنے میں نہیں آتی ہے۔ سے کہا تھے ایکھنے میں نہیں کی آس کے کہا تھے کہا تھے ایکھنے میں دیکھنے میں نہیں آتی ہے۔ سے کہا تھے کہ ''فہم دین'' سے مراد راہبانہ دین نہیں بلکہ وہ''لا رہبا نیتی '' دین جس کی اکثیر ساری دنیامیں زندگی کودین کے تندن میں منقلب کردیتی ہے اور حسنہ ﷺ آخرت سے پہلے حسنہ دنیا کا مالک بنادیتی ہے۔ میں نے تو خود حضرت کی خدمت میں کئی بارعرض کیا کہ دین تو دین دنیا کے بھی ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں حضرت سے مشورہ کا جی جا ہتا رہتاہے گو سیاست ہے حضرت اپنے نداق اور مصالح کی بناء پر بالکل الگ ہیں کیکن اس میں بھی جہاں تك نفس فهم ورائ كاتعلق ب أكروه عام مرعمان سياست كونصيب موتى تو غالبات مسلمانوں کی سیاست آج خالی نقالی کی سطح سے بلندتر ہوتی۔

بظاہراس کا مگان بھی نہ ہونا جا ہیے کہ حضرت کے تصنیفی سرمایہ میں انگریزی دانوں یانے خیال والوں کے لئے بھی کچھ ہوگالیکن یہی نہیں کہ بعض تحریروں مثلاً''الانتہاھات المفيده عن الاشتباهات الجديده "فاصطور سان كاخيال فرمايا كياب بلكهاس جماعت کے جن افراد میں صاوق طلب ہے ان سے درخواست ہے کہ پچھودن حضرت کی کتابوں (خصوصاً ابتداء میں مواعظ) کوخود حضرت ہی کے مشورہ سے بڑھیں پھردیکھیں کہ راہ باب ہی نہیں انشاء اللہ سیچے رہبر بھی بن سکیں سے اور صرف شکوک وشبہات کا ازالہ ہی نہیں بلکہ دین کا ذوق اورا بمان کی لذت حاصل ہوگی اورا کر کہیں اس کے ساتھ حضرت کی خدمت میں کچھزیادہ حاضری کی سعادت نصیب ہوسکے تو نور علے نور۔

مدّ عائے کلام:

سطور بالا كامدعا حضرت كعلم عمل كے اعلیٰ كمالات كی تفصیل مطلق نہیں كہان تک خود راقم کی فہم ونظر کی رسائی نہیں بلکہ خصوصیت کے ساتھ چند ظاہری اور سرسری باتوں کی طرف اس کیے توجہ دلانے کی جراکت کی ہے کہ اکثر انہی کے متعلق غلط بھی حضرت کے اعلیٰ کمالات سے استفاضہ کی راہ میں پھر بن جاتی ہے جس سے بڑھ کراس دور میں کوئی تمحر دی نہیں۔ جو

ا. بقول احقر مؤلف سواخ

ليعنى جو معتقد حفرت مولانا نهين

ب اس زماند میں ہے محروم از ل کی بیشاخت

۳۹۸ پانی کوسراب سمجھ رہا ہے اس کی محرومی اس سے بہت زیادہ قائل رتم بلکہ نا قابل معافی ہے جو اس سے بہت زیادہ قائل رتم بانی کوسراب سمجھ رہا ہے اس کی محرومی اس سے بہت زیادہ قائل رتم بلکہ نا قابل معافی ہے جو اس سے بہت زیادہ قائل ر

## فهرستهائے موعودہ

الحمدالله مضمون بالالفيض الجارى يرباب متفرقات جواشرف السوائح كاآخرى باب يفي الحال ختم ہوا۔ اب وہ فہرستیں تر تبیب وار درج کی جاتی ہیں جن کا حوالہ سوانح ہذا کے باب تلاغہ ہ اور باب خلفائے مجازین اور باب تصنیف و تالیف میں دیا گیاہے اور وہ تمن فہرتیں ہیں۔ پھران فهرستول کے بعدخاتمہ الکتاب لکھ کران شا کا نادتعالی اس اشرف السوائح کوشتم کردیا جائے گا۔

## (۱) فهرست تلامّه ه (متعلق اشرف السوائح باب نهم)

تمہید: بیون فہرست ہےجس کا حوالہ اشرف السوائح کے بابنہم'' تلاندہ'' میں دیا گیا ہے اس میں صرف ان تلاندہ فارغین کانپور کے اسائے گرامی ہیں جن کومع پینۃ اور تاریخ فراغ کے مکرمی جناب مولوی تحکیم عبدالحق خان صاحب م<sup>عیضه</sup>م نے مدرسہ جامع العلوم کا نپور کے برانے کاغذات سے نقل کیا ہے ۔ تعلق کا نپور کے زمانہ کے غیر فارغین کے متعلق کسی تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اور ترک تعلق کا نپور کے بعد کے فارغین وغیر فارغین کے متعلق بھی چونکہاں وفت کسی ماضابطہ مدرسہ ہے تعلق نہ تھا کوئی تحقیق نہ ہوسکی۔حضرات ندکورین فهرست کےموجودہ پتوں اور حالات کی تحقیق بھی چونکہ محعذ رتھی اور چندال ضروری بھی نیقی اس لئے اس کا بھی اہتمام نہیں کیا گیا۔

تلانده کے متعلق بعض دیگر ضروری تفصیلات باب مذکور میں ملاحظہ فر مائی جائیں۔فقط تاریخ دستار بندی

 جناب مولوی فضل حق صاحب ساکن باره ضلع اله آباد 2ا\_شعبان ۲ **س**اج

۲ جناب مولوی محمد حسین صاحب ساکن امین آبادلکھنؤ ۲۰۔شعبان عوساھ

٣ جناب مولوى مظهرالحق صاحب قصبه راموضلع جإ نكام ۱۷۔شعبان ۸<u>وساھ</u>

749

سم جناب مولوي محمر الحق صاحب مقام يتفن ضلع برووان ۵ جناب مولوی سید صدیق الرحن صاحب ساکن سالار ضلع مرشد آباد ۲ جناب مولوی سید عبدالهنان صاحب ساکن سالار ضلع مرشد آباد ۱۳ شعبان و ساله حناب مولوى عبدالرحيم صاحب مقام محراب بورضلع مالده ۸ جناب مولوی د لی احمرصاحب ساکن رنگون ملک برجها ۹ جناب مولوی عبدانکیم صاحب - جا نگام // سوا\_شعبان•<u>اسواج</u> ۱۰ جناب مولوی عبدالحق صاحب پتر و ضلع کمرله اا جناب مولوی غلام سلطان صاحب ہرامہس کا نی شلع جا ٹگام ۱۲ جناب مولوی صادق الیقین صاحب ساکن قصبه کری شلع باره بنگی ۱۳ جناب مولوي محمر حنيف صاحب صوب بهار ۱۶ جناب مولوی عزیز الرحمٰن صاحب ساکن را موسطع جا نگام جناب مولوي عبدالحق صاحب ساكن ضلع جا نكام ١٢ جناب مولوي محمد ابراجيم صاحب ساكن اعظم كثره 21 جناب مولوي تميز الدين صاحب ساكن جا ثكام ۱۸ جناب مولوی محمر رشید صاحب ساکن محلّه نیکا بورکان بور ۵اشعبان ال<mark>سا</mark>ج ۱۹ جناب مولوی احمر علی صاحب ساکن فتح و رضل عباره بنکی ۲۱ جناب مولوی تحکیم سجاد حسین صاحب ساکن بادن ضلع مردوئی ۲۲ جناب مولوی انوارعلی صاحب ساکن حاثگام ۳۳ جناب مولوی محدابراهیم صاحب ساکن قصبه کنگوه شکع سهار نپور ۲۴ جناب مولوى عبدالكيم صاحب ساكن قصبدرا موضلع جا ثكام ۲۵ جناب مولوی محرمقیم الدین صاحب ساکن شلع ارکان ملک برجا ٢٦ جناب مولوي سيدآخق على صاحب ساكن محلّه كرنيل سمنح كانيور

besturdubooks.wordpress.com سيح جناب مولوي محمر يونس صاحب قصبه تفانه بجون ضلع مظفرتكر ٢٨ جناب مولوي قاضي عبدالصمدصا حب ساكن قصبه جاجمؤ ضلع كانپور ۲۹ جناب مولوی محمدالیاس صاحب ساکن محلّه قاضیان بجنور ۳۰ جناب مولوی حکیم محم مصطفے صاحب محلّه قاضیان بجنور اتل جناب مولوي سعيداحمه صاحب مقيم باغيجه يشخ البي بخش اثاوه ۳۲ جناب مولوی زاہد سین خاں صاحب ساکن ضلع ممیا ساس جناب مولوي قاضي عبدالحق صاحب ساكن قصبه چرتهاول ضلع مظفر محر // المس جناب مولوي سيدعبيد الله صاحب ساكن بانس كهالي ضلع جا تكام ےاشعبان۳اسا<sub>ھ</sub> ۳۵ جناب مولوی جسیم الدین صاحب ساکن بتیاضلع ندیه بنگال ٣٦ جناب مولوي عبدالرحمن صاحب ساكن ضلع اعظم كذره يه جناب مولوي فيخ محمد المغيل صاحب ساكن ضلع بكما ٣٨ جناب مولوي عبدالحميد صاحب صلع اركان برما وس جناب مولوى عبدالكريم صاحب ساكن ضلع جا نكام ۴۰ جناب مولوی بارمحرصاحب ضلع جا نگام اله جناب مولوي عبدالقادرصاحب ساكن دُا كنانه چوكر ياضلع جا نگام ۲۲۶ جناب مولوی نفرت علی صاحب ساکن دُا کفانه چوکر باضلع جا نگام سام جناب مولوى شاه لطف الرسول مساحب ساكن فتح يوربسوال مسلع باره بنكى ۳۴ جناب مولوی مینخ محمد عابد صاحب ساکن بهرانچ ۳۵ جناب مولوی دلیل الزحلن صاحب ساکن ضلع جا تگام بنگال li. ٢٦ جناب مولوي فضل الرحمن صاحب ساكن ضلع جا تكام بنكال // عهم مولوى حسام الدين صاحب ساكن اودهن وأكانه عالل ملع الهاباد کار جنب۵<u>ا۳ا ج</u> ۳۸ جناب مولوی عبدالجید صاحب ساکن رتو د نگاضلع حیسر بنگال //

besturdubooks.wordpress.com

۲۹ جناب مولوی عبدالرحمٰن صاحب ساکن میگذوشکع اکیاب
 ۲۹ جناب مولوی حبیب الله صاحب ساکن باث بزاری شلع چانگام
 ۲۵ جناب مولوی حافظ نورانحسن صاحب قصبه کنگوه شلع سهار نپور
 ۲۵ جناب مولوی سلطان محود صاحب ساکن شهرا تا وه

# (۲) فہرست خلفائے مجازین (متعلق اشرف السوانح باب یانزدہم)

تمہید: ..... یہ وہی فہرست ہے جس کا حوالہ اشرف السوائے کے باب ۱۵ پانزوہم دفافائے مجازین 'یس دیا گیا ہے اس میں صرف موجودہ خلفائے مجازین کے اسائے گرائی دکھائے گئے ہیں اور چونکہ حضرت والا کے مجازین دوقتم کے ہیں ایک مجازین بیعت دوسر سے مجازین صحبت اس لئے ان ہر دوعنوانات کے تحت میں ہرقتم کی جدا جدا تفصیل ہے ان دونوں قسموں کا مفصل فرق باب نہ کور میں ملاحظہ فرمایا جائے مجملاً یفرق ہے کہ مجازین بیعت تو بیعت اور تعلیم و تلقین دونوں کے بجاز ہیں اور بجازین صحبت صرف تعلیم و تلقین کے سیعت تو بیعت اور تعلیم و تلقین دونوں کے بجاز ہیں اور بجازین صحبت صرف تعلیم و تلقین کے بیت زیادہ ترکی کے دولت کے بیل لیکن بعض کے بیت بعد کو تبدیل ہوگئے ہیں ان میں سے جن جن جن کے موجودہ بیت معلوم ہو سکے ان کے موجودہ بیت لکھ و کئے ہیں اور اجازت کے موجودہ بیت معلوم ہو سکے ان کے موجودہ بیت کہ ان کے موجودہ بیت موجودہ بین موجودہ بن کے بعد شمات تنبیبات وصیت سے نقل کر دی گئی ہے تا کہ ان کے لئے دکار میں ملاحظہ موں ۔ فقط

## مجازين ببعت

۱ مولوی محمیسی صاحب محی الدین بوری پروفیسر عربی مکان نمبر ۲۹۸ مخله مختشم منج اله آباد ۲ مولوی عبدالعلیم صاحب پنڈیرہ ڈاکخانہ برداشام بازار شلع بردوان مولوي عبدالغني صاحب مهتمم روضة العلوم يحوليور ضلع اعظم كذيه

عاجی شیرمحمرصاحب گھوٹی ضلع سکھر ( سند<sub>ھ</sub> )

besturdubooks.wordpress.com مولوي حكيم محمر مصطفظ صاحب بجنوري حال مقيم محلّه كرم على مكان نمبر وشهرمير تم

مولوی افضل علی صاحب تھلواڑ ہ ڈا کنان کمپیلاضلع یار ہ بنگی

مولوی عبدالمجیدصاحب بچھریوانی (پیة ڈاک) ریواڑی ضلع گوڑ گانوہ

خواجه عزيز الحن صاحب اسشنث انسيكثر مدارس لكهنؤ

مولوي ظفراحمه صاحب خانقاه امداديه فقانه بجون ضلع مظفرتكر

مولوي حبيب التدصاحب برشين فيجير كورنمنث مائي سكول اور في ضلع جالون

مولوی محمد اسخق صاحب مدرس مدرسه علیه نمبرا کارکن یا ژی لین ڈ ھا کہ

مولوي واحد بخش صاحب مدرس اول خير بورتاميوالي مدرسه عربياحمه بور شرقير باست بهاوليور

حاجى شمشادصاحب كلانورى اشرف المطابع تقانه بجون ضلع مظفرتكر

محمر عبداللدخال صاحب بيرون امامي دروازه \_رياست بعويال

سيدفخرالدين شاه صاحب گھونکی ضلع سکھرسندھ

مولوي صغيرمحمرصاحب مدرسه عزيزه مغلفولي شهر كمرله بنكال

مولوی عبدالحمیدصاحب وزیرستان شالی مقام هرمز دٔ اکفانه عیدک ضلع ؤ ور

مولویاطهرعلی صاحب حویلی باره آنی ہیبت تکرڈ اکخانہ کشور تنج ضلع میمن سنگھ

مولوى عبدالوماب صاحب ذاكفانه مائ بزاري موضع روح الله يورضلع جاثكام

ابوالبركات صاحب مبحد محلّه ناله ملع سلطان بور ـ (عوام كيليّه)

مولوي نذيراحمصاحب نيبنك ضلع كرنال

مولوي رفيع الدين صاحب محلّه سبزي منذي متصل مسجد سودا كراله آباد

مولوي عبدالسلام صاحب موضع زيارت كاكاصاحب مسجد كلال يخصيل نوشهره ضلع بيثاور

مولوی محدموی صاحب مدرس حرم نبوی باب النساء مدینه منوره (مهاجرمدنی)

مولوى حسين الدين صاحب مقام لال بيد تعلقه سدمير مضلع على ملك عداس

۳۶ مولوی محمرسعیدصاحب مقام کیرنو رتعلقه بلنی ضلع مدُ ہرا ملک مدراس ۳۷ مولوی نذیراحمدصاحب (وگیر) متوطن کیرانہ کلع مظفر گرمتصل مجدقصابان تقیم حال خانجها نپور ۴۱ کا نہ کھا تو کی ضلع مظفر تگر

٢٨ مولوي مقصودالله صاحب مدرسها مداديه خانقاه اشرفيه موضع تلكاسيدة الخاندادرائ تنيشكع بريبال

۲۹ مولوی و می الله صاحب ژا کخانه ند واسرائے موضع فتح پورتال نر جاصلع اعظم گذرہ

۳۰ مولوی محمد من صاحب مدرس اول مدرسه نعمانیه امرتسر

اسو مولوی سراج احمدخان صاحب امروہی مدرس مدرسدا مدا دالعلوم تھانہ بھون ضلع مظفر تگر

۳۴ مولوی ممتاز احمرصاحب ڈ اکنانه بارا چٹی موضع سونڈ ھیا گیا۔

٣٣ ننثى حقدا دخال صاحب بنش يافته محلّه مولوى عَمْنِج شهر لكهنوً

سهه مولوي عبدالبجارصاحب مضع ذرني ذا كخانه سوجان ضلع حصار مقيم حال ابو هرمنذي ضلع فيروز بور

۳۵ مولوی ولی احمد صاحب قصبه بربان ضلع کیمل بورهال مرس مرسد قادر بیدسن بور شلع مرادآ باد

٣٦ مولوي خيرمحمرصاحب ناظم تعليم مدرسه فيض محمدي شهرجالندهر

٣٧ مولوي غلام صديق صاحب حاجي پور شلع دُيره غازي خان

۳۸ مولوی عبدالرحن صاحب کاملیوری مدرس مظاہرعلوم سہار نپور

۳۹ مولوي محمر طيب صاحب مهتم مدرسه دار العلوم ويوبند

۴۰ مولوی محرشفیع صاحب مرس دارالعلوم دیوبند

۳۱ مولوی محمر نبییصا حب ثانثه ه با و لی ضلع مراد آباد

۳۲ مولوی محمد صابر صاحب مدرس مدرسه عربیه محکه نتی ستی ریواژی ضلع گوژگانوه

۳۳ نواب احمطی خان صاحب محلّه قلعه نوابان سهار نپور

۱۳۶۶ میم کرم حسین صاحب سیتالپور (اودھ)

۳۵ مولوی عبدالرحن صاحب مؤائمه ملع اله آباد

٣٦ محموعثان خان صاحب تاجر كتب متصل جامع مسجد وبلي

24 ماسر قبول احمرصاحب استنث ماسر كورنمنث باكى اسكول سيتابور

۳۷۳ مولوی جلیل احمد صاحب سرائے حکیم علی گڈھ (حال مقیم خانقاہ ایدادیہ تفانہ بھون شلع مظفر تھر) سامیاں میں میں میں ایک مالی آباد

۵۰ شہاب الدین صاحب خیاط کھور ضلع میرٹھ

ا۵ مولوی سیح الله خال صاحب معرونت تحصیلدارصاحب مان ضلع متحرا

۵۲ مولوی مرتضلی حسن صاحب بهاند پورضلع بجنور

۵۳ حکیم عبدالخالق صاحب ساکن ٹائڈہ ڈاکخانیاڑ مرضلع ہوشیار پور پنجاب مقیم حال امرتسر چوک فرید

۵۴ ماسٹر ثامن علی صاحب سند بلوی گورنمنٹ ہائی اسکول کا نپور

۵۵ حافظ عنايت على صاحب امام مجد باجر ان لدهيانه (للعوام)

۵۲ مولوی ولی محمرصاحب گور داسپوری مدرس مظاہرعلوم سہار نپور

۵۷ مولوی نور بخش صاحب نوا کھالوی مدرسه صوفیه پوسٹ بھیروار ہانٹ صلع جا نگام

۵۸ مولوی عبدالودود صاحب آخون زاده مقام دوبیان پوسٹ کالوخال ضلع پیثاور

۵۹ مولوی اسعدالله صاحب رامپوری مدرس مظاهرعلوم سهار نپور

٧٠ شيخ عزيز الرحمن صاحب زميندار قصبه ايجو لي ضلع مير ثھ

مولوی حکیم اللی بخش صاحب اغوان محلّه ہزاری درواز ہشہر شکار پورضلع سکھر ملک سندھ

ماسترمحمرشريف صاحب مدرس وستركث بوروثدل اسكول مياني افغانان ضلع بوشيار بورينجاب

٦٣ ماسٹرشیرخمرصاحب مدرس مُدل اسکول میانی افغانان صلع ہوشار پور

٦٣ - حافظ ولى محمر صاحب قنوح ضلع فرخ آيا دمحله كاغذيان

مولوى كفايت الله صاحب مدرس مدرسه عيديه ممند بدف شابجها نيور

مولوي حامدحسن صاحب امروبه ضلع مرادآ مادمح ليدر ماركلان

٧٤ تحكيم قفل الله صاحب شكار بورسنده

۲۸ بابوعبدالعزيز صاحب كلرك انجن شيڈسہار نيور

مولوی رسول خان صاحب مدرس اور نیثل کالج لا ہور \_متوطن ضلع ہزار پختصیل مانسہو ہ ذا كانه شكياري مقام الحجثريان besturdubooks.wordpress.com • ک مولوی محمد الله صاحب نوا کھالوی مدرس مدرسدا شرف العلوم بردا کمرہ ڈھاکہ

ا عليم مولوى عبدالحق خان صاحب ساكن كوث ضلع فتح يورسوه

۷۲ تحكيم ليل احمرصاحب كهاله يارمحلّه بل حمران سهار نپور

۳۷ محودالغنی صاحب سهار نپوری ترب بازار شفاخانه رهمانی حیدر آباد دکن

سم که منشی عبدالحی صاحب سابق و کیل وحال ہومیو پیتھک ڈاکٹر جو نپور

## مجازين صحبت

سعيداحمرخان صاحب بربره ذا كخانه بلرام ضلع اييشه

حافظ على نظر بيك صاحب مغليوره كهنه مرادآ باد

٣ شيخ محمر صن صاحب انوار بكذ يوكصنو

مولوي عبدالرحن صاحب وكيل كلاب باغ ذا كخانه بانكي يورضلع بيشنه

مولوي محمود الحق صاحب وكيل مردوكي

ننشى عبدالولى صاحب نائب ناظم رياست كيور تعليه بهراركج اود مد

فينخ محرعبدالكريم صاحب مشنثن جج كراجي

۸ محمر جليل صاحب منصف ديره دون

مولوى انوارالحن صاحب آنربري مجستريث كاكوري ضلع لكصنؤ

تنشى على شاكرصاحب قانون كوي كول ضلع كميري تنصيم يور

محرعجم احسن صاحب وكيل يرتاب كذره

مولوي منغعت على صاحب وكيل سهار نيور

مولوي عبدالحكيم صاحب يروفيسر كالجميمن ستكه بنكال

منشى على سجا دصاحب ۋى كىككثر جو نپور

مظهراحمد مساحب ماسترمحكه فتح ممكز هيمويال

حافظ محمط صاحب كورث انسيكم كوركبيور

خواجة مجمرصا دق صاحب شال مرجنث كثره مهان سنگها مرتسر

besturdubooks.wordpress.com منشئ عبدالصبورصاحب نائب منشي حصهاول وثورث دفتر نهرساروه شاججها نيور

حافظ زابرحسن صاحب امروهوي مقيم الياس بلذنگ كوه راني كهيت

بخشش احمه صاحب مدرس سعيديية قاضي يورخرد گھور كھپور

عافظ لقاء الله صاحب ياني يتي مقيم حال حيدر آبادوكن

مولوي ظهورالحن صاحب مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور

۳۳ - مولوی محمد طاهراین مولانا حافظ احمد صاحب مرحوم مدرسه دارانعلوم دیوبند شلع سهار نپور

۲۴ مولوی اشفاق الرحمٰن صاحب کا ندهلوی مدرس مدرسفتجو ری دہلی

۲۵ مولوی سلطان محمود صاحب مدرس اول فتحیوری دبلی

٢٦ حافظ محم المعيل صاحب ولدحاجي جيون بخش صاحب محلّه بليما ران حويلي حسام الدين حيدرد بلي

۲۷ ننثی محمد بیقوب صاحب کلانوری انگلش کلرک سرشته تعلیم رہتک

مولوى عبدالصمدصاحب بتارى مدرس كرنيل عنج كانيور

مولوى ابوالفد اءنو رمحم صاحب صدر مدرس ديينيات حيدرآ باودكن

۳۰ حاجی داؤ د باشم صاحب نمبر ۳۳ یارک کین -رنگون

اس مولوی حمید حسن صاحب د بوبندی مدرس مفتاح العلوم جلال آباد صلع مظفر محر

٣٢ مولوي رياض الحن صاحب امام جامع مسجد باغيت ضلع ميرخمه

۳۳ تحکیم محد سعید صاحب گنگوی محله کورک مکان تحکیم اجمیری بمبینی

٣٨ ننثى عبدالحميه صاحب تحصيلدار بنشنر محلّه مقبول عمني لكهنو

۳۵ عبدالغفورصاحب ميكيدار جوده بوربالي رود

٣٦ تحكيم فياض على صاحب مقيم نصرا للدُّ تنج محور نمنث بعويال

٣٧ قاضى محم مصطفئه صاحب بنشز فريني كلكثر بهدوني استيث بنارس

besturdubooks.wordpress.com

#### نوٹ (ازمؤلف|شرف|لسوانح)

مجازین کی بیدونوں فہرسیس تبیبہات وصیت کے مطبوعہ تمات سے ماخوذ ہیں البتہ بعض ناموں کی کمی بیشی اس قلمی اطلاع سے کی گئی ہے جوان فہرستوں کے متعلق حضرت والا سے حال ہی ہیں موصول ہوئی ہے اور جو تمیم فائدہ کے لئے بلفظ نقل کی جاتی ہے۔ وہو ہذا بعد سابعة التابعة مطبوعہ النور ماہ رئیج الثانی سم ۱۳ بعد کے بجازین بیعت میں ہے مولوی عبد الرحمٰن صاحب بدرس بریلی کی ۲۱۔شوال ۲۸ ۱۳ بھوکو وفات ہوگئ جس سے ایک عدد کی املے اضطراری کی ہوگئ حمر اتفاق سے نمید الحص صاحب کو مجاز مین محفوظ رہا اور اتفاق سے حکیم بیعت میں داخل کیا گیا اس طرح سے مجازین بیعت کا عدد سابق محفوظ رہا اور اتفاق سے حکیم فیاض علی کو بجازین محبت کا عدد سابق محفوظ رہا اور بجازین محبت کی فہرست سے ایک صاحب بوجہ اشتباہ حال کم کردیے گئے اور اتفاق سے قاضی محم مصطفظ کی فہرست سے ایک صاحب بوجہ اشتباہ حال کم کردیے گئے اور اتفاق سے قاضی محم مصطفظ صاحب بیشتر ڈپٹی کلکٹر بھدوئی اسٹیٹ بنارس داخل کے گئے اس طرح سے مجازین صحبت کا عدد پیشتر ڈپٹی کلکٹر بھدوئی اسٹیٹ بنارس داخل کے گئے اس طرح سے مجازین صحبت کا عدد پیشتر ڈپٹی کلکٹر بھدوئی اسٹیٹ بنارس داخل کے گئے اس طرح سے مجازین صحبت کا عدد پیشتر ڈپٹی کلکٹر بھدوئی اسٹیٹ بنارس داخل کے گئے اس طرح سے مجازین صحبت کا عدد پیشتر ڈپٹی کلکٹر بھدوئی اسٹیٹ بنارس داخل کے گئے اس طرح سے مجازین صحبت کا عدد پیشتر ڈپٹی کلکٹر بھدوئی اسٹیٹ بنارس داخل کے گئے اس طرح سے بختر در باس اطلاع کی عبارت ختم ہوئی۔

# لطيفه متعلقه مجموعه عددمجازين:

یے عدد (ااا) ہے جس میں اتفاق سے تینوں درجہ میں ایک کا عدد ہے یعنی سینکڑہ بھی۔ دہائی ہیں۔ اکائی بھی۔ جس سے یادر کھنے میں سہولت ہو گئی ہے اور اتفاق سے اس عدد کے چار مادے بھی نکل آئے بعنی سنا (جمعنی ضیاء) سالک۔کائی۔ ہادی کامل۔ جن سے یادر کھنے میں اور زیادہ سہولت ہو گئی ۔ ہادی کامل۔ جن سے یادر کھنے میں اور زیادہ سہولت ہو گئی گئتہ بھی ان ماددل میں پیدا ہو گیا کہ ان سب کے مفہوم کا حقیقت ہدایت سے تعلق ہے کو یا یہ حضرات اپنی ضیاء ملی و مملی میں اور دومر سے طالبین کے لئے بھی مقصود حقیق مالی کی صفت سے خود بھی طریق حق کے سالک ہیں اور دومر سے طالبین کے لئے بھی مقصود حقیق کی طرف ہادی کامل ہونے میں کافی ہیں اور بعض لطائف ان مجاز ہیں کی ہر دوشم کے جدا جدا عدد کے متعلق بھی معام نظیر اور مجموعی عدد کے متعلق بھی خاص اہل علم کے نداق کے مناسب سابعت عدد کے متعلق بھی معام دیا گئی میں ندکور ہیں۔ ان ان بعد مطبوعہ دسالہ النور ماہ در بیج الثانی میں میں اور سے مضمون اول کے ذیل میں ندکور ہیں۔

| se.com                                                                                                         |                                               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| ordpiess.                                                                                                      | <u> </u>                                      |            |
| جم الله رتعالی مین الله و الله الله الله الله و | اسائے مجازین وفات یافتگان رحم                 |            |
| تاریخ وفات تاریخ وفات                                                                                          | , rt                                          | نمبر       |
|                                                                                                                | مولوی احمایی صاحب کافل تالیف جبشی زیور        | ſ          |
| *****                                                                                                          | مولوي محمرصاحب جإ نگامي                       | ۲          |
| ******                                                                                                         | مولوی نورحسین صاحب اڈرانہ ملع حجلم            | ۳          |
|                                                                                                                | مولوى عبيدالحق صاحب موہن پوری                 | ٨          |
| 114441                                                                                                         | تحكيم محمد يوسف صاحب بجنوري                   |            |
| ,                                                                                                              | حكيم نوراحر صاحب كانبوري                      |            |
| نصف ذيعقعد ومهمساج                                                                                             | مولوي عبدالرحمن صاحب بكهرا                    |            |
| ر جب اسماج                                                                                                     | مولوي خليل الرحمٰن صاحب اعظم كذهبي            | ٨          |
| شوال ۱۳۴۳ هير                                                                                                  | لنشي محمرسلطان صاحب مدراسي                    |            |
| ۸_ذ کی الحجه۳۳ <u>۳۱ چ</u>                                                                                     | حاجي محم مصطفط صاحب خورجوي                    |            |
| ۹_رجب۳۳۳۱ھ                                                                                                     | مولوی محمد عیسیٰ صاحب مقیم بنارس              |            |
| عزه شعبان ۱۳۴۳ ج                                                                                               | مولوی شاه لطف رسول صاحب فتح پورضلع بار ه بنکی |            |
| ے۔دمضان۳۳ <u>۳اچ</u>                                                                                           | حا فظامحمه عمر نهبوری مقیم علی گڑھ            |            |
| شوال ۱۳۳۵ ج                                                                                                    | شيخ معثوق على صاحب قنوجى                      |            |
| ۱۳۔ ذی الحجہ ۱۳۲۷ھ                                                                                             | مولوی محمرصا دق صاحب مالیگا وُن صلّع ناسک     |            |
| ذى الحجه ١٣٠ <u>٠ اج</u>                                                                                       | صوفی رحیم بخش صاحب مقیم د ملی                 |            |
| ۲۵۔ دمضان ۱۳ <u>۳۸ ج</u>                                                                                       | مولوي عبدالحي صاحب سهار نپوري مقيم حيدرآ باد  |            |
| ٢٧ ـ ذيقعده ١٣٩ <u> ه</u>                                                                                      | خيرات احمدخال صاحب سوند هياضلع گيا<br>ر       |            |
| ٧_رزيم الثانى • هساھ                                                                                           | مولوی ابوالحن صاحب جو نپور<br>س               |            |
| ٨-محرم الاساج                                                                                                  | حاجی محمہ بوسف صاحب رنگونی                    | <b>F</b> * |
|                                                                                                                |                                               |            |

besturdubooks.wordpress.com ٢٢\_ج٢١٥٣١٩ س\_شوال۳۵<u>۳۱ھ</u> ٣ \_رئيج الأول، ١٣٥٥م ۲۱\_شوال ۱۳۵۳ (۱۳

مولوی ابو بکرصاحب ار کانی ۲۲ سید فیروزشاه صاحب مندوری ضلع بیثاور ۲۳ مولوي عبدالمجيد صاحب شابجها نيوري ۲۴ مولوي عبدالرحمٰن صاحب بريلوي

# (۳) فهرست تالیفات

(متعلق اشرف السوانح باب بيز دہم)

(تمہیر)..... یہ وہی فہرست ہے جس کا حوالہ انشرف السوائح کے باب ہیز دہم '' تصنیف و تالیف'' میں دیا گیا ہے ریجی مثل فہرست خلفائے مجازین کے (جواس فہرست ہے قبل متصل گذر چکی ہے ) تنبیہات وصیت کےمطبوعہ تتمات ہی سے ماخوذ ہے کیکن بعض مؤلفات جدیدہ کا اضافہ اس قلمی اطلاع سے کیا گیا ہے جو حضرت والا سے حال ہی میں موصول ہوئی ہے۔اس فہرست کے بعداس اعتناء کی تفصیل ہے جواال علم نے حضرت والا کی تالیفات کے ساتھ مختلف طریق سے اختیار فرمایا ہے اس کو بھی تنبیہات وصیت کے تتمات ہے حضرت والا کی عبارت میں نقل کیا گیا ہے۔ فقط

رسائل

(۱) جزاء الإعمال (۲) كرامات امدايه (۳) كمالات امداديه (۴) صفائي معاملات (۵) اصلاح الرسوم مع ضميمه (٦) مكتوب محبوب القلوب (٤) تعليم الدين (٨) اعمال قرآنی (۹)خواص فرقانی (۱۰) آثار تبیانی (۱۱) اورا در حمانی (۱۲) علاج القحط والوباء (۱۳) حفظ الایمان (۱۴) اصلاح ترجمه د بلویه (۱۵) اصلاح ترجمه حیرت (۱۲) اصلاح الخیال (١٤) حقوق الاسلام (١٨) رونمائے مثنوی منظوم (١٩) شوق وطن (٢٠) اخبار بنی (٢١) الاستبصار في فضل الاستغفار (٢٢) اخبار زلزله (٢٣) القول الصواب في مسئلة الحجاب (٢١٧) تصوير المقطعات ليتسير بعض العيارات عربي (٢٥) قصد السبيل الى المولى إلجليل (٢٦) القول البديع في اشتراط المصر مجميع (٢٤) زيرو بم مثنوي ( فارى ) (٢٨) ملخيض

۴۸۰ (۲۹) تلخیص الشریفیه (عربی) (۳۰) تسهیل المعانی (عربی) (۳۱) تلخیص الشریفیه (عربی) (۳۰) تلخیص الشریفیه (۲۹) تلخیص الشریفیه التحصیمیة (عربی) (۳۴) تلخیص بدایة الحکمة (عربي)(٣٥) تلخيص البدايه (عربي) (٣٦) الثلاثين بشكل جدول (عربي) \_

نوٹ: یہ رسالہ کنچیص ہےاربعین غزالی کا اختصار کے لئے ایک جدول کی شکل میں لکھا ہے جس میں عبارات متر و کہ کے شروع واخیر کا نشان دے دیا ہے اگر کوئی اس کومستقل چھا پنا جا ہے اس کی اعانت سے بے تکلف چھاپ سکتا ہے خطبہ بھی اول میں لکھا ہے ) (٣٧) تذ ئيل شرح العقا ئد (عربي) (٣٨)عشرهٔ طروس (عربي) (نوث: تلخيص المرقاة سے يہال تک كا مجموعة تلخيصات عشر كے نام سے مشہور ہے) (٣٩)سبع سيارہ (عربی) ( اس میں کتب حدیث کی سندیں ہیں اور بعض اسابیٰد کا شروع محتاج تحقیق مكررہے)(۴۰) تبحويدالقرآن منظوم (۴۱) يا دگارتن القرآن (نوٹ: بيا خصارہے تجويد القرآن كامع بعض زیادات کے ) (۴۳) اسیر فی اثبات انتقد سر (۴۳) انوار الوجود فی اطوارالشهو د (عربي) (۴۴۴) التحلي العظيم في احسن تفويم (عربي) ( نوث: بيانوارالوجود كا ا يك فروب ) (۴۵) الخطب الما ثوره من الآثار المشهو ره (عربي ) (۴۲) حفظ الا ربعين مع ترجمه وشرح ضروری (عربی و چهل حدیث) (۷۲۷) فروع الایمان (۴۸۸) سبق الغایات فی نتق الآیات (عربی) (۹۸) تحقیق تعلیم انگریزی (۵۰) مکتوبات امدادیه مع صدفوا کد\_ (۵۱)حق السماع (۵۲) يا دياران (۵۳) كليدمثنوي دفتر اول ( در دوجلد ) (۵۴) قربات عندالله وصلوات الرسول (عربي) (نوث: اس كا ترجمه مناجات مقبول ہے) (۵۵) تتمه قرباتِ عنداللَّه وصنُّواتِ الرسول (عربي) (٥٦) تتشيط الطبع في اجراءالسبع (٥٤) الخطاب الملح فی تحقیق المهدی واسیح (۵۸)التا دیب لمن لیس له فی انعلم والا دب نصیب ( نوٹ : پیه ایک طالب علم کے نام سے شالع ہوئی تھی شاید کہیں کہیں انہوں نے اس میں شاعرانہ ضمون بھی ملایا ہے۔ بیاب نہیں ملتی اور کوئی ضروری کتاب بھی نہیں۔ (۵۹) زا دالسعید فی الصلوٰۃ علی النبی الوحید (۲۰) نیل الثقابنعل المصطفی (نوٹ: پیزادالسعید کےساتھ چھپی ہے اور اس کے متعلق کچھ ضروری تنبیہات بعد کوالنورنمبرہ جلد سامحرہ اس میں شالع ہوئی ہیں )۔

۳۸۱ (۱۲) القول الفاصل بین الحق والباطل (نوٹ: بیتحفۃ المونین کے ساتھ چھپی ہے پھوکال سرائل (نوٹ: اس بین الحق والباطل (نوٹ: اس بین الحق میں المار برانوارخواجہ صاحب اجمیری (نوٹ: اس بین المحق کی المار برانوارخواجہ صاحب اجمیری (نوٹ: اس بین المحق کی المار برانوارخواجہ صاحب المحقیری (نوٹ: اس بین المحق کی المار برانوارخواجہ صاحب المحقید کی سے میں المحقود کی دوسرےصاحب کی تصنیف ہے۔(۶۲) یادگار دربار پرانوارخواجہ صاحب اجمیری (نوٹ:اس میں خواجہ صاحب کی مختصر تاریخ ہےاور بیروندا دمدرسہ جامع العلوم کانپور کے شامل چھپی ہےاوراس کے اخیر میں ایک عمل چھیاہے جوایک خادم مدرسہ نے بڑھا دیاہے اس کا استعمال نہ کریں۔ (۱۳) تحذيرالاخوان عن الربوافي الهندوستان (٦٣) أتقى في احكام الرقى (٦٥) كشف الغشو ة عن وجه الركشوة (٦٢) التوريع عن فسادالتوزيع (٦٤) الحق الصراح في تتحقيق اجرة النكاح (نوث: يه يانجون رسالے یعنے تحذیرالاخوان سے یہاں تک کیجاجھے ہیں۔(۲۸) فیصلد مشت مسئلہ (بارشاد حضرت حاجی صاحب قدس الله سره جس کے بعض مضامین کی عبارت خلاف شخفیق کی موہوم ہے جس کی تفصيل حضرت مولانا گنگوہی قدس الله سرهٔ کی آیک تحریر سے معلوم ہوگی جوتنبیبہات وصیت کی تنبیہ دہم کے اخیر میں کمحق ہےاور جس کے ساتھ میں حرفا حرفاً موافق ہوں۔(19 )التر تبیب اللطیف فی قصة الكليم والحسنيف (40) تعليم الطالب (منتخب ازتعليم الدين مصنفهُ احقر)

> (21) بہتتی زیور (ازمضمون تجویدتا آخر اور اول سے بیان تجوید تک مولوی احمالی صاحب مرحوم کالکھا ہواہے جس میں میری بھی شرکت برابر کی رہی اور بہشتی گو ہرجو بہشتی زیور کا سريارهوال حصه ہے وہ علم الفقه مصنفه مولوي عبدالشكورساحب كاكوروي سے ميں في فض كيا ہے گرمحض سرسری نظرہے)(۷۲) خاتمہ بالخیر(۷۳)الاقتصاد فی التقلید والاجتہاد (۷۳) حکایات موعظت (نوٹ: بدرسالہ چشمہ رحمت مصنفہ محداسلام صاحب کے ساتھ چھیا ہے گر ا کیک حکایت حضرت بہلول کی جو کہ خلاف تحقیق بھی ہے ایک اور صاحب نے بلاا جازت ملادی ہے۔(24)مؤخرۃ انظنو ن عن مقدمۃ ابن خلددن ۔ ( نوٹ: بیفآویٰ اشر فیہ کا جزوہ وکر چھیا ہے بعد کوخود فتاوی اشر فیہ بھی متوب کر کے امداد الفتاوی کا جزو بنادیا گیا ہے۔ (۷۲) نفیحت نامہ بجواب وصیت نامہ (نوٹ: دررةِ اشتہارمفتری جواکٹر خادم فرضی مدیندمنورہ کے نام سے شائع ہوتار ہتاہے۔ بیمولا ناصادق الیقین صاحب کے نام سے شائع ہواتھا)

> (۷۷) رفع الخلاف في تقم الاوقاف ( نوث: بيرسالها ثبات وقف لا زم مصنفه قاري محمطی صاحب جلال آبادی کے ہمراہ چھیاہے) (۷۸) (تفییر) بیان القرآن منہیات

اشرف السوانع-جلا<sup>م</sup> ك-30

۳۸۲ ملحقه درآ خر برجلد (باره جلدول بیس) (۷۹) امداد الفتادی (چارجلد) (۸۰) خطاعی میس کا معدول بیس (۸۱) الفتوح فی مسلسله (۸۲) مرفان حافظ (۸۲) الفتوح فی مسلسله (۸۲) مرفان حافظ (۸۲) الفتوح فی مسلسله (۸۲) مرفان حافظ (۸۲) الفتوح فی مسلسله (۸۲) احكام الروح (٨٣) مخص الانوار والتحلي (عربي) ( نوث: بيدساليا نوارالو چود ورساله التحلي العظیم کا خلاصہ ہے) (۸۴) مسائل المثوی (بد کلیدمثنوی کے دفتر اول سے ماخوذ ہے) (٨٥) هيقة الطريقة كن النة الانيقة (٨٦) النكت الدقيقة (٨٤) تا ئيدالحقيقه بالآيات العتيقة (عربی) (نوٹ: يدمع ترجمه شاہ لطف رسول صاحب کے چھیاہے) (نوٹ: ديگر عرفان حافظ سے بہال تک الکھف فی مہمات التصوف کے اجزاء میں سے ہیں اور بیہ مجموعه مع دیگر اجزاء کے الکیف کے نام سے مشہور ہے (۸۸) نشر الطبیب فی ذکر النبی الحبيب (٨٩) وجوه المثاني مع توجيه الكلمات والمعاني (عربي) (٩٠) الاعتبابات الممفيد ه عن الاشتبام إت الحديده (٩١) جامع الآثار مع تابع الآثار (عربي) (٩٢) زيادات على كتب الروايات مع ذنابات لما في الزياوات (عربي) (٩٣) بسط البتان لكف اللهان عن كاتب حفظ الایمان (۹۴) تعدیل التو یم (بیایک جنزی کے ساتھ چھپی ہے)

> (٩٥) مائة دروس (عربي) زيرطبع (٩٦) تنبيهات وصيت (٩٤) اصلاح النساء (ضميمه حصه ششم بهشتی زیور) (۹۸) اصلاح انقلاب (ودجھے) (۹۹) حقوق العلم (۱۰۰) آ داب المعاشرت (۱۰۱) اغلاط العوام (۱۰۲) كليدمثنوي دفتر ششم (۱۰۳) الطرائف والمطر الف (نوٹ: یہ ایک کشکول ہے جس میں متفرق مفید مضامین وقتا فو قتا جمع ہوتے رہتے ہیں۔ (١٠٥) تربية السالك وتجية الهالك (بيه تعدد حصول من ٢٠٥) حوادث الفتاوي (بي متعدد حصول من ٢٠٠١) مراة الامة ودعاة الملة (١٠٠) تتمات الماد الفتاوي (نوث: يه المادالفتادي كي حارول جلدول كے تعلق اوران كے علاوہ بھى چند تتے رسائل ماہوارى الالماد النور ميں شائع ہوئے ہیں اور آئندہ بھی سلسلہ جاری ہے) (۱۰۸) الابتلاء لاہل الاصطفاء (ب تربية السالك كے حصداول كے ساتھ چھپاہے) (١٠٩) لمفوظات خبرت (بيمتحد حصول ميں ے)(۱۱۰) شذرات الحكم (بيرسال الرشيد يا القاسم من چندروز تك فكا تعا)

(۱۱۱) جمال القرآن (۱۱۲) مکتوبات خبرت (پیمتعددحصوں میں ہے) (۱۱۳) ترجیح

۳۸۳ ۱۲۱۱ع (بیمتعدد حصول میں ہے) (۱۱۳) حسن العلاج لسوء المز اج (منتخب از تربیة انسا لک) کامل المال الکی المال الما حصول میں ہے) (۱۱۷) مقالات حکمت (۱۱۸) مجادلات معدلت (نوٹ: یہ دونوں لیعنی مقالات اورمجاولات ان ملفوظات کےلقب ہیں جودعوات عبدیت کے متعدد حصوں کےاخیر میں کمحق ہیں)(۱۱۹) تھم انگیم (بیا یک جزو ہے حسن العزیز کا جوبشکل نمونہ مستقل شاکع ہواہے ) (۱۲۰) زکوۃ الفرض فی نبات الارض (بیامداد الفتاویٰ کاجزو ہوکر چھیاہے) (۱۲۱) ارضی الاتوال في عرض الاعمال (١٢٢) معارف العوارف ترجمه عوارف المعارف مع مغارف المعارف حاشیہ معارف (نوٹ: دونوں جلدیں اول القاسم اور الرشید میں اور اس کے بعد الإمداد مين نكلتي ربين جويوري نبين نكھي گئين ) (١٢٣) المصالح العقليه للا حكام النقليه ( درسه جلد) (۱۲۴۷) نموذج من معتقدات بعض اہل العوج ( فارس ) (۱۲۵) رسالہ بست مسائل (نوث: بیددنوں رسالے یعنی نموذج وبست مسائل تتبداد لی امدادالفتاویٰ کے اجزاء ہیں )۔ (۱۲۷) تعدیل حقوق الوالدین (بیتمه ثانیه امدادالفتاوی کا جزد ہے)(۱۲۷) تقریر بعض النبات فی تفییر بعض الآیات (ابھی کا تب کے پاس ہے) (۱۲۸) لب المثوی (۱۲۹) ز دال البنة (۱۳۰) تشنیف الاساع (۱۳۱) لوح الالواح ( نوث: به دونول یعنے تشنیف اور لوح حيار باغ طرب ميں چھپى ہيں ) (١٣٢) تصح الاخوان فى صروف الزمان (١٣٣) المفتاح المعنوي (بيمكتوبات خبرت كےسلسله ميں چھپى ہے) (۱۳۴۷) خيرالحضور في السفر الى كانپور (۱۳۵) خير العبو ر في سفر گور كھپور (۱۳۶) خير الحدور في السفر الثالث الي گور كھپور (۱۳۷) ادب الاعلام ملقب به الكنز الناي (۱۳۸) اوب الاعتدال (۱۳۹) اوب الطريق ملقب به ادب الرفيق (۱۴۴) اوب الترك (۱۴۴) ادب العشير (۱۴۴) اوب الاسلام (۱۲۷۳) جلوهٔ بوسف (نوٹ: خیرالحضور سے یہاں تک حسن العزیز کے سلسلہ میں چھپی ہیں ) (۱۳۴۲) مسائل السلوک من کلام ملک الملوک (عربی ) (۱۳۴۵) رفع الشکوک ترجمه مسائل السلوک ( نوٹ: پیاخیر کے دونوں رسالے قریب طبع ہیں ) (۱۳۲) ارشا دالہائم فی حقوق البہائم (۱۳۷) اصلاح المزاح باصلح العلاج (بیتربیۃ السالک کا جزوہے) (۱۳۸)

۳۸۴ اصدق الروماء (۱۳۹) الرق المنشور (۱۵۰) قائد قادمان (۱۵۱) نسوة النسوة (۱۹۶) حكايات الشكايات مع دوتمته (۱۵۳) سجاده نشيني (۱۵۴) الانسداد لفتنة الارتداد (۱۵۵) مسائلة ابل الخلة في مسئلة الظلة (بيامداد الفتاوي ميس جيها ہے) (١٥٦) انوارا تحسنين (١٥٤) عمارة العالم باماءة آ رم (١٥٨) بلوغ الغاية في تحقيق خاتم الولاية (١٥٩) حفظ الحدود كحقوق الحبد ود (١٦٠) النعيم في الحيم (١٦١) رفع الزحمة عن معنى وسع الرحمة (١٦٢) الكلمة النّامة في النبوة العامة (١٦٣) تد ديرالفلك في تطهير الملك (١٦٣) القول الانفع في تحقيق امكان الابدع (١٦٥) نعم العون في تحقيق توبة فرعون ( نوث: بلوغ الغابية سے يہاں تك کے مجموعہ کا لقب الحل الاقوم لعقد نصوص الحکم ہے اور بیمجموعہ مع عمارة العالم کے ملقب ہے خصوص الكلم فی شرح نصوص الحكم ہے) (١٦٦) ذكر محمود (١٦٧) تيسير المنطق حواشی تيسير المنطق (۱۲۸)احقر کےمسلک کی شرح (۱۲۹)الصحف المنشوره (۱۷۰)الشکروالدعاء۔ (اكا)الروصنة الناضرة (جِهيانهين)(١٤٢)التشر ف بمعرفة احاديث التصوف(١٤٣) بمكيل التصرف تشهيل التشر ف(بيترجمه-التشر فكا)(١٤١٠)موائدا لعوائد في زوائدالفائد (زبر تصنيف) (٤٤١) تغييرالعنوان في بعض عبارات حفظ الايمان (٢١١) القول الابلي في وقف جامع دبلی (۷۷۷) دخول وخروج برنزول وعروج (۸۷۷)متشبهات القرآن التراویج رمضان .. (٩ كا) القول الأحكم في تحقيق التزام مالا يلزم (١٨٠) غرائل الرعائب (١٨١) حيار جوئ بهشت (نمونهانشیخ) (نوٹ:اس میں چارمختلف عبارتوں کو درمیان میں مختصر عبارات برمھا کراہیا مر تبط كرديا ہے كەمجموعه ايك مضمون ہوگيا) (۱۸۲) ضياءالافهام من علوم بعض الاعلام (نوث: بيه مكاتبات بين فيمابين احقر وحضرت كنكوبي قدس سروبعض مسائل اختلافيه ي متعلق جومكاتبات رشید پیمیں جھیے ہیں۔ میں نے اس کا پہلقب تجویز کیا ہے تا کہا گر پھر جز اُیا استقلالاً جھیے تو بیہ عنوان لکھ دیا جائے چنانچہ کے الصدور میں اسی لقب سے شائع ہو چکا ہے۔) (۱۸۳) الخطوب المذيبه (بياصلاح انقلاب كاجزو بناديا كياب) (۱۸۴) ذم العلائق مع الخلائق (١٨٥) الرفيق (بيمواعظ ہے منتخب ہو کر الابداد میں چھیا) (١٨٦) مجالس الحکمت (اس میں ملفوظات ہیں مع زیادات از جامع ) (۱۸۷)الحق (پیضاص عقلی مضامین ہیں مواعظ

۳۸۵ سے منتخب ہوکر الرشاد جلد۲ میں چھیا) (۱۸۸)شم الطیب (بینشر الطیب کا جزو ہوکر چھیا) کلیدمثنوی دفتر سوم (۱۹۱) کلیدمثنوی دفتر چہارم (۱۹۲)کلید سند میں کی گئی ہیں عام مثنوی دفتر پنجم (ان چاروں دفتر دں کی شرح شبیری میں میری تقریرات منضبط کی گئی ہیں عام فهم عبارت میں ) (۱۹۶۳) اطفاء الفتن ترجمه احیاءالسنن تقریباً حصه اول (۱۹۴۴) ارشا دالرشید (ملفوظات) (١٩٥) رياض الفوائد مكتوبات (١٩٦) انحفو ظ الكبير ( تربية السالك كاجز وموكر چھیاہے)(۱۹۷)الثواب( مجمعنی العسل)الحلی (من الحلاوة) تتمة المسک الذکی (عربی) (۱۹۸) ظل صفه (ملحقة تنبيهات وصيت اس ميس چونكه كاتذكره مولوي عبدالله صاحب نے بڑھادیا تھا۔اس لئے ان ہی کی طرف منسوب کر کے شائع کیا گیا) (۱۹۹)امواج طلب (بیہ چار باغ طرب میں چھیا ہے) (۲۰۰) سفر نامہ کو نہ ( نزد تھکیم مصطفے صاحب) (۲۰۱) تا بع الآثار (مذكوره نمبرا۹) (۲۰۲) ذ نابات (مذكوره نمبر۹۲) (۲۰۳) النشر للعشر جزوتر جيح (۲۰۴) شريف الدرايات (٢٠٥) رفع النباء (٢٠٢) سوادخو بي (٢٠٧) خطوط خو بي (٢٠٨) احسن الا ثاث جزوموا كد (٢٠٩) إمداد المثتاق (٣١٠) اللطاف للطاكف (٢١١) خير الدلاله جز دموا كد (۲۱۲) القول الفصل جزوتر ببيت (۲۱۳) القول المحيح جز دموا كد (۲۱۴) ارسال الجحو د (۲۱۵) تبصير الزجاج (٢١٦) احسن انفهيم جزوامداد الفتاويٰ (٢١٧) اسكات المئكر (٢١٨) المتن الأمدادي (٢١٩) الكلم الدالة (٢٢٠) رافع الضنك (٢٢١) العذ روالنذ ر (٢٢٢) المواهب (نوٹ: اس كاسلىلەاخبارالعدل ميں بشكل مضمون جارې ر ما پھرمنقطع ہوگيا) (۲۲۳)الجلاء والشوف في احكام الرجاء والخوف جزوتر بيت (٣٢٣) اسلسبيل لعابري السبيل جزوحسن العزيز (٢٢٥) تقطيف الثمر ات في تخفيف الثمر ات جزوا مداد الفتاوي (٢٢٦) احكام التحلي من التعلى والند لي (٢٢٧) تتمه نهايية الا دراك في اقسام الاشراك اس كى تلخيص رساله تشرف کی ایک حدیث مروی از مصعب بن سعد مذکور قبیل ذکر الموت کے حواشی میں بھی مذکور ہے۔ (۲۲۸) بیان الوفود فی اعوان ابن سعود (جز وامدادالفتادی ) (۲۲۹) اخبارالل المجدعن آ ثار اہل النجد جزوالصناً بید دونوں رسالے نجدیوں کے متعلق ہیں۔ ( ۲۲۰۰) النبیہ الطربی فی تنزيه ابن العربيُّ (٢٣١) ا قامة الطامة على زاعم ادامة النبوة الحقيقية العامة (٢٣٣) تفصيل

۳۸۶ من من اشاعة الاسلام جزوا مداد الفتاوي (۲۳۳) موقع الحسام من اشاعة الاسلام جزوا مداد الفتاويٰ (۲۳۳) الاستحضارللا حقنار (۲۳۵) علوالنازل (ملفوظ) (۲۳۶) سراج الزيت الى منهاج البيت (٢٣٧) الا دراك والتوصل الى هقيقة الاشراك والتوسل (٢٣٨) إليم في السم مو واطم في السم الآتي اصغرالرسائل (٢٣٩) القصر المشيد للعصر الجديد (٢٣٠) قند ديو بند (١٣٧) تلين العرائك في جمجين اسٹرائك جزوامدادالفتاويٰ (۲۳۲)اصلاح المعتوه في تعريف الحرام و المكرّوه (١٢٧٩) حواة المسلمين (١٢٧٧) خوان خليل (٢٢٥) تحصين وارالعلوم من تسخين نارائسموم جز وجلد ثاني تشكول الطرائف (٢٣٦) تحسين دارالعلوم بتزيين انوارالخو مضميمة تحصين جزو القاسم محرم ميزيسواج (٢٢٧) المعلومات الارشادية على المرقومات الامدادية (٢٢٨) واب المساجد على آ داب المساجد جز وامداد الفتاوي (٢٣٩) التحقيق الفريد في تحكم آلة تقريب الصوت البعيد جزوامدادالفتاويٰ (٢٥٠) ثبات الستورلذوات الحذورجز وامدادالفتاوي

(٢٥١) القاءالسكينه في حكم ابداءالزنية جزوا مدادالفتاوي (٢٥٢) احكام الايتلاف جزو النور (۲۵۳) ظهورالعدم بنورالقدم (۲۵۳) نضيري بشرح كلام نظيري (۲۵۵) الكلم الطيب (٢٥٦) التقصير في النفسير (٢٥٧) جزل الكلام في عزل الامام (٢٥٨) مزيد المجيد (٢٥٩) باب الریان (۲۲۰) بیت الدیان (۲۶۱) عیش الحیان (بیه اخیر کے تین نمبر طوق المسلمین کے اجزاء ہیں جن کو ایک خاص شان کے سبب خاص لقب سے ملقب کیا گیا) (۲۲۲) محفوظات ملقب بداشرف النبيه (٢٦٣) ملحفظات (٢٦٣) محظوظات (بيتين جصے بين رسالہ جدید ملفوظات کے )(۲۲۵)مقالات حسنہ ملقب بہلمعان الدین ملفوظ (۲۲۶)لامع علامات الاولياء يعنى تلخيص جامع كرامات الاولياء (٢٦٧) معاملة المسلمين في مجاولة غير المسلمين (٢٦٨) شهادة الاقوام بصدق الاسلام (ملاحظه بهوالنور ذي الحبيسة (٢٦٩) خطبات الاحكام (٢٤٠)الحّب في الخطب.

(١٧١) الظم في السم (٢٧٢) ضم شار دالا بل (٢٧٣) ملفوظ آ داب الاخبار بعبارت مولوی محمر شفیع دیو بندی جوالقاسم شعبان ورمضان ۴۸۸ چهیس بھی اورمستقل بھی بضمن عنوان اسلامی اخباروں کے لئے شرعی دستورامعمل و نیز جز وجلد ثافی تشکول الطرا کف بنکر بھی شائع

٣٨٧ ہوا۔(٣٤٣) صيابة السلمين (٢٤٥) الساعات للطاعات (٢٤٦) جمع الصكوك في قبع الشكوك (٢٧٧) افكار ديني ضميمه اخبار بني (٢٧٨) ظهور القرآن من صدور الصبيان (٢٧٩) القطا يُقب من اللطا يُف لمفوظ (٢٨٠) القول الجليل لمفوظ (٢٨١) اسعاد الاسعد ملفوظ (٢٨٢) جلائل الابناء في حرمة حلائل الانباء (٢٨٣) التحريض على صالح التعريض جزو التشر ف جلد ثالث (۲۸۴) كثرت الاذواج لصاحب المعراج (۲۸۵) سقايات الصيب عاشيهُ روايات الطيب (٢٨٦) وصل السبب في فصل النيب (٢٨٧) الهادي للحيران في وادى تغصيل البيان جزوا مداد القتاوي (٢٨٨) تضيح العلم في تقيح الحلم (٢٨٩) جرالكسير ملفوظ (٢٩٠)الا فاضات اليومية من الا فا دات القومية لمفوظ (٢٩١) النة الحلية في الجشتية المعلية (٢٩٢) البصائر في الدوائر (٢٩٣) سراب الشراب جزوالسنة الحليه (٢٩٣) تميز العثق من الفسق (٢٩٥) روالتوحد في الطلاق ذات التعدد جزوا مداد الفتاوي (٢٩٧) بناء القيه على بناء الجبر (٢٩٧) تمهيد الفرش في تحديد العرش (٢٩٨) الارشاد الي مسئلة الاستعداد جزوالتشر ف جلدسوم (٢٩٩) أتصحصة في تقم الوسوسة جزوالتشر ف جلدسوم (٣٠٠) عيورالبرارى في سرورالذراري جزوتربية السالك

(٣٠١) خير الاختبار في خبر الاختيار لمفوظ (٣٠٢) شجرة المراد جزو تربية السالك (mem) بوادر النوادر (بيمسائل نادره كي فهرست ب إس كے مضامين رساله الاشرف لكھنوً میں باقساط تکل رہے ہیں۔ (۳۰۴) ممس الفصائل علمس الرذائل جزو تربیة السالک (٣٠٥) شق الجيب عن حق الغيب جز والداد الفتاوي (٣٠٦) التواجه فيما يتعلق بالتشابه جزو تغيير بيان القرآن اوائل سورهُ آل عمران (٣٠٧) تحقيق التشبيه بالل الفساح لمن لا مريد اداءالمبر في النكاح جزوا مداد الفتاوي (٣٠٨) تعديل الل الدهر في درجه تقليل الممر (٣٠٩) الاعتدال في متابعة الرجال جزوتر بيت (٣١٠) كلمة القوم في حكمة الصوم جزوا مدادالفتاوي (PII) الحيلة الناجزه بمشاركة الشفيع والكريم (PIY) اعدادالجنة جزوا مداد الفتاوي (PIY) نيل المراد في سفر سمجنج مراد آباد ملفوظ جزوار داح ثلثه (١٣١٣) لمفوظ فيوض الخالق جزوالها دي (**٣١٥) لمفوظ سعاد الطالبين جرّو قاسم العلوم (٣١٦) تفصيل محموديت امرطبعي جزوتربيت** 

۳۸۸ (۳۱۷) طلوع البدر في سطوع القدر جزوامداد الفتاوي (۳۱۸) الحكم الحقاني في المحرس (۳۱۷) طلوع البدر في سطوع القدر جزوامداد الفتاوي (۳۲۰) المثل الحقاني في المحرس ال جزو تشكول (۳۲۱) نافع الاشاره الى منافع الاستخاره جزو امداد الفتاوي (۳۲۲) احكام الايقان لاقسام الاطمينان جزو امداد الفتاوي (٣٢٣) علاج الخيال جزو تربية السالك (٣٢٨) رفع الغلط لدفع الشطط (٣٢٥) تسهيل الطريق جزوتر بيت

(٣٢٦) كلمة الحق ملفوظ دررسالهالها دي (٣٢٧) الكلام الحن ملفوظ درا شرف العلوم (۳۲۸) رساله بحث نضل سید القبو رعلی کل مکان مزور جزو ترجیح الرانځ بابت ۴ ۱۳۵ه پیر (٣٢٩) الشوارق في الخوارق (٣٣٠) ملفوظ سراج الصراط در رساله الاشرف (٣٣١) مكالمه برمحا كمه جز وامدا دالفتاوي (۳۳۲) التبديل من التقيل إلى التعديل بإالتزيل من التعديل الى التسهيل مع ضميمه عمليه جزوحسن العزيز بيددونام دواعتبار سے ہيں جورساله ميں ند كورين ( ٣٣٣ ) وضوح الطريق جز والنور رمضان ١٣٣٩ <u>هم</u>ضمون تربية السالك ازص ٣ ص ۸ تاص ۱۶ قوله بتلاوے گا ( ۳۳۳ ) نتوح الطریق جزوالنور جمادی الاولی • ۱۳۵۹ھے مضمون تربية السالك ازص ٢ ص٠ ا تاص ١ اقوله معلوم ہوگئے ۔اب تك ان دونوں كالب نه چھیا تھا۔ (۳۳۵) روح الطریق جز والنور ذی الحجہ م<u>ہ ہے م</u>ضمون تربیۃ انسا لک ازص ۳س ١٠٠٠ تاص ١٨س اقوله لكه چكاس كالقب بهي چهپا هـ (٣٣٦) استحباب الدعوات جز دا مداد الفتاوي (٣٣٧) بطلان الاحلام ببريان الاحكام جزوامداد الفتاوي (٣٣٨) التعرف في تتحقيق مسئلة التضرف جزو امداد الفتاوي (٣٣٩) جمع الدعاءمع الرضا بالقصناء جزو امداد الفتاوي (٣٨٠) جلوهُ يوسف ملفوظ جزوالاشرف (٣٨١) نظر عنايت ملفوظ جزو الاشرف (۳۴۲) ارمغان عیدملفوظ (۳۳ ۲) عبادة الرحمٰن (۳۴۴) د نیا کی پستی اور دین کی مستی ملفوظ (۳۴۵) سرمایۂ مستی بید دواخیر کے اشرف السوانح کے جزو ہیں (نوٹ ملحق فیما بعد ) رساله منداکے باب فواضل میں بضمن سلسلة تحریکات جومضمون عاشرہے اوراس کا ایک لقب بھی ہے الامتناع عن السباع گواس کو بھی ایک رسالہ شار کیا جاسکتا تھا مگر قصد أ اس کو اس فهرست میں اس کے نہیں لیا کہ اس کا استدلال علمی مشابہ تھا استدلال شعری کے ۱۲ منہ الحاق

besturdubooks.wordpress.com فيصلهُفت مسئله نمبر ٦٨ كے متعلق علاوہ ضميمه مرقومه مولا ناگنگوہی قدس سرہ کے احقر نے بھی ا کیضمیر لکھا تھا جومستفل حیب کرشائع ہو چکا تھا مگر تر تیب فہرست کے وقت باوجود تلاش کے دستیاب نہ ہوا تھا ابل گیا ہے اس کو نایاب ہونے کے سبب اس جگفتل کیا جاتا ہے آئندہ اس ضمیمه کوفیصلهٔ فت مسئله کاجزو بنا کرشائع کرنامناسب ہے۔ اشرف علی ۲۵ محرم ۵۵ جھے

ضميمه فيصله بهفت مسكله

بعد الحمد والصلوٰة اشرف على قفانوى خادم آستانه حضرت شيخ المشائخ سيدانسادات مولانا ومرشدنا الحافظ الحاج الشاه محمد امدا دالله صاحب ضوعفت بركاتهم اينے بير بھائيوں اور ويگرنا ظرين فيصلدُفت مسَله كي خدمت ميں عرض رسا ہے كه رساله فيصلدَفت مسَله جو بباعث اس کے بوج ضعف قوی جسمانی حضرت مروح کوخودقلم مبارک سے لکھنے میں تکلف ہوتا ہے بحکم حضرت ممدوح بعبارت اس خادم کے بغرض محاکمہ بعض مسائل تحریر ہوکر تقریباً عرصہ حارسال کا ہوا کہ شائع ہوا ہے چونکہ بعض صاحبوں کواس کے مقصوداصلی کے سمجھنے میں غلطی موئى اور حضرت ممدوح كوعلى الاطلاق ان اعمال وغير بإ كا مجوز قرار ديا جو بالكل خلاف وا قع ہےاس لئے محض خیرخواہی کی نظر ہے حضرت صاحب کی غرض اور شخصیق کا اظہار ضروری سمجھ کراطلاع عام کر دیتا ہوں تا کہ مجھ کوحق ہوشی کے گناہ سے اور دوسرے صاحبوں کوالتباس و اشتباه ہے نجات ہو۔ ظاہر ہے کہ بیاموراوراعمال جس ہیئت و کیفیت سے مروخ وشائع ہیں اكثرعوام بالخصوص جہلاء ہندوستان اس كےسبب انواع انواع مفاسداعتقادى وعملى ميں مبتلا ہوجاتے ہیں جن کا تجربہ ومشاہدہ عاقل فہیم منصف کرسکتا ہے۔

مثلاً مولد میں بعض قیو دکومؤ کدنہ بچھنا اور ترک قیود سے دل تنگ ہونا۔ایصال ثواب کے طرق میں علاوہ تا کد قیود کے اگر اولیاء کی ردح کو ہوتو ان کو حاجت رواسمجھنا اور ترک التزام میں ان ہےضرر رسانی کا خوف کرنا اور اگر عام اقارب کی روح کو ہوتو اکثر قصد نام آ وری ہونا اورطعن وتشنیع ہے ڈرنا اور ساع میں زیادہ مجمع اہل لہوو باطل کا ہونا اور امار دونساء

ے اختلاط اور اعراس میں اول تو فساق فجار کا بجتمع ہونا اور سے بھی نہ ہوتو اوا ورسم کی ضرورت کو بماءغيرالله من بعض كم فبمول كامنادي كوخبير وقدير جاننا \_ كام پورا بمو جانے پران كو فاعل و متعرف بمجمنا جماعت ثانيه ہے اکثرت جماعت اولی میں ستی کرنا حقہ وزگل میں جماعت ادلی کوفوت کردینااورال پرمناسف ندہونا۔اخیر کے سکلوں میں باری تعالی کے بجر کا اعتقاد كرلينا اوراى طرح كے بہت ہے مفاسد ہیں جن كی تفصیل استقر اءاور تتبع ہے معلوم ہو كتى ب سود عرت مدوح برگز برگز ان مفاسد کویاان کے مقد مات واسیاب کوجا تربیس فرمات\_ حعرت ممدوح پر ایسا گمان کر کے علی الاطلاق ان امور کے جواز پر تمسک کرنا یا حفرت ممدوح سے سوء عقیدت کرلینا حفرت ممدوح کی کمال انتاع شریعت اور آپ کی تقریردلیذیر کی غرض سے ناواتھی ہے خلامہ ارشاد حضرت ممدوح کا بیہے کہ جس شدو مدکے ساتھ بیامورلوگول میں شاکتے ہیں وہ بدعت ہیں کیونکہ اس رسالہ میں معرح ہے کہ غیر دین کو دين عن داخل كرنابدعت بيه وولوك ان قودكوجوني تغسه مباح بين موكد كرتے بين وي غیردین کودین میں داخل کرنے والے بیں اس مرتبہ میں مانعین حق پر بیں اور بلا التزام قعود ورسم ولزوم مفاسداحيانا كرليمااوراحيانانه كرنابيمباح بهاس كوحرام كهنا مانعين كالتشدوي ال مرتبه مل جواز فق ہے بایں معنی دونوں کوآب نے فق پر فرمایا چنانچے بعض اکا برمخصوصین کے پاس جو حضرت معدوح کا والا نامہ تمری آیا تھا اس میں بیلفظ موجود ہیں کہ نفس ذکر مندوب اور قعود بدعت ہیں ای طرح دیگر باقی مسائل میں تفصیل ہے جواصول شرعیہ میں غور کرنے سے مغیوم ہو سکتی ہے اس توضیح کے بعد کسی کو اشتباہ و التباس کا کل باقی نہیں روسکتا اگررساله بذا کی کوئی عبارت اس تقریر یذکور کے خلاف پائی جائے وہ اس خادم کی عبارت کا تصورتمجها جائه اور معرت صاحب دامت فيضهم وبركاتهم كوبالكل ممر اومزه اعتقادكيا جائة وما علينا الاالبلاغ ريخ الاول ١٣١٧ عد

نوث بدداول ممين تواعد شرعيه برين بي اب ان كى ايك تائد ايك رويائ صالح

۳۹۱ ۲۹۱ با مولانا حافظ تحد آیا ہے۔ صاحب رؤیا جناب مولانا حافظ تحد آتھ میں مبشر آیا ہے تقل کی جاتی ہے۔ صاحب رؤیا جناب مولانا حافظ تحد آتھ میں اور مسلم میں اور مسلم میں اور مسلم میں اور میں موجوں میں موجوں میں اور میں موجوں میں موجوں میں موجوں میں موجوں میں موجوں میں اور میں موجوں میں اور میں موجوں موجوں میں موجوں میں موجوں موج صاحب روايت ان كے خلف الصدق مولوي حافظ قاري محمر طيب صاحب مهتم حال مدرسه موصوفه ين روهي هذه بعين عبارة الراوي وهي رؤيا عجيبة مشتملة على حقائق غريبة.

# (نحمده و نصلي)

احقرنے اینے حضرت والدصاحب قبلہ رحمتہ اللہ علیہ سے ذیل کا واقعہ سنا ہے فریاتے تنصح كهجس زمانه ميس فيصلة هنته مسئله چھيااوراس كى نسبت حضرت مرشد عالم حاجى ايدا دالله قدس سرہ کی طرف تھی اس لئے ہم لوگوں کو سخت ضیق پیش آئی موافقت کرنہیں سکتے تھے اور مخالفت میں حضرت کی نسبت سامنے آتی تھی۔ حیرانی تھی۔ اس دوران میں میں نے (حضرت والدصاحبٌ نے) خواب دیکھا کہ ایک بڑا دیوان خانہ ہے اور اس میں حضرت حاجی صاحبؓ تشریف رکھتے ہیں میں بھی حاضر ہواورہفت مسئلہ کا تذکرہ ہے۔حضرت حاجی صاحب ؓ ارشا دفر مارہے ہیں کہ بھائی علماءاس ہیں تشدد کیوں کررہے ہیں۔ گنجائش تو ہے۔ میں عرض کررہا ہوں کہ حضرت تعجائش نہیں ہے ورندمسائل کی صددوٹوٹ جا تیں گ ارشاوفر مایا کہ بیتو تشد دمعلوم ہوتا ہے میں نے پھر بہت ہی ادب سے عرض کیا کہ حضرت جو سیجھ بھی ارشاد فرماتے ہیں درست ہے گر حضرات فقہاء تو اس کے خلاف ہی کہتے ہیں۔ حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ خواب میں میں رووقد ح بھی کرر ہا ہوں کیکن حضرت کی عظمت میں ایک رتی برابرفرق نہیں ویکھاتھا۔ای ردوقدح میں آخر حصرت نے ارشادفر مایا کها حیحابات مختفر کرواگر خود صاحب شریعت فیصله فرماویں پھر؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کے بعد کس کی مجال ہے کہ خلاف چل سکے۔فر مایا کہ اجھاان شاءاللہ اس جگہ خود حضرت صاحب شریعت ہی ہمارے تمہارے درمیان میں فیصلہ فرماویں گے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ اس بات سے مجھے بے عابیت مسرت ہورہی ہے کہ آج الحمد لله حضرت صاحب شریعت صلی الله علیه وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ حضرت حاجی صاحب کی عظمت اورزیادہ قلب میں بڑھ گئی کہ حق تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو بیہ درجہ عطا فریایا ہے

۳۹۲ که و ه اپنے معاملات میں براه راست حضور کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں اور حضور کواٹی پین یہاں بلابھی سکتے ہیں۔تھوڑی دریمیں حضرت حاجی صاحبؓ نے ارشا دفر مایا کہلوتیار ہوبیھو حضورتشریف لارہے ہیں استے میں میں نے دیکھا کددیوان خانہ کے سامنے سے ایک عظیم الشان مجمع نمایاں ہوا۔قریب آنے پر میں نے دیکھا کہ آگے آگے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیںاور بیچھے بیچھے تمام صحابہ رضوان الله علیہم اجمعین کا مجمع ہے۔حضور کی شان ہے کہ حلیہ مبارک ہوبہوحضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ نیزوکا کرنتہ باریک بلاکسی بنیائن وغیرہ زیب تن ہے جس میں ہے بدن مبارک چیک رہاہے گویا شعاعیں ہی پھوٹ رہی ہیں سر مبارک پرٹو پی بنج کلیہ ہے جوسر پر کا نوں تک منڈھی ہوئی ہےاور چبرۂ انورنہایت مشرق اور اس قدر چیک رہا ہے جیسے چمکتا ہوا کندن سونا ہوتا ہے حضور جب دیوان خانہ میں داخل ہوئے تو حضرت حاجی صاحب سروقید ایک کونہ میں اوب سے جا کھڑے ہوئے اور میں ایک دوسرے مقابل کے کونہ میں ادب و ہیبت سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔حضور کنارہ کاٹ کرمیری طریف تشریف لائے اور بالکل میرے قریب پہنچ کرمیرے کندھے پردست مبارک رکھا اور زور سے فرمایا کہ حاجی صاحب بیلڑ کا جو پچھ کہدر ہاہے درست کہدر ہاہے۔ اس برمیری تو خوشی کی کوئی انتها ندر ہی اور ساتھ ہی حضرت حاجی صاحب کی عظمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی کہ ہمارے بزرگوں کواللہ نے کیا رتبہءطا فرمایا ہے کہ حضور کس بے تکلفی ہے تشریف لائے اور کس بے تکلفی اور عنایت سے انہیں مخاطب فرماتے ہیں اور حضرت حاجی صاحب کی حالت بیارشادمبارک من کرید ہوئی کہ بجاؤ درست بجاؤ درست کہتے جھکتے ہیں اوراینے قدموں کے قریب تر سرلے جا کر پھرسید ھے کھڑے ہوتے ہیں اور پُھر بجا وُ درست بجاؤ درست کہتے کہتے اس طرح جھکتے اور پھرسیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔

سات مرتبہای طرح حاجی صاحب نے کیااورمجلس پرسکوت کاعالم ہے سارامجمع کھڑا ہواہے کہ حضور ہی خود کھڑے ہوئے ہیں جب بیسب کچھ ہو چکا تو والدصاحب فرماتے ہیں که میں نے حضور کی به شفقت وعنایت و کمچه کر جرأت کی اور عرض کیا که حضور حدیثوں میں جو حلیہ مبارک ہم نے پڑھا ہے اس وقت کا حلیہ مبارک تو اسکے خلاف ہے بیتو حضرت گنگوہی کا

جواب پر مجھے حضرت گنگوہی سے اور زیادہ محبت وعقیدت بڑھ گئی اور اپنے اکا بر کے درجات قرب واضح ہوئے چندمنٹ پھرسکوت رہاا ورحضرت حاجی صاحب غایت ادب <sup>تعظی</sup>م ہے سرجھکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ حضور نے ارشا دفر مایا کہ حاجی صاحب اب ہمیں اجازت ہے؟ حاجی صاحب نے ادب سے عرض کیا کہ جو مرضی مبارک ہو۔بس حضور مع سارے مجمع کے ای راہ ہے تشریف لے گئے جس راہتے ہے تشریف لائے تھے اور میری آ نکھ کل گئی۔ بیخواب میں نے (والدصاحب نے )حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں لکھ کر بھیجا۔معلوم ہوا کہ حضرت پراس خواب سے آیک کیفیت بے خودی کی طاری ہوئی اور کچھ اس قتم کے الفاظ فرمائے کہ کاش ہے خواب لکھ کر قبر میں میرے ساتھ کر دیا جائے تو میرے لئے دستاویز ہوجائے۔(احقر محمد طیب غفرلہ)

#### (پ)مواعظ

(۱) آ داب المساجد (۲) مهمات الدعاحصه اول (۳) مهمات الدعاحضه ودم (۴) سيرة الصوفي (۵)استخفاف المعاصي (٢)حقوق المعاشرت (٧)الاخلاص حصهاول (٨)الاخلاص حصه دوم (٩) اصلاح النساء (١٠) ذم الهوي ( نوث: ان دس وعظوں كا مجموعه دعوات عبديت کا حصہ اول ہے) (۱۱) تطهیر رمضان (۱۲) حقوق القرآن (۱۳) علاج الکبر (۱۴) حیوۃ طبیبہ (١٥) تسهيل الاصلاح (١٦) احكام العشر الاخير (١٤) الكمال الصوم والعيد (١٨)غض البصر (١٩) تطهيرالاعضاء (٢٠) تقويم الزيغ ( نوث: ان دس وعظوں كالمجموعه دعوات عبديت كا حصه دوم ہے)(۲۱)ضرورۃ الاعتناء بالدین (۲۲)ضرورۃ العلم بالدین (۲۳)ضرورۃ العمل بالدین (۲۴) طريق القرب (۲۵) فضائل أتعلم والخشية (۲۶) ترغيب الاصحيه (۲۷) ضرورة التوبه (۲۸) تفصیل التوبه (۲۹) تنکیل الاسلام (۳۰) ترک المعاصی ( نوٹ: ان دس وعظوں کا مجموعه دعوات عبدیت کا حصه سوم ہے) (m) اصلاح النفس (mr) تفاضل الاعمال (mm) الرضا بالدنيا (٣٣) الانتعاظ بالغير (٣٥) طلب العلم (٣٦) تاديب المصيبه (٣٤) حب العاجله ۱۳۹۳ (نوٹ: ان دس ورة العلماء (۳۲) فیل (۳۳) شیسر الاصلاح (نوٹ: ان دس وعظوں کا مجموعی الاصلاح (نوٹ: ان دس وعظوں کا مجموعی (۳۸) فیل (۳۸) فیل درورة العلماء (۳۲) فیل النجاة (۳۳) نسیان محدد المسام (۳۲) فیل النجام النج النفس (٣٨) تعليم البيان (٣٥) آثارالحبة (٢٦) احسان الندبير (٢٦) فضل العلم والعمل (۴۸) متاع الدنيا (۴۹) مضارالمعصيه (۵۰) لعمل للعلماء (نوث ان دس وعظوں كالمجموعه دعوات عبدیت کا حصہ پنجم ہے)(۵۱) تعظیم الشعائر (۵۲)التصدی للغیر (۵۳)اطاعة الاحکام (٥٣) خواص الخشية (٥٥) ذكر الموت (٥٦) الغاء المجازفة (٥٤) شرف المكالمه (۵۸) ترجیح المفسد ه علی المصلحة (۵۹) اختیار الخلیل (۲۰) شرط الایمان (نوٹ ـ ان دس وعظوں کا مجموعہ دعوات عبدیت کا حصہ ششم ہے) (۲۱)غوائل الغضب (۲۲)منازعة الہویٰ (٦٣) الصوم (٦٣) الشكر (٦٥) التتبيه (٦٢) الباقي (نوث\_ان جِيروعظون كالمجموعة وعوات عبدیت کا حصہ مفتم ہے ان میں ہے الباتی منفرد چھیا ہے) (۲۷) حق الاطاعة (۲۸) الدين الخالص (٦٩)عضل الجابلية (٧٠) نداء رمضان (١١) وحدة الحب (٧٢) شعب الايمان (۲۳)الوقت (۲۴)شعبان (۷۵)الصيام (۲۷)الفطر (نوٹ\_ان دس وعظوں كالمجموعه دعوات عبديت كاحصه شتم ہے) (22) روح الصيام (2٨) روح القيام (٥٩) روح الجوار(۸۰) روح الافطار (۸۱) روح العج والتج (۸۲) نورالصدور ( نوث\_روح الصيام ہے یہاں تک مفت اختر کے نام ہے شاکع ہوئے ہیں جس میں ایک جزومفتم ان وعظوں کے علاوہ ملفوظات کا بھی شامل ہے۔ (۸۳)الاستغفار (۸۴)مواعظ اشر فیہ فی الخشوع ( نوٹ \_ اس كا نام بعد ميں لب العبادہ تجويز كيا گيا (٨٥) الا تفاق ( نوث\_ان تين وعظوں كا مجموعه النذ كيركا حصداول ہى ہے ليكن غلطى ہے اس كى لوح براشرف المواعظ حجيب گيا ہے) (٨٦) الظلم (٨٧) الخلط (٨٨) المباح (٨٩) السؤال (٩٠)التوكل (٩١)الصمر (نوك: ان جيمه وعظول كالمجموعة التذكيركا حصددوم باوراس كى لوح يربهي غلطى ساشرف المواعظ حييب كيا ے) (٩٢) التبذيب نمبرا (٩٣) التبذيب نمبرا (٩٣) التبذيب نمبرا (٩٥) التبذيب نمبرا (٩٦) التبذيب نمبره (٩٤) التبذيب نمبر٦ (نوث - ان جيرو عظول كالمجموعة التذكير كالحصه سوم ہے)(۹۸) الخضوع (۹۹)عمل الذره (۱۰۰) راس الربیعین کمشتمل علی جزئین الحیو رلنور

۳۹۵

۳۹۵

الصدور والحضور الامور لعدور (۱۰۱) الشفر (۱۰۲) الفضب (۱۰۳) متلا برالاحوال (۱۰۳) الشفر العمدور والحفور الامور لعدور (۱۰۱) الشفر و سال تک برسلسلم حسن الموعظت جمیج تهے) (١٠٥) القرض (١٠٦) تفصيل الذكر (١٠٨) التوبه (١٠٨) العظة (١٠٩) العزو (١١٠) اجلبة الداعي (١١١) المال والجاه (١١٢) انتاع المنيب (١١٣) كيف الاذي (١١٣) الفعنل التظيم (١١٥) الامراف (١١٦) الذكر (١١١) الخيارة (١١٨) الدنيا (نوث: القرض ، يهال تك ك وعظ بهسلسله الذكري جيمية بن) (١١٩) ذكرالرسول (١٢٠) رفع الموانع (١٢١) شكر المعمه (١٢٢) الظاهر (١٢٣) اصلاح اليماي (١١٦) تعليم العلم (١١٥) التوى (١٢١) المراد (١١٤) ووالضيق (١٢٨) احمان الاسلام (١٢٩) العميم لتعليم القرآن الكريم (١٣٠) ترك مالا يعني (١٣١) تعميم التعليم (١٣٣) الكمال في الدين للنساء (١٣٣٠) نفي الحرج (١٣٦٠) للباب لاولى الالباب (١٣٥) السلام التقتي (١٣٦) الدعوة الى الله (١٣٧) درجات الاسلام (١٣٨) نفقه المليب في عقد الحبيب (١٣٩) تحقيق المشكر (١٣٠) رجاء اللقاء (١٣١) اسباب المغصائل (١٣٢) كالن الإسلام (١٢٨١) ومضمان في رمضمان (١٢٨١) شكر المثنوي (١٢٥) عُود العيد (١٣٨) عودَ العيد (١٣٤) الاعتسام بحل الله (١٨٨) ابواء البتائ (١٨٩) ترجيح الآخره (١٥٠) ترمات الحدود (۱۵۱) كمت ابراتيم (۱۵۲) العبادة (۱۵۳) الرفع و الوضع (۱۵۳) الا سعاد و الابعاد (١٥٥) المعمرة بذرح البقرة (١٥٦) الهدى والمغفر ه (١٥٨) في النسيان (١٥٨) تقليل الطعام (: ذكر الرسول ، يهال تك كي بم وعظ بسلسله التبلغ حيب حكي بي اوريه سلسله الجمي جاري ہے)(۱۵۹)وعظ مراد آباد کسرول متعلق اقترب للناس الخ (اس کانام بعد میں قرب الحساب تجويز كيا كميا) (١٦٠) دعظ مراد آباد شاى مجدمتعلق وتعادنو اعلى البرالخ (ال كانام بعديس التعاون على الخير تجويز كيا كيا) (١٦١) وعظ ح تفاول مسائل موت (١٧) كانام بعد ش يقطة التائم تجويز كيا كيا (١٦٢)وعظ جرتعاول متعلق لملفظ من قول الخ (بيلاز كيرحصداول من بحي بلقب حفظ اللسان جيميا ب(توث ان جاروعظول) مجموعه اشرف المواعظ كاحصه اول ب) (١٦٣) وعظ مير خدمتعلق واماكن خاف مقام ربدالخ (يدايك وعظ بلقب اشرف المواعظ حصد ديم جميا ے) اس کا نام بعد میں تمرات الخوف تجویز کیا گیا۔(۱۲۳) آلیشیر (۱۲۵) المصلوٰۃ

۱۹۲۱) الحيوة (نوٹ: يه تين وعظ بسلسله البشری چھپے ہيں) (۱۲۷) روح الارواح (۱۹۲) الحياة (نوٹ: يه مين وعظ سيسله اجسرن پ ين، ريست ميں چھپاہے) الله المالة کے حواثی میں چھپاہے) الله الله ال (۱۲۸) راحت القلوب (۱۲۹) تتمة الحكمة (نوٹ بيدوعظ دعا قالملة کے حواثی میں چھپاہے) الله الله الله الله الله الله (٠٧١)الدعاء(اكا)شوق اللقاء(١٧٢) تذكيرالآخرة (١٤٣) فوائدالصحبة (١٨٣) شجارت آخرت(۵۷۱)النور(۲۷۱)الظهور(۷۷۱)السرور(۸۷۱)اول الاعمال (۹۷۱) آخرالاعمال (١٨٠)الكمال في الدين للرجال (١٨١)معرفة الحقائق (١٨٢)مفتاح الخير(١٨٣)العاقلات الغافلات(١٨٨)البقير بالبشير (١٨٥)الشريعة (١٨٦)الضحايا (١٨٨)البخاح (١٨٨)اجلاء للا بتلاء (١٨٩) الحج المبرور (١٩٠) تقليل المنام (١٩١) تقليل الكلام (١٩٢) تقليل الاختلاط مع الانام (١٩٩٣) يخصيل المرام ( نوث \_ بيجارون وعظمع نمبر ١٥٨ملقب بين حواس خمسه دابواب المجاہدہ۔واسباب المشاہدہ کے ساتھ ) (۱۹۴) حقیقة الصمر (۱۹۵) ما علیہ الصمر (۱۹۹) زکوۃ النفس (١٩٤) تفصيل الدين (١٩٨) احكام المال (١٩٩) اسباب الفتنه (٢٠٠) حقوق البيت (۲۰۱) سبيل النجاح (۲۰۲)الباطن (۲۰۳) واب التبليع (۲۰۴)المور والفريخي (۲۰۵) اسرار العبادة (٢٠٦) آثار العبادة (٢٠٤) خير الحياة وخير الممات (٢٠٨)السوق لابل الشوق (۲۰۹)استمرارالتوبية (۲۱۰)و(۱۲۱)ارضاءالحق نمبراونمبر۲ (۲۱۲) العج والتج واللج (۲۱۳) بتمال الجليل (٢١٣)مطاهر الاموال (٢١٥)مظاهر الآمال (٢١٦)مطاهر الاقوال (٢١٧) جم الآخرة (٢١٨) عصم الصنوف (٢١٩) النسوان في رمضان (٢٢٠) الدوام على الاسلام (٢٢١) الاستنقامة (٢٢٢) اسباب الغفلة (٢٢٣) كوثر العلوم (٢٢٣) يحيل الانعام (٢٢٥) الفاظ القرآن (۲۲۷)المعرق والرحيق (۲۲۷)التحصيل والتسهيل (۲۲۸) و (۲۲۹)اجراءالصيام بلا انصرام حصه اول و دوم (۲۳۰)التواصی بالحق (۲۳۱)التواصی بالصر (۲۳۲)الفصل و انفصال (٢٣٣)الاجرانبيل (٢٣٣)انعم المرغوبة (٢٣٥) اليسير للتسير (٢٣٦)الحدود والقيود (٢٣٧) فناء النفوس (٢٣٨) افناء الحبوب (٢٣٩) التعرف بالتصرف (٢٨٠) مراقبة الارض (١٣٢) خيرالارشاد (٢٣٢) العه نيا والآخره (٢٣٣) التراحم في التراحم (٢٣٣) الغالب للطالب (٢٢٥) ملفوظ الطاحون ضميمه وعظ خيرالحيوٰ ة (٢٧٦)الاستماع والا تباع (٢٢٧)الوصل والفصل (٢٢٨) رفع الالتباس (٢٨٩) الجمعين بين لنفعين (٢٥٠) نورالنور (٢٥١) الرابط (٢٥٢) الجبر

۳۹۷ بالصر (۲۵۳)الاصابة في معنى الاجلية (۲۵۴) الص<sub>ر</sub> والصلوة (۲۵۵)الحج (۲۵۲) المجييل السعيد (٢٥٤) السير بالصير (٢٥٨) المراقبه (٢٥٩) اكمال العدة (٢٦٠) الفافي (٢٦١) اصل العيادة (٢٦٢) ألمجامِرة (٢٦٣) الارتياب و الاغتياب (٢٦٣) أكبر الاعمال (٢٧٥) دارالمسعو دمع تتحقيق التصديق (٢٦٦) العبدالرباني (٢٦٧) الرغبة المرغوبة (٢٦٨) الرحيل الى الخيل (٢٦٩) العيد والوعيد (١٤٠) دواء الغفلة (١٤١) الفحات في الاوقات (٢٤٢) الانسدادللفساد (٢٧٣)الصلات في الصلات (٣٢٣)اليسرمع العسر (٢٧٥)غريب الدنيا (٢٤٦) عمل الشكر (٢٤٤) اصلاح ذات البين (٢٤٨) طريق القلندر (٢٤٩) العشر بضم العين (٢٨٠) العشر بفتح العين \_(٢٨١) آثار الحوبه في اسرار التوبه (٢٨٢) المودة الرحمامية (١٨٣) التشبيت بمراقبة التسبيت (٢٨٣) الأكرمية بالأعملية والاعلمية (٢٨٥) الاخوة (٢٨٦) علاج الحرص (١٩٨٧) لعلم والنشية (٢٨٨) انفاق المحبوب (٢٨٩) و (٢٩٠) مواساة المصابين جزو اول و دوم (۲۹۱) حقوق السراء والضراء (۲۹۲) نشر الرحمة (۲۹۳) شكر العطاء (۲۹۴) شب مبارك (۲۹۵) شبعان في شعبان (۲۹۲) مثلث رمضان (۲۹۷) العتق من النير ان (۲۹۸) انوار السراج (٢٩٩) الاطميمنان بالدنيا (٣٠٠) رطوبة الليان (١٣٠) شفاء العي (٢٠٠١) آثار الامتحان (٣٠٣) الامتحان (٣٠٣) يمكيل الإعمال به تبديل الاحوال (٣٠٥) شرائط الطاعة (٣٠٧) المكرّوبات (١٠٠٨) كساء النساء (٣٠٨) الاسلام أتفقى (٢٠٩) الكاف (٣١٠) الاتمام لنعمة الاسلام حصداول (١١١) الاتمام لعمة الاسلام حصدوم (١١٣) ازالة الغين عن آلة العين (١١٣) صبح اميد (١١٣) شام خورشيد (١١٥) الرحمة على الامة (١١٦) دستورسهار نپور (١١٦) آ داب المصاب(٣١٨)القاف(٣١٩)اعلية النافع (٣٢٠)شكرالسوانح (٣٢١)تح يم الحرم

مجموعه رسائل ومواعظ (۲۲۲) لطيفه متعلقه عددمجموعه رسائل ومواعظ

یہ عدد (۲۲۲) ہے جس میں اتفاق ہے نتیوں درجوں میں جیر کا عدد ہے لیعن سینکڑہ بھی د ہائی بھی جس سے یا در کھنے میں سہولت ہوسکتی ہے اور اتفاق سے اس عدد کے تین مادے بھی نکل آئے ۔ بعنی ستارہ تنویر شمع نور ۔ جن ہے یا در کھنے میں اور زیادہ سہولت ہو سکتی ہے اور

اشرف السوانح- جلام كـ 31

۳۹۸ علاوہ مسلحت سہولت کے ایک معنوی نکتہ بھی ان مادوں میں پیدا ہو گیا کہ بیسب مفہوم تو لا پر مشلحت سہولت کے ایک معنوی نکتہ بھی ان مادوں میں مشابہ ستارہ وشمع ہونے کی سالسلام میں مشابہ ستارہ وشمع ہونے کی سالسلام میں طرف ادرای کے مشابہ ایک لطیفہ فہرست مجازین کے ختم برعنقریب ندکور ہوا ہے۔ تفصيل اعتناءا بل علم بتاليفات حضرت صاحب سوارتح بعبارته

(جس کا ذکر فہرست تالیفات کی تمہید میں ہے)

الحمد لله كها الل علم وصلاح نے احقر (لیعنی حضرت والا۱۷) كى تاليفات كے ساتھ مختلف طرق سے اعتناء فرما کر خاص طبقات کا افادہ فرمایا کسی نے تلخیص و انتخاب ہے کسی نے تسہیل عبارت سے سی نے دوسری زبان میں ترجمہ سے ۔ان سب کی فہرست ملحق ہے (اور بفضله بيسلسله برابر جارى ہے ليكن اب حضرت والانے اس كے انضباط كا اہتمام والتزام موقوف فرمادیا ہے گوبھی کسی مصلحت ہے ارقام کا وقوع ہوجائے ١٢موَلف سوائح )

عنوان ما نام مولفات حقيقت اعتناءمع نام رسائل احقر وكيفيت حاصله بعدالاغتناء یہ سہبل ہے اشرف المواعظ حصد اول کے وعظ اول کی مولوی انوار آئی معا دب المردی المردی المردی المردی المردی المردی شایدا یک دو المردی المردی المردی میں مربعی عام فہم نے تضحائلوجد نے کر دیا ) حباب کی آید اور جومضا مین اس بر بھی عام فہم نے تضے انکوصدف کردیا) حاضری کا خوف <u>لعنی تسهیل وعظ دوم حصیاول اشرف المواعظ</u>، ۲ رمضان كأخالص ركهنا ليعنى تسهيل تطهير رمضانء قرآن كے حقوق السبيل حقوق القرآن (نوئ تده لفظ تسبيل ي جكه لفظ از لكودوں كامراد تسبيل بوگ) أازعلاج الكبر تنكبر كاعلاج ۵ یا کیزه زندگی ازهيؤة طيب نون بيرج تهيل الماعظ كمسلد من جب مح اصلاح كاآسان فمريق ارتسمبيل الاصلاح (نوك\_برسالدالهادى دفى من حبي كيادور مابعد كمواعظى طبع كاعزم فاجركيا باوريسب مسودات مجلس على بير) اخپرعشرہ کےاحکام ازاحکام العشر ہ، صوم اورعيد كي يحيل | از ا كمال الصوم والعيد نكاه كي حفاظت

besturdup oks. wordpress. com اعضاءكاياك ركهنا ارتطبيرالاعضاء بجي کي درخي از تفغه يم الزيغ، اہتمام دین کی ضرورت ازضر ورۃ الاعتناء بالدین علم دين كي ضرورت الضرورة العلم بالدين 11 عمل دين كي ضرورت الضرورة العمل في الدين مقبوليت كاطريق الطريق القرب 13 علم اورخوف کے فضائل از فضائل انعلم والخشية 14 قربانى كى ترغيب ازرزغيب الاضحية I۸ توبه كي ضرورت الزضرورة التوبه توبه كي تفصيل از تفصيل التوبه 19 ۲٠ اسلام کی تحیل از تحیل الاسلام معاصی کا ترک المعاصی 11 22 ٢٣ منجدكة داب ازة داب المساجد ۲۴ | وعاء کے شرا کط حصہ اول | ازمہمات الدعاء حصہ اول ۲۵ ادعاء کے شرا نظ حصد دم ازمہمات الدعاء حصد دوم صونى كاطريق ازسيرة الصوني 24 أممناهون كاسرسري تنجصنا ازاشخفاف المعاصي 12 معاشرت كيحقوق ازحقوق المعاشرت ۲۸ ۲۹ | اخلاص حصهاول |ازالاخلاص حصه ول اخلاص حصددوم ازالاخلاص حصيدوم ٠. عورتوں کی اصلاح |ازاصلاح|لنساء اسم ۳۲ اتباع نفس کی بُرائی از ذم البوی (مولوی انوارالحق صاحب امروبوی) شایدایک دودعظ کی کسی اور نے تسہیل کروی ہو۔ مایداید دو وحط ن اور کے بیل فرون ہو امثال عبرت مواعظ احقر سے مثالیں اور حکایتیں جمع کی ہیں۔ علم غير منقول مواعظ احقر من جومضامين (ازقبيل داردات بن اكوجع كرليا موادي عيم معطف ماحب)

rdpress.com تفسيرالمواعظ 70 علوم ابدا وبيه كرليا\_(مولوى حكيم محرمصطفي صاحب) مواعظاحقر میں جواشعار مشہورہ ہم کر لئے مجئے (موبوی عیم مرمسطے معادب) ابيات حكمت ٣2 عروس المواعظ مواعظ احقر میں جن مضامین کونہایت مفید تمجھا کیادہ جمع کرلئے سکتے (خوبورز کمن ساب) ۲۸ نوث: نمبر ٢٣١ سے ٣٨ تک بوج سامان تد ہونے کے ممل نہیں ہوسکا مختصر مجموعہ کس ہے اور عروس المواعظ مجھے شاکع مجمی ہوا ہے اصول الوصول مؤلفات احفر ہے سلوک کے اصول جمع کئے سمئے شاکع بھی ہو گما ٣٩ (مولوي عبدالغني صاحب مدرس پيولپورضلع اعظم گڙھ) رفع الضيق مؤلفات احقر خصوص تربية السالك سيضيق ماطني كےمماحث جمع كئے 7. اسكة شائع بهي موكيا (مولوي عبدالمجيد صاحب بچير ايوني) تفسیراحقر کےمضامین بشکل سوال وجواب کے لکھے ہیں۔(النور میں شالکع الشفا 17 ہورہاہے) (مولوی ظفراحمہ صاحب) تزجمه سندهى حقیقت عنوان ہے طاہر ہے (شالع ہوگیا) ۲۲ جمال القرآن (مونوی شیرمحدصا حب سندهی) ترجمه سندهی حقیقت عنوان ہے طاہر ہے (اسکی میں ہونے کی بھی خبردی) جزاءالاعمال (ميان دين محدصاحب خير يوري) ترجمه سندهی حقیقت عنوان سے ظاہر ہے (حصد اول کے طبع ہونے کے بھی خبر دی یا تی 7 بہشتی زبور کے لئے دعاجاتی) (میاں دین محرصاحب خربوری) ر جمہ بنگار تصدالسبیل حقیقت عنوان سے ظاہر ہے (یا زہیں) ۲۵ رجمه سندهی حقیقت عنوان سے ظاہر ب ( پھر خبردی کہ جھینے کیلئے ایک مطبع میں کیا ہے) اصلاح الرسوم (مولوى عبدالكريم صاحب محمد يورى) ارجمه سندهی اعمال قرآنی حقیقت عنوان سے طاہر ہے (ایضا خطیمن لکھاتھا کہ شروع کیا ہے) رجمه بنگله مضامین حقیقت عنوان سے ظاہر ب (مولوی ابولیم صاحب نصیر آبادی ضلع میمن مهمة تاليفات احقر التنكونط مين عزم ظاهر كيا كيا) وسيرنبو بياز بهثتي زبور

|             | com                                                                                                                                                               |                                           |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|             | ardpress.                                                                                                                                                         |                                           |            |
|             | حقیقت عنوان سے ظاہر ہے۔ (اجازت لینے کے لئے خط آیا تھا)                                                                                                            | ترجمه بنكله بهثتى زبور                    | ٩٧١        |
| besturdubor | مولوی عبدالحلیم صاحب پھو نپور پوسٹ گوش گاؤں ضلع میمن سنگھ                                                                                                         |                                           |            |
| best        |                                                                                                                                                                   | l I                                       | ٥٠         |
|             | مولوی و مین محمرصا حب فیروز شاہی از خیر پورشنگع لاڑ کانہ<br>                                                                                                      |                                           |            |
|             | حقیقت عنوان سے طاہر ہے (اس کی اطلاع ابراہیم بن محمد ہپوریا صاحب                                                                                                   |                                           |            |
| İ           | نے را تدریشلع سورت ہےدی ) مولوی غلام محرصاحب را تدری                                                                                                              |                                           |            |
|             | حقیقت عنوان سے ظاہر ہے (خط میں ارادہ کرکے اجازت و دعا کی<br>پریشر میں                                                                                             |                                           | ۵۲         |
|             | درخواست کی تھی) مولوی عبدالہادی صاحب شلع میں تکھ                                                                                                                  | -                                         |            |
|             | حقیقت عنوان ہے طاہر ہے                                                                                                                                            | _                                         | ۵۳         |
|             | مولوی دین محمرصاحب فیروز شاہی<br>مولوی دین محمرصاحب فیروز شاہی                                                                                                    |                                           |            |
|             | حقیقت عنوان ہے طاہر ہے(مولوی دین محمصاحب فیروز شاہی نے خبر دی کہ جھے کو کالی<br>سے سرید و محمد سریط ہے میں سریار ہوں                                              |                                           | ۳۵         |
|             | كرده دكهلا يا تفاظراب تك طبع نهيس كيامميا) مولوى دين محمر صاحب وفائي بني آبادي                                                                                    | مفائی معاملات                             |            |
|             | حقیقت عنوان ہے طاہرہے(اطلاع دی کہ چھپوا دیا گیا)<br>اشریب                                                                                                         |                                           | ۵۵         |
|             | ہاشم بن پوسف صاحب بہروچہ<br>حتاجہ عزیں میں ادارہ عرب تا ہے کہ اس کا                                                                                               |                                           |            |
|             | حقیقت عنوان ہے ظاہر ہے (اطلاع دی کہتر جمہ کر چکاہوں)<br>میں محمد ماجہ قبیف شدہ شدہ                                                                                | ترجمه سندهی<br>علاج القحط والوباء         | ۲۵         |
|             | دین محمرصاحب قربیه فیروزشاه<br>حقیقت عنوان سے فلاہر ہے (اجازت جا ہی تھی اجازت دی گئی)                                                                             | علان وهط والوباء<br>ترجمه پشتو بهشتی زیور | 02         |
|             | معینت موان سے عاہر ہے راجارت عابی کی اجارت دل ک)<br>غوث محمد خال صاحب رسالدار میجرائی جی ڈی پونار جمنٹ نمبرے                                                      | ا گریمه پی تو می از پور                   | ω <u>ν</u> |
| -           | وے میرفان سے خلام سے رحم کیرا رہ برائی بن و م یون و بھٹے داخل نہ کروہ ام)<br>حقیقت عنوان سے خلام ہے ( لکھا تھا کہ ترجمہ کردم ہنوز درمطیع داخل نہ کروہ ام)         | زجمه بنگله                                | ۵۸         |
|             | میت وان میشدر بر میران که در به در ایران در در در در در در در در در ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران<br>مطبع الرحمٰن صاحب مدرس انگریزی ضلع نوا گاؤن آسام |                                           |            |
|             | حقیقت عنوان سے طاہر ہے (ترجمہ کر کے شائع کرانیکی اجازت حیابی اجازت                                                                                                |                                           | ۵۹         |
|             | دى گئى) عبدالصمدصاحب امام سجد عبدالرحمٰن يوست صدر فرنگى بازاردودُ جا نگام                                                                                         | l'                                        |            |
|             | حقیقت عنوان سے طاہر ہے (خبر دی کہ دفتر اول و دوم و عشم کا ترجمہ لکھا                                                                                              |                                           | 4.         |
|             | مجمی کمیااب دفتر سوم کا شروع کرو <b>ں گا نیز ایک</b> خط میں لکھا کہ ولایت میں                                                                                     |                                           |            |
|             | بہت سے انگریزاس کے مطالعہ کے شاکل بین شاید بعض سعیدروعیں کھے                                                                                                      | شرح كليدمثنوي                             |            |
|             | فا كده اٹھانكيس) مشخ ركن الدين صاحب سينير سب حج حصار                                                                                                              |                                           |            |

فلاسفی آف اسلام مواعظ میں ہے مباحث عقلیہ منتخب کر کے اسکا ترجمہ انگریزی میں کیا تمیا besturdubook ( بعنی فلسفة الاسلام | اورنصف جزومجلس میں بھی آئی پھرتر جمد فی الحرج کا بھی کمل کر ہے مجلس میں بھیج دیااوراطلاع دی کہوعظ الانفاق کا ترجمہ انگریزی میں ہور ہاہے منشى قبول احمدصا حب استنث ماستر گورنمنث مائى سكول سيتا يور ترجمہ بنگلہ ہمتی زبور حقیقت عنوان سے ظاہر ہے (دوصاحبوں نے اس کی ورخواست کی تھی جس کی خوشی سے اجازت دی گئی ) فقیر احمر صاحب و ہالی مہنیا ری شاہ ڈا کفانہ پورن بازار حیاند بور می محفوظ الحق صاحب مقام ہزار باری ڈاکنانہ پھول کو چیہ لمع سمن سنگھ ترجمهالفاظ عربیه احقیقت عنوان ہے ظاہر ہے (بشرط اجازت اس کا عزم طاہر کیا اور بعض وفارسیدواشعارواقعه الل مطالع کاعز م طبع طا ہر کیا اجازت وے دی حمی قاسم ابن مرحوم مواعظ درار دو حافظ انورشاه نمبر ۱۳۲، ویک اسٹریٹ ویر دلم ناٹال جنوبی افریقه ترجمه تجراتی وعظ کا حقیقت عنوان ہے ظاہرے (یہاں اس ارا دہ کی اطلاع دی یہاں ہے دو منجلیه پانچ دعظ ذکر اوعظ کا اور بھی نام لکھ دیا تمیا الحور الحضور اور پیجمی رائے دی گئی کہ آگر ان الرسول السرور السب ميں ہے بچھ پچھ مضامين جمع كركة جمه كرايا جائے تو زيادہ مفيد ہو) الظهور النور بطريقه أاراده كرنے وائے واؤ دیاشم صاحب رنگون اور مترجم مولوی عبدالرحمٰن مولود شریف صاحب ابن مولا ناغلام محمرصا دق صاحب مترجم ببهشتی زیور بربان همجراتی یر جمہ مجراتی حقیقت عنوان سے ظاہر ہے ( سلسلہ شروع کرنے کی اطلاع دی نیزیہ بھی 40 تسهيل المواعظ الكهاكه وقنافو قامولاناسيدمهدى حسن صاحب عاصلاح لى جاتى ہے) وآ داب المعاشرت محمرعارف صاحب داخلي راندسري ترجمهاردومنظوم حقیقت عنوان ے فل ہر ہے (چھینا بھی شروع ہو کیا تھا مگرسلسلہ بند ہو کیا) 44 زيروبم أقاضى عبدالصمدصاحب جاجمؤ كانيور حواشی رسالہالانتابات حقیقت عنوان ہے فلاہر ہے (چونکہ اس رسالہ کے مضامین غامض ہیں اس لئے تو منیح کی منی مولوی حکیم محر مصطفے صاحب مقیم شہر میر تھ حواثی بعض مقامات تفسیر بیان القرآن (مولوی سعیداحرمها حب مرحوم بمشیره زادها حقر) تبيان البيان ۸ř حواثی تنسیر بیان القرآن کامل (نصف تنسیر کے بعد کی جلدوں میں ملحق ہو ابانة البيان 44 صواشی مونوی حبیب احمرصاحب کے ہیں

| com                                                               |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| wiess.°                                                           |                                    |
| ن عبارات لائق فنهم عوام نه تقيس ان عبارتو <i>س كوبعض الحل خير</i> | ٢٠ تشهيل تصدالسبيل تصدالسبيل كابعظ |
| الفاظ میں بدل دیا نمیا (مونوی شاہ لطف رسول صاحب)                  | ی استدعاریتهل ا                    |
| اص مواعظ سے اس کا اختاب کیا میا ہے۔ رہیج الاول                    | ا کا الشراب الطهور احقر کے بعض خ   |
| نع میں صاحب انتخاب نے بطور وعظ کے اس کو بیان کیا                  | للعشاق السكور بين أيك بزرع         |
| هوا (مولوی عبدالجید صاحب مقیم رنگون نیز مولوی صاحب                | بهت نافع ثابت                      |
| لاازالية الغفلية وغض البصر كى تلخيص وسهبيل كى خبردى)              |                                    |

(۷۲ )نسهیل وعظ طریق النجاقه نز دمجمه عثان خال دیلوی

(۷۳) ترجمهانگریزی دعظالا تفاق از ماسر قبول احمه صاحب

(۷۴) ترجمہ انگریزی وعظ محاس الاسلام شروع ہوگیا ( ماسٹرصا حب کے خط ہے بيجى معلوم ہوا كه يبلاحصه فلاسفى آف اسلام كاجس ميں بيس وعظول سے مضامين منتخب میں انگریزی میں ترجمہ ہوکر حجب گیا)

(۷۵)چنداہل علم نے بہشتی زیورو کو ہر کے حوالے منضبط کئے جو حصیب بھی گئے (۷۱) بہتی زیورحصہ سوم کا ترجمہ برہا میں حصیب گیا بقیہ حصص بھی اس زبان میں شائع ہوتے رہیں گے از خطاحا جی محمد پوسف صاحب وحاجی داؤ دہاشم صاحب (24) اول الذكرنے اطلاع دى كەتعلىم الطالب كے مجراتى ترجمه كاعزم ہے

(۷۸) ترجمه نثر مناجات مقبول از حکیم محد مصطفے صاحب اور ترجمه منظوم اس فہرست میں اس لئے نہیں لیا کہ وہ میری فرمائش سے ہوا تھا

(۷۹)الفرائد حکیم صاحب نےمواعظ سے منتخب کیا

(٨٠) الواعظ للراغب في المواعظ بإنتخاب مولوي اشفاق الرحمُن صاحب ازمواعظ بدرجه عزم

(۸۱) تر جمه بعض ضروری مضامین الظاہر وفوا کد الصحبة و تذکیرالآخرة وکلیدمثنوی و

تعليم الدين وقصدالسبيل بهزبان كشميري ازقطب الدين صاحب دبعض مواعظ بدرجهعزم (۸۲) رساله نجم الاسلام منظوم تشميري ازپنجاه كتاب خصوص امداد الفتاوي وتعليم الدين وفوا ئدالصحبة وبهثتي زيوروحس العزيز از قطب الدين صاحب وه لكصته بين كه تقريباً خمس مضمون ان کتابوں ہے نیا گیا۔

Mress.com

۲۰۱۳ میک بھو پالی کا سینٹ پیری ہے (جو کہ ایک شہر ہے امریکہ میں اور میں الموالی کا سینٹ پیری ہے (جو کہ ایک شہر ہے امریکہ میں اور میں الموالی کا ترجمہ الموالی کہ میراارادہ بہشتی گو ہر کا ترجمہ الموالی کی میراارادہ بہشتی گو ہر کا ترجمہ فرانس کے قبضہ میں ہے ) کے جون ا<u>ر ۱۹۳۴ء کو خط</u> آیا لکھا ہے کہ میراارادہ بہتی گو ہر کا ترجمہ فرنج زبان میں کر کے چھاہیے کا ہے مع متعددعنوا نات بہتتی زیور کے جن کو یہاں ضروری خیال کرتا ہےا ہے۔ یہاں ہے مع چندرا یوں کے اجازت دی گئی۔

(۸۴) مولوی محد سعید صاحب ندکور فہرست مجازین نمبر ۲۶ نے لکھا ہے کہ فدوی نے تعليم نسوال جزوبهثتي زيور كالإراتر جمه اورحقوق العلم بإب اول كي دوسري فصل كالوراتر جمه اور باب اول کی تیسری قصل کے بعض اجزاء کا ترجمہاور باب ثانی کے تین صفحوں کا ترجمہاور اصلاح الخیال سے تقریر شبداول اوراس کے جواب کا پورا ترجمہاور تحقیق تعلیم انگریزی کے دس مقد مات کےخلاصہ کا ترجمہ کرکے جو کہ بطورا بیک رسالہ کے بن گیاا حباب و متعلقین کے مطالعہ کرنے کے لئے دے دیا ہے۔اس رسالہ کو دوسرے علماء سے سیجیح کرا کر چھا ہے کا بھی ارادہ ہے اصد بحاصلہ (ان کی زبان عالبًا اروی ہے)

(٨٥) آخرذى الحجه مهم ميم عبدالجيد صاحب ساكن بهريز خال ڈا كانه كور با ثي ضلع دُ ها كه كا خط آيا كه بهثتي زيور گياره حصه بطبع جديد مع حواله جات وفوا كد كاتر جمه بر بان بنگله کرنے کاعزم کرتا ہوں دعا واجازت ہے دریغ نہ کیا جائے۔

(۸۲) اس قشم کے مضمون کا خط ۱۷ رہیج الاول ۱۳۴۵ھ کوشمس الحق صاحب مقیم مشاكها ليميمن تنكه كاآيا كهاجازت بهوتو بهثتي زيور كانز جمه بنكله مين نثريانظم كردول

(۸۷) ۲۱\_ جمادی الثانیه ۱۳۲۵ هی و و کو د باشم صاحب کارنگون سے خط آیا کہ ہاری مینی کی جانب ہے ہتی زیور بربان برہا کرائی جارہی ہے۔

(۸۸) بعض حضرات مقیمین وہلی کی درخواست ہے کہ رافع الضنک کی تسہیل کر دی جائے چنانچے شروع ہوگئی ہے۔

(۸۹) بعض احباب کا خیال قرآن مجید کا ترجمه انگریزی میں کرانے کا ہے اور بیان القرآن کے ترجمہ کو تجویز کیا گیاہے۔

(٩٠) شاہ لطف رسول صاحب مرحوم نے بیان القرآن کی تلخیص شروع کی تھی اور خلاصة

Desturdubooks.wordpress.com البيان في ترجمه القرآن اس كانام ركها تها مكرسوره بقره آيت ربواتك ينجيح يته كدوفات موكني ـ (۹۱) مولوی ظفر احمد صاحب سلمہ نے تمام تغییر کی تلخیص کی جس کومولوی شبیر علی نے حمائل شریف کے حاشیہ پر چھاپ بھی دیا

> (۹۲) مولوی وصی الله صاحب بعض احباب کی تحریک پرمجموعه مواعظ مصعمضامین ذیل کا جدا جدا انتخاب شروع کر دیاہے جس سے اخیر میں ان مضامین کے ستفل رسالے ہو جاویں گے۔سلوک۔اغلاط سالکین۔معانی احادیث۔معانی آیات اصلاح نوتعلیم یافتگان ـ. فقهه عقائد شخقیق اتوال عارفین \_اغلاط علماء \_ حکایات \_اشعار \_

> تعدیدا گران مضامین کے اعداد کو بھی مستقل لیاجائے تواس فہرست کا عدد سو (۱۰۰) سے ذائد تك اورا كربعض كوتناسب كسبب منداخل مان لياجائية (١٠٠) تك يقينا بيعدد يبنجاب. (۱۰۱) تلخیص بیان القرآن بطرز عجیب ازمولوی محمیسیٰ صاحب زیرعز مطبع (۱۰۲) بہثتی ثمرانتخاب سہ حصہ بہثتی زیور وہہثتی گوہر۔ برائے مکا تیب اسلامیہ بخريك وي انسيكر صاحب مطبوع ازمولوي صاحب موصوف

> > (۱۰۳) خلاصه خطه مولوی دین محمه فیروز شاہی آیده شعبان ۱۳۲۵ <u>هے</u>۔

(۱۰۴۷)مولوی محمد عیسے کو بہتی تم طبع نمودہ عنوان اور در کارست تا کہ طلبید ہ تر جمہاش درسندهی مدرسهمونیع کمراوی ژا کخانه چکراوهاهنلع ژها که آیده رمضان ۴۳۴۵ چپشتی زیور کا بنگلەتر جمە کرنے کی اجازت جا ہتا ہے۔اھ چنانچہ اجازت دی گئی۔

(١٠٥) خلاصه خط روح الابين ربين اسريث حنفي آفس كلكته آيده ذيقعده ٣٣٥ اچ تفصيل الكلام في تحكم تقبيل الاقتدام ( ندكور فهرست رسائل نمبر۲۳۲) كا ترجمه بثكله بصورت رسالہ شاکع کر کے مسلمانوں میں تقشیم کیا جائے گا۔

(۱۰۲) حاجی شیرمحمه صاحب کا خطانگھونگی ہے آیا کہ بہشتی زیور کے ساتویں حصہ کا بھی ترجمه سندهی زبان میں کائل کردیا گیا

(۱۰۷)عبدالرشیدرجشرارمهلمانان وقاضی مقام خنجن پورضلع بگوژا بزگال کا خطآ ی<u>ا</u>

لے اس کا ایک معتدبہ حصہ یہاں بھی آ سمیا ا

جس میں بہشتی زیور کا ترجمہ بنگلہ میں کرنے کی اجازت جا ہی

۵۰۶ کی بہتی زیورکا ترجمہ بنگلہ میں کرنے کی اجازت جا ہی اں بہتی زیورکا ترجمہ بنگلہ میں کرنے کی اجازت جا ہی (۱۰۸) مولوی وصی اللّٰدصا حب حسب فر ماکش خواجہ عبدالوا حدصا حب بیان القرآن کی ۱۰۸کی تلخيص وتسهيل كررہے ہيں

(٩٠٩) محمستقیم علی پوسٹ بیانی بازارساکن و پول گرام ضلع سہلٹ کا خطرآ یا جس میں حق السماع وصفائی معاملات کو بنگله میں ترجمہ کرنے کی اجازت جا ہی

(۱۱۰) مونوی مقصودالله صاحب کا خط آیا لکھاہے کہ قصدالسبیل کا ترجمہ بنگلہ میں پورااور صاف مو چكامسى به حقيقة الطريقة وتخبينه معرفت إورحيل قالمسلمين كاشروع كيااورنشرالطيب كا ترجمه بيان معراج تك مو چكاہے مسلے بداشرف المولود في ذكر محبوب الودود اور صفائي معاملات کے ترجمہ کا بھی ارادہ ہے اور ایک خط میں تعلیم الدین کے ترجمہ کا بھی ارادہ ظاہر کیا۔

(۱۱۱) محمستقیم علی ساکن املا پوسٹ بلا بوشلع ڈھا کہ مدرسہ اسلامیہ نے خطاکھا کہ ثبات السنو ركابنكله ميس ترجمه كرناحيا بتنابون

(۱۱۲) مدت ہوئی ایک صاحب علم نے کلید مثنوی وفتر اول کی احادیث کی تخ تے کی مسے بیخ تے ہمری (۱۱۳) مولوی مظہر احمد ماسٹر انگزنڈر ہائی سکول بھویال نے اطلاع دی کہ میں نے حیات المسلمین کاتر جمه مندی میں شروع کر دیاسی بی میں مندی ہی جانتے ہیں

(۱۱۴) نیزموصوف نے اس عزم کی اطلاع دی کہ قصرمشید کے بعض مقصورات کا باضافہ بعض مضامین حو قامسلمین انگریزی میں ترجمه کرے اصول اسلامیه برایک گفتگواس کا نام رکھ كراسكول كے درجہ نم میں اس كو داخل كرنيكى كوشش كى جائے۔

(١١٥) مونوی خيرمحمرصاحب نے رساله الاقتصاد کی تسهيل کاعزم ظاہر کيا

(۱۱۲) نیز موصوف نیرساله الا دراک و التوصل کو اینی عبارت میں شاکع کرنے کا سلسله شروع كرديا

(اا) مولوی عبدالحق صاحب مرس دینیات اسلامی بائی اسکول کوجرخال راولینڈی نے خط ے اطلاع دی کہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا ارادہ ہے کہ لڑکول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری پڑھائی جائے اگراجازت ہونشر الطبیب کا خلاصہ نکال کرتعلیم میں داخل کیاجائے چنانچہ اجازت دی گئی (۱۱۸) و (۱۱۹) و (۱۲۰) و (۱۲۱) حاجی محمد یوسف صاحب رنگونی نے بذریعہ تجویز التہ اللہ کی اطلاع دی (۱۱۹) و (۱۲۱) حاجی محمد یوسف صاحب رنگونی نے بذریع ہے جوی گئی اطلاع دی (الف) رسالہ تحقیق تعلیم انگریزی کی شہیل چنا نچ تسہیل کر ہے جھیج دی گئی (ب) رسالہ مذکورہ کا انگریزی میں ترجمہ کرانا (و) حیات اسلمین کا انگریزی میں ترجمہ کرانا اس تجویز کے وقوع کا عنقریب ذکر آتا ہے۔ (و) حیات اسلمین کا انگریزی میں ترجمہ کرانا اس تجویز کے وقوع کا عنقریب ذکر آتا ہے۔ انگریزی میں ترجمہ کرانا کا انگریزی میں ترجمہ کرایا۔

(۱۲۳) مولوی محمد عبدالحق صاحب مقیم حیدر آباد نے مواعظ احقر کے ایک بڑے حصہ کے مضامین مقصودہ کی نہایت مفید فہرست مرتب کی

(۱۲۳) نیزموصوف نے تربیت السالک کے مضامین کی مفصل فہرست تیار کی اور آئینہ تربیت نام رکھا۔

(۱۲۵) نیزموصوف نے عرفان حافظ کے مسائل کوجمع کرکے فیضان حافظ نام رکھا (۱۲۷) مولوی رحمتہ اللہ صاحب رنگونی نے خط سے اطلاع دی کہانہوں نے بہتی زیور حصہ سوم بہتی گوہر کا ترجمہ برہمی زبان میں کیا

(۱۲۷) نیزموصوف نے اطلاع دی کہ حواج آلسلمین کے بارہ پر چوں کا ایک مجموعہ بناکر اور اس کا ترجمہ برہمی زبان میں کر کے شائع کر دیا گیا اور حاجی محمد یوسف صاحب نے آئندہ بھی ہوکر نقیہ پر چوں کی نسبت بھی اسی طرح ترجمہ کر کے شائع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ بقیہ پر چوں کی نسبت بھی اسی طرح ترجمہ کر کے شائع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ (۱۲۸) موصوف نے یہ بھی لکھا کہ تمہید تعلیم اللہ بن کا ترجمہ برہمی زبان میں طبع ہوکر

(۱۲۸) موصوف نے بیتھی لکھا کہتمہید تعلیم الدین کا ترجمہ برہمی زبان میں طبع ہو کر اطراف برہامیں بھیجا جارہاہیے

(۱۲۹)موصوف نے بیہ بھی ککھا کہ بہتی زیور کا پہلاحصہ مع ضمیمہ برہمی زبان ہیں ختم ہو چکا (۱۲۴)مولوی قباد جہال آبادی نوا کھالی نے رمضان میں اطلاع دی کہ جوڈ قالمسلمین کا ترجمہ بنگلہ میں روح بست وسوم تک ہو چکا شوال میں طباعت شروع ہوجا ئیگی نام بھی پوچھا روح اسلمین تجویز ہوا

(۱۳۱) نیزموصوف نے زیادہ بہتی زیور سے ملتقط کرکے بنگلہ میں بہتی میوہ لکھا ہے

جس كومع ترجمه حيإ ة المسلمين قريب طبع لكها ہے۔

besturdubooks.wordpress.com (١٣٢) مولوي عبدالمجيد صاحب ساكن بزبرخال وْاكنانه كور بإني ضلع وْ ها كه كا خط آياً کہ ہنتی زیورحصہ اول کا ترجمہ بنگلہ طبع میں دینے کا ارادہ ہے

(۱۳۳۱)محمود قاسم کارا ندیر سے خط آیا کہ حیا ۃ المسلمین کا ترجمہ مجراتی زبان میں حصہ متعلقہ مساجدتک میں نے کیااور قاسم سورتی صاحب نے چھپوا کرتقسیم کر دیا۔

(۱۳۴۷) نیزموصوف نے بہ بھی لکھا کہ نماز کی عقلی خوبیاں (بدایک حصہ ہے سائنس اوراسلام کا)اورسوءخاتمہ کا (غالبًارسالہ خاتمہ پالخیرمراد ہی ترجمہ گجراتی زبان میں کرنے کا اراده ہے پھرخط آیا کہ نماز کی عقلی خوبیوں کا ترجمہ ندکورہ شائع ہو گیا۔

(۱۳۵) مولوی اسعد الله صاحب مدرس مظاہر علوم سہار نپور نے میرے ایک مضمون معنون بدالمكالمه بيني وبين بعض المعقوليين كي ( جوكه قدرت حق على الاخبار عن غير الواقع بالكلام اللفظى كی تحقیق میں ہے ) نہایت متین شرح تکھی جس كانام احقرنے المسالمہ فی شرح المكالمه ركاد يابيا مدادالفتاوي كاجزوب

(۱۳۷) ماسٹر قبول احمد صاحب نے اطلاع دی کہ حیا ۃ المسلمین کا انگریزی ترجمہ ہو ر ہاہے چوتھائی کے قریب ہو چکا ہے ہیوہی ہے جس کا ذکر قریب ہی حرف دمیں گزرا (۱۳۷) نیزموصوف نے القصر المشید انگریزی ترجمه کرنے کومنگائی ہے۔

(۱۳۸) نیزموصوف نے اطلاع دی کہ ثبات الستور کا ترجمہ مع تذکیل وغیرہ سب ختم كرلياا ورحيب رما ہا درايك ما ويس حجب كرآ جائے گا

(۱۳۹) مولوی رحمته الله صاحب رنگونی نے اطلاع دی که ایک رساله ما موار برہا ز بان میں رنگون سے شائع ہوتا ہے اس میں تمہیر بہشتی زیور بر ہما زبان میں شائع کرا دی گئی (۱۲۰۰) مولوی اسعد الله صاحب مذکوره بالانے رساله التقصیر فی النفسیر کی تسهیل کا اراده ظاہر کیاہے

besturdubooks.wordpress.com اسما ہے • ۵ اتک دعوات عبدیت جلد جہارم کے دس مواعظ کی مولوی انوارالحق نے تسہیل کی ذیل میں ان کے نام مع نام اصل مواعظ کے مرقوم ہیں۔

(۱۴۱)نفس کی اصلاح از اصلاح النفس

(۱۳۲) نیک کاموں کے دریے از تفاضل الاعمال

(۱۳۳۳) ونیایے رضامندی از الرضا بالدنیا

(۱۴۴۴) دوسروں ہے عبرت بکڑ نااز الانعاظ بالغیر

(۱۲۵)علم كي طلب از طلب إنعلم

(۱۴۶)مصیبت ہے عبرت پکڑ ناازالیّادیب بالمصیبة

(۱۴۷) دنیا کی محبت از حب الدنیا

(۱۴۸)غفلت كاوفعيها زازالية الغفلية

(۱۲۹) آ رز و کا حچھوڑ نااز قطع اُتمنی

(۱۵۰)اصلاح کی آسانی از تیسیر االاصلاح دس بورے ہوگئے

(۱۵۱) مولوی ظفر احمد نے رسالہ القاء السكينه كي تسهيل كى جس كانام الحصون الحسينه ہے

(۱۵۲) مولوی عبدالكريم صاحب نے خطبات الاحكام كى آيات واحاديث كا اردو

میں ترجمہ کیا جس کا نام افادۃ العوام ہے (۱۵۳) نیز موصوف نے حلے ۃ المسلمین کی تہید کی تسہیل کی

(۱۵۴) علی محمد صاحب کلرک لا ہور نے مختلف مواعظ وملفوظات ہے بعض خاص

مضامين كاانتخاب كركاشرف المعمولات نام تجويز كيا

(۱۵۵) مولوی جمیل احم مطبع مجتبائی کی درخواست پر بیان القرآن کی تسهیل کررہے ہیں نیزموصوف میرے رسالہ لامع علامات الاولیاء کا ترجمہ کر رہے ہیں مگر چونکہ یہ میری فرمائش بالبندااس كواستقلالا شارنبيس كيا\_

(۱۵۷) محمد صنیف شکار پورسندھ نے اعمال قرآنی کا سندھی ترجمہ کر کے اشاعت کی اجازت چابی بشرط استناءعملیات مصره عوام اجازت ویدی گئی Desturdula A.S. Wordpress. com (۱۵۷) حمیداحمد صاحب ناظر صدرانجمن اسلامیه حیدر آباد نے اردووو گیراله مين حط ة المسلمين كي طباعت كاخيال ظاهركيا

(۱۵۸)عبدالله خال صاحب نے بھو پال سے نشر الطیب کی تسہیل کے شائع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا (۱۵۹) ہاشم بن پوسف بہروچہ نے راند رہے خط لکھا کہ ایک مجراتی رسالہ سمیٰ ہملم میں شہیل المواعظ کے مضامین شائع کرنے کی اجازت حابتا ہوں

(۱۲۰) و (۱۲۱) و (۱۲۲) و (۱۲۳) و (۱۲۷) و (۱۲۵) و (۱۲۲) عبدالروّف صاحب نے مقام سری منگل ضلع سلہث سے خط لکھا کہ آپ کی تالیفات میں جن مضامین کونہایت ولچیپ اورمفید سمجها ان کوانتخاب کر کے رسالوں کی صورت پر مرتب کرلیا اورا لگ الگ نام بھی تبویز کر لئے قریب ہیں رسالوں کے مرتب ہوگئے جیسے (الف) منتخب النفائس (ب) مجالس الصالحين (ج) مداية السالك (د) تربية الطالب (٥) نكات در طل شبهات وقلبى واروات (و)مجموعه حكايات (ز)مجموعه اشعار (وغيريا)

(۱۲۷)و (۱۲۸)و (۱۲۹)و (۱۷۰) مولوی شس الحق فرید بوری کا مدرسداسلامیه برجمن باڑیہ شلع پترہ سے خط آیا کہ میں (الف) قصد السبیل (ب) فروع الایمان (ج) صفائی معاملات کاتر جمہ بنگالی زبان میں بورا کر چکاہوں اور ( د )تعلیم الدین بھی ختم قریب ہے۔ (الما)و(١٤٢)و(١٤٢)و(١٨١)و(١٨١)و(١٨١)و(١٨١)و(١٨١)و(٨٨١) ظفر احدیے رنگون سے اطلاع دی کہ (الف) بہشتی ثمر کامل کا ترجمہ بر ما میں ہوگیا ہے اور (ب) حطِ ۃ السلمین کا بر ما میں تو ہوگیا ہے اور انگریزی میں ہور ہاہے اور (ج) تسہیل نشر الطبيب بھی برہما کرائی جائے گی اور ( د )حقوق الاسلام اور ( ہ ) فروع الایمان اور ( و ) جزاء الاعمال اور (ز) اغلاط العوام اور (ح) آ داب المعاشرت بھی زیر تیجویز ہے۔

(٩١) چندشائقين نے مضامين مواعظ كى فېرست بنائى جس كا نام مرأة المواعظ ركھا گيا (۱۸۰) آ فتاب الدین مهتم و ما لک مسلم لا ئبرىرى با بور بازار ڈھا كه بنگاله نے لکھا ہے كازه عام كے لئے ہرسہ حصداعمال قرآني كاتر جمد چھيوا كرشائع كرنے كى از حدخواہش ہے اجازت دے کرممنون فرماویں چنانجے ان کواجازت دے دی گئی۔ rdpress.com

۱۱۵ )و(۱۸۲)و(۱۸۳)و(۱۸۵)و(۱۸۷)و(۱۸۲)و(۱۸۷)و(۱۸۸)و(۱۸۸)و(۱۸۳) مراز (۱۸۲)و(۱۸۳)و(۱۸۳)و(۱۸۳)و(۱۸۲)و(۱۸۲)و(۱۸۸)و(۱۸۳) (۱۹۰) و (۱۹۱) و (۱۹۲) و (۱۹۳) شہاب الدین مقیم دہلی نے ان کتابوں کی فہرست تیار کی (الف) مسأئل السلوك (ب) تكثف كاحصه اول (ج) تكثف كاحصه دوم (د) مسائل المثوى(ه)الفتوح(و)عرفان حافظ(ز) بعض مضامین فرآوی اشر فیه(ح) مقیقة به دال ہے ح تک تکشف کا حصه سوم ہے(ط) تا ئیدالحقیقة (ی) تعلیم الدین (ک) فروع الایمان (ل) قصدالسبیل جدید(م)التشر ف اوران کے ساتھ اور بعض کتابوں کی بھی فہرست لکھی ہے جو دوسرے بزرگوں کی ہیں متنقلاً یامنخباً از رسائل احقر اور بیسب اجمالی فہرستیں ہیں اور مسائل السلوك اورتكشف اورتشرف كي فهرست بهي ملقب بيعنوا نات التصوف مولوي جميل احمد رئيس على گڑھنے تیاری ہے چونکہ وہ میری فرمائش ہاس لئے اس سلسلہ میں داخل نہیں کی گئی۔ (۱۹۴)انفار عيسي مقتبس ازتربية ومواعظ

(۱۹۵) اشعار حکمت لیعنی اشعار مواعظ میا خیر کے دونمبر مولوی محمیسی نے جمع کئے ہیں۔

(١٩٦) تخريج احاديث حيإ ة المسلمين ازمولوي ضياءاحمه صاحب مفتى سابق مظاهرعلوم سهار نبور

(۱۹۷) محمد كرم مدرس اشرف العلوم مدهيا وْ هاكه نے ميرے ترجمه قرآن كا بنگله ميں

ترجمه کرنے کی اجازت جا ہی میں نے خاص مشوروں کے ساتھ ا جازت دے دی

(۱۹۸) عالموں کی ضرورت ہیں سہبل ہے وعظ ضرورۃ العلماء کی۔

(۱۹۹) نجات كاطريقة تسهيل طريق النجات (۲۰۰)نفس كى بعول تسهيل نسيان النفس

(۲۰۱)محبت کے آثار شہیل آثار الحیة

(۲۰۲)علاء كومل كي ضرورت تسهيل العمل للعلماء

(۲۰۳)خوش تدبیری تسهیل احسان الندبیر

(۲۰۴۷)محمود قاسم ترکیسر ضلع سورت مدت سے تجراتی زبان میں مواعظ احقر کو ماہ بماہ

شالع کردہے ہیں

(۲۰۵) منشی اسم محمد منق مقام منکاری بندرگاه داید جمهورسر (بهر وچ) هیدمنش اردو مدرس سرکاری اسکول نے اصلاح الرسوم تعلیم الدین وغیرہ کا مجراتی زبان میں ترجمہ کر کے مجلس خدام المسلمين كوويا جوطبع كركےا بل تجرات كوتشيم كر چكے \_

غدام المسلمین کوویا جوطبع کرکے اہل گجرات کوتقسیم کر چکے۔ (۲۰۷)محمدعبدالسلام اشرف العلوم مدرسه بردا کٹرہ ڈھا کہ بنگال مولوی ٹمس الحق صاحب کالاسلام اسلامی کے سامی سامی کالوں کا معلوم کے سامی کالوں کا معلوم کے سامی کالوں کا کا کا کو کا کا کو کا کو کا کا کا کا کا کو کا کا کو کا کو کا کا کو کا کو کا کا کا کو کا کو کا کو کا کا کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کو کا کو کو کا کا کو کو کا کو کو کا کو کو کا کا کو کے مشورہ سے مواعظ کا بنگلہ زبان میں ترجمہ کرکے بطور ماہواری رسالہ مدرسہ اشرف العلوم کی طرف سے شائع کررہے ہیں اور بہشتی زیور بہشتی گو ہروتبلیغ دین وغیرہ تصنیفات کا بنگلہ زبان میں ترجمہ کرنے کاعزم ہے۔

(۲۰۷)عیسیٰ ایراہیم مقام کا دی بہڑوج مجرات نے اغلاط العوام ادراصلاح الرسوم کا عجراتی زبان میں ترجمه کر کے مجلس خدام اسلمین ترکیسر کو دیئے جوطیع ہو کرشائع بھی ہو چکے ہیں۔ نیز لکھا کہ تعلیم لا دین کا ترجمہ بھی تیار ہو چکا ہے نظر ثانی قریب اُختم ہے آج کل میں مجلس مذکور کے باس ارسال کرویا جائے گا۔

(۲۰۸) حکیم مولوی الہی بخش فاصل الطب والجراحت دوا خاندا شر فیہ شکار پورسندھنے بہشتی زبورے احادیث وآیات ومسائل کیکرسندھی زبان میں اضحیہ کے متعلق ایک رسالہ کھھا ہے جس كانام ہے (الرسالية الاشرفيد في توضيح الاضحية ) ايك كتب فروش طبع كرار ہاہے۔ (۲۰۹) مقبول احمد ڈاکخا نامچٹی ضلع با قرشنج بریبال ملک بٹکسہ نے قصدانسبیل کا بٹکلیہ زبان میں ترجمہ کرنے کی اجازت طلب کی۔

(۲۱۰) فساد کی بندش میسهیل ہے وعظ الانسداد وللفساد کی۔ (نوٹ اس کی تسهیل حاجی محمد بوسف صاحب مرحوم رنگونی کی فرمائش پریهاں خانقاہ میں ہی ہوئی تھی مسودہ ان کے یاس بھیج دیا گیا تھاغالبًا اب ان کے وارثوں کے پاس ہوگا۔

(۲۱۱)علم وعمل کی فضیلت ہے۔ تشہیل ہے وعظ فضل العلم والعمل کی (نوٹ: الحمد مللہ سلسلہ دعوات عبدیت کے حصہ اول و دوم وسوم و چہارم کی مکمل شہیل ہو کرشائع ہو چکی ہے اور حصہ پنجم کی شہیل بھی قریب ختم ہے کیونکہ اس سے دس وعظوں میں ہے آٹھ کی تسہیل ہو چکی ہے ادر بدوعظ فضل العلم والعمل اس کا آٹھواں وعظ ہے آج کل اس سلسلة سہيل کی اشاعت محمعتان خال صاحب تاجر كتب دبلي اينے رساله الها دي ميں كررہے ہيں ١٢\_ ضمیمه:اویراعتناءبالتصرف کا ذکرتھا یہاں اعتناء بلاتصرف کا ذکر ہے (الف)مظہراحمہ

esturdubo & Wordpress.com ندکور بالا بذیل نمبر۳۱انے اطلاع دی کہ میں نے مدرسہ میں عقیدہ حسنہ کے ساتھ حیا<sup>ہ</sup> قا<sup>ا</sup> پڑھاناشروع کردیاہے(ب)مسجدمقام دو کنگ سرے(انگلتان)سے نیجراسلا مک ریویو نے ماسٹر قبول احمد صاحب نے فلسفہ اسلام حصہ اول کی (جس میں احقر کے ہیں مختلف مضمونوں کا انگریزی ترجمہ ہے) چند کا بیاں بقیمت منگوا ئیں اور وعدہ کیا کہ ہم اس کتاب کا نام اینی اس فہرست کتب میں شائع کریں گے جن کی فروخت ہمارے یہاں ہے ہوتی ہے اور نیز مقام مذکورے بشیر مسلم لائبر رہی نے ماسٹر صاحب کے پاس فلسفہ اسلام حصہ اول کی قيمت بجيجي اورحصه دوم كااشتياق ظاهركيا اوروعده كيا كههم ان كتابول كوان حضرات تك يهنجا دیں گے جو سیجے معنی میں ان کے ویکھنے کے اہل ہیں۔ تتمہ (ب) وعظ نفی الحرج کا انگریزی ترجمه فلسفه اسلام كادوسرا حصه ہے اور وعظ الا تفاق كا أنگريزى ترجمه اس كا تيسرا حصہ ہے پھر یہ دوسرااور تنیسرا حصہ بھی مقام ندکور میں بھیجا گیااور وہاں ہے اس پرمسرت کا خطرآ یا جس کی ماسٹرصاحب نے احقر کواطلاع وی (ج) تعلیم الدین و جمال القرآن مدرسه مظاہرعلوم کی ابتدائی خواندگی میں داخل نصاب کئے گئے ہیں ( د ) مولوی ابو بکرار کانی نے جو کہ مجاز بھی ہیں ا بني خانقاه ميں كتب ذيل واخل درس كر دى ہيں۔تعليم الدين بہشتى زيور۔قصد السبيل ۔ اصلاح الرسوم \_ دعوات عبديت \_النوراور بھي بعض رسائل كے داخل كرنے كامشورہ ليا ہے چنانچ بعض رسائل بتلا دیئے گئے (ہ) مولوی خیرمحمہ صاحب ناظم مدرسہ جالندھرنے اطلاع دى كهانهوں نے تلخیصات عشر میں رسالہ کنجیص البدایة اورعشرہ طروس كی تعلیم كومتوسط درجه كے طلبہ كے لئے لازم كروياس كو بے حدنافع يايا۔ الحمد لله ثُمَّ الحمد لله

<sup>&</sup>lt;u>.</u> ا**شرف السوانع-** جلا س 32

خاتمة الكتاب

besturdubooks.wordpress.com للهالحمد هرآل چيز كهخاطرميخواست آخر آمدز پس برده نقدیر پدید اللّٰہ کاشکر ہے کہ ہروہ چیز جس کا طبیعت تقاضا کرتی تھی ، آخر کارتفتر ہر کے پر دہ کے پیچھے سے ظاہر ہوگئی۔

> الحمد للدثم الحمد للدكة محض اللد تعالى كفضل وكرم اور حضرت صاحب سوانح كي دعا وتوجه سے بیاشرف السوائح ایک ارذل الخلائق کے ہاتھوں مرتب ہوگئ اور اتنابرا کام ایک ذرہ بےمقدارے لےلیا گیا واللہ ثم واللہ جب اپنی بدحالی و نالائقی اوراس کام کی اہمیت وعظمت کود کچتا ہوں تو تخت حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں اور اس حیرت انگیز واقعہ کی تو جیہ کہ ایک الیسے نا کارہ وآ وارہ اورسیہ کاروگنہگار بندہ ہے بھی ایسی اہم خدمت دیدیہ لے لی گئی بجز حضور سرور عالم صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کے کہ (ان الله لیؤید هذا الدین بالوجل الفاجر (وهذا الفاجر يقابل البرلاالمسلم كما في قوله عليه السلام والصلواة واجبه عليكم خلف كل مسلم براكان اوفاجراوان عمل الكبائر لا بى داؤد كذافى جمع الفوائد) اور كي محمير بين آتى ـ

#### خوف وأميد:

سے عرض کرتا ہوں کہانی بدحالی و بداعمالی کی بناء برسوائح مندا کے دوران تالیف میں مجھ کو برابر بیاندیشہ رہااورا بھی ہے کہ میری نحوست اعمال اور عدم توافق قال وحال کہیں خدانخواسته خدانخواسته اس کی نافعیت ومقبولیت میں قادح اورموجب اخلال نه ہولیکن الله تعالیٰ تواس پربھی قادر ہیں اوراس کی ان شاءاللہ تعالیٰ ان کی ذات رحیم وکریم ہے امید بھی ہے اور نہایت عجز وزاری کے ساتھ دعا بھی کہ دہ حضرت صاحب سوانح کی برکت کو میری نحوست برغالب فرما دیں اوراییا غالب فرما دیں کہ نحوست کومبدل بہ سعاوت فرما کر

۵۱۵ میری ذات ہی کے اندر سے غائب فرمادیں اوراس تالیف مبارک کو نہ صرف اوروں سکیلا کا میں میری ذات ہی ہے۔ میری کی صدق و میری بھی اصلاح فرمادیں اور مجھ کو بھی صدق و میں میری بھی اصلاح فرمادیں اور مجھ کو بھی صدق و خلوص کی دولت لازوال ہے مالا مال فرمادیں۔ آمین و ماذلک علی الله بعزیز ع باكريمان كارباد شوارنيست ويرحم اللَّه عبداً قال المينا ـ

#### بالله! بإالله!:

یااللہ آپ کوتوسب کچھ قدرت ہے حضور سرور عالم فخر بنی آ دم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور حضرت صاحب السوانح کے واسطہ ہے مجھ بداعمال و بداحوال کی خراب و خستہ حالت کو درست اور میرے نفس زشت کے رذائل کومبدل بفضائل فر ما دیجئے اورحسن اعتقاد اورحسن عمل اورحسن خاتم نصيب فرماد يجئه

کیمیا داری کہ تبدیلش کئی گرچہ جوئے خول بوونیلش کئی توابیا کیمیار کھتاہے جس سے اسے تبدیل کردے گا، آگر چیخون کی ندی ہواسے نیل کردیگا۔ ایں چنیں میناگر یہا کارتست این چنین تبدیلها ز امرارتست

### غيبى تائيدات كامشامده

اس طرح کی مینا کاری تیرا ہی کام ہے،اس طرح کی تبدیلیاں تیرے ہی اسرار ہیں۔ دوران تحربر سوائح ہذا میں احقر نے بفضلہ تعالی و بہ بر کت حضرت والا ایسی تھلی تھلی تائدات غیبیکا مشاہدہ کیا ہے کہ مجھ کواس میں ذرا بھی شبہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو بے منظور تھا کہ حضرت والا کے حالات ومقالات مبارکہ منضبط ہوکرامت مرحومہ کوصدیوں بلکہ قیامت تک کے لئے سبق آ موز ہوتے رہیں۔بس ایبامعلوم ہوتا تھاجیسے کوئی غیب سے میری گردن پکڑ پکڑ كرمجه \_ زبردى لكھوار ہاہے ورنہ مجھ جبيبا بنظم ولا ابالی مبتلائے بداعمالی و بدحالی اورعلم وعقل ونہم ہے مسلم طور پر بالکل خالی مخص اتنابر امسلسل آورا ہم کام ہرگز انجام نہیں دے *سکتا تھ*ا۔ مصلحت راتبمتے برآ ہوئے چیں بستاند كارزلف تست مثك افشاني اماعاشقال کشتوری جمهیرتا تیری زلفوں کا کام بھی مصلحت کے تحت اس کا بہتان چین کے ہرن پرلگاویا ہے۔ كهال مين اوركهال بيكهت كل نسيم صبح تيري مهرباني

Mress.com

فالحمد للدحمراً کثیراً وافراً جب احقرنے اس کتاب کولکھنا شروع کیا تھااس وقت ای کی موجودہ ضخامت کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یوں ہی سرسری طور پرلکھنا شروع کر دیا تھااور خیال سی تھا کہ چھٹرنا بس تھا کہ چھختصر سے حالات لکھ کرختم کر دیا جائے گا۔ بیخبر نہ تھی کہ ذکر محبوب کا چھٹرنا بس سرود بمستان یا دد ہانیدن ہوکراس شعوکا مصداق ہوجائے گا۔۔۔

یارب چہ چشمہ ایست محبت کیمن ازان یک قطرہ آب خوردم و دریا گریستم

اے دب محبت کیما چشمہ ہے کہ میں نے اس سے ایک قطرہ پانی پیاہے اور دریا جتن ارویا ہوں۔
اور میرے لئے عمر بھر کا دھندا ہوجائے گا چنا نچہ انشاء اللہ تعالی سوانح ہذا کے باب
متفرقات کوشندرات السوانح کے نام سے عمر بھر ہی جاری رکھنے کا ارادہ ہے جبیبا کہ اس باب
کی تمہید میں عرض کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی مجھے صدق و خلوص عطا فر مائے اور میرے لئے
کی تمہید میں عرض کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی مجھے صدق و خلوص عطا فر مائے اور میرے لئے
اس کام کونا فع اور بہل فر مائے اور حضرت صاحب سوانح کو بایں فیوض و بر کات روز افزوں
عمر نوح عطا فر مائے۔ آمین ثم آمین۔

## حضرت والْأَكَى رائے گرامی:

پیشعر پڑھ کرسمجھالیاہے۔ \_

besturdubooks.wordpress.com اگرشراب خوری جرعه فشال برخاک ازال گناه که نفعےرسد بغیرچه باک اگرشراب بیلئے تو ایک گھونٹ زمین پر بھی بھینک دے،جس گناہ سے دوسرے کونفع <u>ہنچ</u>اس کا کیاحرج ہے۔

باقی رہااللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ سواس کے لیے ریکہتا ہوں کہ اللّٰہم اغفر لی۔ اگر نىت مىں كوئى فتور ہوتواللہ تعالی معاف فرمائیں۔

ایے حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیہ سے میں نے بیسنا تھا که ریاء الشیخ خیرمن اخلاص المريد اس كى وجهجى يمى ہے كەمريد كے اخلاص سے تو صرف اس كوفائدہ پہنچاہے اور وہبی ایک مخلص بنرآ ہے اور شیخ کی لغوی ریاء سے بہت سے لوگ مخلص بن جاتے ہیں اور مقصوداس نقل ہے علت ہے استدلال کرنا ہے نہ کہ اپنی مشخیت کا گمان اھ۔

حضرت والانے ایک موقع پریہ بھی فر مایا کہ پہلے تو مجھے اس کتاب ہے بالکل دلچیہی نہ تھی بلکہ بخت وحشت اور نفرت بھی اورایس بےغیرتی معلوم ہوتی تھی کہ بعض اوقات یہاں تک جی جا ہتا تھا کہ سب لکھے ہوئے مسودات کوجلوا دوں کیکن اب جس طرز پر لیکھی جارہی ہے اس کی نافعیت و کی کراس کے ساتھ تعلق خاطر ہو گیا ہے جیسے بعضے آ زاد مزاج لوگوں کواولا د ہونے ہے قبل تو اولا د کے تصور ہے بھی وحشت ہوتی ہے لیکن اولا د ہو جانے کے بعداس ہے محبت ہوجاتی ہےا ہ۔حضرت وافا کےاس ارشاد پر کہافسوں کوئی بات چھپی ہی نەرىپى احقر كواپنا يەققىغ ياد آتا جەپ

کیا راز نہاں اپنا دنیا کو سنانا ہے

کیوںتم نے بنایاہے مجذوب کور بوانہ

## سوارتح منرا كيضرورت

دراصل تو حضرت والاکی تصنیفات اورمطبوعه ملفوظات ومواعظ کے ہوتے ہوئے سوانح بذا کی چنداں ضرورت ہی نہتھی کیونکہان میں حضرت والا کے ہرفتم کے حالات اور ہر طرح کی تغلیمات جواشرف السوانح کا موضوع اصلی ہیں پہلے ہی ہے ندکور ہیں کیکن چونکہ

وہاں میہ باتیں منتشر طور پر مذکور ہیں اور ہر شخص کو اتنی فرصت اور ہمت بھی نہیں کہ سب تھا ہوں کا مطالعہ کرسکے نیز بعد مطالعہ بھی خاص خاص مفامین نا فعہ کا ذہن میں متحضر رکھنا مععد ربھی سرج ہاں لئے سہولت طالبین کے لئے ایک ایسے ہی مجموعہ کی ضرورت تھی جبیبا کہ اشرف السوائح ہے جو بفضلہ تعالی اپنی موجودہ ہیبت پر مجبی ومحبوبی جناب بنشی علی سجاد صاحب بی ۔ السوائح ہے جو بفضلہ تعالی اپنی موجودہ ہیبت پر مجبی ومحبوبی جناب بنشی علی سجاد صاحب بی ۔ اے ڈپٹی کلکٹر کے اس شعر کا مصداق ہے۔۔۔

ہست اشرف السوائح کی طرفہ یادگارے کایں آئینہ نماید نقش و نگار یارے اور گویہ مجموعہ بھی میری فطری بنظمی اور مجذوباند ہیئت ہیئت ہی وجہ سے مجذوبانہ ہیئت ہی رکھتا ہے۔ بمصداق ارشاد حضرت میر در درحمتہ اللہ علیہ

کیا کہوں دل کا کس سے قصد آ وارگ کوئی بھی بےربط ہوتی ہے کہانی اس قدر لیکن دیگر مجموعوں سے تو بہر حال پھر بھی زیادہ مرتب صورت میں ہے جس پر گویا نظیری نمیثا یوری کا بیشعر ہوبہوصا دق آتا ہے ہے

داستان عهدگل رازنظیری بشنوی بلبلان آشفته ترگفتندای افسانه را موسم بهاری داستان نظیری سے بن بلبلوں نے تواس افسانه کو بہت ہی بھیر کربیان کیا ہے۔ عذر و معذر رہیں

دوران تالیف میں احقر کواپی نااہلی کی بناء پر واللہ بیے حسرت رہا کرتی تھی اور اب بھی ہے کہ اشرف السوائح جیسی مبارک کتاب کے مؤلف تو کوئی نہایت صالح اور مقدس اہل علم وتقویٰ بزرگ ہوتے لیکن کیا کیا جائے دوسرے حضرات کو مجبوریاں ایسی تھیں کہ ع قرعہ فال بنام من دیوانہ زوند۔ تاہم اب حضرات اہل علم کی خدمت میں بھیدا دب عرض ہے کہ اگر ممکن ہوسکے تو جو صالات و واقعات و مقالات اس احقر نے اپنے عامیانہ طرز پر جمع کردیے ہیں ان کو عالمانہ طرز پر تحم کردیے ہیں۔

باتی خودان مواد میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی صحت تو حضرت صاحب سوانح کی نظراصلاحی اور ترمیمات ضرور ہیہ کے بعد بحمداللہ تعالی موثوق بہ ہوچکی ہے۔ ناظرین کرام کی خدمت میں بیرحقیقت حال بھی عرض کردینا ضروری ہے کہ احقر کی تحصیل علمی تجھیمی rdpress.com

میں مطالعہ کیا سور سے مطالعہ کیا سوائے حضرت صاحب کی خاص طور سے مطالعہ کیا سوائے حضرت صاحب کی میں مطالعہ عظافر ما دیا میں مطالعہ عظافر ما دیا ہے۔ عہم میں سے اللہ تعالیٰ نے شوق مطالعہ عطافر ما دیا ہے۔ عہم میں سے اللہ تعالیٰ نے شوق مطالعہ عطافر ما دیا ہے۔ تھااور جو پچھ بھی حضرت والا کوعلوم ومعارف کواینے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں الٹاسیدھا بالکل نا تمام طور برمحض نقل کر دینے کی تھوڑی بہت مناسبت ہی پیدا ہوگئی ہے جس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے بیچفن کثرت مطالعہ تصانیف و تکرار استماع ارشادات وامتداد صحبت فیض درجت وبابرکت حضرت والا کاثمرہ ہے بمصد اق ارشاد حضرت عارف شیرازی کے

من به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب سالها بندگی صاحب دیوال کردم میں اگر غزل کے دیوان میں سب سے ادل جیٹیا ہوں تو تعجب کیا ہے ، میں نے کئی سال صاحب دیوان کی غلامی کی ہے۔

اور بمصداق ارشاد حضرت شخ شیرازگ

جمال جمنشیں درمن اثر کرد وگرنه من جمال خاکم که جستم مجھ میں میرے ساتھی کے حسن نے اثر کیا ہے ، ور نہ میں تو وہی خاک ہوں جو ہول۔ الله تعالی میرے اس قال کوحال فر ماوے اور میرے اس نفس سرکش کو یا مال فر ما دے اور حضرت عارف رومی کے اس ارشا دکا بورا بورا مصداق بنادے۔

قال را بگذار و مردِ حال شو پیش مرد کاملے یامال شو یا تنیں چھوڑ عمل والا بن ، کامل آ دمی کےسامنے یا مال ہوجا۔

الثدتعالي كانضل

غرض اشرف السوانح كى تاليف كالتنابر اشرف جومض الله تعالى بى كے فضل وكرم سے اس احقر وافقراذل وارذل کو حاصل ہوا ہے بیمیری حیثیت سے کہیں بڑھ کر اور میری استعدا دعلمی ہے کہیں بالانز ہے اور بیسب حضرت صاحب سوانح ہی کے کمال ظاہری و باطنی کے آفاب جہانتا ب کا ایک برتواورظل ہے بمصداق اشعار حضرت خاتم مثنوی گ اے خدا قادر بیجون و چند راز ہا کردی درون سینہ بند

سینه را صندوق سرما کرده داندرون مخزول گهرما کرده تونے سیندکورازوں کاصندوق بنایا ہےاوراس کےاندروں تونے موتیوں کاخزاندر کھاہے۔ ربط دادی سیند را باسیند ربط این آنیند با آنیند تونے سینے کے ساتھ سین کا تعلق بنایا ہے، جیسے آئینہ کا ربط آئینہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نقش ای آئینه در دیگر پدید کردی از صنع خود اے رب مجید اس آئینکانقش دوسرے میں ،اے بزرگ وبرتر رب تونے اپنی کاریگری سے ظاہر کیا ہے۔ اور بمصداق ارشاد حضرت عارف شيرازي 🚅 دريس آئينه طوطي صفتم داشته اند انچه استاد ازل گفت جاں می گویم مجھے آئینے کے پیچھے بلبل کی طرح رکھا ہوا ہے ، جو پچھازل کے استاد نے کہا میں وہی کہتا ہوں ۔

> اور چونکه میں محض ایک عامی محض ہوں جسیاا و پرمعروض ہو چکا ہےلہذا عبارات میں جوتسامحات ہوں ان کوناظرین کرام احقر کی ہیجید انی پرمحمول فرما کر معاف فرما کیں باقی معافی اکثر و بیشتر بفضله تعالی هرطرح قابل اطمینان ہیں کیونکہ بہت ہی کم اور شاذ و نا در ہی ایسے مقامات ہوں گے جنہیں حضرت صاحب سوانح کوسنا کریاد کھا کراحقرنے اپنااطمینان نہ کرلیا ہوا ور وہ مقامات بھی محض اس مجبوری ہے بلانظر اصلاحی رہ گئے کہ بھی بھی احقر نے بعدنظراصلاحی کوئی مختصری عبارت بلحاظ الفاظ لطورخود درست کی اور پھر بیجہ ذہول یا موقع نہ ملنے کے اس کو حضرت صاحب سوانح کی خدمت میں بغرض اصلاح نہ پیش کیا جا سکا۔ اس اطلاع ہے میمقصود ہے کہ اگر خدانخواستہ کہیں مضامین کے اندر بھی تسامحات نظر ے گذریں تو ان کو بھی ناظرین کرام اس احقر ہی کی طرف منسوب فرما ئیں اور احقر کوان تسامحات کی اطلاع فرمادیں تا کہ اگر بعدمشورہ حضرت صاحب سوانح درستی کی ضرورت مجھی جائے توطیع ٹانی میں درسی کر دی جائے۔

بزرگول کے منظوم کلام:

besturdubooks.wordpress.com اب ان سب معروضات منشور ہ ومفصلہ کو بزرگوں کےمقولات منظومہ کی ہیئت مجملیہ میں قند مکرر کی لذت لینے اور دینے کے لئے اعادہ کرکے فی الحال ختم کرتا ہوں۔ تفسير بيان القرآن كے خاتمہ كے اشعار:

من خاتمه تفسير بيان القرآن

سعيت الى ان جدت بالجهد كله ولكن ماسعيي وجهدي وطاقتي میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی بوری طافت کے ساتھ بوری محنت کروں الیکن میری کوشش میری طاقت اور محنت کیا ہے۔

فمن محض فضل الله لا من حذاقتي فان كان فيه مايسر وذالرجا پس اگراس میں کوئی احیمائی اور پُر اُمید چیز ہے تو وہ محض اللہ کے فضل کی وجہ ہے ہے نەكەمىرى قابلىت سے۔

وان كان من عيب و لست اقول لا \_ يكون فمنى و الجحود حماقتي اوراگر کوئی عیب ہوتو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے پس وہ میری وجہ ہے ہے ، اور اس کا ا نکارکرنامیری حمافت ہوگا۔

فلا تنس يا نظاره ان شفاصد و ركم من دعاء الخير فعل الصداقتي پس اے اسے دیکھنے والو! اگریہ تحقیے دلوں کوشفاد ہے توسیج دل سے دعائے خیر کرنا نہ بھولو۔ ولا تفضحونا ان وجدتم خطاء نا فكيف وقد اتعبت في الجهدنا قتي ا درا گرتم کوئی غلطی یا وُ تو ہمیں رسوانہ کروا ور کیسے کرو گے جبکہ میں نے اپنی طرف سے کوشش میں اپنی اوننی کوتھ کا دیا ہے۔

مثنوی کے اختیامی اشعار:

ومن خاتم المثنوي ي

besturdubooks.wordpress.com رو بجق آرو بکن ختم ستاب دم مزن والله اعلم بالصواب توجهاللَّه تعالیٰ کی طرف کراور کتاب ختم کر ، دم نه مار ، الله تعالیٰ ہی سیجے کو بہتر جانتے ہیں۔ ربنا فالحمد لك في كل حال انت معنى الستر في كل المقال اے ہمارے پروردگار ہرحال میں تیری ہی حدیب، ہریات کا پوشیدہ رازتو ہی ہے۔ انت مقصودي اليك وجهتي خالصاً لله كانت نهمتي تومیرامقصود ہے تیری طرف میراچرہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے میری يامحيط الكل ياكهف الورئ يااله العرش يا رب الترئ اے سب کومحیط، اے مخلوق کی پناہ گاہ، اے عرش کے معبود، اے زمین کے رب كن انيس القلب اختم لي بخير انت حسبي انت كافي ليس غير میرے دل کاعمخوار ہو جااور میرا خاتمہ اچھا فرما ،تو ہی میرا بھروسہ ہے ،تو ہی مجھے کافی ہے کوئی اور نہیں ہے۔ كلام آخر:

> وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين والصلواة والسلام علىٰ سيد المرسلين و خاتم النبيين و على آله و اصحابه و اتباعه اجمعين الى يوم الدين تم بحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات فى الخانقاه الامداد بيالاشر فيه به تقانه بهون فمس وعشرين من ذي الحبيه ١٤١٤ هِ الهِ آخر جمعته منه

نوٹ: بعض اجزاء جو بہت ہی خلیل ہیں دوران نظر ٹانی میں ماہ محرم ۵ <u>۱۳۵ ھ</u>ی بھی بعض تاریخوں میں اضافیہ کئے گئے ہیں۔ besturdubooks.wordpress.com يست بمالله الرَّمَانُ الرَّحِيمَ نحمده و نصلي عليٰ رسوله الكريم

## تذنيب

جس مضمون کا بیعنوان ہے باوجود سوائح ہذامیں داخل نہ ہونے کے سوائح ہی سے تعلق رکھتا ہاں مناسبت سے اس کالقب تذنیب تجویز کیا گیا ہے اور بیٹین جزوے مرکب ہے۔ جزواول ..... تقریر ہے حضرت صاحب سوانح کی جو بتقریب اختیام سوانح جلسہ خاص میں بڑھی گئی جس کالقب''شکرالسوانح''ہے۔

دوسرا جزو .....حضرت صاحب سوانح کی جانب سے ایک خاص معمول کے متعلق مشورہ لینا ہے جس کی حقیقت اس کے مطالعہ سے واضح ہوگی۔

تبسرا جزو.....احقر مؤلف سوائح کامختصر ترجمہ ہے جس ہے مقصود مؤلف کا ضروری تعارف اورمقصو دالمقصو دمؤلف سوانح کے لئے بھی مثل حضرت صاحب سوانح کے دعا کی درخواست بحاضرين باوردعاكى توقع بدغانبين الزمان و المكان بداب ہتر تیب متنوں جز ڈھل کئے جاتے ہیں۔

وعظ شكرالسوانح

besturdubooks.wordpress.com لعِنى تقرير حضرت تحكيم الامت مولا نا شاه اشرف على صاحب دامت بركاتهم جو بتقريب اختيام رساله اشرف السوائح مولفه خواجه عزيز الحسن صاحب سلمه بي \_ اے اسٹنٹ انسپکٹر مدارس قسمت لکھنؤ ذوالحبہ ۱۳۹۸ھ کے عشرہ وسطی میں قلمبندكر كے جلسه میں مع زبانی مختصر مختصر تو ضیحات کے عشر واخیر میں پڑھی گئی۔ يست يُواللهُ الرَّمَيْنَ الرَّحِيمَ

> الحمدلله نحمده و نستعينه و نستعفره و نومن به ونتوكل عليه و نعوذ باللَّه من شر ورانفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده اللَّه فلا مضل له ومن يضلله فلاهادي له ونشهد ان لا اله الله الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمد اعبده ورسوله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى حكاية عن دعاء ابراهيم عليه السلام . واجعل لي لسان صدق في الاخرين\_

#### بيان كاداعي:

قبل بیان آیت اس وقت بیان کا داعی ذکر کرتا ہوں وہ بیہ ہے کہ بعض احباب نے اس احقر کے کچھ حالات کچھ مقالات ملقب بہاشرف السوائح اس غرض ہے جمع کئے ہیں کہ مطالعہ کرنے والوں کوادر بالخصوص ان میں جواحقر ہے دینی تعلق رکھتے ہیں علمی وعملی نفع ہواوروہ نفع مدت طویلہ تک جس کی حداللہ تعالیٰ کومعلوم ہے باقی رہے۔ ہرچند کہ میرے حالات ومقالات قابل نفع نہیں۔ نیز پہلے سے ہرشم کا ذخیر علمی عملی امت کے ہاتھ میں موجود ہے جوجد بدذ خیرہ ے مغنی ہے مگراسکے ساتھ ہی بناء برحدیث انا عند ظن عبدی بی سنة الله بيہ ہے كہ جس تحنص کے ساتھ حسن ظن ہوتا ہے اور اس کے حالات ومقالات سے ظن نفع ہوتا ہے اس سے حصو ' نفع میں خاص سہولت ہوتی ہے اس تو قع پراحقر نے بھی ان کے اس فعل میں مزاحمت

, wordpress, com ۳۰۵ نہیں کی۔ گوی**یغل میری د**صیت مدد نہ نیز میری طبیعت کےخلاف بھی ہے گراسی تو قع نذکور چرال نام ان کی اس مخلصانہ خدمت طالبین کو گوارا کرلیا گیا۔اس کے دواعی اور موانع پھرار تفاع موانع کا مفصل ذکررسالہ اشرف السوانح کے خطبہ میں موجود ہے۔

### تلاوت كرده آيت كامضمون:

اس دفت میں اس رسالہ کے اختیام کی خبر دے رہا ہوں اور اس کے متعلق اس آیت کا مخضر مضمون جواس کے مناسب ہے بیان کرر ہاہوں۔

وه مضمون میہ ہے کہ اس آیت میں حق تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کی حکایت ارشاد فرمائی ہے اور چندوعا کیں آگے ہیچھے کی آیات میں بھی ندکور ہیں مگر اس وفت میرا زیادہ مقصود صرف ہی آیت کے متعلق بیان کرنا ہے کہ وہ میری غرض کے زیادہ مناسب ہے ترجمہ آیت کا بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حق میں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایک وعامیں یہ بھی کرتا ہوں کہ میرے تفع کے لئے ( یہ مدلول ہے لام کا) آ ئندہ آنے والےلوگوں میں میرا کرخیر یا بعنوان دیگرنام نیک جاری (اور باتی )رکھئے۔اھ بہذکر خیرتر جمہ ہے لسان صدق کا۔اس طرح سے کہ لسان سے مراد ذکر ہے بطور اطلاق سبب على المسبب كاورصدق بمعنى صادق مبلغة اورصادق يمرادحسن يعنى نيك جس كوميس نے انتباعاً للمحاوہ لفظ خیر سے تعبیر کیا ہے۔ حسن اور خیر لغنهٔ بھی متقارب ہیں اور یہی حاصل ہے نام نیک کااورحسب نقل مفروات راغب ہر نعل فاصل کوظاہری ہویا باطنی صدق ہے تعبیر کیا جاتا ہے بھرجس فعل کواس سے موصوف کرنا ہوتا ہے اس کوصدق کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے جیسے فی مقعد صدق اوران لهم قدم صدق اورادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق ادراس آیت میں اسان صادق جس کا حاصل بیہے کہاے اللہ مجھ کواییا صالح کردے کہ اگر بعدوالے میری ثناء کریں تو وہ ثناءاور ذکر صادق ہواھ۔ بیعلاقہ ہے صادق کے معنے لغوی حقيقى اورمعنے منقول فاضل وحسن ميں اوراس توجيه كى بناءاس ميں اشارہ طلب اوصاف جميله كى طرف بھی جس ہے حکایت ومحکی عنہ میں تطابق ہو جائے ادر نسان صدق میں موصوف کی

۵۲۹ اضافت ہے صفت کی طرف جیسا ایک دوسری آیت و جعلنالھم لسان صدق علیا میں بعینہ میں بعینہ میں میں استعمال کی استعمال کی بعنی علیا اور وہ صفت بصورت وصف میں کے اسان کی بعنی علیا اور وہ صفت بصورت وصف میں کے اسان کی بعنی علیا اور وہ صفت بصورت وصف ہے بصورت اضافت نہیں اوراس دوسری آیت میں گویا خبر ہے اجابت دعائے ابراہیمی کی جس میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ (جن کا ادیر سے ذکر چلا آ رہاہے) ان کے ایک فرزند حضرت آ کتی علیہ السلام اور ایک پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی شامل فرمالیا گیا۔ باقی ان کے دوسر فرزند حضرت الممغيل عليه السلام كااس جكه ذكرنه فرمانااس وجهس موسكتا ہے كدوه حضرت الخق عليه السلام اور حضرت يعقوب عليه السلام سي يهلي عطام و حيك تقي بعد والول كي ذكر س قبل والے کا ذکر بدلالت عادت خود ہی مفہوم ہوجا تا ہے جبکہ بناء ذکر مشترک ہود دسرےان کا ذ کرانفراداً آئندہ قریب آنے والابھی ہے جواشترا کا ذکر کرنے سے مغنی ہے تیسرے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر ہے جبیبا عرب کا ستحلا ب قلب ہوا آخق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کے ذکر ے اہل کتاب کا استحلاب قلب مناسب ہے ادراس نکته کی وجدے اس کے متصل موی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے بھراس کے بعد اسمغیل علیہ السلام کا ذکر آئے گا واللہ اعلم باسرار کلا مہاور ظاہر ہے ك قرآن مجيد ميں جوكه قيامت تك باقى اور مثلو ہے كسى كا ذكر خير ہونا بقاء ذكر فى الآخرين كوستلزم

> ببرحال ان سب کو ب**ہنمت عطا کی گئی جو دلیل ہے اجابت دعائے ابرا** ہیمی کی مع زیادت تعدیدالی الاولاد کے۔

## بعدوالوں میں ذکر خیر کار ہنا بڑی نعمت ہے:

غرض ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کے مائلنے سے معلوم ہوا کہ بقاء ذکر خیر فی الآخرین ایک بردی نعمت ہے جو قابل طلب ہے اور گواس نعمت کا تعلق بظاہر باعتبار کل وقوع نشاۃ دنیو سے کے ساتھ ہے کیکن اس کا دوسری خالص دینی دعاؤں ہے محفوف ہونا (چنانچیاس کے بل دعا ہے رب هب لى حكما و الحقني بالصالحين جس مين حكمت يعني جامعيت بين العلم و العمل ميں اعلیٰ درجه کا کمال اور مراتب زیادت قُر ب میں اعلیٰ درجه کےصالحین بعنی انبیاءعالیشان

اوران دعاؤل کا خالص وین ہونا ظاہر ہے پس اس دعاء بقاء ذکر فی الآخرین کا ایسی دعاؤں ہے محفوف ہونا) قرینہ قوبیہ ہے کہ اس دعا کاتعلق بھی باعتبار محل ظہور ثمرہ حقیقت میں دین ہی کے ساتھ ہے جس کی طرف کلمہ لی کے لام میں اشارہ قریب بصراحت ہے کیونکہ لام نفع کے لئے ہے اور ظاہر ہے کہ بعد والوں میں جو کہ مدلول ہے آخرین کا کسی کا ذکر خیر رہنااس مذکور کے کسی نفع و د نیوی کا سبب نہیں ہوسکتا ہیں لامحالہ وہ نفع وین ہی کا ہےاور وہ نثواب ہے یعنی وہ لوگ میر ہے طریقه برچلیں جس میں مجھ کو زیادہ ثواب ملے ای کو ایک آبیت میں یعنی انا نحن نحیی الموتنى ونكتب ماقدمو واثارهم مين آثارت تعبير فرماياب چنانج صديث مين من سنة حسنة الخ كى تائيد ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا اس آيت كو تلاوت فرمانا (كهما فيي الدرالمنثور عن ابی حاتم)اس نفع کی تغییر بالثواب کی صاف دلیل ہے۔

## اس نعمت کی ایک صورت:

حاصل میه که بقاء الذکر فی الآخرین بھی ایک بوی دین نعمت ہوئی اور نعمت کے تمام افراد بشرط عدم المانع الشرعى اوالعقلى مطلوب بين كما قال الله تعالى في محل المن واسبغ عليكم نعمة ظاهرة و باطنة خصوص دين نعت اس شرط ندكور باورول ب زیادہ مطلوب ہوگی اور نعمت بقاء ذکر فی الآخرین کے لئے موانع مذکور میں سے کوئی مانع نہیں لیں وہ مطلقاً مطلوب ہوگی خصوص جب اس کے شمن میں اس ذکر کا مطابق واقع کے ہونا بحى لمحوظ موركما سبق عن مفردات الراغب اوراس مطلوب كى تخصيل كى مختلف صورتیں ہیں منجملہ ان کے ایک صورت کس شخص کے حالات ومقالات کی تد وین واشاعت بھی ہے جوعادۃٔ ذریعہ ہے مدت دراز تک اس شخص کے بقاءذ کر کا جوسبب ہوگا اس شخص مذکور کے لئے دعا کا اور افعال قابلہ للا تباع میں اقتدا کا اور سلمین شہداء اللہ فی الارض کے حسن ظن كى بركت سے (جس كى دوسرى تعبير لو اقسىم على الله لا بر داور ادر المحق معه حیث **د**اد ہے) شخص مذکور کے جبرنقص اور پھیل عطا کا اس کی حیات میں تو فیق حسنات ۵۲۸ ہے اور بعد حیات تکفیر سیئات و رفع در جات ہے۔ بس اس بناء برساعی فی الند وین وشاعی میں میں میں اس میں مقدناً وسائط ہوں گے۔

### حصول نعمت كا واسطه بننے والے:

رسالہ اشرف السوانح میں میرے لئے اسی نعمت کا سامان کیا گیا ہے تو اس کی تدوین ونشر کے ساعی میرے لئے وسا نطانعت ہوئے اور بعدشکرمنعم حقیقی کے ( کہ وہ بالذات و اولاً مشکور ہیں ) واسط نعمت کاشکر ہیجی بالعرض و ثانیا مامور بہ ہے چنانچہ حدیث میں ہے من لم يشكر الناس لم يشكر الله اوراس شكركا ايك طريق ايك حديث مين وعا اور ثن*اءيكي واراد بو*لفظه من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد ابلغ في الثناء رواه الترمذي (مشكُّوة في باب بعد باب العطايا) *ال* لئے میں اس جلسہ میں ایسے صاحبوں کے لئے دعامجھی کرتا ہوں جو ثناء پر بھی وال ہے ( كمافي الحديث المذكور انفاً) اور دوسرے حضرات سے بھی اس دعاكى درخواست کرتا ہوں اور چونکہ تدوین خودنشر کی بھی اساس ہے اس لئے صاحب تدوین کے لئے دعا کے علاوہ جس میں صاحب نشر کا بھی اشتراک ہے ایک سند ویٹا بھی جوبشکل کلاہ ہے تبویز کرتا ہوں جس پرایک مناسب شعربھی مع سنہ رواں لکھا ہے جبیہا اس کے قبل بھی ا بک دوست کے لئے مثنوی ہے ایک حصہ کی شرح کی یا دگا رمیں ایک ایسا ہی طریقندا ختیار کر چکا ہوں جس کامفصل تذکرہ وعظ شکر المثنوی میں ہے اور اسی وعظ کے نام کی مناسبت ے اس تقریر کا نام بھی شکرالسوانح تجویز کیا گیا۔

خاتمه كلام

ابتقر مرکوختم کرتا ہوں اور حاضرین و ناظرین ہے مکرر دعاء فی التقریر کی اور اس کے ساتھ اینے لئے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں وصلی اللہ تعالی علیٰ خیر خلقه محدواً له واصحابه اجمعين - كتب في مقام تفانه بهون في آخرايام التشريق و besturdubooks.wordpress.com قري في خمس وعشرين من ذي الحجيرًا ١٣٥٥ حيرة خرجمعة منه رون من منعلقه مضمون اخبررساله التبديل من التقليل الى التعديل استشاره ضروريه منعلقه مضمون اخبررساله التبديل من التقليل الى التعديل جورساله حسن العزيز ہے لے کراشرف السوائح کے حصدوم کا جزو بنایا گیا ہے (ازاشرف على صاحب السوانح)

وهمضمون ميہ ہے كما كركسى وقت حالات خاصه مقتضيه ترك تربيت رونما ہول گے الى قولهاس وقت اس ترك كوبھي جائز سمجھ كرا ختيار كروں گا اھ ملخصاً -اس مضمون كو لكھے ہوئے آ ٹھ ماہ ہوئے اس مدت میں جو واقعات پیش آئے ان کے اقتضاء سے اس طرف رائے کو ر جحان ہوا کہ تربیت کامعمول ( نیعنی التزام واہتمام اصلاح ومواخذہ علی عدم الاصلاح بدرجہ كامل يا ناقص مرقومين رساله ندكورجس كا درجة بليغ كا ہے خاص كا اول ميں اور عام كا ثاني ميں ) باشثناءمواقع اطمينان تزك كرديا جائے جس كا حاصل تزك تعرض ہے اور صرف اس درجه كى خدمت یرا قضار کیا جائے کہ جس نے خود کوئی خدمت بشرا نطاخدمت لینا جا ہااس کی خدمت كردى اورعدم استخدام بين عدم تعرض اورفقدان شرائط استخدام مين سكوت بإعذ رتقفيمرا ختيار کیا جائے جس کا درجہ جواب استفتاء کا ہوگا اور اس طرز کی تا ئیدا ہینے ایک بزرگ پیر بھائی لعني مولانا محمضين صاحب الهآبادي كمعمول عصصب روايت ان كايك ثفه خادم ك معلوم مولى جوم محد كومصالح ريديه كسبب بسندا ألى - بيه حاصل ب ميرى رائك كا-اب احباب یے مشورہ لیتا ہوں کہ اگر اس طرز میں کوئی محذ ورعقلی نفتی ہوتو آ گاہ فر ما دیں تا کہ میں اس پرنظر ثانی کرلوں ورنہ دعائے برکت ونا فعیت فرماویں۔

> ولالعلاك مقام تفانه بجون ماه ذي الحي<sup>يم</sup> <u>وساح</u>

#### عرضداشت مجذوب

besturdubooks.wordpress.com بحضور حضرت طبيب القلوب بجواب استشارهٔ بالا مرقومه حضرت والا بيقل سےمغرااورنقل ہے بےخبر نهاس تبویز کے سی محذور عقلی نفقی ہے آگاہ نہ سی مشورہ کا اہل۔البتہ ایک عرضداشت حالی بصداوب والحاح بہامید قبول پیشکش حضور کرتا ہے وہ ہیرکہ حضور والالتدمحض چندنافهم بلكه بدفهم كوتاه بينول اورناعا قبت انديبثوں كي وجه سے طالبين صادقين كي مصالح کو ہرگز نظرانداز نہ فرمائیں۔اوراصلاح وتربیت کی موجودہ روش کو ہرگز تبدیل نہ فرمائیں اور بدنت مجھیں کہاس روش کا کوئی قدر دان نہیں۔ احقر یقین دلاتا ہے کہ بہت سے طالبین ایسے ہیں جن کوحضرت والا کی بیروش گوطبعًا کتنی ہی گراں ہولیکن بر بناء مشاہدہ منافع کثیرِ عقلاً نہا بہت پیندیده وخوشگوار ہےاوروہ ول و جان ہے جا ہے ہیں کہ حضور والا اپنی اس روش کو ہرگز نہ بدلیس اورجس انداز پروه بمیشدے چلی آ رہی ہے اس انداز پراس کو ہمیشہ جاری تھیں ۔ لہذا احقر ان کی طرف سے نیلبۂ اورا پنی طرف سے اصالیۂ نہایت مخلصانہ ومؤ دبانہ کیکن بطرز عاشقانہ حضرت شیخ سعدی علیدالرحمة کے اشعار میں بہتبدیل شخلص بیگز ارش کرتا ہے ۔۔

گرچه آرام از دل مامی بری جمچنال میروکه زیبا میروی اگرتو ہمارے دل سے آ رام لے جار ہاہے مگراس طرح جا کہ خوبصور تی کے ساتھ جا۔ دیده مجذوب و دل همراه تست تانه پنداری که تنها میروی مجذوب کی آئیس اوردل تیرے ساتھ تا کہ توبیر نہ مجھے کہ تنہا جار ہاہے۔ ورندمشا قین اصلاح کی حسرت سے بیحالت ہوگی ہے

بجداميدتوال زيستن أكنول احسن ككربيداوهم ازخاطريبانال برخواست اے احسن اب س امید پر جیا جاسکے گا کہ مجبوب کے دل سے بھی ظلم کا خیال جاتار ہا۔

# مجذوب حقير كى ايك نيك صلاح نظ

بخدمت جميع حضرات طالبين اصلاح للمتعلق استشاره حصرت والامنقوله بالا حضرت والانے جوابی منقول بالامضمون معنون باستشارہ میں عام فرمائش فرمائی ہے اسکی تغییل میں احقر تو اپنی عرضداشت پیش کر چکا ہے جواو پر قل کی گئے۔ دیگر حصرات طالبین اصلاح بھی این رائے ے مطلع فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ جوخیر ہوانٹد تعالیٰ ای پر حضرت والا کی راے کوقائم فرماویں۔ فقط besturdubooks.wordpress.com

يست يُواللهُ الرَّمُينُ الرَّحِيخ

## ترجمة المؤلف

احقر مؤلف اشرف السوائح بتغيل حكم حفنرت صاحب سوائح ناظرين سوائح كى خدمت ميں بقدرضرورت مختصراً اپنا تعارف كرا تاہے۔

#### نام ونسب:

اس فاکسار و ذرہ بے مقدار ناکام وگمنام کا نام عزیز الحن ہے۔ میر سے اہل فائدان
ایخ آپ کوخواجہ غوری اس لئے کہتے ہیں کہ ہمارے اجداد میں سے بعبدشاہ ہمایوں ایک
صاحب الدوادا بن خواجہ غوری تنے جن کا کنتہ ہمارے قصبہ کی معجد میں بہ حیثیت بانی مسجد کے
ساحب الدوادا ہمی کے نام سے ہماری آ بائی جائیداد تھوک الدواد کہلاتی ہے اور بہی نام اس
جائیداو کا کاغذات دیمی میں ہمی درج ہے نیز جس محلّہ میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ محلّہ ہمی
غوری پاڑہ کے نام سے مشہور چلاآ رہا ہے۔

# خاندانی قصبه کانام اور تاریخ:

اور ہم نوگوں کا قصبہ آسمف آباد عرف ندبئ بھی جوراجیوتانہ کی ریاست بھرت پور میں واقع ہے حسب اخبار وآثار سلطان شہاب الدین غوری فاتح ہند دستان کے زمانہ سے آباد ہے۔

چنانچ میں نے ایک ثقد اہل وطن سے یہ روایت کی تھی کہ جب سلطان شہاب الدین غوری نے راجپوتانہ کا یہ حصہ فتح کیا تو ان کے ہمرائی گشکری اور امراء اسی نواح میں بارہ مختلف مقامات پر آباد ہو گئے اور وہ بارہ بستیاں مسلمانوں کی اب تک موجود ہیں جن میں سے ایک ہمارا قصبہ بھی ہے جس میں مختلف قبیلوں کے مختلف محلے ہیں مثلاً غوری پاڑہ ، قاضی پاڑہ ، تھیا ور اخیرہ وغیرہ کیوکر کشکر میں مختلف قبیلوں کے لوگ تھے اور انہی بارہ بستیوں میں سے قصبہ بیانہ بھی ہے جو ایک مشہور تاریخی مقام ہے اور جہال کثرت سے بستیوں میں سے قصبہ بیانہ بھی ہے جو ایک مشہور تاریخی مقام ہے اور جہال کثرت سے

معرکه آرائیاں ہوئی ہیں اور جوایک بہت بڑا گنج شہیداں سمجھا جاتا ہے۔

besturdubooks.wordpress.com يرانے كاغذات ميں جمارے قصبه كانام آصف آباد درج سے اور ايك قبر بھى بانى قصبه آ صف المدوله کی کہی جاتی ہے۔ ریجھی کہا جاتا ہے کہاس نواح میں ایک شیعی حکمران نے پُہرَ بھرہی میں سرکرلیااس لئے اس کا عرف پہرسر ہوگیااور وہاں کے سب باشندے شیعی ہوگئے جن سے ہم لوگوں سے رشتہ داریاں بھی تھیں لیکن اب بند ہیں وہاں کے لوگوں نے بمقام آ گره محلّه شاه شنج میں آباد ہوکراتن د نیاوی ترقی کی کہ پینکٹروں کی تعداد میں بیرسٹر\_منصف\_ جج۔ ڈیٹ کلکٹر۔ کمشنروغیرہ بڑے بڑے عہدہ دارلوگ ہوئے اوراب تک موجود ہیں۔ قصبہ کے تاریخی آثار:

> ہمارے قصبہ کا پراتا ہونااس ہے بھی ظاہر ہے کہ مقبروں ،مسجدوں اور کنووک میں ، بابر ، ہمالیوں ، اکبراورنگزیب وغیرہ پرانے بادشاہوں کے زمانے کے بہت سے کتبے اب تک موجود ہیں جن کو بھائی صاحب مرحوم نے ایک جگہ نقل کرا کے طبع بھی کرالیا تھا۔ نیز اہل برادری کے یاس جن میں قاضی اور چودھری اور پنیل بھی شامل ہیں۔ بہت پرانے پرانے فرامین شاہی موجود ہیں۔ایک قبر کے کتبہ میں مجھے بہت دن کے دیکھے ہوئے بیالفاظ بھی یاد ہیں (شہید شددر کالنجر ﴾ ان الفاظ ہے پہلے نام بھی درج تھا جواس وقت یا ذہیں آتا۔ غالبًا ابراہیم تھا اس نام کے آگے غوری اور مفت ہزاری بھی لکھا ہوا تھا اور ہمارے قبرستان میں ایک قبر پرخوندمیاں خواج لکھا ہوا تھا۔ ہمارے قصبہ میں ایک برانا مزار بھی خواجنی پیر کے نام سے مشہور ہے۔ کہاجا تاہے کہصاحب مزارایک بزرگ تھےجن کا نام خواجہ نوح تھاغرض پیقصبہ شرفاء کی ایک یرانی بستی ہے جو کسی زمانہ میں بہت آ با کھی لیکن اب ویران ہے کیونکہ اکثر لوگ بہسلسلہ روز گار ریاست جھالرایاش میں جا کربس گئے ہیں جہاں محلے کے محلے ندبی والوں کے آباد ہیں۔ ميراپيدائتي وطن.

> میراجانا آنااوررہن وطن میں بہت کم ہواہے کیونکہ میرے والد ماجد مولوی خواجہ عزیز التُدصاحب مرحوم جن کی و فات کا مادہ تاریخ مغفور ہے۔ بیسلسلہ و کالت اور ی ضلع جالون

۵۳۳ میں رہنے گئے تھے اور میری پیدائش بھی وہیں کی ہے اور دہ مقام اب تک ہم لوگول گاوطن میں رہنے گئے تھے اور میری پیدائش بھی وہیں کی ہے اور دہ مقام اب تک ہم لوگول گاوطن میں ہوتی ہیں۔

### والد گرامي:

جناب والدصاحب مرحوم ومغفوراوری کے دومتفتذرترین وکلاء میں سے تھے جن میں ے ایک ہندو تھا کثریہ ہوتا تھا کہ اگر سی مؤکل نے ایک کواپناوکیل کیا تواس کے مقابلہ میں دوسرا فریق دوسرے کوضر ورکر<del>تا</del> تھا۔ دالدصاحب بھی کمز درا درجھوٹے مقدمات نہ لیتے تھے اور بہت محنت کے ساتھ مقدمہ کی تیاری کرتے تھے۔احقر نے خود دیکھا ہے کہ لیٹے ہوئے مسل کو پڑھتے جاتے ہیں اور بار بارسینہ ب*یرر کھار کھ کر* بلامسل و کیھئے واقعات کا اور جن امور کو بحث میں پیش کرتا ہے ان کا دہنی اعادہ کرتے جائے ہیں تدین اور محنت شاقہ کی عام شہرت تھی جس نے وکالت کو بہت جیکا دیا تھا۔ کنبہ پر ورایسے تھے کہ پیچاس ہچاس آ دمیوں کا کھانا دونوں وقت بکتا تھا چنانچہاس زمانہ کی ایک بہت بڑی اور وزنی گئن اور بڑے بڑے تیلے اب تک موجود ہیں باوصف اس کنبہ پروری کے اس کا بھی بہت خیال رکھتے تھے کہیں مفت خوری اور برکاری کی عاوت نہ پڑ جائے۔اگر کوئی ایسے صاحب قرض ما تکتے جن سے بیجہ تنگدی اوا ٹیگی کی توقع نہ ہوئی تو بجائے قرض دینے کے جتنا ہوسکتا ویسے ہی دے دیتے اور فرما دیتے کہ اس کی اوا نیگی کی فکرنہ سیجیے گا ہم لوگوں ہے اس کی مصلحت یہ بیان فرماتے کہ القرض مقراض الحبت \_قرض ہے جانبین میں بے لطفی پیدا ہوجانے کا ایسے مواقع پرتوی اندیشہ ہے۔ ندېبىمعاملات مى*س پخت*كى:

بسلسله وكالت ہرملت و مذہب كے لوگوں سے تعلقات تنے بالخصوص المكاروں سے جن میں بعض ہے خصوصی تعلقات بھی تھے کیکن ندہبی امور میں بھی اینے مسلک کے خلاف ان کی خاطر ہے کسی امر کا ارتکاب نہیں کیا نہان کی ندہبی مجانس میں بھی شرکت کی ۔ چنانچہ بعض شیعی اہلکاروں ہے بہت زیادہ تعلقات تھے لیکن ان کی مجالس عزامیں بھی شرکت نہیں فرمائی صاف فرمادیا کرتے تھے کہ ذاتی تعلقات اپنی جگہ جیں نے ہمی امورا پنی جگہ۔ بعض عام

idpless.com كرنے كے لئے پہنچ جاتے اور پھراس مقام سے اتنے فاصلے پر كرى بچھوا كر بيٹھے رہتے جہال گانے بجانے کی آواز بھی کانوں میں نہ آئے اور جب محفل ختم ہوتی تو پھر حکام کو رخصت كرنے كے لئے بينج جاتے اور ساتھ ہوليتے۔

## بودوباش مين استقلال:

اليى بخته وضع ادرايس بخته اصول كے تھے كہ جووضع اور طرز معاشرت اختيار كرنيا عمر بحراسكونبايا۔ چنانچہ جامع متحد میں ہمیشہ ایک ہی جگہ نماز پڑھتے یہاں تک کہ لوگ اس جگہ کو والدصاحب کے لئے خالی رکھتے اور ہمیشہ جامع مسجد ہی میں نماز نراوت کے بھی پڑھتے اور شب قدر میں جاگئے والول کے لیے ہمیشہ بلاؤزردہ وہان بڑے اہتمام سے بھیجے۔ اسی طرح پرانی وضع کا جولباس شروع میں اختیار فرمالیابس اسی کوعمر مجرر کھا مبھی نہ بدلا۔اور جس سے ایک بارخصوصی تعلقات پیدا کرلئے ہمیشہ ان کو قائم رکھا چنانچہ جب بھائی صاحب مرحوم کاان کے ایک پرانے دوست سے سخت اختلاف ہوگیا تو فرمایا کہ اول توہم ہر کسی ہے دوئتی ہی نہیں کرتے تھے لیکن اگر کسی ہے دوئتی کر لیتے تصفو چر ہمیشاس کونباہتے ہتھے آلوگوں کی طرح نہیں کہ آج دوی ہے کل مشنی۔ اولا دے اخلاق کی حفاظت:

ہم لوگوں کے اخلاق کا اتنا خیال تھا کہ اسکول تنہا نہ جانے دیتے تھے بلکہ نوکر کوسما تھے جیجے اور واپسی کے وقت بھی نوکر کو بھیج و بیتے کہ وہ اپنے ہمراہ اسکول سے لے آئے۔ نیز اس کی سخت تاكيد تقى كه بازار كراسته سے اسكول نه جاكيں دوسر براسته سے جاكيں چنانچداى عادت قدیمه کی بناء پراحقر کواب تک اس بازار کے داستہ ہے گزرتے ہوئے تامل ہوتا ہے۔

### خرافات سے پر ہیز:

خرافات كى طرف بالكل ميلان نه تها احقر سے ايك بار فرمايا كه نه معلوم تم لوگوں كو كھيل تماشوں کا اتناشوق کیوں ہے ہم نے تو محض ایک نئی چیز ہونے کی وجہ سے عمر بھر میں صرف ایک بارتھیٹراس خیال سے دیکھاتھا کہاس کی بڑی شہرت ہے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے پھراس کے حکمہ صلاحات کی میں کیا ہوتا بعد بھی بھی خواہش نہیں ہوئی کیونکہ معلوم ہوگیا کہ بس ایباہوتا ہے باربار دیکھنے سے کیا حاصل۔ •••••••• ملہ بمر و ملہ بیبر:

> جوکام کرتے نہایت اطمینان ہے اور سوچ سمجھ کراور مشورہ کرکے کرتے حالا تکہ سب ان سے چھوٹے ہی تنصاور فرمایا کرتے تنصے کہ مشورہ کرنامسنون ہے۔

> > يرده كااهتمام:

پیراعزہ کے گھرخواہ کتنے ہی خصوصی تعلقات ہوں باوجود اصرار شدید کے بھی بھی اپنے بہال کی مستورات کو نہ جانے دیتے بلکہ اس امر میں بربناء مصالح اتنی احتیاط تھی کہ بہشتن ہجنگن ، پسیمناری وغیرہ عورتوں سے بھی با قاعدہ پردہ کراتے کسی کو بلا پکارے اور پردہ کرائے اندرجانے کی اجازت نہتی بجز کھا نا یکانے والی اور دائی کے۔

د پیمولوی کریم بخش کاواقعه:

ڈیٹی مونوی کریم بخش صاحب نے جب بہت اصرار کیا تویہ کہہ کرٹال دیا کہ ہمارے یہاں کی مستورات کے پاس زیور کم ہے دہ آپ کے یہاں کی مستورات سے شرما کیں گی۔اس پرڈپٹ صاحب نے ایک بڑے مقدمہ میں والدصاحب کے موافق فیصلہ دے دیا جس میں مؤکل سے کثیر رقم کی پھر فرمایا کہ لیجئے ایک بڑے ادرمستورات کو ہمارے یہاں کی مستورات سے ملواد ہے کین پھر بھی نہیں ملایا۔

نسب كى حفاظت:

ای طرح غیر برادری میں کسی جگدرشته داری نہیں گی۔ بعض بردے بردے لوگوں نے خواہش کی تو فرما دیا کہ ہم باہر کی جاہے جتنی شریف عورت لے آ ویں لیکن ہمارے یہاں کی مستورات استانے ہے کہ درجہ ہی کی تمجھیں گی اس لئے اس کی خواہ مخواہ تو ہین ہوگی نسل کی حفاظت کا اتنا خیال تھا کہ برادری کے بعض خاندانوں کے متعلق کہ برکھا تھا کہ ان سے دشتہ داری نہ کی جائے۔ صمر مختل :

۔ استقلال کی بیشان تھی کہ بڑے سے بڑے حادثہ اور بڑی سے بڑی خوشی کے مواقع پر بھی بھی از جارفتہ ندہوتے۔ دونوں مواقع پر صرف لفظ خیر زبان سے نکالتے البعظ لہجہ ہر موقعہ پر مختلف ہوتا حالا نکہ قلب ایسا حساس تھا کہ دونوں مواقع پر بہت متاثر ہوتے تھے جس کاعلم دیگر آ ٹار سے ہوتا مثلاً رنج اور خوشی دونوں مواقع پر آ بدیدہ ہوجانا۔ یہاں تک کہ مجھے انجھی طرح یاد ہے کہ جب میری بڑی ہمشیرہ صاحب کے انتقال کی اطلاع کا خط بچا صاحب مرحوم کو مجھے سے کھوار ہے تھے تو ہر ہر جملہ پر طویل طویل سکوت فرماتے جاتے تھے کیونکہ دل محرم کو مجھے سے کھوار ہے تھے کیونکہ دل محرم کر آتا تھا اور صاف خلا ہر ہوتا تھا کہ بہت کوشش کر کر کے ضبط فرمار ہے ہیں۔

### يرر وسيوں كے حقوق كاخيال:

پردسیوں کے حقوق کا اتنا خیال فرماتے سے کہ چونکہ ہمارا مکان ہندووں کے محلّہ ہیں ہے جس میں صرف ہمارا ہی گھر مسلمانوں کا ہے نوکروں کو شت تاکید تھی کہ گوشت کھلا ہوا نہ لا ئیں اور گھر ہیں ہجی سخت تاکید تھی کہ ہڈیاں را کھ کے اندر دبادی جایا کریں تاکید کی کوائ کوائ کوائ کا الحقا کر نہ لے جائے اور کسی پڑوی کے گھر میں نہ ڈالدے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ اس بناؤ کا بیاثر تھا کہ محلے والے باوجود ہندو ہونے کہ اتنادہ بی خالم کردیتے اور کھڑے ہو۔ اس بناؤ کا بدان بھی کسی کے سامنے بھی نہ کھولتے مرض وفات حیاء : حیادارات نے تھے کہ کرتہ کے نیچے کا بدان بھی کسی کے سامنے بھی نہ کھولتے مرض وفات میں جس جس جب کہ بشکل جو کی تک قضاء جاجت کو جاسکتے تھے والدہ صاحبہ مرحومہ کو جو بوجہ ضرورت اعانت میں جس جس جس جس کے بیاس رہنا چاہتی تھیں ہرگزیاس نہ دہنے دیتے قبل قضاء جاجت ان کو ہٹا و ہے۔ عقام نہ کی مصلحت ان کہ ہٹا و ہے:

عاقل اور مصلحت اندلیش استے تھے کہ جب ہم لوگوں میں سے کسی کو تنیبہا مارتے تو اندر والدہ صاحب کے پاس لے جاکر مارتے تا کہ غصر کی حالت میں زیادتی نہ ہونے پائے اور وہ بچالیں۔ایک بارچھوٹے بھائی کو نماز نہ پڑھنے پر مارا تھاا ور فرمایا تھا کہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر دس برس کی عمر کے بعد بھی اولا ونماز نہ پڑھے تو اس کو مارکر پڑھوا تا چاہیے۔ طالب علمی کے زمانہ میں ہم لوگوں کو محنت کرنے کی نہایت تا کید کرتے رہے لیکن تعلیم کو صحت پر ہرگز مقدم نہ کرتے ۔ خوداحقر سے فرمایا کہ ایسا پڑھا تا بھی نہیں چاہتا کہ صحت خراب ہوجائے اور ایک منصف صاحب کا حال بیان کیا جو ہمیشہ کمز ور اور بیمار رہتے اور فرمایا کہ صحت خراب کی حصت خراب کرے اگر کوئی عہدہ بھی حاصل ہوا تو کس مصرف کا۔

اولوالعزمي اوررقت قلبي:

Desturdubooks.Wordpress.com ادلوالعزم اتنے تھے کہ جب احقر انسپکڑ آبکاری میں علی گڑھ کا لج سے نامزد ہوکر لے لیا سیااورکام سیھنے شاہجہانپور چلا گیا تو مجھ کولکھا کہ بیں نے تم کو بی۔اےاس انسپکٹری کے لئے نہیں کرایا تھا فوراً چھوڑ کر چلے آؤ چنانچہ میں چلا آیا پھرڈیٹ کلکٹری کے لئے کوشش فرمائی جس میں حضرت والا کی دعا کی برکت ہے بفضلہ تعالیٰ کامیابی ہوگئی باوجودکوہ استقلال ہونے کے رقیق القلب ایسے تھے کہ مجھے انجھی طرح یاد ہے کہ عربی کی اس مناجات منظوم کو جو حضرت صدیق رضی اللہ عند کی جانب منسوب کی جاتی ہے نہایت کیف کے ساتھ پڑھتے جاتے اور روتے جاتے لیکن ساتھ ہی صبط کی کوشش بھی کرتے جاتے۔

> تسببت: دا دا پیرصاحب حضرت شیخ العرب واقعجم حاجی امداد الله صاحب قدس سره العزیز ہے بذر بعين خط بيعت متصاور حفزت والاستحسب امر حفزت حاجي صاحب يتعليم حاصل كأهي\_ **بہاوری**: توی القلب اور شجاع ایسے تھے کہ جب میرے چیاز ادبھائی صاحب پولیس ٹرننگ اسكول مين سب انسپكركاكام سيجيف كے لئے بيہے سيخ تو انہوں نے لكھاك بيال گھوڑ ہے كى سوارى میں بردی سختی کی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک شخص دوران تعلیم میں گھوڑ ہے سے گر کر مر گیا جس سے بخت وحشت ہے اس کا نہایت ہمت افز اجواب کھھوایا کہتمہاری اس برولی سے بہت افسوس ہے ہم لوگ تو غوری ہیں ہمارے اجدا دنے تو ہندوستان کو فتح کیا ہے اور سیدگری تو ہمارا آبائی پیشہ ہے۔افسوس ہے تم گھوڑے کی سواری سے ڈرتے ہو۔ بردی کم ہمتی کی بات ہے۔

> مدری کے زمانہ میں للت پورے وطن جارہے تھے۔ گھوڑے پرسوار تھے تکوار ہاتھ میں تھی۔راستہ میں ایک شیرنظر پڑا۔ بیمجھ کراب جان بیانامشکل ہے گھوڑاروک لیاخو دفر ماتے تھے کہ مرتا کیانہ کرتا ہم نے بھی اپنی تکوار میان ہے نکال لی اور سوچ لیا کہ آج جان تو جاتی ہی ہے ہم بھی وار کئے بغیر نہ رہیں گے لیکن حسن اتفاق سے شیر کا رخ کسی قدر پھر گیا اور وہ بے یروائی کے ساتھ لکلا ہوا چلا گیا۔ایک واقعہ ہم لوگوں سے بچین کے زمانہ میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک بارایک شیرقصبہ کے قریب آ گیا غالبًا للت بور ہی کا واقعہ تھا۔اس کے مارنے کی فکر ہوئی ہم بھی بندوق لے کرپہنچ گئے اوراس سلسلہ میں شیر کے گرجنے کی نقل ہم لوگوں کی دلچیہی

pesturdubool

کے لئے اتارا کرتے تھے اور ایسے ہیبت ناک انداز سے قتل اتارتے تھے کہ ہم لوگ باوجود دلچیں لینے کے مارے ڈرکے ہر ہارسہم بھی جاتے تھے۔علاوہ دلچیسی پیدا کرنے کے اس قتم کے ولیرانہ واقعات ہم لوگوں کے اندرد لیری پیدا کرنے کی مصلحت ہے بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ و حِامِت و رعب: بهت وجهیه بارعب اور قوی تنهے ایک بردا کٹورہ تھا جس میں سیر بھردودھآتا تا تھاروزمرہ اس کو بھر کر دودھ <u>پینے</u> کامعمول تھاجس وفت عسل میّت کے لئے تختہ برلثائ محئة وايك عزيزن كهاكما يبامعلوم موتاب كه جيس كوئي برا بهاري فوجي جرنيل ليثاموا ہے۔ایک ڈاکٹرنے بڑھایے میں صحت کی تعریف کی تو فرمایا کہ چونکہ میرے دالد بہت نہ ہی اورملا تضال کئے میں نے بھی ہمیشہ مذہبی زندگی بسر کی اس کئے صحت اچھی رہی اھ۔ واوا جي : برادري مين جو خاص طور سے ديندار ہوتا تھا اس كو ملائجي كہتے تھے چنانچه دادا صاحب مرحوم بھی ملا جی مشہور نتھے اور ملاؤں میں بھی بہت ممتا زملاً نتھے اورعلاج معالجہ بھی كرتے تھے اور جماروں كے گھر بھى بغرض معالجہ بے تكلف چلے جاتے تھے پہلے فوج میں ملازم يتصانبي سے والدصاحب نے بندوق کا چلا نااور توپ کا بھرناسیکھا تھا چنانچے والدصاحب ہم لوگوں کوعملی طور پرتوپ کا بھرنا دیکھایا کرتے تھے اور احقر کو بندوق کا چلانا انہی نے سکھایا ہے۔ ہمارے قصبہ میں لڑکیوں کو کام مجید پڑھا ناانہی نے شروع کیا تھا پہلے دستورنہ تھا۔ علم وحمل: والدصاحب نے جو تیجہ بھی پڑھا تھا اس پر ہمیشہ کل فرماتے تھے۔ چنانچے موقع بہ موقع بزرگول کے اقوال نقل فرمادیا کرتے۔ ایک بارکسی موقع پر فرمایا کہ حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ ہم دیوار ہم گوٹ دارد۔ ایک باراحقرنے تربوز کھانے کے بعدیانی پیاتو کسی طب کی كتاب كابيجمل ُ قُل فرمايا المماء على الفواكه ردى و على البطيخ ادديم \_اى طرح كهاني کے بعدزیادہ یانی پینے کی ممانعت فرمائی اوراس کی وجہ یے فرمائی کے معدے میں خارہوتے ہیں جوغذا میں بار بارلگ کراس کھلیل کر کے مضم کردیتے ہیں اگرزیادہ پانی پی لی جاتا ہے توغذا تیرنے لگتی ہے اورمعدے کے خاروں سے ملص نہیں رہتی جس کی وجہ سے عظم میں فتور دا قع ہوجا تا ہے۔ مرض الوفات

مرض وفات میں جبکہ سانس اُ کھڑ گیا تھاسب اعزا کو بلوا کر حسب عادت علاج کے

besturdubooks.wordpress.com متعلق مشوره فرمایا اور فرمایا که گو مجھے اب دنیا میں کیا کرنارہ گیا ہے بفضلہ تعالیٰ سب پچھ کرلیا کیکن چونکہ مسنون ہے اور مجھے تکلیف بھی ہے اس لئے آپس میں مشورہ کر کے کوئی با قاعدہ علاج کیصورت تجویز کر لی جائے ای دوران مرض میں ایک بار بے ہوشی ہوگئی تو چونکہ خود بھی طب پڑھے ہوئے تھے اس لئے ہوش آنے کے بعد فرمایا کہ اگر پھر بے ہوش ہوجائے تو فلاں فلاں تدابیرمل میں لائی جائیں۔مثلا ایک تدبیر غالبًا بیفر مائی کہ سرکے بال پکڑ کراوپر اٹھائے جا کیں اور چہرہ پر تھنڈے یانی کی چھینٹے دیئے جا کیں ایک بار بے ہوشی میں والدہ صاحبہ سے فرمایا کہ دیکھووہ نور جہاں نماز پڑھرہی ہےتم بھی نماز پڑھلو۔ کیا عجب ہے کہ آخر وفت مين عالم آخرت منكشف مو كياموا ورنور جهان جنت كي كو كي حور مووالله اعلم بحقيقة الحال\_ تاريخ وفات:

> ۳ یا ۱۳ - ذی الحجه ۳ <u>۳۳ اچ</u>ین بروز دوشنبه غالبًا ۲۳ یا ۲۸ سال کی عمر میں به وفت اشراق رحلت فرما كي الله تعالي مغفرت فرمائے \_ آمين

## حكام وغيره ميں احترام وعزت:

حكام اورغير حكام سب والدما جدكونهايت وقعت كى نكاه سے ديكھتے تھے چنانچہ وكيل سركار اوروائس چیئر مین بورڈ بنائے گئے جبکہ کلکٹر چیئر مین ہوا کرتے تھے۔اور آج تک انہی کی بدولت ہم لوگوں کا بفضلہ افتدار قائم ہے اور ہم لوگوں نے جنتی دنیاوی ترقی کی والد ماجد ہی کی بدولت کی۔ چنانچہ بفضلہ تعالیٰ ہم لوگوں میں سے متعدداشخاص بڑے بڑے عبدوں پر براہ راست فائز ہوئے۔اوراب تک ہیں۔میرےایک بھانج کلکٹری کے عہدہ تک پہنچ کر پنشن باب ہوئے اور اب ایک ریاست کے دیوان ہیں اور بہت بڑی تنخواہ پاتے ہیں اور بڑے اختیارات حاصل ہیں اور دو دوخطابات حاصل کئے ہوئے ہیں۔میرے بھائی صاحب خواجہ عزیز الزحمٰن صاحب مرحوم بھی ایک رماِست کے وزیریتھے اور بہت ہرلعزیز ، ذی وجاہت خطاب میافتہ اور صاحب افتدار تنص - أور بھی کئی ڈیٹی کلکٹر منصف افسر خزانہ وغیرہ ابتداء مقرر ہوئے۔ احقر بھی والدصاحب مرحوم ومغفور بی کی کوشش ہے ابتداء ڈیٹی کلکٹری کے عہدہ پر مامور ہوا تھا۔

غرض والد ما جد بردی شخصیت رکھتے تھے اور بہت ہی ذی وجا ہت ہتین ،غیور ، باحیا ، بااصول، متدین ،متشرع ،اولوالعزم اورعلوم سے بہت ہی دلچیسی رکھنے والے بزرگ تھے۔ لڑکین کے لیکراخیر عمر تک جہاں رہے ہمیشہ بہت متنازرہے۔ علم كاشوق:

besturdubooks.wordpress.com طالب علمی کے زمانے میں استاد نے اپنا خلیفہ بنا دیا تقااورا خیر تک اہل وطن ان کوخلیفہ جی ہی کہتے رہے۔طالب علمی کے زمانہ کا خود داقعہ بیان فرماتے تھے کہ ہم سبق طلباء کے ساتھ دسہرہ کا جلوں دیکھنے کے لئے بھرت بور گئے تو پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ کمّاب ساتھ لیتے گئے اورمطالعہ میں ایسے محو ہوئے کہ جلوں نکل بھی گیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔اسی طرح و کالت کے امتحان کی تناری میں ران میں پھوڑا ہو گیا تھا تو اس میں اس قدرسوزش تھی کہ رات بھر ملازم یانی ڈالٹار ہتا تھااورخودمطالعہ میںمشغول رہتے تھے۔معمر بزرگوں نے بیان کیا کہ ہم نے ان کو بچین میں بھی ہمیشہ تنین ہی دیکھا۔ بہاں تک کہ اور لڑکے کبڈی کھیلتے اور وہ ان کے کپٹر وں اور جوتوں کی حفاظت کرتے رہتے اور کھیل دیکھتے رہتے خود شریک نہ ہوتے۔

الله تعالى نے رعب ایسا عطافر مایا تھا کہ باوجود نہایت شفیق ہونے کے اور اکثر بالکل خاموش بیٹھے یا لیٹے ہوئے سبیج پڑھتے رہنے کے سب چھوٹے بروں پرایک ہیبت طاری رہتی تھی چنانچے میرے استاد جناب مولا نا مولوی حافظ ہدایت اللہ صاحب کیرانوی رحمته اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ اگر وکیل صاحب سامنے سے آتے ہوں تو میں ایک میل کے چکر کو سے ارا کرلوں کیکن ہے ہمت نہ ہو کہان کے پاس سے ہو کر گزروں اور بی بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں گھریرآتے ہی میہ پیجان لیتا ہوں کہ آج وکیل صاحب موجود ہیں یانہیں کیونکہ ان کی موجودگی میں گھر کارنگ ہی اور ہوتا ہے۔بعض اوقات بڑے بڑے عہد ہدارڈ پٹی کلکٹروغیرہ آپس میں ہنسی نداق کرتے ہوئے اوران کوخبر ہو جاتی کہ والد ماجد صاحب قریب ہے گزر رہے ہیں تو سب غایت احترام سے خاموش ہوجاتے اور کہنے لگتے کہ جیپ رہومولوی صاحب تشریف لارہے ہیں جبیبا کداو پرعرض کیا جاچکا ہے۔

محلّہ دالے بھی باوجود ہندو ہونے کے اتناادب کرتے کہا گرحقہ پیتے ہوئے ہوتے تو د مکھ کر حقہ الگ کر دیتے اور کھڑے ہوجاتے۔ جب جنازہ نکلاتو کہنے لگے آج ہمارے محلّہ کی رونق رخصت ہور ہی ہے۔

تعليم وتعلم كاشوق:

besturdubooks.wordpress.com جب وطن کی تعلیم ختم کر چکے تو تخصیل علم سے شوق میں آ گرہ پنچے وہاں علت پورے مدری کی ما نگ آئی توباوجود بہت فاصلہ ہونے اوراس زمانہ میں ریل نہ ہونے کے تعلیم و تعلم کے شوق میں وہاں جانامنظور کرلیا حالانکہ بعدمسافنت اور بیل نہ ہونے کی وجہ سے تین حیار سال میں ایک بار بدد شواری گھر آنانصیب ہوتا تھا۔ علم سے ایس دلچیسی تھی کہ اکثر علوم سے ایسی دلچیسی تھی کہ اکثر علوم بطورخودحاصل کئے۔ یہال تک کہ علاوہ عربی ہے پھینسکرت اور طب ادرڈ اکٹری بھی پڑھی کسی قدر انگریزی بھی پڑھی۔موکلوں کوالحمد شریف کا ترجمہ تھیٹھ ہندی میں سناتے احقرنے خودسنا ہے۔ وكالت كى ڈگرى حاصل كرنے كا واقعہ:

> مدری کے زمانہ میں ایک شاگر د کے والد نے اصرار کیا کہ میرے لڑے کو قانون کی كتابين بھى پڑھاد يہجئے ميں وكالت كے امتحان ميں بٹھانا جا ہتا ہوں چنانچہ باوجود بالكل نئ چیز ہونے کے اس پر بھی راضی ہو گئے اور جب اس طالب علم کے والداس کی فیس امتحان سجیجنے لگے تو والدصاحب کے نام سے بھی اپنے پاس سے باصرارفیس وافل کر دی حالانکہ والدصاحب فرماتے رہے کہ میں نے امتحان کی شرکت کے خیال سے کتابوں کونہیں پڑھایا ہے میں کیسے پاس ہوسکتا ہوں جب نیس چلی گئی تو پھر خاص طور سے مطالعہ کتب کرنے لگے اورامتحان میں استاد شاگر د دونوں پاس ہو گئے۔ پھر و کالت شروع کر دی اور ضلع کے بہترین وکلاء میں ان کا شار ہونے لگا یہاں تک کہ وکیل سر کارمقرر ہوگئے۔

عر في علوم كاحصول:

دوران دکالت میں علم وشوق موجودر ہاچنانچیمیزان منشعب پنج سنج شخ نے میر کے اردوتر جے نہایت مفید طرز پر کر کے عزیز المبتدی عزیز الطالبین اورعزیز النحاق کے نام سے شائع کئے جواب تك بعض مطابع مي طبع كي جات بي اور سناجا تاب كه بنگال ميس بي كتابيس بهت مقبول بين ان میں نقثوں وغیرہ کے ذریعے سے تواعد کو بسہولت ذہن نشین کر دینے کی خاص کوشش کی گئی ہے۔ جناب مولانا نورمحمرصاحب فتح پوری رحمته الله علیہ نے جوایک جیدعالم اور درویش تھے ان کتابوں کود مکھ کر والدصاحب کے متعلق فر مایا تھا کہ ان کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماشاء الله بہت مرتب اعلیٰ دماغ پایا تھا۔ جب ہم لوگوں کوانگریزی شروع کرائی تو دوسری زیان عربی رکھی تا کہ انگریز کی شروع کرائی تو دوسری زیان عربی رکھی تا کہ انگریز کا کہ انگریز کے گرے اثرات کا تدارک ہوتار ہے۔ والدہ صاحبہ مرحومہ کو بھی عربی انگر ہی ہوتا دی تھی کہ دہ کلام مجید کا ترجمہ برٹر ھایا کرتے تھے ان کی پچھٹی وضع اور بااصول زندگی اور تدین کی عام شہرت تھی جس کے بعض کرتے تھے ان کی پچھٹی وضع اور بااصول زندگی اور تدین کی عام شہرت تھی جس کے بعض واقعات یاد ہیں لیکن بخوف تطویل ان کو فاقعات اوپر معروض ہوئے اور بھی بہت سے واقعات یاد ہیں لیکن بخوف تطویل ان کو نظرانداز کیاجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفروس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمادے۔ (آ مین )

اہل علم کے ہاں مقام:

مدری اور و کالت دونوں حالتوں میں والدصاحب ہمیشہ بڑے بڑے فضلاء ادراعلیٰ اعلیٰ عہد بداروں کے منظور نظر ہے بالحضوص جناب ڈپٹی کلکٹر مولوی کریم بخش صاحب مرحوم جو بڑے عالم بھی تھے اور جنہوں نے بشر کت دیگر ذی علم حکام تعزیرات ہند کا اردوتر جمہ کیا تھا اور جناب تحصیلدار مولوی نورالحن صاحب تھنجھا لوی رحمتہ اللہ علیہ جو حضرت میا نجی نور محمہ صاحب تھنجھا لوی قدس اللہ سرہ العزیز کے قریبی عزیز اور بہت مقدس بزرگ تھے بہت ہی عنایت فرماتے تھے یہاں تک کہ جہال ان کا تبادلہ ہوتا والدصاحب کا بھی تبادلہ وہیں کرالیتے۔ احقر کا نام بھی جناب تحصیلدار صاحب ہی نے غایت تعلق کی بناء پر اپنی صاحبزاوے کے نام بر رکھا تھا جس کو بیں اپنی سعادت کا موجب جمحتا ہوں۔ احقر کے بعض ویگر بھائی بہنوں کا نام بھی انہی نے رکھا تھا۔ والدصاحب مرحوم تحصیلدارصاحب کے پنشن برچلے جانے کے بعد بھی ملنے کے لئے تھنجھا نہ گئے تھے۔

احفر کی زندگی:

احقر ناظرین سے معافی جاہتا ہے کہ بجائے اپناتعارف کرانے کے والد ماجد کا تعارف کرانے لگالیکن اگریے نہ کہوں کہ پدرم سلطان بود تو اور کیا کہوں کیونکہ خود مجھ میں تو کوئی ایسی صفت ہے ہی نہیں جس پراپ تعارف کوئی کیا جاسکے۔جیسا کہ او پرعرض کیا گیا احقر ابتداءً و پی کلکٹری کے عہدہ پر مامور ہوا تھا پھر سات برس اس عہدہ پر رہ کر نصف شخواہ پر محکمہ تعلیم میں اپنی خد مات خود و درخواست کر کے منتقل کر الیس کیونکہ وہاں فیصلے کرنے پڑتے تھے لیکن النصیب الحمد للّذاس محکمہ میں ہم برکت وعا حضرت والا تا عہدہ انسیکٹری ترقی یا چکا ہوں جو محکمہ میں بھی ہرکت وعا حضرت والا تا عہدہ انسیکٹری ترقی یا چکا ہوں جو محکمہ

besturdubooks.wordpress.com تعليم ميں ایک عہدہ جلیلہ مجھا جا تا ہے موجودہ مشاہرہ بھی بفضلہ تعالیٰ چیسوساٹھ روپیہ تک پہنچ چکاہے اور تمیں روپیہ سالانہ ترقی ہے۔غرض اللہ تعالی اپنے گدھوں کو بھی خشکہ دے رہاہے یہ سب حضریت والا کی دعاء کی برکات ہیں جبیبا کہاشرف السوانح کے باب'' ارشاد وافاضہ باطنی میں ضمناً بالنفصیل عرض کیا جاچکا ہے اور وہیں کھھاسنے حالات حاصہ بھی ضمناً معرض بیان میں آ مجئے ہیں حاجت اعادہ نہیں۔ چونکہ الحمد للد حضرت والا کے فیض صحبت اور بر کت تعلق کی بدولت بمیشهٔ نهایت مدین اور محنت شاقه کے ساتھ اپنا کار منصی انجام دیااس لئے از راہ قدروانی محور نمنٹ نے حکام کی پرزور سفار شول پر (خان صاحب) کا خطاب بھی بلاور خواست دے دیا ہا در تاجیوش کے موقع پر تمغہ بھی ملا ہے۔ موبیا حقر ہر گزئسی قابل نہیں لیکن محض حضرت والا کے تعلق کی برکت سے بفضلہ تعالی دینی اور دنیوی دونوں لحاظ ہے لوگ عموماً بہت عزت اور وقعت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس سے مجھ کوعنایت فجلت ہوتی ہے۔ بمصد اق شعر \_ طاؤس رابنقش ونگارے کہ ہست خلق تحسین کنند واونجل ازیائے زشت خویش مور کی حسن وخوبصورتی ہے اس کی وجہ سے مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے مگر وہ اپنے بدصورت یا وسے شرمسارہ۔

## حضرت والأكى بشارت كاظهور:

غرض بفضلہ تعالی حضرت والاکی اس بشارت کاظہور ہور ہاہے جوعرصہ دراز ہوااحقر کے أيك عريضه كے جواب ميں بايں الفاظ تحرير فرمائي تھي كدان شاء الله صلاح وفلاح دارين نصيب ہوگی دل بہی گواہی دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ حضرت کی اس بشارت کومن کل الوجوہ صادق فر مائے۔ يهال كابهى برنتم كي صلاح نصيب حال ركھے اور ايمان كامل پرخانته فرما كروہاں كى بھى فلاح تام نفيب فرمائي آمين ثم آمين - ويوجم الله عبداً قال امينا - اس جكم مجمع اين ايك دعائیدرباعی یادآتی ہے جواس وقت میں نے کہی تھی جب موڑ کارخریدی تھی وہ بیہے۔ عیش ہے عزت ہے موڑ کارہے ۔ اور اس دنیا میں کیا درکار ہے اس جہاں کی نعتیں بھی ہوں عطا اے خدا تیری بردی سرکار ہے الثدتعاني كالأكه لا كه شكريه كه با وجود نهايت ناابل اورنا كار ومحض ہونے كاللہ تعالی نے اس احقر کو ہر لحاظ سے نہایت کا میاب زندگی عطا فر مائی ہے جس ہے واللہ مجھ کوسخت ۵۴۳۷ میرت واستعجاب ہے۔اللہ تعالیٰ شکر کی تو فیق عطافر مائے علی گڑھ کا لج میں طالب علمی ہی کا کارلہ میں کا استادیا ہے۔ کے زمانہ میں باوجود ڈاڑھی رکھنے ادر کوٹ پتلون نہ پہننے کے جس انگریزیا ہندوستانی استادیا افسرے سندطلب کی اس نے بہی لکھا کہ بیلی گڑھ کا لج کے طالب علم کا بہترین نمونہ ہے ایک صاحب نے لکھا کہ بیجس عہدہ پر پہنچے گااس عہدہ کے معیار کو بلند کردے گا۔

## ني\_ايكاامتحان:

میں نے بی۔اے تیسرے درجہ میں پاس کیا کیونکہ پڑھنے میں بھی جی نہ لگایا استاد سبق کی تقریر کرتے رہتے اور میں یوں ہی خالی الذہن بیٹیا رہتا ایک لفظ بھی نہ سنتا ملکہ طالب علموں ہے ہرچوں کے ذریعہ ہے مکا تبت کرتار ہتاز ماندامتخان کے قریب رات دن محنت شاقہ کر کے بفضلہ تعالی پاس ہوجا تا۔ والد ماجد نے بی ۔اے کے آخر زمانہ میں سے معلوم کر کے کہ اس نے سیجھ بھی نہیں پڑھا۔ بیا نظام کیا کہ خود پاس بیٹھے رہتے لیکن اس حالت میں بھی منا جاتنیا شعار لکھتار ہتا اور والدصاحب سجھتے رہتے کہ بیہ کتاب ویکھنے میں مشغول ہے کیکن الحمد للہ کہ مناجات ہی ہے میرا کام نکل گیا اورغیب ہے ایسی مدد ہوئی کہ باوجود بالکل مایوی کے میں بفضلہ تعالیٰ کا میاب ہو گیا۔

ایک مضمون میں دو پر ہے تھے ایک پر چہ کی کتابیں میں نے بالکل دیکھی ہی نتھیں اور کوئی صورت کامیابی کی نتھی یہاں تک کہ دعا کرتے وقت بدوسوسہ ،وتا تھا کہ اللہ تعالی نعوذ بالله ایس حالت میں میری کیونکر مدد کرسکے گا جبکہ میں نے اس پر چہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ویمی اور میں نے بیارادہ کرلیا کہاس برچہ کے امتحان میں شریک ہی نہ ہوں گا۔اللہ بھلا کرے میرے ایک مخلص دیندارہم سبق طالب علم کا جنہوں نے مجھ کوشریک امتحان ہونے پر مجبور کیا۔ چنانچہ میں مایوی کے عالم میں شریک ہوا۔ قدرت خداوندی دیکھئے کہ غالباً متحن کی غلطی سے یا جوصورت بھی ہوئی ہواس پر چہ میں بھی ایک الی کتاب کے سوالات وے دیئے گئے جو پہلے پر چہ میں آ چکی تھی اور جو مجھ کو یا دہمی ایسا کبھی اس ہے قبل کے امتحانوں میں نہ ہوا تھا۔ و کیجتے ہی میری آ تکھیں کھل گئیں اور غایت شکر میں آ تکھوں میں آ نسوآ گئے اور بے اختیار کہنے لگا کہ یا اللہ آپ کو واقعی ہرفتم کی قدرت حاصل ہے اور مایوس کے عالم میں بھی كامياب فرماسكتے ہيں چنانچے بفضلہ تعالیٰ پاس ہوگیالیکن تیسرے درہجے میں۔

besturdubooks.wordpress.com اسی زمانہ میں تحصیلداری کی ورخواستیں جارہی تھیں میں نے بھی درخواست دے دی کیکن اس کے لئے دوسرے درجہ میں پاس ہونے کی قید تھی ، اس لئے اسی بناء پر میری درخواست نامنظور ہوگئی اعزّ ہ نے نُدا بھلا کہنا شروع کیا کہ ذرااور محنت کر لیتے تو تحصیلداری رکھی ہوئی تھی میں نے کہا کہ یہاں تو پاس ہونے ہی کے لالے پڑے ہوئے تھے دوسرے درجه میں کیا پاس ہوسکتا تھااور میر بھی کہا کہ اس میں بھی کوئی حق تعالیٰ کی مصلحت ہوگی چنانچیاس موقع پرایک رباعی بھی اس مضمون کی لکھی تھی چنانچہ ایسا ہی ہوا والدصاحب لاٹوش صاحب محور نر کے پاس مجھے اور مشتی کر دینے کی درخواست کی لیکن گور نرصاحب نے فر مایا کہ قواعد عمل کے لئے ہوتے ہیں نہ کہ مستلط کرنے کے لئے۔مستلط تونہیں کرسکیا البتہ ڈیٹی کلکٹری کے لئے دومرے درجہ میں بی۔اے پاس ہونے کی قید نہیں ہے وہ ل سکتی ہے تحصیلداری نہیں مل سكتى۔ پھروالدصاحب نے ڈی كلكٹرى كے لئے كوشش كى اس میں بفضلہ تعالى كاميابي ہوگئی۔اوراللدتعالی کی مصلحت کاظہور ہوگیا۔ جب ڈیٹ کلکٹری کے امتحان میں بوجہ عدم دلچین كاميابى نه موتى تقى تو آخرى موقع برغيب ساحقركى بديده موئى كهاس سال سے قانون كى كتابين ديكيدد مكيركرجوابات ككصني اجازت لأمنى ادراحقرياس موكيا\_

غرض ہرموقع پرشروع بی سے اللہ تعالی نے اس ناکارہ کی دنتگیری فرمائی ہے اوراب تك فرمار بي جنانج انسيكٹرى بھى اس طرح بلاتو قع نصيب ہو كئى ہے۔ اللہ تعالى دونوں جہان میں اس نا کارہ کی اس طرح اعا نت فرما تارہے۔

الله تعالى كاخصوصي فضل:

میں چونکہ بالکل لا اُبالی اور بدانتظام محض ہوں اس لئے میں نے اکثر بلکہ قریب قریب ہمیشہ دیکھا کہ میرے پاس رہتے ہوئے بفضلہ تعالیٰ بال بنیج عموماً بہت ہی کم بہار پڑتے ہیں۔ جب شدید بیاریال ہوئیں تواہیے مواقع پر کہوہ اپنی نانہال یا دیگراع وکے پاس تھے جہاں الجھی طرح تارداری اورعلاج ہوسکامیں نے بس بین لیا کہ بہت بیار ہو محے تصلیکن بفضلہ تعالی انتھے ہو گئے۔اللہ تعالی این ضعیف بندوں کی کیسی رعایت فرماتے ہیں۔ بقول انشا

اشر ف السوانع- جلاً ك34

besturdubooks.wordpress.com یقمدق اینے خدا کے جاؤں یہ بیار آتا ہے کہ مجھ کو انشا ادھر سے ایسے گناہ پیم ادھر سے یہ دمبدم عنایت اوربقول نظيري .

> گنه و جنایت ازمن کرم وعنایت از تو بهازين فمي توال شد كه نصيب شدزاول اس سے بہتر نہیں ہوسکتا کہ پہلے ہی دن سے مجھے بینصیب ہو کہ میری طرف سے تو گناه و نا فر مانی ہوا در تیری طرف ہے کرم وعنایت ۔

> میں تو اپنی بوری زندگی کواول ہے اس کا مصداق یا تا ہوں اور اس کوسرایا ایک اعجاز قدرت مجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آخرت بھی درست فرماوے جواصل چیز ہے۔ آمین۔

> > پیدائش، نام اورخاندان:

احقر کی تاریخ پیدائش ۲ ا\_شعبان المعظم ا<mark>ستاج</mark> مطابق ۱۲ ـ جون ۸۸۸؛ عسم غالبًا بدھ کا دن اور صبح صادق کا وقت تھا۔ تاریخی نام مرغوب احمد ہے۔کوئی مسلسل نسب نامہ تو محفوظ نہیں کیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والدصاحب مرحوم ومغفور کواس کی محقیق کا بہت شوق تھااور بڑے اہتمام کے ساتھ مختلف ذرائع سے تحقیق کرکر کے بہت دورتک کا نسب تامه مرتب فرمالیا تھااوراپی اولاد کی تاریخی بیدائش ووفات وواقعات مهمه کی ایک با قاعدہ یا د داشت بھی رکھتے تھے جومکن ہے اب تک کہیں موجود ہو گوبعض اہل برا دری نے تاریخی كتب اورمعمر بزرگون سے حقیق كر كے سلسله نسب كو حضرت على كرم الله تعالی و جهه سے ملادیا ہے کیکن ہم لوگ دراصل شیخ مشہور ہیں اور والدہ صاحبہ مرحومہ نے فرمایا تھا کہ شیخ قریشی ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقة الحال۔ والدصاحب مرحوم ومغفور بھی اینے کوشنخ لکھا کرتے ہتھے ادر داداصاحب مرحوم بینخ حبیب الله صاحب تقے۔ اور بعض دیگریرانے اجداد کے نامول کے ساتھ بھی شخ کالفظ مجھ کوسنا ہواا در شجرہ میں لکھا ہوا اچھی طرح یا د ہے مثلًا شنخ امان اللہ وغیرہ اوراکشر اہل برادری میں ناموں کے ساتھ بزرگوں کے زمانہ سے شیخ لفظ استعال ہوتا ہوا برابر چلا آر ہاہے۔والدہ صاحبہ مرحومہ قاضوں کے خاندان کی تھیں اور بعض اہل برا دری جو پرانے زمانہ سے سیدمشہور چلے آتے ہیں ان سے بھی ہم لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں۔

سبے بردائٹرف:

besturdubooks.wordpress.com الحمدللدسب سے بڑا شرف جواحقر کو بفضلہ تعالیٰ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اشرف المخلوقات عليه الوف الصلوات والتحيات جيبے اشرف الرسل كى امت مسلمه ميں ہوں اورحضرت اشرف الزمن جيسے اشرف المشائخ كے ارا دىمندوں ميں ہوں \_ بقول احقر ہے احد معبود اپنا اور نبی خیر الوری شخ بھی ہے قطب دراں میں آواس قابل نہ تھا

> کیا میرے گنا ہوں کا اللہ ٹھ کا ناہے اور ہائے غضب اک دن منہ تجھ کو دکھانا ہے كردحم كأسبت بسركاردوعالم الصلاح العال من بيعت بول جوقطب ذمانب

ا درشرف برشرف اب الحمد لله به حاصل ہو گیا ہے کہ اس اشرف السوائح کی بدولت ان شاءالله تعالیٰ اس مصرعه کا مصداق ہوجاؤں گا۔ ع

شبت است برجربیده عالم دوام ما جہان کے صفحہ برہارا ہمیشہ رہنا لکھا ہواہے۔

الله تعالی احقر کے ان سب شرفوں کوسلامت رکھے اور ایمان کامل پرخاتمہ فر ماکر جنت الفردوس ميں ابدالآ با داسيخ قرب و ديدار كے شرف سے مشرف فر مائے ركھے آمين ثم آيين - وما ذالك على الله بعزيز هجوائة ارشاد حضرت مولا نار دي رحمته الله عليي توگومارا بدال شه بار نیست باکریمال کارما د شوار نیست تو بیرنہ کہہ کہ ہم مُروں کی بادشاہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے ، بخی لوگوں برکوئی کام مشكل نہيں ہوتا۔

تالیف اشرف السوائح کاشرف مجھ جیسے تا کارہ وآ وارہ کو حاصل ہوجا نامحض موہب خداوندی ہے۔

نشيم صبح تيري مهرباني، فالحمد للدحمرأ كثيرأ کہاں میں اور کہاں بیر کلہت کل اشرف السوائح كى تاليف:

اس کے اسباب ایسے مجتمع ہو مھتے کہ جن کا پہلے سے سی کو گمان بھی نہ تھا۔ احقر نے قبل از

۵۴۸ وقت پنشن کے قواعد کوغلط بجھے کر پنشن کی درخواست دے دی جو نامنظوری ہوگئی کیکن چوٹکھا ہم سلسله میں اس کی تحقیق ہوگئ تھی کہ میں نصف تنخواہ پر دوسال حیار ماہ کی رخصت کامستحق ہوں مجهے بعد نامنظوری درخواست پنشن دفعهٔ بیرخیال پیدا هوا که اگر پنشن ندل سکی تو کم از کم استے دن کی رخصت ہی لےلوں کیونکہ اگر پنشن ہوجاتی تواس وقت بھی نصف ہی تنخواہ بلکہ شاید نصف ہے بھی کم ملتی۔ لہذا میں نے فوراً دوسال جار ماہ کی رخصت کی درخواست دے دی جو بفضلہ تعالی منظور ہوگئ اور میں نے ہمیشہ اس کا تجربہ کیا کہ جب مجھی حضرت والا کی خدمت میں حاضری کے لئے درخواست دی وہ باوجود قوی موانع کے بھی ہمیشہ منظور ہی ہوگئے۔ درخواست ہے قبل میں نے ویسے ہی محض فال نیک لینے کی غرض ہے جس کی بشرط صحت عقیدہ تعنی عدم اعتقاد جازم شرعاً اجازت ہے حضرت حافظ علیہ الرحمة کے دیوان کو کھولاتو سرصفحہ پریہا شعار نکلے کے درخم زلف تو آ و یخت دل از جاه زنخ آه کز جاه برون آید و دردام اُ نآد

تیری مفوری کے کنوئیں سے بھسل کرمیرا دل تیری زلف کے بیج میں لٹک گیا ہے، افسوس کہ میں کنوئیں سے نکل آیا ہوں اور در دشروع ہو گیا ہے۔

آل شدائ خواجه كه درصومعه بازم بيني كارما بارخ ساقى ولب جام افتاد وہ ہوگیا ہے اس لئے اے شیخ تو مجھے پھر بت خانے میں دیکھے گا، مجھے ساتی کے چہرے اور جام کے لبول سے کام پڑ گیا ہے۔

اينهم ازرو زِاول حاصل فرجام أفآد من زمنجد بخرابات نه خود أفآدم میں خود مسجدے میخانے میں نہیں گیا، پہلے دن ہی ہے ہمارے انجام کا حاصل یہی تکلاتھا۔ حسن اتفاق ہے بس ہو بہود ہی ہوا جوان شعروں کا حاصل ہے بعنی میں نے تو جا ہاتھا کہ ملازمت کی قید ہے نکل کریکسوئی کے ساتھ حضرت والا کی خدمت میں حاضررہ کرخوب الله الله كليكن يهال آكر پچھ ہى عرصه كے بعد بلاشان و كمان منجانب الله دفعتهٔ اشرف السوانح کا کام چیز گیا جس کی وجوه و د داعی تمهید سوانح میں عرض کی جا چکی ہیں اور پھریہ کام اتنا پھیلا اتنا پھیلا کہ ساری رخصت ہی اس میں تمام ہوگئی۔اور مذکورہ بالا اشعار میں سے پہلے شعر كايه مصرعة حرف بحرف صادق آگيا (ع) آه كزجياه برون آيد و در دام أفتاد \_ كيونكه میں ایک بالکل لا اُبالی \_ آزاد مزاج \_ آشفته خیال اور دماغی کام سے کوسوں بھا گئے والا اور جان چورانے والاشخص ایسے طویل علمی منظم اور سلسل کام میں آپھنسا جو واقعی میرے لئے ایک

besturdubooks.wordpress.com دام ہی تھالیکن الجمد للددام محبوب تھا بخلاف قید جاہ کے لینی بمقابلہ ملازمت کی قیود کے۔ چنانچە جب میں نے قبل شروع رخصت حضرت دالا کی خدمت میں بحوالہ مصرعہ مذکورہ بالاائے عربیضہ میں ایک گونہ تشویش کا کھی کہ ہیں چھٹی لے کرخدانخواستہ کسی دام بلا میں تو گرفتار نہ ہوجاؤں گا تو حضرت والانے اس عنوان سے تسلی فرمائی تھی کہ اس وام سے دام محبت مراد ہے جو بہت محبوب دام ہے اور اس شعر کا مصداق ہے۔۔

اسیرش نخوامد رمائی زبند شکارش بخوید خلاص از کمند اس كا قيدى قيد سے رہائى نہيں جا ہتا ،اس كاشكار جال سے نجات نہيں جا ہتا۔ اس وفت اس اشرف السوانح کے کام کا کہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یہ تو اوپر کے شعروں میں سے پہلے شعر کے متعلق کلام ہوا ادر دوسرے شعر میں توسحویا احقر کا نام تک

موجود بيعنى لفظ خواجها دراس كامصرعه ع كارما بارخ ساقى و لب جام أفآد ہمیں ساقی کے چبرے اور جام کے لبول سے کام پڑھ گیا ہے۔ توسمويل بالكل صريح ہے كيونكه رات دن حضرت والا اورا نضباط ملفوظات حضرت والا ہی ہے کام رہااور تیسراشعر لیعنی ۔

من زميجه بخرابات نه خود أفآدم اينهم ازروزِاول حاصل فرجام أفآد میں خود مجدے میخانے میں نہیں گیا، پہلے دن ہی ہے جمارے انجام کا حاصل ہی لیبی لکلاتھا۔ بھی بالکل صریح ہے کیونکہ قصدتو تھارات ون اللہ اللہ کرنے کا جو کو یا مسجد کا کام ہے لیکن وقت گزر کیاسوان کے کام میں اور کو بیکام بوجداس کے کداس کا نفع متعدی ہے اور دوسرے کام ہے جن کا نفع لا زم ہے۔افضل ہولیکن مقصودیت کے لحاظ سے اور ظاہر میں تو وہی افضل ہے نیز سوانح كاكام عشق ومحبت كاكام تفاجس كوحضرت حافظ ايني اصطلاح ميس خرابات سيتعبير فر اتے ہیں۔ای طرح دوسرے مصرعہ کو بیں اس برمحمول کرتا ہوں کدوز از ل ہی سے اللہ تعالیٰ کو پیمنظور تھا کہ اشرف السوانح مرتب ہو کر سالکین کے لئے مشعل راہ کا کام دے اور قیامت تك كے لئے محفوظ ہوجائے جس كاغيب سے سامان ہوگيا۔ غرض بيشرف احقر كى قسمت ميں ازل ہی ہے لکھ دیا گیا تھا۔ فالحمد للدحمر أكثير أوا فرأ الله تعالی تبول فرما ہے۔ اى طرح جب احقر پنشن اور رخصت كے متعلق سلسله جنیانی كرر ہاتھا تو بعض خيرخوا ہوار

نے اس امید پرممانعت کی کیمکن ہے کہ اس درمیان میں ترقی ہوکر انسکٹری کا تمبر آجا ہے لیکن چونکہ اب محکمہ کی طرف سے زیادہ تر ایسے لوگ انسپکٹر بنائے جانے لگے ہیں جو انگلتان ہوا ہے ہوں اس لئے میں نے مزاحا کہا کہ بھائی اب تو انگلتان کے واپس شدہ انسپکٹر ہوتے ہیں ادر میں مکہ مدینہ کا واپس شدہ ہوں میں کیوں ہونے لگا ،اس کے بعد میں نے حضرت حافظ کا دیوان میں مکہ مدینہ کا واپس شدہ ہوں میں کیوں ہونے لگا ،اس کے بعد میں نے حضرت حافظ کا دیوان محصول تو نور کی غزل کی غزل تھی جس سے بھے کو محمد میں ہوئی اور اطمینان ہوگیا اس غزل کے صرف شروع کے دوشعر توصفی ماسبق پر تھے اور تیسرا شعر سرصفی پرتھا جو سب سے زیادہ حسب حال تھا اور بقیہ شعراس کے بعد تھے۔ وہ غزل سے ہے۔ شعر سرصفی پرتھا جو سب سے زیادہ حسب حال تھا اور بقیہ شعراس کے بعد تھے۔ وہ غزل سے ہے۔

غزل

دلار نیق سفر بخت نیک خواہت بس تشیم روضهٔ شیراز پیک راهت بس اے دل اچھا بخت تیرے سفر کا ساتھی ہے، شیراز کے باغ کی بادِ صباتیرے راستہ میں ہو۔ وگر زمنزل جاناں سفر کمن درولیش كهسير معنوى وسننج خانقابت بس اے درولیش پھرمحبوب کے گھرے سفرنہ کرنا کیونکہ تیرے لئے معنوی سیراورخانقاہ کا کونہ کا فی ہے۔ بصدرمصطبه بنشين وساغر مينوش كداين قدرز جهان كسب مال وجاهت بس شراب خاند کی صدارت کراورشراب ہی ، تیرے لئے دنیا کا یہی مال ومرتبہ کا فی ہے۔ زيادت مطلب كاربرخودآ سان كن كه شيشه من صاف وبت چوما بت بس زیادہ کی طلب نہ کر،این او پر کام آسان کر کیصاف شراب کا جام اور چا ندجیدا محبوب کافی ہے۔ تواہل دانش فضلی ہمیں گناہت بس فلک بمردم نادان و بدزمام مراد آسان بي مجهة دى كواس كى مرادكى باگ ديتا ہے، توعلم قصل والا ہے بختے يہى گناه كافى ہے۔ دگر کمیں بکثاید غے زکثور ول حریم در گه پیرمغال پناهت بس غم دل کی سلطنت کی آیک اور پناہ گا ہ کھولتا ہے، تیرے لئے پیرمغال کی دربارہ کے حرم کی پناہ کا فی ہے۔ ہوائے مسکن مالوف وعہدِ مارِ قدیم زر هروال سفر كرده عذرخوا مهت بس پیدائشی وطن اور برانے محبوب کے زمانے کی ہوا ........

besturdubooks.wordpress.com بمنست دگراں خومکن کہ در دوجہاں مضائے ایز دوانعام یا دشاہت بس ..... الله كى رضا اوربادشاه كاانعام تحقي كافى ہے۔

اے حافظ کسی ادرو ظیفے کی ضرورت نہیں ہے، آ دی رات کی دعااور سحری کے وقت کا ورد کافی ہے۔ حضرت حافظ عليه الرحمته كے منقولہ بالا اشعار تومحض تفریجاً وہدیہ ناظرین کے گئے ہیں کیکن واقعہ بیہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے غیب ہے ایسے سامان مہیا کر دیئے کہ باوجود انواع و اقسام کے موانع کے اشرف السوانح اس ارذل الخلائق کے ہاتھوں بحمداللہ تعمالی تھیل کو پہنچ گئ۔ ىشارتىن:

دوران تحرير سوانح ميں احقرنے اعلیٰ حضرت شيخ العرب والعجم حاجی صاحب قدس سرہ العزيز كوخواب ميں ويكھا كەحضرت والا كے متعلق فرمارہے ہیں كدان سے كہددينا كەشملە جانے کی اجازت ہے۔احقر کے ذہن میں اس کی مینجبیر آ کی تھی کہاشرف السوائح کے مرتب کرادینے کی اجازت ہے کیونکہ یہ بھی ایک صورت عروج کی ہےاوراس میں شملہ بمقد ارعلم کا ایک ظاہری نکتہ بھی ہے۔اسی دوران میں ایک بارحضرت مولا ناشاہ فضل الرحمٰن صاحب تحتنج مرادآ بادی رحمته الله علیه کوبھی خواب میں بیفر ماتے دیکھا کہتمہارے پیرتو بڑے بھاری یشخ ہیں۔اس خواب کی تفصیل کسی موقع پراشرف السوائح میں بھی عرض کی جا چکی ہے۔ ان سب حالات وواقعات ہے امید ہوتی ہے کہانشاءاللہ تعالیٰ اشرف السوائح بہت مقبول اور نافع ہوگی۔

حضرت والأكى طرف سے انعام:

حضرت والانختم اشرف السوانح برازراه ذره نوازي اس احقر كوعلاوه دعا بإئ فراوال کے ایک کلاہ بھی مرحمت فر مائی ہے جس پرخود ہی پیشعرتصنیف فر ماکرکشیدہ کرادیا ہے۔ سندے برائے جامع آ ل اشرف السوائح کر حسن جا گرفتہ ورقلب و در جوائح اس كے مرتب كے لئے بيراشرف السوائح سند ہے (يابياس اشرف السوائح كے جامع

۵۵۲ کیلئے ایک سندہے) کہاں نے اپنے حسن کی وجہ سے دل وجان میں مقام حاصل کر طیارے۔ میلئے ایک سندہے) کہاں نے اپنے حسن کی وجہ سے دل وجان میں مقام حاصل کر طیارے۔ مرحاہے۔

## للعارف الشير ازيُّ

من كه باشم كه برال خاطر عاطر گذرم لطعبهاميكني اے خاك درت تاج سرم میں کون ہوں کہاس کے معطر خیالات میں آؤں ، اے وہ کہ تیرے در کی خاک میرے سرکا تاج ہے تو بھے یر برے کرم کرتا ہے۔

## للشيخ الشير ازيَّ

كلاه كوشه وجقال بآفآب رسيد كماييرمرش انداخت چون توسلطان کسان کی ٹونی کا کنارہ سورج تک پہنچ عمیا کہاس پر جھھ جیسے بادشاہ نے سابیڈ الا ہے۔ الثدتعاني قبول ونافع فرمائ راس مين شان تصنيف يعنى نظم وترتيب حضرت والا ہی کی ہدایات کی بدولت پیدا ہوئی ہے ورنہ مجھےتصنیف کا کیا سلیقہ تھا بس اب احقر ان اشعارکو پڑھتا ہوارخصت ہوتا ہے۔

کہ جستی رانمی بینم بھائے بماند سالها این نقم و ترتیب بيظم اورتر تيب سالول تك رہے گی میں اپنی جستی كيلئے تو باقی رہنانہیں و يكتاب ممرصاجب دلے روزے برحمت کند در حق مسکیناں دعائے شاید کدکوئی دل والامهر مانی کر کے کسی دن ہم مسکینوں کے ق میں وعا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين

